







# سنن نسائی شریف جلد ﴿ الله

| <u> </u>   |                                                              |                 |              |                                                                         |            |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| صفحه       | باب                                                          | ·               | صفحہ         | باب                                                                     |            |  |  |
|            | حفرت ابن عباس ينفه كي حديث ميس حضرت                          | c3              | ۲۳           | (بالم) كتاب الصيام                                                      |            |  |  |
|            | عمرو بن دینار ٹھٹھ پر راویوں کے اختلاف کا                    |                 |              | روزوں کا ثبوت                                                           | 0          |  |  |
| ۳٦         | بيان                                                         |                 |              | ماہِ رمضان السارک میں خوب سخاوت کرنے                                    | ₩          |  |  |
|            | حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں                       | 0               | 1/2          | کے فضائل<br>سر                                                          |            |  |  |
| r∠         | کے اختلاف سے متعلق<br>م                                      |                 | <b>17A</b> , | رمضان کی فضیلت                                                          | <b>O</b>   |  |  |
| •          | مہینہ کتنے ون کا ہوتا ہے اور حدیث عائشہ                      | O               |              | اس حدیث مبارکه میں امام زہری جوزی پر                                    | G          |  |  |
|            | وظافیٰ میں حضرت زہری میشد پر راویوں کے                       |                 | 79           | راویوں کے اختلاف کے متعلق احادیث                                        |            |  |  |
| <b>PA</b>  | اختلاف ہے متعلق                                              |                 |              | اس حدیث میں حضرت معمر برانفزیر راوبوں                                   | G          |  |  |
|            | اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس تُنطِق کی                         | C)              | ۳.           | کے اختلاف کے متعلق احادیث                                               | !          |  |  |
| <b>P</b> 4 | حدیث ہے متعلق<br>بہ سے                                       |                 |              | ماہِ رمضان کو صرف رمضان کہنے کی اجازت<br>مقدمت                          | 0          |  |  |
| 1          | حضرت سعد بن ما لک طالبی کی روایت میں                         | · 🖰             | ۳۲           | اسے معلق<br>اور سے مضرب میں                                             |            |  |  |
| ۴۰.        | حضرت اساعیل ہےاختلاف                                         |                 |              | أكرحيا ندد بكصني كمين مين ملكول مين اختلاف                              |            |  |  |
|            | حضرت ابوسلمه کی حدیث میں کیجیٰ بن الی کثیر پر<br>و ::        | 0               | **           | بو<br>ساسه در م                                                         |            |  |  |
|            | اختلاف<br>مرسم دسر در ا                                      |                 | :            | رمضان کے جاند کے لیے ایک آ دمی کی گواہی                                 | <u>,</u> € |  |  |
| ۳۳         | سحری کھانے کی فضیلت<br>مصری کھانے کی فضیلت                   |                 | ۳۳           | کانی ہے<br>آئی میں میں میں                                              |            |  |  |
|            | اس حدیث میں عبدالملک بن الی سلیمان کے متعاقب میں متعاقب کے ا | 4               |              | اگرفضاابرآ لود ہوتو شعبان کے میں دن پورے                                | . C)       |  |  |
|            | متعلق راویوں کا اختلاف<br>سرم طریخ کی خدم                    | <u> </u>        |              | کرنا اور حضرت ابد ہر رہے ویا ٹیز سے نقل کرنے<br>میں میں میں             |            |  |  |
| سوم        | سحری میں تاخیر کی فضیلت<br>من وزیر سریرس من مرکز میں ا       | <u></u>         | P3           | والون کا ختلاف<br>است میشده معرب سر                                     | <b>i</b> 1 |  |  |
|            | نماز فجراور سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا                 | <del>.</del> :: |              | اس حدیث شریف میں رادی زہری میں ہے۔<br>روین معلقہ                        |            |  |  |
| ۳۳         | عادی ا<br>ما در این استان                                    | _               |              | اختلا <b>ف سے متعلق</b><br>میں دیشرہ ملمہ میں ایک ماہندہ میں ا          |            |  |  |
|            | ای حدیث میں ہشام اور سعید کا قادہ کے ا<br>منعلق میں          | ₿               |              | اس حدیث شریف میں عبیداللہ ﴿ لِلّٰهُ أَوْ پِرِراو یوں  <br>سروترون متعلق |            |  |  |
|            | متعلق اختلاف                                                 |                 | ۳٩           | کے اختلاف سے متعلق<br>سے اختلاف سے متعلق                                |            |  |  |







| صفحه     | باب                                                       |            | صفحه       | باب                                                                                                            |             |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| عد       | اورنضر بن شيبان پرراويوں كااختلاف                         |            |            | سيده عائشه صديقة وجه كاحديث ميسليمان                                                                           | 0           |
| ۵۸       | روز وں کی فضیلت                                           | 0          | గాప        | بن مهران کے متعلق راویوں کا اختلاف                                                                             | G)          |
| 1+       | راوي صديث پراختلاف كابيان                                 | <b>O</b>   |            | سحری کھائے کے فضائل                                                                                            | <b>O</b>    |
|          | حضرت ابوامامه کی حدیث محمد بن یعقوب پر                    | 0          | ۳۳)        | سحری کے لیے ملانا                                                                                              | G           |
| er       | اختلاف                                                    |            |            | سحری کومبع کا کھانا کہنا                                                                                       | £3          |
| <u> </u> | جو خص را و خدامیں ایک روز ور کھے اور اس سے                | 0          |            | ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق؟                                                                            | <i>(</i> 3) |
|          | متعلق مديث مي سهيل بن ابي صالح پر                         |            |            | سحری میں ستواور کھجور کھا تا                                                                                   | <b>3</b>    |
| 14       | اختلاف                                                    |            |            | تفسير ارشاد بارى تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا                                                                 | <b>਼</b>    |
|          | ز رینظر احادیث میں حضرت سفیان توری پر                     | <b>O</b> . | r2         | حَتَّى يُتَبِينَ ﴿ ﴿ أَ مِنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا م |             |
| 79       | راويوں كااختلاف                                           |            | <i>የ</i> ለ | فجر کس طرح ہوتی ہے؟                                                                                            | Ç.          |
| ۷٠       | سفر میں روز ہ کی کراہت                                    | 0          | r9         | اورمضان کااستقبال کرنا کیسا ہے؟                                                                                | 0           |
| [        | اس سے متعلق تذکرہ کہ جس کے باعث                           | 0          |            | اس حدیث میں اپوسلمہ طالفیٰ پر راو یوں کا                                                                       | $\Diamond$  |
|          | آ بِ مَثَاثِينَ فِلْمِنْ السِ طرح ارشاد فر ما يا اور حضرت |            |            | اختلاف                                                                                                         |             |
| <u> </u> | جابر بلانفؤ کی روایت میں محمد بن عبدالرحمٰن پر            |            |            | اس سلسله میں حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عنه                                                                   | <b>\$</b>   |
| ا2       | اختلاف                                                    |            | ۵۰         | کی صدیث                                                                                                        |             |
|          | زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے                     | ٥          |            | حضرت محمد بن ابراہیم مینید پر راویوں کا                                                                        | :33         |
|          | اختلاف کا تذکره                                           |            |            | اختلاف                                                                                                         |             |
| 2r       | سابقه حديث مين ذكركرد ومخص كانام                          | 0          |            | اس حدیث میں خالد بن معدان کے متعلق                                                                             | ( <u>)</u>  |
| 2r       | ما فرکے لیےروز ہ معاف ہونے سے متعلق                       | ٥          | ۵r         | انتلاف                                                                                                         |             |
|          | ز رِنْظر حدیث میں حضرت معاویہ بن سلام اور                 | 0          | مه         | شک کے دن کاروز ہ                                                                                               | 0           |
| ۲۳       | حضرت على بن مبارك پراختلاف                                |            |            | شک کے دن کس کے لیے روزہ رکھنا درست                                                                             | <u></u>     |
| 44       | بحالت سفرروزه نه ر کھنے کی فضیلت                          | O          |            | ?حــ                                                                                                           |             |
|          | دورانِ سفر روزہ ایبا ہے جیسے مکان میں بغیر                | 0          |            | ایمان واختساب کے ساتھ ماورمضان میں دن                                                                          | <b>a</b>    |
| ۷۸       | روزہ کے رہنا                                              |            | ۵۳         | كوروز ه ركھنے والا اور رات كو قيام كرنے والا                                                                   |             |
| <u> </u> | بحالت بسفرروز وركهنا                                      | 0          |            | ز برنظر حدیث مبار که میں حضرت ابن ابی کثیر                                                                     | ٥           |







| صنح         | بأب                                           | _        | صفحه | بآب                                                 |   |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|---|
| ۸۷          | <u> </u>                                      | -        | ۷٩   | راوی حدیث منصور کے اختلاف سے متعلق                  | 0 |
|             | حضرت حفصه ويجون كي حديث من راويون             | <b>O</b> |      | حضرت حمزه بن عمرو کی روایت میں حضرت                 | 0 |
| 9+          | کے اختلاف ہے متعلق صدیث                       |          | ۸۰   | سلیمان بن بیار کے متعلق راو بوں کا اختلاف           |   |
| 9r          | حعنرت دا دُوعائِبًا کے روز ہے متعلق           | G        |      | حضرت حمزه ولينفؤ كي روايت ميس حضرت                  | € |
|             | رسول التُدمَّ فَالْتُعَرِّمُ كَارُورُه!       | <b>O</b> | Ar   | عروه دين غزيرا خبلاف                                |   |
|             | زیر نظر حدیث مبارکه میں عطاء راوی پر          | ٥        | i    | اس حدیث میں حضرت ہشام بن عروہ پر                    | 0 |
| 9.5         | الختلاف                                       |          |      | اختلاف ہے متعلق                                     |   |
| 44          | بمیشه روز ور کھنے کی ممانعت                   | 0        |      | زیر نظر حدیث مبارکه می حضرت ابونضره پر              | ្ |
|             | زیر نظر حدیث مبارکه میں راوی غیلان پہ         | €        | ۸۳   | اختلاف ہے متعلق                                     |   |
|             | اختلاف                                        |          |      | مسافر کے لیے ماہِ رمضان میں اس کا اختیار            | 0 |
|             | یے دریے روز ہے رکھٹا                          | 0        | •    | ے کہ وہ کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن نہ              |   |
| 101         | دودن روز ورکھنااورایک دن نانمکرنا             | G        |      | رکھے                                                |   |
|             | ایک دن روز ه رکهنا اور ایک دن افطار کرنا کیسا | 0        |      | جوکوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھے پھر وہ سنر           | ೦ |
| 1+ <b>r</b> | ?ح                                            |          | ۸۳   | کرے توروز ہ تو ڈسکتا ہے                             |   |
| Ī           | روزوں میں کی جیشی سے متعلق احادیث             | 0        |      | حاملة عورت اور دوده پلانے والی عورت كوروز و         | 0 |
| ۱+۵         | مبادكه                                        |          |      | کی معافی ہے متعلق احادیث                            |   |
| 107         | <u> ہرمہینے میں دس روزے رکھنے کا بیان</u>     | G        |      | آيت كريم: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةً | 0 |
| 1-4         | مرماہ پانچے روز ہے۔ متعلق احادیث              | <b>O</b> | ۸۵   | طعام مِسْكِين ﴾ كي تغيير كابيان                     |   |
| 1-9         | َ ہِر ماہ چا روز ہےرکھنا                      | ٥        | ۸4.  | حائضه كيلئے روز و ندر كھنے كى اجازت                 | 0 |
|             | ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کے متعلق          | ٥        |      | حائصہ جب پاک ہوجائے یا ماہ رمضان میں                | O |
| i           | حضرت ابو ہر رہ وہ کا شنو کی حدیث میں حضرت     | C)       |      | سفرے والیس ہو جائے جبکدون باقی ہوتو کیا             |   |
| 11-         | عثمان وفاتيز براختلاف                         |          |      | كرنا جاہي؟                                          |   |
| 101         | ہر ماہ میں تمین روز ہے کس طرح رکھے جا کمیں؟   | 0        |      | اگر رات میں روزہ کی نیت نہ کی ہوتو کیا دن           | O |
|             | زیر نظر حدیث مبارکه میں مویٰ بن طلحه پر       | <b>O</b> |      | میں نفلی روزہ رکھنا درست ہے؟روزہ کی نیت             |   |
| 111         | اختلاف                                        |          |      | اورسيده عائشه بين كا حديث من طلحه بن يجي            |   |







| صفحہ  | باب                                                |          | صفحه | باب                                           |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------|
| 1874  | مال ودولت كى زكو ة ادانه كرنے ہے متعلق             | O        | 114  | ایک ماه میں دوروز ہے رکھنا                    | 0          |
| 15%   | مستحبورول کی زکو ۃ                                 | 0        | HZ   | ﴿ الرَّابُ كتاب الزُّكُوة                     |            |
|       | گیہوں کی زکو قاسے متعلق                            | 0        |      | فرضيت ذكوة `                                  | 0          |
|       | غلوں کی ز کو ۃ ہے متعلق                            | 0        |      | ز کو ۃ ادانہ کرنے کی وعیداور عذاب ہے متعلق    | 0          |
| IFA   | سس قدردولت مين زكوة واجب ٢٠                        | Ð        | 119  | احادیث                                        |            |
|       | عشر کس میں واجب ہے اور بیبواں حصہ کس               | O        | Iri  | ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کے متعلق               | 0          |
|       | يس؟                                                |          | IFF  | ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کے لیے وعید            | 0          |
|       | انداز أجهور نے والائس قدرجهور سے؟                  | $\Theta$ |      | اونتوں کی ز کو <del>ہ</del>                   | 0          |
|       | آيةَ كريمه : ﴿ وَلَا تَيَّتُمُوا الْغَبِيْثَ مِنهُ | 0        | ITIT | از کو ۃ نددینے والے ہے متعلق احادیث           | 0          |
| 1,44  | ود ود م<br>تنف <b>ِقو</b> نَ ﴾ كي تفير             |          |      | محمر بلواستعال والے اونٹوں پرزکو قامعاف       | 0          |
| !     | کان(معدنیات) کی زکوۃ سے متعلق                      | 0        | ira  | <del>-</del>                                  |            |
| IMI   | شهدى زكوة                                          | 0        | IFY  | ا مائے بیل کی زکو <del>ہ</del> ے متعلق        | 0          |
| IPP   | صدقة فطرك بارے ميں احكام                           | 0        |      | گائے بیل کی زکو ۃ ادانہ کرنے والے کی سزا      | 0          |
| 1444  | ماوِر مضان کی زکو ہ غلام اور یا ندی پر لازم ہے     | 0        |      | مجریوں کی ز کو ۃ ہے متعلق                     | ට          |
|       | نابالغ پررمضان کی زکو ة .                          |          |      | ا مجریوں کی زکو ہ ندادا کرنے کے بارے میں      | O          |
|       | ليعنى نابالغ كأصدقة الفطرصدقة فطرمسلمانون          | 0        |      | مال ودولت كوملانا اور ملے مال كوا لگ كرنے كى  | 0          |
| <br>  | پرہے نہ کہ کفار پر                                 |          |      | اممانعت                                       |            |
| , והה | مقدارصدقة الفطر                                    | O        |      | ز كوة فكالنے والے كے حق ميں دعائے خيرے        | O          |
| l     | ز کو ۃ فرض ہونے ہے قبل صدقہ فطرلا زم تھا           | ξ¢       | 194  | المتعلق                                       |            |
| ira   | صدقه فطريس تتني مقداريس غلهادا كياجائع؟            | 0        |      | معدق کی جانب سے زکوۃ وصولی میں زیادتی         |            |
|       | صدقه فطريش محجور دينے ہے متعلق                     | Ģ        | ırı  | وولت کاما لک خود ہی زکو ۃ لگا کرادا کرسکتا ہے | $\bigcirc$ |
| ורץ   | صدقه فطرمیں انگور دیئے ہے متعلق                    | 3        | 187  | محمورُ وں کی زکو ۃ کے متعلق                   | 0          |
|       | صدقه فطرمين آثادينا                                | O        | HTF  | غلاموں کی زکو ہے متعلق                        | 0          |
| 162   | اصدقه فطريش كيهون اداكرنا                          | 0        |      | ج <b>ائدی کی زکوۃ ہے متعلق</b>                | 0          |
|       | سلت صدقه فطرمین دینا                               | <u>_</u> | 124  | ز پوری ز کو ۃ کے متعلق                        | <b>O</b>   |







| صفحه   | باب                                        |            | صفحه | باب                                             | ·        |
|--------|--------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|----------|
| H.     | بحساب صدقه فيرات نكالنا                    | C          | 167  | صدقه فطرمين جوادا كرنا                          | £3       |
| 197    | قلیل صدقہ ہے متعلق                         | 0          | IM   | صدقه فطرمي بنيردينا                             | 9        |
|        | نغنيلت صدقه                                | 0          |      | صاع کی مقدار                                    | <b>3</b> |
| 146    | صدقہ خیرات کرنے کی سفارش ہے متعلق          | 0          | :    | صدقہ فطریس وقت دیناافضل ہے؟                     | 0        |
|        | صدقه کرنے میں فخرے متعلق احادیث            | 0          |      | ایک شہرے دوسرے شہرز کو ہنتقل کرنے کے            | C)       |
| <br>   | کوئی ملازم یا غلام آقا کی مرضی سے صدقہ     | C          | 104  | بارے میں                                        |          |
| 177    | خیرات نکالے                                |            |      | جس وقت ز کو ق دولت مند مخص کو ادا کر دی         | _        |
| 1      | خفيه طريقة سے خيرات نكاليے والا            | 0          |      | جائے اور بیلم نہ ہو کہ بیخص دولت مند ہے         |          |
| 1      | صدقه نكال كراحسان جتلانے والے كے متعلق     | 0          | 10+  | خیانت کے مال سے معدقہ دینا                      | <b>C</b> |
| AFI    | ما تنكنے والے مخص كوا نكار                 |            |      | تم دولت والافخص كوشش كے بعد خيرات               | G        |
|        | جس مخض سے سوال کیا جائے اور صدقہ ندوے      | €          | 101  | كرية اس كاأجر                                   |          |
|        | جوآ دمی الله عز وجل کے نام ہے سوال کرے     | O          | 100  | أو پروالا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ کی فضیلت     | 0        |
| A<br>L | اللّٰدعز وجل كى ذات كاواسطه دے كرسوال =    | Ş          | 150  | أو پر والا ہاتھ کونسا ہے؟                       |          |
|        | متعلق                                      |            |      | ينچ والا (ليني صدقه لينے والا) ہاتھ             | €)       |
|        | جس مخص سے خدا کے نام سے سوال کیا جائے      | 63         |      | اس طرح کا صدقہ کرنا کدانسان دولت مند            | £7.      |
| 179    | ليكن اس كوصد قد نه ديا جائ                 |            |      | رہےافضل ہے                                      |          |
| 14.    | صدقه دين والے كا أجروثواب                  | <b>₽</b>   | 100  | ز برنظر حدیث شریف کی تغییر                      | C :      |
| 121    | مسكيين كس كوكها جاتا ہے؟                   | €          |      | ا گر کوئی آ دمی صدقه ادا کرے اور وہ خودمحتاج ہو | 0        |
| 127    | متكبر فقير ہے متعلق احادیث                 | <b>(</b> ) |      | تو أس مخص كاصدقه واليس كرديا جائے               |          |
| 1      | بیوہ خواتین کے لئے محنت کرنے والے تنص کی   | Q          | rai  | غلام کے صدقہ کرنے ہے متعلق                      | 0        |
|        | فضيلت كيمتعلق                              |            | 102  | اگر عورت شو ہر کے مال سے خیرات کر ہے؟           | ೦        |
|        | جن کو تالیف قلب کے کئے مال دولت دیا        | ٥          | ۸۵۱  | عورت شوہر کی بلاا جازت صدقہ نہ کرے              | O        |
| 128    | جائے .                                     |            |      | فنبلت مدقه                                      | 0        |
|        | أكر كوئي فخض كسى كي قرض كا ذمه دار بوتو اس | 0          | 109  | سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟                 | C        |
| 12~    | كيليخ اس قرض كيليح سوال كرنا ورست ي        | <u> </u>   | 14.  | تنجوس آ دمي كاصدقه خيرات كرنا                   | Э        |







| صفحه          | بآب                                              |          | صفحه | باب                                                          |          |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| IAZ           | نہیں ہے .                                        |          | 140  | يتيم كوصدقه خيرات دينا                                       | O        |
| IAA           | اگرصدقد کسی مخص کے پاس ہوکرآئے؟                  | O        | 124  | رشته دارول کوصدقه دینا                                       | 0        |
|               | صدقه خیرات می دیا ہوا مال کا دوبارہ خریدنا       | ()       | اكك  | سوال کرنے ہے متعلق احادیث                                    | 0        |
|               | کیماہے؟                                          |          | 144  | نیک لوگوں ہے سوال کرنا                                       | <b>0</b> |
| 19+           | المُرُبُّ كتاب مناسك الحج                        |          |      | بھیک ہے بچتے رہنے کا تھم                                     | ට        |
|               | فرضيت دوجوب حج                                   | Q        |      | لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق                      | 0        |
| 191           | عمرہ کے د جوب سے متعلق                           | S        | 149  | دولت مندکون ہے؟                                              |          |
|               | حج مبرور کی فضیلت                                | Ç        | 1/4  | لوگوں ہے لیٹ کر ما نگنا                                      | 0        |
| 1             | نضیلت حج ہے متعلق                                | 0        |      | لوگوں سے لیٹ کر سوال کرنا<br>م                               | €        |
| 195           | فضيلت عمرو سيمتعلق احاديث                        | Ç        |      | جس شخص کے پاس دولت نہ ہولیکن اس قدر                          | ٥        |
|               | جج کے ساتھ عمرہ کرنے سے متعلق                    | 0        | IAI  | مالیت کی اشیاموجود ہوں                                       |          |
|               | اس مرنے والے کی طرف سے حج کرنا کہ جس             | 0        |      | كمانے كى طاقت ركھنے والے فخص كے لئے                          | 0        |
|               | نے حج کی منت مانی ہو                             |          |      | سوال كرنا                                                    |          |
|               | اس مرنے والے کی جانب سے مجے کرنا کہ جس           | C)       | IAT  | حاكم وقت سے سوال كرنا                                        |          |
| 197           | نے حج ندادا کیا ہو                               | l        |      | ضروری شے کے لئے ماتھنے کا بیان                               | ට        |
| 1             | اگر کوئی آ دمی سواری پرسوار نبیس ہوسکتا تو اس کی | 3        |      | اویر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہونے                   | ₿        |
| 192           | جانب ہے مج کرنا کیساہے؟                          |          | I۸۳  | یے متعلق                                                     |          |
| <b>!</b>      | جوکوئی عمرہ ندادا کر سکے تواس کی جانب ہے عمرہ    | O        |      | جس کسی کواللہ عز وجل بغیر مائے عطافر مائے                    | <b>O</b> |
|               | کرنا کیہا ہے؟                                    |          |      | آ پ سَنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ وعيال كوصدقه ليف كيك | <b>:</b> |
| 192           | حج قضا کرنا قر ضدادا کرنے جیسا ہے                | G        | IAT  | مقرر کرنے سے متعلق احادیث                                    |          |
|               | عورت کامرد کی جانب ہے حج اداکرنا                 | 3        |      | مسی قوم کا بھانجا اس قوم میں شار ہونے ہے                     | G        |
|               | مرد کا عورت کی جانب سے حج کرنے سے                | 0        | ۱۸۷  | متعلق                                                        |          |
|               | متعلق                                            |          |      | کسی قوم کا آزاد کیا ہوا غلام (یعنی مولی ) بھی                | O        |
|               | والدى طرف سے برے بینے كا مج كرنامستحب            | <b>a</b> |      | ان بی میں ہے ہے                                              |          |
| ;<br> -<br> - | 4                                                |          |      | صدقہ خیرات رسول کریم مُلَّا اللَّهُ الله على الله على الله   | 0        |







| صفحه     | بآب                                                    |          | صفحه        | بأب                                           | ·                |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|
| P= 4     | ڈ النامنوع ہے                                          |          |             | نابالغ بچه کوج کرانے سے متعلق                 | 0                |
|          | بحالت احرام نوبی بیننے کی ممانعت ہے متعلق              | ٥        |             | جب رسول کریم مُلَاثِیْظُ مدینه منوره ہے جج    | ÷                |
| <b>?</b> | بحالت احرام بگزی با ندهناممنوع ب                       | <b>ુ</b> | 199         | كرنے كے لئے لكلے                              | ļ                |
| F+A      | ا بحالت احرام موزے پین لینے کی ممانعت                  | 9        |             | ﴿ كِتَابِ المواقيت                            |                  |
|          | (محرم کے پاس) اگر جوتے موجود ند ہوں تو                 | <b>3</b> |             | مدینهٔ منوره کے لوگول کامیقات                 | ១                |
|          | ا موزے بہننا درست ہے                                   |          |             | ملک شام کے لوگوں کا میقات                     | , <sup>7</sup> , |
|          | ا موز وں کونخنوں کے <u>نیچے</u> سے کا ٹنا              | <b>0</b> | r••         | مصرکے لوگوں کا میقات                          | 0                |
|          | عورت کے لئے بحالت احرام دستانے پہن لینا                | €        |             | یمن والوں کے میقات                            | 0                |
| r-9      | ممنوع ہے                                               |          |             | نجدوالول کےمیقات                              | 0                |
|          | بحالت احرام بالون کو جمانے ہے متعلق                    |          |             | اتل عراق كاميقات                              | O                |
| ri-      | بوقت احرام خوشبورگانے کی اجازت کے متعلق                | 0        |             | میقات کے اندر جولوگ رہتے ہوں ان سے            | 0                |
| rir      | خوشبولگانے کی جگرے متعلق                               | _        | . Y•1       | متعلق -                                       |                  |
| ri~      | محرم کے لئے زعفران لگا نا                              |          | <b>707</b>  | مقام ذوالحليفه مين رات مين رمنا               | 0                |
|          | محر مخض کے لئے خلوق کا استعال                          |          |             | بيداء كے متعلق حديث رسول مُلَاثِيَّةُ مُ      |                  |
| F13      | محرم کے لئے میرمدلگانا                                 | 0        |             | احرام ہاندھنے کے لئے عسل ہے متعلق<br>اند      | ,                |
|          | محرم کے لئے رنگین کپڑے استعال کرنے ک                   | 0        | r• r        | محرم کے عسل ہے متعلق                          | ្                |
| }        | کراہت ہے متعلق<br>میں میں                              |          |             | حالت احرام میں زعفران وغیرہ میں رنگا ہوا<br>۔ | 0                |
| PIT      | محرم کامراور چېره ژها نکنے ہے متعلق                    | 0        | <b>**</b> * | کیر ایننے کی ممانعت کا بیان<br>۔              | i i              |
|          | مج إفراد كابيان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0        |             | حالت احرام میں چونہ استعال کرنے ہے  <br>      | <b>3</b>         |
| 112      | مج قران ہے متعلق<br>جرقہ میرون اور                     | 0        |             | المتعلق بي                                    |                  |
| 771      | مجج تمتع کے متعلق احادیث<br>میں سے میں میں اور میٹ     | Ç        | r•a         | محرم کے لئے قبیص پہن لیناممنوع ہے             | l j              |
|          | لبیک کہنے کے وقت حج یا عمرہ کے نام نہ کینے             | ٥        |             | حالت احرام میں پانجامہ پہننامنع ہے<br>ت       |                  |
| rrs      | کے بارے میں<br>کے شنر سے منہ ہیں                       |          |             | اگرته بندموجود نه ہوتو اس کو پاشجامه پہن لینا | 0                |
|          | ووسرے کسی تخص کی نیت کے موافق مج کرنے                  | G        | F• 1        | درست ہے                                       |                  |
| 777      | ے متعلق                                                |          |             | عورت کے لئے بحالت احرام (چبرہ یر) نقاب        | <b>O</b>         |







| صفحه         | باب                                          |             | صفحه         | بآب                                             |            |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|
|              | ( قربانی کے جانوریعنی ) ہری کے گلے میں کچھ   | O           |              | اگرعمره كاحرام بانده ليا بوتو وه ساته ميں مج كر | 0          |
| r~•          | لٹکانے ہے متعلق احادیث                       |             | rpa          | عَتَاجِ؟                                        |            |
|              | اونٹ کے گلے میں ہارڈ النا                    | t)          | rrq          | كيفيت تلبيه ي متعلق احاديث                      | <b>3</b>   |
| الماط        | مجریوں کے گلے میں بارائ کانے سے متعلق        | 0           | rr•          | تلبيه كے وقت آواز بلندكرنا                      | 9          |
| FPF          | مری کے گلے میں دوجوتے لٹاکانے سے متعلق       | O           | rrı          | وقت تلبيه                                       | <u>ن</u> ا |
|              | اگر قربانی کے جانور کے گلے میں بار ڈالے تو   | G           |              | جس خانون کونفاس جاری ہووہ کس طریقہ سے           | <b>©</b>   |
|              | کیااس ونت احرام بھی با ندھے؟                 |             | 777          | لبيک پڙھے؟                                      |            |
| İ            | کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہارؤالنے پر   | C           |              | اگرکسی خاتون نے عمرہ اداکرنے کے لئے بلبیہ       | 0          |
| 1            | احرام باندھنالازم ہے؟                        |             |              | ر ما اور اس کوحیض کا سلسله شروع ہو جائے         | ļ          |
| rrr          | قربانی کے جانور کوساتھ لے جانے سے متعلق      | G           |              | جس کی وجہ ہے جج فوت ہونے کا اندیشہ ہو           |            |
|              | ہدی کے جانور پرسوار ہونا                     |             | ***          | جائے؟                                           | }          |
|              | جو خص تھک جائے وہ ہری کے جانور پرسوار ہو     | Θ.          | rrs          | حج میں مشروط نیت کرنا                           | ೦          |
| רמי          | سکتا ہے                                      | ·           |              | شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے؟                  | 0          |
|              | بوقت ضرورت مدی کے جانور پر سوار ہونے         | 0           |              | اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی         | <b>O</b>   |
|              | ا کے بارے میں                                |             |              | شرط ندر کھی ہواورا تفاقا وہ حج کرنے ہے رک       |            |
| j<br>i       | جوآ دمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہوتو وہ مخض | ು           | 777          | اجائے؟                                          |            |
| ]            | احرام مج توز کراحرام کھول سکتا ہے اس سے      |             |              | قربانی کرنے کے لئے بھیجے گئے جانوروں کے         | <b>ಿ</b>   |
| באז          | متعلقه صديث                                  |             | r <b>r</b> z | شعار ہے متعلق                                   |            |
|              | محرم کے لئے جوشکار کھانا جائز ہے اس سے       | 0           | rm           | سس طرف ہے شعار کرنا جا ہے                       | 1          |
| rm           | متعلق حديث                                   |             |              | تربانی کے جانور سے خون صاف کرنے کے              | ಎ          |
| ra•          | محرم کے لئے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے    | Ç           |              | بارے میں                                        |            |
| rai          | اگرمحرم شکارکود مکھ کرہنس پڑے؟               |             |              | ( قربانی کے جانور کا) ہار بٹنے سے متعلق         | 0          |
|              | اگرمحرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور غیرمحرم    | Q           |              | احاديث                                          |            |
| r <u>s</u> r | شکار کر ہے                                   |             |              | قربانی کے جانور کے ہار کس چیز ہے بانے           | 0          |
| rar          | كاشے والے كے كوم كائل كرنا كيساہ؟            | <i>و</i> نگ | 7179         | جائمیں اِسے متعلق                               |            |







| صفحه   | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | صفحه        | بأب                                                                               |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 741    | عاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 727         | سانپ کو ہلاک کرنا کیساہے؟                                                         | Ü  |
| 777    | مكه مرمدين داخل ہونے كے بارے بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C        | 75°         | چوہے کو مار تا                                                                    | ٥  |
|        | رات کے وقت مکہ تمرمہ میں داخل ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |             | الحركث كومار نے ہے متعلق                                                          | ٥  |
| rym    | بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             | بچھوکو مار تا                                                                     |    |
| -<br>• | مكه مكرمه بيل كس جانب سے داخل ہوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |             | چیل کو مارنے سے متعلق                                                             | 0  |
|        | كد مكرمه ميں جھنڈا لے كر داخل ہونے كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | raa         | کۆ ہے کو مار نا                                                                   | 0  |
|        | بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             | محرم کوجن چیز وں کو مار ڈالنا درست نہیں ہے                                        | 0  |
| 4414   | کمدمیں بغیراحرام کے داخل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O        |             | محرم کونکاح کرنے کی اجازت سے متعلق                                                | 3  |
| 4414   | رسول المتدم في المنظم ا | 0        | 707         | اس کی ممانعت ہے متعلق                                                             | ٥  |
|        | حرم میں اشعار پڑھنے اور امام کے آھے چلنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | <b>70</b> 4 | محرم کو بچھنے لگا نا                                                              | O  |
| 740    | یے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 724         | محرم کائس بیاری کی وجہ سے بچھنے لگانا                                             | 0  |
|        | کم کمرمه کی تعظیم ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ට        | ,           | محرم کا یاؤں پر سچھنے لگوانے کے بارے میں                                          |    |
| P44    | مکه میں جنگ کی مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |             | محرم کاسر کے درمیان فسد لگوانا کیسا ہے؟                                           |    |
| F44    | حرم شریف کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\Theta$ |             | اگر سی محرم کو جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتو کیا                                      | 0  |
|        | حرم شریف میں جن جانوروں کو قبل کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        |             | کرنا چاہیے؟                                                                       |    |
| PYA    | اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             | اگرمحرم مرجائے تو اُس کو بیری کے پتے ڈال کر                                       | O  |
|        | حرم شریف میں سانپ کو مار ذائنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\odot$  | ra q        | المسل دینے ہے متعلق                                                               |    |
| PYA    | ' گرگٹ کے مارڈ النے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |             | اگرمحرم مرجائے تو اس کو بکس قدر کپڑوں ہیں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |    |
|        | بچھوکو مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿        |             | کفن دینا ج <u>ا</u> ہیے؟                                                          |    |
| F2. *  | حرم میں چوہے کو مار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 74.         | اگرمحرم مرجائے توتم أس كوخوشبونه نگاؤ                                             |    |
|        | حرم میں چیل کو مار نا<br>تاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             | اگر کوئی آ دمی حالت احرام میں وفات یا جائے                                        |    |
|        | حرم میں کؤے کوئل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        | וצין        | تواس کا سراور چېره نه چمپاؤ                                                       |    |
| 1/21   | حرم کے شکار کو بھائے نے کی ممانعت ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |             | اگرمحرم کی وفات ہوجائے تو اُس کا سرنہ ڈھانکنا                                     | ٥  |
|        | مج مِن آ کے چلنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |             | وا <u>ب</u>                                                                       |    |
| ' r∠r  | بيت الله شريف كود كيه كرباته ندأ ثفانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> |             | الحركسي فخض كودخمن حج ہے روك دے تو كيا كرنا                                       | ·0 |







| صفحه        | بآب                                           |                 | صفحه        | ً باب                                         |         |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| 700         | حجراسود كو پوسه دينا                          | C)              | <b>1</b> 21 | خانه کعب کود کچه کروُ عا ما نگنا              | t)      |
|             | حجراسود کو بوسه دینا                          | 0               |             | مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نصیلت             | ಟ       |
|             | بوسہ کس طریقہ ہے دینا جاہیے                   | 0               | 121         | خانه کعبہ کی تعمیر سے متعلق                   | 0       |
|             | طواف شروع کرنے کا طریقہ اور حجرا سود          | ٥               | 120         | خانه کعبه می داخله ہے متعلق                   | 0       |
|             | كوبوسد يے كے بعد كس طرف چلنا جاہے؟            | 0               | 124         | خاند کعبد میں نماز اوا کرنے کی جکد            | G       |
| PAT         | کتنے طواف میں دوڑ نا چاہیے                    | 0               | <b>1</b> 22 | خطیم سے متعلق حدیث                            | 0       |
|             | کتنے چکروں میں عادت کے مطابق چلنا             | O               |             | حطيم مين نمازادا كرنا                         | 0       |
| <b>1</b>    | <b>چا</b> ہے                                  |                 |             | خانه کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہنے سے متعلق    |         |
|             | سات میں سے تین طواف میں دور کر چلنے ہے        | 0               | 12A         | بيت الله شريف ميس ؤعااور ذكر                  | Û       |
|             | متعلق                                         |                 |             | خانه کعبه کی دیوار کے ساتھ سینداور چبرہ نگانا | 0       |
|             | حج اور عمرے میں تیز تیز چلنا                  | 0               |             | خانه کعبد میں نماز اوا کرنے کی جکہ سے متعلق   | 0       |
| <b>t</b> /\ | حجراسود ہے حجراسود تک تیز تیز چلنے ہے متعلق   |                 | 1/2 q       | خاند كعبه كي طواف كي فضيلت                    |         |
|             | رسول کریم منافقی کے دل کرنے کی وجہ            | G               | r/\+        | دوران طواف گفتگو کرنا                         | ľ       |
|             | رکن بیانی اور جمراسودکو ہرایک چکر میں چھوتے   | 0               |             | دوران طواف گفتگو کرنا درست ہے                 | €       |
| rΛΛ         | کے بارے میں                                   |                 | rΛI         | طواف کعبہ ہرونت سیحے ہے                       |         |
| !<br>!      | حجر اسود اور رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے ہے      | 0               |             | مریض محض کے طواف کعبہ کرنے کا طریقہ           | 0       |
|             | متعلق                                         |                 |             | مردوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنا              | 0       |
| İ           | دوسرے دور کن کونہ چھونے سے متعلق              |                 | 17A1        | ادنث پرسوار ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا       |         |
| PA9         | لاکھی ہے حجرا سود کو حجھونا                   | Ç               |             | حج افراد کرنے والے مخص کا طواف کرنا           | t       |
|             | حجراسودکی جانب اشاره کرنا                     | 0               |             | جوكوني عمره كااحرام باندهاس كاطواف كرنا       |         |
|             | آيت كريمه بَحُنُواً نِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ | O               |             | جو آ دمی مج اور عمرہ ایک ہی احرام میں ساتھ    | 0       |
| rq.         | متسجيد كاشان نزول                             |                 |             | ساتھادا کرنے کی نیت کرے اور ہدی ساتھ نہ       |         |
| 791         | طواف کی دور کعات کس جگه پڑھنی جا جئیں؟        | 0               | mr          | لے جائے تو اس کو کمیا کرنا جاہیے؟             |         |
|             | طواف کی دور کعات کے بعد کیا پڑھنا جاہے؟       | <del>(</del> ,3 |             | قران کرنے والے خص کے طواف سے متعلق .          | 0       |
|             | طواف کی دو رکعتوں میں کونسی سورتیں بڑھی       | Ģ               | FA.M        | حجراسوديي متعلق                               | <u></u> |







| صنحه        | بآب                                              |          | صفحه       | باب                                                          |              |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| P***        | جائے                                             |          | rgr        | جائمي                                                        |              |
|             | جو مخض عمرہ کی نبیت کرے اور ہدی ساتھ لے          | ට        | ram        | آب زمزم پینے سے متعلق                                        | <b>a</b>     |
|             | جائے                                             |          |            | آ بِ مَنْ النَّهُ مُنْ كَازُ مِرْم كَفِرْ ہے ہوكر پینا       | 0            |
| , ,         | یوم التر وبیر ( آٹھوز والحبہ ) سے پہلے خطبہ دینا | 0        |            | صفا کی طرف رسول الله مَنْ الله عَمْ كَالْيَحْ كَا الله ورواز | $\odot$      |
| <b>7.</b> 7 | تمتع كرنے والاكب حج كااحرام باندھے؟              | C        |            | ے جاتا جس سے جانے کے لیے لکلا جاتا ہے                        | ĺ            |
|             | منل ہے متعلق احادیث                              | C        |            | صفااورمروہ کے بارے میں                                       | ٥            |
| ۳۰۳         | آ تھویں تاریخ کوامام نماز ظهرکس جگه پڑھے؟        | C)       | 790        | صفایبازیرک جگه کھڑا ہونا جاہیے؟                              | ٩            |
|             | منی ہے عرفات جانا                                | 0        |            | صغا پرتگبیر کہنا                                             | <b>a</b>     |
| r.0         | عرفات روانه ہوتے وفت تکبیر پڑھنا                 | 0        |            | صغايرٌ 'لا إله إلّا اللهُ ' كهنا                             | O            |
|             | منی سے عرفات روانہ ہونے کے وقت تلبیہ             | €        |            | صفا پر ذکر کرتا اور دُعا ما نگنا                             | <b>.</b>     |
|             | پڙ حنا                                           |          | rev        | صفااورمروه كي سعى اونث پرسوار جوكر كرنا                      | 0            |
|             | عرفات کے دن ہے متعلق                             | O        | 192        | صفااورمروه کے درمیان چلنا                                    | G            |
| P+4         | يوم عرفه كوروز وركضے كى ممانعت                   | 0        |            | مغاادرمروه کے درمیان رمل                                     | 0            |
| <b>r.</b> ∠ | عرفه کے دن مقام عرفات جلدی پہنچنا                | <b>O</b> |            | صغااورمروه کی سعی کرتا                                       | 0            |
| 1           | عرفات میں لبیک کہنا                              | <b>O</b> |            | وادی کے درمیان دوڑ نا                                        |              |
| P-A         | عرفات میں نمازے پہلے خطبہ دینا                   | <b>ಿ</b> | 791        | عادیت کے موافق چلنے کی جگہ                                   | $\mathbb{G}$ |
| ]           | عرف کے دن اومنی پرسوار ہوکر خطبہ پڑھنا           | O        |            | رَقْ بِس جُدُرنا جا ہے؟                                      | €            |
|             | عرفات مين مخضر خطبه يرمسنا                       | €        |            | مروہ پہاڑ پر کھڑے ہونے کی جگہ                                | <b>O</b>     |
| •           | عرفات مين نماز ظهراورنماز عصرساته يزهنا          | ಾ        | <b>749</b> | مروه پهاژېرس جگه کمرابو؟                                     | O            |
| pr. 9       | مقام عرفات من دُعاما تكته وقت باته واثفانا       |          | 1          | قران اور تمتع كرنے والا مخص كتنى مرتبه سعى                   | ೦            |
| m.          | عرفات میں مفہرنے کی فضیلت                        |          |            | كرے؟                                                         | ]            |
|             | عرفات سے لوشنے وقت اطمینان وسکون کے              | 0        |            | عمرہ کرنے والا محض س جکہ بال چھونے                           | ೦            |
| r11         | ساتھ چلنے کا حکم                                 |          |            | کراہے؟                                                       |              |
| rır         | عرفات سے روائلی کاراستہ                          | 0        | r          | بال كس طرح كتر عائمي؟                                        |              |
|             | عرفات ہے واپسی برگھائی میں قیام ہے متعلق         | Q        |            | جو محض جج کی نیت کرے اور بدی ساتھ لے                         | 0            |







| صفحه          | باب                                           |              | صفحه         | با ب                                                                            |            |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٢٣           | جمرہ عقبی کی رمی کس جگہ ہے کرنا جا ہیے؟       | G            | דוד          | مز دلفه میں دونما زیں ملاکر پڑھنا                                               | G          |
| rro           | کتنی کنگری ہے ری کرنا جاہیے؟                  | 0            |              | خواتین اور بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے ہے                                     | C)         |
| PPY           | بر <i>کنگری مارتے وقت تکبیر کہنا</i>          | 0            | mir          | متعلق                                                                           |            |
|               | جمرہ عقبہ کی رمی سے بعد لبیک نہ کہنے کے متعلق | 0            |              | خواتنین کے لئے مقام مزدلفہ سے بخر سے قبل                                        | 0          |
|               | جمرات کی طرف منگری سیمینکنے کے بعد وُعا       | O            | Mo           | نكلنے كى اجازت                                                                  |            |
| r12           | کرنے کے بارے میں                              |              |              | مزدلفه مین نماز فجر کب اوا کی جائے؟                                             | <b>⊕</b>   |
|               | منکریاں مارنے کے بعد کون کونی اشیاء حلال      | 0            | i            | جو شخص مقام مز دلفہ میں امام کے ساتھ نماز نہ                                    | ÷          |
| F7A           | ہوتی ہیں؟                                     |              |              | پڑھ سکے                                                                         |            |
| PPA           | رَفِيُ كتاب الجهاد                            |              | <b>11</b> /2 | مز دلفه میں تلبییہ کہنا                                                         | C)         |
| rrr           | جباد چھوڑ دینے پروعید                         | 0            | !            | مزدلفہ سے واپس آنے کا وقت                                                       | 0          |
|               | لفكر كے ساتھ نہ جانے كى اجازت                 | 0            |              | صعفاء کومز دلفه کی رات فجر کی نمازمنی پر پہنچ کر                                | €.         |
|               | جہاد نہ کرنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہو    | O            | MIA          | پڑھنے کی اجازت<br>ریا                                                           |            |
| rrs           | <del>-1</del>                                 |              | <b>1</b> 19  | وادنی محسر سے تیزی سے گزرنے کابیان                                              | <b>O</b>   |
|               | جس مخض کے والدین حیات ہوں اس کو تھر           | C            | <b>177</b> • | چلتے ہوئے لبیک کہنا<br>رئیر                                                     | <b>O</b>   |
| rr2           | رہنے کی اجازت                                 |              |              | منگری جمع کرنے اوران کے اُٹھانے کا بیان<br>سیسر منت کی اوران کے اُٹھانے کا بیان | <b>O</b> . |
|               | جس کی صرف والدہ زندہ ہو اس کے لیے             | $\mathbb{G}$ |              | منگریاں کوئی جگہہے جمع کی جائیں؟                                                | <b>-</b>   |
|               | اجازت                                         |              | 271          | سس قدر بردی کنگریاں ماری جا سمیں؟                                               | 0          |
| }             | جان و مال سے جہاد کرنے والے کے بارے           | ٥            |              | جمرات پرسوار ہوکر جانا اور محرم پرسمایہ کرنا                                    |            |
|               | میں احادیث                                    |              |              | وسویں تاریخ کو جمرؤ عقبہ پر کنگریاں مارنے کا                                    | 0          |
| PPA           | الله كى راه يس بيدل چلنے والوں كى فضيلت       | ٥            | tt           | وقت                                                                             |            |
|               | جس آ دمی کے پاؤل برراہ خدامیں جہاد کا غبار    | O            |              | طلوع آفاب ہے پہلے جمرہ عقبہ کو منگریاں                                          |            |
| mr.           | ير ابو                                        |              |              | مارنے کی ممانعت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                      |            |
|               | جهاد میں رات میں جا گئے والی آ تکھ کا اجر و   | 0            | ***          | خوا تین کے لئے اس کی اجازت ہے متعلق                                             |            |
| ן<br>ואר איין | ثواب                                          |              |              | شام ہونے کے بعد کنگریاں مارنے ہے متعلق                                          |            |
| <u> </u>      | جہاد کے لئے مبح کے وقت فعنیلت سے متعلق        | <b>Q</b>     |              | چے واہوں کا کنگری مار نا                                                        | <b>O</b>   |







| صنى        | باب                                                 |          | صفحه         | باب                                                      |          |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| ror        | الله تعالى كراست مين زخي مون يصمتعلق                | C)       |              | بوقت شام جہاد کرنے کے لئے فضیلت سے                       | <b>O</b> |
| ror        | جس وفت رغمن زخم لگائے تو کیا کہنا جاہے؟             |          | rr1          | متعلق                                                    |          |
|            | جس کسی کوائسکی (اپنی) تلوار پلیٹ کرنگ جائے          | <b>O</b> |              | عجامدین الله تعالیٰ کے پاس جانے والے وقد                 | 0        |
| 100        | اوروه شهبید به وجائے؟                               |          |              | <u>ښ</u>                                                 |          |
|            | راہِ اللّٰی میں شہید ہونے کی تمنا کرنے ہے           | 0        |              | التدعز وجل مجامد کی جن چیزوں کی کفالت کرتا               | េ        |
| 707        | المتعلق                                             |          | ۳۴۲          | ہاں ہے متعلق                                             |          |
| المود      | راہِ خداوندی میں شہیر ہونے ہے متعلق                 | 0        |              | ان مجاہدین کے متعلق جنہیں مال غنیمت نہ ل                 | 0        |
| 1          | أس محض كابيان جوكدراه خدا من جهاد كرے               | 0        | rrr          | <u> </u>                                                 |          |
| <b>124</b> | اوراس پر قرض ہو                                     |          | +44          | جہا دکر نے والوں کی مثال کا بیان<br>میں عب               | 3        |
|            | راہِ النبی میں جہاد کرنے والا کس چیز کی تمنا        | ೮        |              | کونسامل جہاد کے برابر ہے؟                                | 0        |
| ۳4۰        | كر_كا؟                                              |          | ۳۳۵          | مجاہدے (بلند) درجے کابیان                                | 0        |
|            | جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی؟<br>-                   | C)       |              | جوکوئی اسلام قبول کرے اور جہاد کرے ایسے<br>فند           | 0        |
| ļ          | اس بات كابيان كه شهيدكوكس قدر تكليف موتى            | . O      | <b>F</b> 777 | فخص <b>کا نو</b> اب<br>هذ                                |          |
| •          | ' ہے؟                                               |          | ۳۳۷          | جو محض الله کی راہ میں ایک جوڑادے<br>اللہ میں اللہ میں ا | '        |
| 1 271      | شهادت کی تمنا کرنا                                  | 1        |              | اس مجاہد کا بیان جو کہ نام اللی بلند کرنے کے             |          |
| ļi<br>ļ    | شہیداوراُس آ دمی کے متعلق جو کہ قاتل تھا ان         | 1        | MM           | کئے جہاد کرے .<br>فعر یہ رہے ۔                           | ,        |
| PYP        | دونوں کے متعلق احادیث<br>پرین                       | Ī        |              | اس مخص کا بیان جو کہ بہادر کہلانے کے لئے                 |          |
|            | ند کوره بالا حدیث کی تفسیر<br>سر :                  |          | 779          | جہادکرے<br>ج فخف میں میں اس م                            |          |
| [          | پېرادىيغ كى نصيلت<br>سىر                            | ೦        |              | جس مخص نے راہ خدا میں جہاد تو کیالیکن اُس                | 1 '      |
| -42        | سمندر میں جہاد کی فضیلت                             | €        | ra·          | نے صرف ایک رتی حاصل کرنے کی نیت کی ا                     |          |
| r10        | ہند میں جہاد کرنا<br>کے جو او میں میں مقال ہو       |          |              | اُس غزوہ کرنے والے مخص کا بیان جو کہ                     |          |
| 777        | ترکی اور حبثی لوگوں کے ساتھ جہاد سے متعلق<br>سے ہے: | I        |              | مزدوری اورشہرت حاصل کرنے کی تمنار کھے<br>فینہ سے         | 1        |
| ryA        | کمزور مخص ہے امداد لینا                             |          |              | جو مخص راہ خدا میں اومنی کے دوبارہ دودھ                  |          |
|            | مجاہد کو جہادے کیے تیار کرنے کی فضیلت               |          | roi          | اُتار نے تک جہاد کرے اس کا اُجروثواب<br>سے میں مقالم     |          |
| 120        | راہ خدامیں خرج کرنے کی فضیلت ہے متعلق               | (3)      |              | راہ خداوندی میں تیر چھینکنے والوں سے متعلق               | ٥        |







| صفحه        | باب                                            |   | صفحه         | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,            |
|-------------|------------------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PAY.        | متعلق                                          |   | <b>PZ</b> F  | الله کی راه میں صدقہ وینے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            |
| MAZ         | زانیے شکاح                                     | C |              | مجابدین کی عورتوں کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ೦            |
| PAA         | زنا کارعورتوں ہے شادی کرنا مکروہ ہے            | ೦ |              | جو شخص مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ خیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ೦ [          |
| <b>7</b> 74 | ( نکاح کے واسطے ) بہترین خواتین کونسی ہیں؟     | 0 |              | کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|             | نیک خاتون ہے متعلق                             | O | 720          | رابي كتاب النكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|             | زياده غيرت مندعورت                             | ೦ |              | نبی منافظیم کا نکاح ہے متعلق فرمان اور ازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ္            |
|             | شادی سے قبل عورت کود کھنا کیسا ہے؟             | 0 |              | بن الله على الله على الله الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله في الله في الله الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في ال |              |
| mq.         | شوال میں نکاح کرنا                             | 0 |              | ا ہے نبی مَثَاثِیَّتُم پر حلال فر مائی نبیکن لوگوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ು            |
|             | نکاح کے لیے پیغام بھیجنا                       | 0 |              | کئے حلال نہیں اور اس کا سبب اعز از نبوی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9            |
| <b>1791</b> | پیغام پر پیغام بھیجنے کی ممانعت کابیان         | O |              | آ بِ مَنْ الْمُنْظِمُ إِرْ فَصَالِمِيتُ مُطْلِعٌ فِرِ مَا نَا ہِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|             | رشتہ جیجنے والے کی اجازت سے یا اس کے           | 0 |              | جو کام الله عز وجل نے اپنے رسول مُنْ الْتَيْزُمُ کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            |
| rar         | حچوڑنے کے بعدرشتہ بھیجنا                       |   |              | بلند فرمانے کے لئے آپ اُلْتَیْکُم پر فرض فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1           | ا گر کوئی خاتون کسی مرد سے نکاح کا رشتہ بھیجنے | 0 | r22          | اورعام نوگوں کے لئے حرام فرمائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ì            |
|             | والے کے بارے میں دریافت کرے تو اس کو           |   | 72A          | ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| rar         | بتلاد یا جائے .                                |   | <b>7</b> /4• | ترکبِ نکاح کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ្ន           |
|             | اگر کوئی آ دی کسی دوسرے سے عورت کے متعلق       | 0 |              | جوکوئی گناہ سے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>\$</i> _* |
| rar         | مشوره کرے؟                                     |   | rai .        | ہے تو اللہ عز وجل اس کی مدد فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| •           | اہنے پہندیدہ آ دمی کے لئے اپنی لڑکی کو نکاح    | ₿ |              | کنواری لڑ کیوں سے نکاح سے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €3           |
| r90         | کے لئے پیش کرنا                                |   | PAT          | ر سول مَنْ تَعْيَظُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|             | کوئی خانون جس سے شادی کرنا جا ہے تو وہ خود     | ٥ |              | عورت کا اُس کے ہم عمر سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ្            |
|             | اس سے (ہونے والے شوہر سے) کہد مکتی             |   |              | غلام کا آ زادعورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|             | <u>{</u>                                       |   | 710          | حسب ہے متعلق فر مان نبوی مُغَافِیْزِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            |
|             | اگرکسی خاتون کو پیغام نکاح دیا جائے تو وہ نماز | 0 |              | عورت سے کس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ç.           |
| ray         | پڑھے اور استخارہ کرے                           |   |              | کے متعلق حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| F92         | استخاره كامسنون طريقه                          | 0 |              | بانجھ خاتون سے شادی کے مکروہ ہونے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b>     |







| صفح   | بأب                                                  |     | منحه         | بآب                                          |          |
|-------|------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|
| r- 4  | حرام ہے                                              |     | 1792         | بینے کا والدہ کو کسی کے نکاح میں دینا        | C)       |
|       | دو بہنوں کو ایک (مخص کے) نکاح میں جمع                | O   | <b>179</b> A | الزک کا چھوٹی عمر میں نکاح ہے متعلق          | 0        |
| M1•   | کرنے ہے متعلق                                        |     | <b>799</b>   | بالغ لڑی کے نکاح ہے متعلق                    | 0        |
|       | پیوپیمی اور مینجی کوایک نکاح میں جمع کرنا            | 0   | ۰۰۰          | كنوارى سے اس كے نكاح كى اجازت لينا           | 0        |
|       | بمانجي اورخاله كوايك ونت مين نكاح مين ركهنا          | 0   |              | والدكالزكى يداس كے نكاح سے متعلق رائے        | 0        |
| MIT   | حرام ہے                                              |     | P6-1         | 'لير:                                        |          |
|       | دودھ کی وجد سے کون کون سے رشتے حرام ہو               | 0   |              | غیر کنواری عورت ہے اس کے نکاح سے متعلق       | <b>O</b> |
|       | جاتے ہیں                                             |     |              | اجازت حاصل كرنا                              |          |
| 414   | رضائ بھائی کی بٹی کی حرمت کابیان                     | 0   |              | کنواری کڑی ہے منظوری لینا                    |          |
| ۳۱۳   | كتنادوده في لينے يحرمت بهوتی ہے؟                     | 0   |              | اگر والدا پی ثیبازی کااس کی اجازت کے بغیر    | 0        |
|       | عورت کے دودھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ                | 0   | P-7          | نکاح کردے تو کیا تھم ہے؟                     |          |
| MP    | قائم ہوجا تا ہے                                      |     |              | ا گروالدا بی کنواری لڑی کا نکاح اس کی منظوری | C        |
| MZ    | بڑے کودودھ پلانے سے متعلق                            | ٥   |              | کے بغیر کردے                                 |          |
|       | بي كودوده بالن كدوران بوى سامحبت                     | 0   | P*• ***      | احرام کی حالت میں نکاح کی اجازت              |          |
|       | کرنا                                                 |     | i            | احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت        |          |
| (***  | عزل کے بارے میں                                      | O   | r.a          | بوقت نکاح کوئی وُعا پڑھنامستحب ہے            |          |
|       | رضاعت کاحق اوراس کی حرمت ہے متعلق                    | ٥   |              | خطبه میں کیار پر هنا مروه ہے                 |          |
| الإلا | مديث                                                 |     |              | وه کلام جس سے کہ نکاح درست ہوجا تاہے         |          |
|       | رضاعت میں گوائی کے متعلق                             | 0   | P6-4         | نکاح درست ہونے کیلئے شرط                     |          |
|       | والد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے والے                | €   | ļ            | اس نکاح ہے متعلق کہ جس ہے تین طلاق دی        |          |
|       | فخض ہے متعلق حدیث                                    | 1   |              | ہوئی عورت طلاق دینے والے مخص کے لئے          |          |
|       | آيت كريمه: وَالْمُحْصَلَتُ مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا | L . | ۲۰۰۷         | حلال ہوجاتی ہے                               |          |
| rer   | مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كَيْقَيرِكابيان               | 1   |              | جس کسی نے دوسرے کے پاس پرورش حاصل            |          |
|       | لڑکی یا بہن کے مہر نے بغیر نکاح کرنے کی              | ٩   | F•A          | ک تودواس پرحرام ہے                           |          |
|       | ممانعت ہے متعلق                                      | L   |              | ماں اور بیٹی کو ایک مخص کے نکاح میں جمع کرنا | ٥        |







| صفحه     | بأب                                                                        |              | صفحه        | باب                                            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 449      | دولہائے یاس بھیجنا                                                         | G            | 444         | شغاری تفییر                                    | 0        |
|          | نوسالہ لڑی کوشو ہر کے مکان پر رخصت کرنے                                    | 0            |             | قرآن کریم کی سورتوں کی تعلیم پر نکاح ہے        | 0        |
|          | ے متعلق                                                                    |              | <b>1444</b> | متعلق                                          |          |
|          | حالت سفر میں دلبن کے باس (سہاگ رات                                         | 0            | rra         | اسلام قبول کرنے کی شرط رکھ کرنکاح کرنا         | 0        |
| ŀ        | کیلئے)جانے ہے متعلق                                                        |              |             | آزاد کرنے کومبرمقرر کرے تکاح کرنے سے           | 0        |
| ויירון   | شادی میں کھیلنااور گانا کیساہے؟                                            | 0            | PTY         | متعلق                                          |          |
| יויאין   | ا پنی لڑکی کو جہیز دینے سے متعلق                                           | O            |             | باندی کوآزاد کرنا اور پھراس سے شادی کرنے       | <b>a</b> |
|          | بستروں کے بارے میں                                                         | O            |             | امیں کس قدر رثواب ہے؟                          |          |
|          | حاشيهاور جإ درر كھنے ہے متعلق                                              | O            | :           | مبرول میں انصاف کرنا                           | 0        |
| 444      | دولها كومدييا ورتحفه دينا                                                  | 0            |             | سونے کی ایک معجور کی مختصلی کے وزن کے برابر    | ೦        |
| المأيمات | عورتوں ہے محبت کرنا                                                        | 0            | rrq         | کے بقدر نکاح کرنا                              |          |
|          | مرد کا اپنی از واج میں سے کسی ایک زوجہ کی                                  |              | ٠٣٠         | مہرکے بغیرنکاح کا جائز ہوتا                    |          |
| ۵۳۳      | طرف قدرے مائل ہونا                                                         |              |             | الیی خاتون کابیان که جس نے کسی مرد کو بغیر مهر | 1        |
| mm2      | ایک بیوی کؤدوسری بیو بول سے زیادہ حابنا                                    | C            | rrr         | کے خود پر ہبداور محشش کیا<br>پر                |          |
| rai      | رشک اور حسد                                                                | 0            |             | سی کے لئے شرمگاہ حلال کرنا                     | 0        |
| roz      | ﴿ كَتَابِ الطَّلَاق                                                        |              | rra         | ا نکاح متعد حرام ہونے ہے متعلق<br>             | ೦        |
|          | جو وقت الله تعالیٰ نے طلاق دینے کے کیے                                     | Ç            |             | نکاح کی شہرت آواز اور ڈھول بجانے ہے            | 0        |
|          | مقرر کیا ہے                                                                |              | ٢٣٦         | المتعلق                                        | 1        |
| r09      | طلاق سنت<br>پر سر در                                                       | 0            | ۳۳۷         | دولہا کو( نکاح کےموقع پر) کیا ڈعادی جائے؟<br>ف | O        |
|          | اگر کمی مخض نے حیض کے وقت عورت کو ایک                                      | 0            |             | جو شخص نکاح کے وقت موجود نہ ہوتو اس کواس<br>ا  |          |
| m4.      | طلاق دے دی؟                                                                |              |             | ک ذعاد ہے متعلق<br>ب                           |          |
| וציא     | غیرعدت میں طلاق دینا<br>پیری پر ہو:                                        |              |             | شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے             | G        |
|          | ا اگر کوئی مخف عدت کے خلاف طلاق دے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\mathbb{O}$ |             | متعلق .                                        |          |
|          | ( بعنی حالت حیض میں طلاق دے ) تو کیا تھم                                   |              | ۸۳۸         | سهاک رات میں اہلیہ کوتخفہ دینا                 |          |
|          | <u>'ج</u>                                                                  |              |             | ما وشوال میں (رببن کوسہاک رات کے لیے)          |          |







| صغم             | بآب                                            |          | صفحه          | بآب                                          |          |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------|
|                 | ایسے کلام کے بارے میں جس کے متعدد معنی         | O        | ۳۲۲           | ایک بی ونت میں تین طلاق پر وعیدے متعلق       | 0        |
|                 | مول اگر کسی ایک معنی کا اراده موتو وه درست     |          |               | ایک بی وقت میں تمین طلاق دینے کی اجازت       | 0        |
| MZ 4            | او <b>گ</b> ا                                  |          | Le Alex       | تمین طلاق مختلف کر کے دینے کابیان            |          |
|                 | اگر کوئی ایک لفظ صاف بولا جائے اور اس سے       | 0        |               | کوئی شخص عورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاق       | C)       |
|                 | وہ مفہوم مرادلیا جائے جو کہاس سے نبیس نکلتا تو |          | מדיי          | و ہے                                         |          |
| ۳۸۰             | ده بیکار بوگا                                  |          | דדיי          | طلاق قطعی ہے متعلق                           | 0        |
|                 | اختیار کی مدت مقرر کرنے کے بارے میں            | 0        |               | لفظ"امُوكِ بِيكِكِ" كَمْ مُعْمِّلَ           | 0        |
|                 | ان خواتمن ہے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا      | 0        |               | تین طلاق دی گئی عورت کے حلال ہونے اور        | 0        |
| <sub>የ</sub> ለ፤ | حمیااورانہوں نے اپنے شو ہر کواختیار دیا        |          | 646           | حلالہ کے لیے نکاح ہے متعلق احادیث            |          |
|                 | جس وفت شو ہر اور بیوی دونوں ہی غلام اور        | 0        |               | طلاق مغلظه دى محنى خاتون سے حلاله اور تين    | ٥        |
|                 | باندی ہوں مجر وہ آزادی حاصل کر کیں تو          |          | <b>644</b>    | طلاق دینے والے پروعید                        |          |
| MAT             | اختيار ہوگا                                    |          |               | اگر مردُ عورت کا چبره و یکھتے ہی (لیعنی خلوت | 0        |
|                 | باندی کواختیار دیے ہے متعلق                    | C        |               | کے بغیر ہی) طلاق دیدے                        |          |
| İ               | اس باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ         | 0        |               | سسم محض کی زبانی بیوی کوطلاق کہلوائے سے      | 0        |
| ምልም             | آ زاد کردی گنی جواوراس کا شو هرآ زاد جو        |          | rz•           | متعلق                                        |          |
|                 | اس مسئله سے متعلق کہ جس باندی کا شو ہرغلام     | O        |               | اس بات كابيان كداس آيت كريمه كاكيام فهوم     | 0        |
| ۵۸۳             | ہاوروہ آزادہو گئاتواس کواختیارہ                | ,        | 17 <u>2</u> 1 | ہاوراس کے فرمانے سے کیا مقصد تھا؟            |          |
| MΑΛ             | ا بلاء ہے متعلق                                | ٥        | 12°           | ندکوره بالا آیت کریمه کی دوسری تا ویل        | 0        |
| 677.4           | ظہارے متعلق احادیث                             | 0        |               | اگر کوئی مخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا   | 0        |
| P 91            | خلع ہے متعلق احادیث                            | €        | 12×           | تواہیے گھروالوں کے ساتھول کررہ لے            |          |
| ۳۹۳             | لعان شروع ہونے ہے متعلق                        | ٥        | r25           | غلام کے طلاق دینے سے متعلق                   | 0        |
| 1444            | حمل کے وقت لعان کرنا                           |          | የሬዝ           | لا کے کا کس عمر میں طلاق دینا معتبر ہے؟      | ٥        |
|                 | اگر کوئی شخص کوئی مقررہ آدمی کا نام لے کر      | <b>9</b> | ۴۷۷           | بعض وہ لوگ کہ جن کا طلاق دینامعتبر نہیں ہے   | ٥        |
| •               | عورت برتهمت لگائے ان کے درمیان لعان کی         |          |               | جو محض اپنے ول میں طلاق دے اس کے متعلق       | O        |
| m90             | صورت                                           |          | PZ 9          | اليےاشارے سے طلاق دینا جو مجھ میں آتا ہو     | <b>O</b> |







| صفحه         | باب                                           |    | صفحه | بآب                                               |          |
|--------------|-----------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------|----------|
|              | سریمہ ہے اس میں سے کون کونی خوا تین مشتی      |    | ۵۹۳  | لعان كاطريقه                                      | Q        |
| ۵۰۹          | <u>ښ</u>                                      |    | 644Z | امام کا دُعا کرنا کہا ہے اللہ تُو میری رہبری فرما | O        |
| ۵۱۰          | جس کےشوہر کی وفات ہوگئی اس کی عدت             | 0  |      | پانچویں مرتبہ شم کھانے کے وقت لعان کرنے           | 0        |
| ماده         | حامله کی عدت کے بیان میں                      | 0  | MAY. | والول کے چہرہ پر ہاتھ رکھنے کا تھم                |          |
|              | اگر کسی کا شوہر ہمبستری ہے قبل ہی انتقال کر   | 0  |      | امام کالعان کے وفت مردوعورت کونفیحت کرنا          | 0        |
| ۵۲۰          | جائے تو اس کی عدت؟                            |    | 1799 | لعان کرنے والوں سے درمیان علیحد گ                 | 0        |
|              | سوگ ہے متعلق حدیث                             | 0  |      | لعان کرنے والے لوگوں سے لعان کے بعد               | 0        |
|              | اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہوتو اُس پرعدت       | 0  | ۵۰۰  | تو بہے متعلق                                      |          |
|              | كأحكم ساقط ہوجاتا ہے                          |    |      | لعان کرنے والے افراد کا اجتماع                    | O        |
| <b> </b><br> | شوہر کی وفات کی وجہ ہے عدیت گذار نے والی      | €) |      | العان كى وجد بي لزك كا الكاركرية اوراس كواس       | O        |
|              | خاتون کو جاہیے کہ وہ عدت مکمل ہونے تک         |    | ۱+۵  | کی والدہ کے سپر دکرنے سے متعلق حدیث               |          |
| ۵۲۱          | اپنے گھر میں رہے                              |    |      | اگر کوئی آ دی اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کرے        | O        |
| arr          | تهیں بھی عدت گذارنے کی اجازت                  | ₿  |      | کیکن اس کااراده اس کاا نکار کرتا ہو؟              |          |
|              | جس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کی           | G  | 300  | بحے کا انکار کرنے پروعید شدید کابیان              | 0        |
|              | عدت اسی وفت سے ہے کہ جس روز اطلاع             |    |      | جبكه كسى عورت كاشو هربيج كالمنكرنه موتو بجهاس     | $\Theta$ |
|              | ال <b>خ</b> ے ا                               |    | ۵۰۳  | کودے دینا جاہیے                                   |          |
|              | مسلمان خاتون کے لیے سنگھارچھوڑ وینا نہ کہ     | ٥  |      | باندی کے بستر ہونے (لیعنی باندی سے صحبت)          | 0        |
| ۵۲۳          | یہودی اور عیسائی خاتون کے لیے                 | €  | ۵۰۵  | ہے متعلق                                          |          |
|              | (شوہر کی موت کا) عم منانے والی خاتون کا<br>سی | G  |      | جس وقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاف                | 0        |
| ۵۲۵          | ر ملین کباس ہے پر ہیز                         |    |      | كرين تواس وقت قرعه ذالنا                          | 1        |
|              | دورانِ عدست مهندی لگانا                       | 0  | ۵٠۷  | علم تیا فدید متعلق احادیث                         | 1        |
|              | دوران عدت بیری کے بنول سے سر دھونے            | G  | ,    | شوہر و بیوی میں سے سمی ایک کے مسلمان              | 0        |
| ary          | ہے متعلق                                      |    | ۵۰۸  | ہونے اورلڑ کے کا اختیار                           |          |
|              | دوران عدت سرمه لگانا                          | ට  |      | خلع کرنے والی خاتون کی عدت                        | 0        |
|              | دوران عدت (خوشبو) قسط اور اظفار کے            | ₿  |      | مطلقه خواتین کی عدت سے متعلق جو آیت               | 0        |







| صفحه | باتب                                                    |          | منحه | باب                                     |          |
|------|---------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|----------|
| orr  | محور بیت دیے ہے متعلق                                   | C)       | ۵۲۸  | استعال ہے متعلق                         | i        |
| ۵۳۳  | محموژ ہے کی ؤعا                                         | O        |      | شوہر کی وفات کے بعد عورت کو ایک سال کا  | <b>O</b> |
|      | محور بوں کو خچر پیدا کرانے کے لیے گدھوں                 | O        |      | خرچداورر ہائش دینے کے تھم کے منسوخ ہونے | i        |
|      | ہے جفتی کرانے کے گناہ ہے متعلق                          |          |      | کے بارے میں                             |          |
| ٥٣٣  | محوزوں کو چارہ کھلانے کے تواب ہے متعلق                  | 0        |      | تین طلاقول والی خاتون کے لئے عدت کے     | O        |
|      | غيرمضمر محوزوں کی تھڑ دوڑ                               |          | arq  | ورمیان مکان سے نکلنے کی اجازت کے متعلق  |          |
|      | محور وں کو دوڑنے کے لیے تیار کرنے سے                    | O        |      | جس عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کا | 0        |
|      | متعلق                                                   |          |      | عدت کے درمیان مکان ہے تکلنا             |          |
| ara  | شرط کے مال کینے ہے متعلق                                | 0        | ori  | بائنه کے خرچہ سے متعلق                  | <b>C</b> |
| איים | جلب کے بارے میں                                         | 0        | ٥٣٢  | تبين طلاق والى حامله خاتون كانان ونفقه  | 0        |
|      | جنب ہے متعلق حدیث                                       | 0        | srr  | لفظ قرء مص متعلق ارشاد نبوى المنطقة     | $\odot$  |
|      | مال غنیمت میں سے محوروں کے حصہ کے                       | 0        |      | تمن طلاق کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے      | <b>©</b> |
| عمو  | بارے میں                                                |          |      | ييم متعلق                               |          |
| am   | (رُبُّ) كتاب الاحباس                                    | I        | srr  | طلاق سے رجوع کے بارے میں                | <b>O</b> |
|      | وقف كرنے كم ليق اور زير نظر حديث ميں                    | C)       | 242  | كتاب الخيل                              |          |
| ٥٣٩  | راویوں کے اختلاف کابیان                                 |          |      | محموز دوزاور تیراندازی ہے متعلق احادیث  | 0        |
| ಎಎ।  | مشترك جائيدا دكاوقف                                     | 0        |      | المحموز ول ہے محبت رکھنا                | 0        |
| oor  | مسجد کے لئے وقف سے متعلق                                | 0        | arq  | کونے رنگ کا کھوڑ اعمدہ ہوتا ہے؟         | O        |
| ۸۵۵  | رَبُّ كتاب الوصايا                                      |          |      | اس متم کے محور وں کے بارے میں کہ جس کے  | 0        |
|      | وصیت کرنے میں دیر کرنا مکروہ ہے                         | C)       |      | تنین پاؤں سفیداورایک پاؤں دوسرےرنگ کا   |          |
| ٠٢٥  | كيارسول كريم مَنْ الْمُنْظِمُ لِنَهُ وميت فرما فَي تقى؟ | 0        |      | 97                                      |          |
| الاه | ایک تهائی مال کی وصیت                                   | ٥        | ۵۳۰  | محمورُ ول میں نحوست سے متعلق            | ٥        |
| 1    | وراثت ہے قبل قرض ادا کرنا اور اس ہے متعلق               | <b>⊕</b> |      | تھوڑوں کی برکت ہے متعلق                 | 0        |
| ara  | اختلاف كابيان                                           |          |      | محورُوں کی پیشانی کے بالوں کو (ہاتھوں   | O)       |
| 244  | وارث کے حق میں ومیت باطل ہے                             | €        | ا۳۵  | ہے) بننے ہے متعلق                       |          |



.





•

1

•

•

| صفحه | باب                                             |   | صفحه | بآب                                     |    |
|------|-------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------|----|
|      | حضرت سفیان ہے متعلق زیر نظر حدیث میں            | O |      | اینے رشتہ داروں کو وصیت کرنے سے         | ⊕. |
| 32r  | راوی کےاختلاف ہے متعلق                          |   | AFG  | المتعلق                                 |    |
|      | یتیم کے مال کا والی ہونے کی ممانعت سے           | O |      | اگر کوئی مخض اجا تک مرجائے تو کیا اسکے  | C  |
| 22~  | متعلق                                           |   |      | وارثول كيلية اسكى جانب سيصدقه كرنامستحب | 0  |
|      | اگر کوئی آ دمی بیتم کے مال کا متولی ہوتو کیا اس | 0 | ۵۷۰  | ہیں؟                                    | 0  |
| ۵۷۵  | میں ہے کچھ وصول کرسکتا ہے؟                      |   |      | مرنے والے کی جانب سے صدقہ کے            |    |
|      | مال يتيم كھانے ہے پر ہيز كرنا                   | 0 | 021  | فضائل                                   |    |
|      |                                                 |   |      | ·                                       |    |



(P)

## ابُ الصِّيام ﴿ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ الصِّيامِ المِّيامِ الصِّيامِ المِلْمِ امِ المِلْمِ المِلْمِ المِلْمِ المِلْمِ المِلْمِ الْمِلْمِ ْمِ الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ ال

روزول سےمتعلقہ احادیث

#### ١١١٢٨: بأب وجُوب الصِّيام

٢٠٩٣: آخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُنْمِ قَالَ حَلَّتُنَا آبُوسُهُ لِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَهُو ابْنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّقَنَا آبُوسُهُ لِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ آنَّ آغُرَابِيًّا جَآءَ إلَى رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابُو الرَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ آخِيرُنِي مَاذَا فَوَضَ اللهُ عَلَى صَلِّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ آخِيرُنِي مَاذَا فَوَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الصِّلَةِ قَالَ الصِّلُواتُ الْخَمْسُ إلا أَنْ تَطُوعَ مَنْ الصِّلَامِ مَنْ الصِّلَامِ مَنْ اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ مَنْ الصِّيَامِ مَنْ الصِّيَامِ مَنْ اللهُ عَلَيْ مِنَ الوِّيكَامِ اللهُ عَلَى مِنَ الوِّيكَامِ اللهُ عَلَى مِنَ الوِّيكَامِ اللهُ عَلَى مِنَ الوِّكَامِ فَالْحَبَرَةُ فَالَ وَالِّذِي اللهُ عَلَى مَنَ الوِّيكَامِ اللهُ عَلَى مِنَ الوِّيكَامِ وَسُولُ اللهِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامُ فَقَالَ وَالِّذِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَالَ وَسُولُ اللهِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامُ فَقَالَ وَالِّذِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالِّذِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمُونُ وَاللّهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمُؤَى اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَاللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَامِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلُهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### باب: روز ول كاثبوت

۲۰۹۴ حضرت طلحہ بن عبید الله علیہ سے روایت ہے کہ آیک ون ایک بکھر سے بالوں والا دیہاتی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یارسول الله ایہ ارشاد فرما کیں کہ جھے پراللہ عز وجل نے کتنی نمازیں فرض قرار دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پانچ وقت کی نمازیں اوراس سے زیاد وفل ہیں۔ پھراس نے عرض کیا: یارشاد فرما کیں کہ اللہ عز وجل نے مرما کیں کہ اللہ عز وجل نے مرما کیا: ماوراس کے علاوہ فلی روز سے فرما کیں کہ اللہ عز وجل نے بھے پر کس قدر روز سے فرض قرار دیے ہیں۔ پھراس نے عرض کیا: اللہ عز وجل نے کس قدر زکوۃ فرض ہیں۔ پھراس نے عرض کیا: اللہ عز وجل نے کس قدر زکوۃ فرض قرار دی ہے؟ آپ نے اس محفی کو اسلامی احکام ارشاد فرمائے۔ قرار دی ہے؟ آپ نے اس خواس کے مناف کی نہ کروں گا جس قدر اللہ عناف کی نہ کروں گا جس قدر اللہ عناف کی نہ کروں گا جس قدر اللہ اللہ عوالیہ جند میں خواس ہوایا جند میں داخل ہوا یہ خواس نے بچ کہا۔

#### روز ول کی فرضیت اور قرآن:

مَرُكُوره بالا حديث شريف سے معلوم ہوا كه روزے فرض بين اور روزه كى فرضيت قرآن كريم كى آبت كريمه بياتيكا الذين أمنوا كُوره بالا حديث شريف سے معلوم ہوا كه روزے فرض بين اور روزه كى فرضيت قرآن كريم كى آبت كريمه الشّهر الدّين مِن قَبْلِكُمُ اور آبت كريمه فَكُن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهرَ الشّهرَ مُن أَمنوا كُور السّباط مِن الله الدين المواجم الواجم لوگوں فلّه سن كارْجمه بيات اور واضح ہاور آبت كريمه كيت عَلَيْكُمُ الصّباط الله كارْجمه بيات الله الدارة المحال والواجم لوگوں

پرفرض قراردیے گئے ہیں جس طریقہ ہے تم ہے پہلے والوں پر روزے قرض قراردیے گئے۔''اور آیت کریمہ نفین شہد مندگھ ۔۔۔۔ کا ترجمہ یہ ہے۔''اور آیت کریمہ نفین شہد مندگھ ۔۔۔۔ کا ترجمہ یہ ہے۔''اور آیت کریمہ نفین سے جو تخص مریض ہو یا مسافر ہوتو اس کو بعد میں روزوں کی قضا کرنا چاہئے اور روزوں کی فرضیت براجماع امت ہاور اس کی فرضیت نمین فدید دینا کا فی نہیں ہے بلکہ روزہ اس کی فرضیت نمین فدید دینا کا فی نہیں ہے بلکہ روزہ بی رکھنا ہوگا۔ امت کا اس پر اجماع ہے۔ فضیلت رمضان کے بارے میں نبی کریم من ایک آخری تاریخ میں صحابہ جو ایک ما منے رمضان کی فضیلت اور برکت روز روشن کی طرح عمیاں ہوگا۔۔ جاتی ۔۔ خطاب فرمایا کرتے ہے جس سے صحابہ جو ایک ما منے رمضان کی فضیلت اور برکت روز روشن کی طرح عمیاں ہو جاتی ۔۔

دور حاضر میں اکثر و بیشتر میرے مشاہدہ میں آیا ہے کہ بیاری زیادہ نہیں ہوتی بلکہ تھوزی کی تکلیف محسوں ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالا تکہ ایسا کرنا اپنا ہی نقصان ہے۔ یا در کھتے! جس بھی نیک عمل کا جننا زیادہ مشقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقویٰ سے اہتمام کیا جائے اللہ ہے اللہ اس کی اتنی ہی قدرومنزلت پائے گا۔ ہاں! اگر واقعتا کوئی ایسامرض لاحق ہے تو روزہ چھوڑ اجاسکتا ہے کین شفایا ہے ہوتے ہی روزہ کی قضاءر کھتا ضروری ہے۔ واللہ اعلم (جین شفایا ہے ہوتے ہی روزہ کی قضاءر کھتا ضروری ہے۔ واللہ اعلم (جین شفایا ہے ہوتے ہی روزہ کی قضاءر کھتا ضروری ہے۔ واللہ اعلم (جین ک

٢٠٩٥: آخْبَرَنَا مُحَيِّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ . ۲۰۹۵: حضرت انس جائز سے روایت ہے کہ میں قرآن کریم کی روے نی اکرم ہے سوالات (غیر ضروری) کرنے کی ممانعت عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ تھی ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھ دار دیباتی آپ سے سوال ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ نُهِيْنَا فِي الْقُرْآنِ آنْ لَسْآلَ کرے۔ اتفاق ہے ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول النِّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا الله! آپ كا پيغامبر جارے ياس حاضر بوا اور كباكة يكت آنٌ يَجِيْءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ میں کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ آپ نے ارشا دفر مایا: اس پیغامبر فَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا نے سے کہا۔اس نے عرض کیا آسان کس نے پیدا کیا؟ فرمایا:اللہ مُحَمَّدُ آتَانَا رَسُولُكَ فَآخُبَرَنَا آنَّكَ تَزْعُمُ آنَّ اللَّهَ عَزِّوجَلِّ ٱرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ نے۔عرض کیا پہاڑ کس نے ہنائے اور کس نے زمین میں ان کو جمایا؟ ارشاد فر مایا: اللہ نے ۔اس نے پھرعرض کیا ان میں مناقع خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْآرُضَ قَالَ تحس نے پیدا کیے؟ آپ نے قرمایا اللہ نے۔اس نے پھرعرض اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ کیااس ڈاٹ کی قشم کے جس نے زمین اور آسان بنائے پھرزمین میں اس نے بہاڑ کھڑے کیے اور پھران میں متم متم کے فائدہ السِمآء وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيْهَا الْحِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا ر کھے۔ کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: الْمَنَافِعَ آللُّهُ أَرْسَلُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ زِّلَيْلَةٍ قَالَ تی ہاں۔ اس نے عرض کیا آپ کے پیغامبر نے کہا ہم پرون رات میں یا کی نمازیں فرض ہیں۔آپ نے فرمایا اس نے تج صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي ٱرْسَلَكَ اللَّهُ آمَرَكَ بِهِدًا قَالَ کہا۔اس نے عرض کیااس ذات کی تتم جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ آنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً آمُوَالِنَا قَالَ

صَدَقَ قَالَ قَبِالَذِی آرْسَلَكَ آنَ عَلَیْنَا صَوْمَ شَهْرِ
رَمُضَانَ فِی کُلِ سَنَةٍ قَالَ صَدُقَ قَالَ فَبِالَذِی
آرْسَلُكَ اللّٰهُ آمَرُكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ رَعَمَ
رَسُولُكَ آنَ عَلَیْنَ الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلّٰهِ
سَیِللّٰ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِی آرْسَلَكَ آ لَلٰهُ
سَیِللّٰ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِی آرْسَلَكَ آ لَلٰهُ
اَمْرَكَ بِهِلَذَا قَالَ اِنَعُمْ قَالَ فَوَالَّذِی بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا
اَرْیُدُنَّ بِهَذَا قَالَ اِنْعُمْ قَالَ فَوَالَّذِی بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا
اَرْیُدُنَّ عَلَیْهِ تَسُنَّ وَلَا آنَقُصُ فَلَمَّا وَلَی قَالَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْنُ صَدَقَ لَیَدُخُلَنَّ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْنُ صَدَقَ لَیَدُخُلَنَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْنُ صَدَقَ لَیَدُخُلَنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْنُ صَدَقَ لَیَدُخُلَنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْنُ صَدَقَ لَیَدُخُلَنَ

آپ کے پیغامبر نے بیان ایم کہم لوگوں پر برسال میں ایک ماہ کے روز نے فرض ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اس نے بچ کہا۔
اس نے عرض کیا: اس ذات کی شم جس نے کہ آپ کو نی برنا کر بھیجا ہے اللہ نے آپ کوروز ل کا تھم دیا ہے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں۔
عرض کیا آپ کے پیغا مبر نے کہا کہ برصاحب استطاعت پر جج فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جی ہاں۔ اس نے کہا اس ذات فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جی ہاں۔ اس نے کہا اس ذات کی فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جی ہوں کر بھیجا ہے میں ان باتوں کو کسی منتم کی کی یا اضافہ کے بغیر پورا کروں گا۔ جب وہ چیز موڈ کر چل دیا تو آپ نے ارشاد فر مایا ہے تھی جوا اگر اُس نے بچ کہا۔

تنشیج ہے ندکورہ حدیث مبارکہ ہمیں ہے بتارہی ہے کہ جس ذات مقدسنے استے بڑے آسان اور زمین کو بیدا کیا اور مضبوط پہاڑ زمین ہیں گاڑ دیتے وہ ذات خود کتی بڑی ہوگی تو اس کے لئے اتناہی زیادہ اخلاص اور اس کی بڑائی کو سامنے رکھ کراعبال کو درست انداز میں ہیں گاڑ دیتے ممل کیا جائے۔ آئے خضرت مُلَّاتِیْنِ کے اس خص کا اس انداز میں اعمال کی تقد بی کرنا اور ون رات میں پانچ نمازوں کا بڑھنا اور رمضان کے روزوں کا فرض ہونا اور استطاعت کے مطابق نج کرنا اور پختہ ارادہ کرنا کہ بغیر کسی کی بیشی کے ان اعمال کو ابناؤں گا اور آپ مُلَّاتُ کا فرمانا کہ بی خص ضرور جنت میں واضل ہوگا اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کو ممل میں لائے بغیر جنت میں وخول ممکن نہ ہوگا۔ (جاتی)

١٠٩٦: الْحَبَرَنَا عِبْسَى بُنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بُنِ آبِى زَرِ آنَّهُ سَعِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَنْ الْمَدْ جُلُوسٌ فِى الْمَسْجِدِ جَآءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ بَنْ الْمَدْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ آ يُكُمْ مُحَمَّدٌ فَانَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ آ يُكُمْ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِى بَيْنَ لَهُ الرَّجُلُ الْابْيَضُ الْمُتَكِى بَيْنَ لَهُ الرَّجُلُ الْابْيَضُ الْمُتَكِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ طَهْرَانِهِمْ قُلْنَا لَهُ هَلَا الرَّجُلُ الْابْيَضُ الْمُتَكِى فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ مَلْكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَلُكُ آ لَلهُ آرُسَلَكَ اللهُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَلَقَ المَالمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّ

۲۰۹۲: حفرت انس بن ما لک بی از سردایت ہے ہم اوگ مجد میں بیٹے بھے کہ اس ایک خف ادن پرسوار حاضر ہوااوراً س نے میں بیٹے بھے کہ اس ایک خف ادن پرسوار حاضر ہوااوراً س نے مہد میں اون کو بھلاکر ہا ندھا۔ پھر کہا تم میں مجد (سی ایڈیڈ) کون بیں؟ اور آپ کی لگائے بیٹے تھے۔ ہم نے کہا جو صاحب سفید کی لگائے تشریف فرما ہیں۔ اس نے عرض کیا: اے عبدالمطلب کے صاحبزادے! آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو جواب دے دیا۔ کے صاحبزادے! آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو جواب دے دیا۔ اس نے عرض کہا اے اللہ کے دسول! میں آپ سے با واز بلند کی دریافت کرتا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ میری بات کا برانہیں منا کی گے۔ فرمایا دریافت کروجودل چاہے۔ اس نے عرض کیا: میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں آپ کو تم میں گوائی کو تم میں گوائی کو تم کو تو تھی کو تم کو تھے کھی کو تم کو تم کو تم کو تم کو تم کو تھی کو تم کو تم کو تھی کو تھی کو تم کو تم کو تم کو تم کو تھی کو تم کو تم کو تھی کو تو تو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تم کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو

٢٠٩٤: آخْبَوْنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ إِخُوَانِنَا عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ آ نَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَآنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اَ يُكُمُّ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَكِىٰ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمُ فَقُلْنَا لَهُ هَلَا الرَّجُلُّ الْآبْيَضُ الْمُتَّكِي فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَيْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدَّدُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْنَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ آللُّهُ آرْسَلُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللَّهُ أَ لللَّهُ امَرَكَ آنُ قَصُوْمَ هَٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

بات برقتم دیا ہوں کیا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہون اور دات میں پانچ وقت کی نمازیں اواکرنے کا؟ نبی کریم کا گئی ہے ارشاد فر مایا:

ہے شک اللہ نے ۔ پھر اس نے قتم دے کرع ض کیا: کیا اللہ نے آپ کو اس باہ (رمضان) کے ہرسال روزے رکھنے کا تھم دیا ہے؟ فر مایا: ہے شک اللہ نے آپ کو تم دے کرع ض کیا.

کیا اللہ نے آپ کو تھم فر مایا ہے کہ آپ مالداروں سے زکو ق کیا اللہ نے آپ کو تھی مریا؟ آپ نے فر مایا:

ہے شک اللہ نے راس کے بعد اس محف نے کہا میں اس نہ ہو اس اس نہ ہو کہا میں اس نہ ہو کہا میں اس نہ ہو کہا میں اس نہ ہو کہا میں اس نہ ہو کہا میں اس نہ ہو کہا ہوں جو آپ لائے میں میں اپنی قوم کا قاصد اور ہمی قبیلہ ہوسے دین کمائندہ ہوں۔ میرانا م صام بن نقلبہ ہے اور میں قبیلہ ہوسے دین کمرکا ایک فرد ہوں۔

عه ٢٠ عضرت انس بن ما لك طافقة سے روایت ہے ہم معجد میں بيشے ہوئے تھے اتنے میں ایک فخص اونٹ پرسوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھایا پھراس کو باندھا پھرلوگوں سے بولائم میں سے محمد (مَنْ الْمُنْظِم) كون مين اورآب مَنْ الْمُنْظِم صحاب كي على من مكيد لكائ ميض تھے۔ہم نے کہا مخص ہیں گورے رنگ کے تکی لگائے ہوئے۔وہ مخص بولا اے عبد المطلب کے بیٹے آپ نے فرمایا میں نے تھے جواب دے دیا۔ وہ مخص بولا اے محمد اسم مم سے مجھ بو محض والا ہوں اور زورے یوجیموں گاتو تم برانہ ماننا آپ نے فر مایا پو چیر جوتو جاہے وہ بولا میں تم کوشم دیتا ہوں تہبارے بروردگاری اورتم ہے يكي جولوگ كزرے اسكے پروردگاركى كيا القدنے آب كوسب آ دمیوں کی طرف بھیجا ہے آپ نے فر مایاباں اے خدا ( بعنی خدا کو محلواه كميا آپ نے اس كہنے ير ) چھروہ بولا ميں تم كوشم ديتا ہوں اللہ ک کیااللہ نے تم کو حکم کیا ہے یا کچے نمازیں پڑھنے کا ون رات میں رسول الله من النيان في ما يا بال السه خدا چروه بولا ميس تم كونتم ويتا ہوں کیا اللہ نے تم کو تھم کیا ہے ہرسال اس مبینے میں ( معنی رمضان میں روز ہے رکھنے کا آپ نے فر مایا یا اللّٰہ ہاں پھروہ بولا

نَعَمْ قَالَ فَانْشُدُكَ اللّهَ آللّهُ اَمَرُكَ اَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَة مِنْ آغُنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرّجُلُ إِنِي امْنُتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَآنَا رَسُولَ مَنْ وَرَائِي الرّجُلُ إِنِي امْنُتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَآنَا رَسُولَ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَآنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ آخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُم مِنْ قَوْمِي وَآنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ آخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُم مِنْ قَوْمِي وَآنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ آخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُم مِنْ قَوْمِي وَآنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ آخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُم مَن قَالَةً عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ.

٢٠٩٨: آخْبَرَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَثَّنَا السُّحٰقُ قَالَ حَدَّثُنَا آبُوعُمَارَةً حَمْزَةً بْنُ الْحُرِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَذُكُرُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَمِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ جَآءَ رَجُلٌ مَّنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ قَالَ آ يُكُمُ ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَالُوا هَلَا لَامْغَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمْزَةُ الْاَمْغَرُ الْاَلْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُثْتَدُّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْنَلَةِ قَالَ سَلُّ عَمَّا بَدَالِكَ قَالَ آسُالُكَ بِرَبَّكَ وَ رَبَّ مَنْ قَبْلَكَ وَ رَبُّ مَنْ بَعْدَكَ أَ لِلَّهُ آرْسَلَكَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ بِهِ ٱللَّهُ ٱمْرَكَ آنُ تُصَلَّى تَحَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ قَالَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ بِهِ ٱللَّهُ آمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ آمُوَالِ آغْنِيَاتِنَا فَتَرُدَّةً عَلَى فَقَرَائِنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدَكَ بِهِ أَلْلُهُ آمُرَكَ آنُ تَصُومَ هَذَا الشُّهُرَ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللُّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدَكَ بِهِ أَ لَلَّهُ اَمَرَكَ آنُ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَن اسْتَطَاعَ اِلَّذِهِ سَبِيْلًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَايْنِي آمَنْتُ وَصَدَّفْتُ وَآنَا ضِمَامُ بُنُ تُعْلَبَةً.

> ۱۱۳۹: باب الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ فِی شَهْر رَمَّضَانَ

میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ کی کیا اللہ نے تم کوظم کیا ہے امیروں اور مالداروں ہے زکو قالے کرفقیروں کو بائٹے گا؟ رسول اللہ مُلَالَّةَ فِلَم نے فرمایا اللہ مُلَالَّةً فِلَم نے فرمایا اللہ مُلَالِّةً فِلَم نے فرمایا اللہ میں نے یقین کیا اس دین پرجس کو تم لائے اور میں قاصد ہوں اپنی قوم کے لوگوں کا جو میں سے بیجھے ہیں اور میں صاحم ہوں نقلبہ کا بیٹا بی سعد بن بکر کی قوم میں ہے۔
قوم میں ہے۔

۲۰۹۸: حضرت ابو ہر رہ وجائز سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نمی كريم الكينيم البيخ سحابه كرام خالت كساته بين يتع كد ايك ويباتى حاضر جوا اوركن لكاتم من عددالمطلب كابياكون ہے؟ کہا جوسرخ وسفید چرے والے اور سکیے برتشریف فرما ہیں۔ اس نے عرض کیا۔ میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھودر یافت کرنا جابتا ہوں۔ آپ سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا تمہارا جو دل جا ہے دریافت کرو۔اس نے کہااس ذات کی تشم جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم كااورة ب صلى الله عليه وسلم عي بل اور بعد كي لوكول كالبهي پروردگار ہے کیااللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا: بے شک ۔اس نے چھومتم دے کرعرض کیا کیا اللہ نے آپ صلی اللہ عليه وسلم كو حكم فرمايا ہے ہر دن اور رات ميں پانچے وقت كى تماز كا۔ فرمایا بے شک اللہ نے۔اس نے چرعرض کیا: کیا اللہ نے آپ صلى التدعليه وسلم كو مالدارول عصدقه لي كرغر باء من تقليم كا تحكم فرمایا بع؟ آپ سكى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بي شك \_ اس نے دوبار وسم وے کرعرض کیا کہ کیا واقعی اللہ نے آپ سکی الله عليه وسلم كوتهم ديا ب\_ آ پ صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: بے شک ۔ اس نے عرض کیا کہ میں ایمان لایا اور میں نے سے حان ليا \_ ميں صام بن تعليه موں \_

باب: ما درمضان المبارك مين خوب سخاوت كرنے كے فضائل

٢٠٩٩: آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دُاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ آنَّ عَبُدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ آجُوَّدَ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِي كُلَّ لَيْلَةٍ مَّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْفُرْآنَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱجْوَدَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرَّيْح الْمُرْسَلَةِ.

۲۰۹۹: حضرت ابن عباس بافض سے روایت ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور ما و رمضان میں جب جرئیل علیہ آ ب صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام ونوں سے زیادہ سخاوت قرماتے اور جبرئیل رمضان میں ہر رات آ یا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور تلاوت قرآن فرماتے۔ بالفاظ رادی جب آپ سکی الله عليه وسلم جبرائيل سے ملاقات فر ماتے تو آ پ صلی الله علیه وسلم تیز مواسے بھی زیادہ سخاوت میں شدت فرماتے۔

#### مثالی سخاوت:

يعنى آپ شائنين خوب زياده سخاوت فرماتے يعنى جس طريقه سے ہوا بغير تفہر سے ہوئے اس كامنے كھولتے ہى نكل يرقى ے اس طریقہ ہے۔ آنخضرت من النیکی مبارک ہاتھوں ہے مال و دولت کی سے مال کے مبارک ہاتھوں میں بغیرر کے ہوئے تنقسيم ہوجاتی اورآپ فالقيام کے پاس جو پچھ سرماييہ وتاسب تقسيم فرماديتے۔

> ٢١٠٠: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ۗ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ كَانَ إِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ ٱجُوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ آبُوْعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذَا خَطٌّ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ يُؤْلِّسَ بْن يَزِيْدَ وَٱدْخَلَ هٰذَا حَدِيْثًا فِي حَدِيْثٍ.

#### باب: رمضان کی قضیلت • ١١٥: باب فَضُل شَهُر رَمَضَانَ

ک گئ ہے۔

١٠١٠: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْسُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيٰ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ آبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلَّقَتْ آبُوَابُ النَّارِ وَصُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

۲۱۰۱ : حفرت ابو ہر مرہ ڈائٹڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّه مثَّالْتِیْمُ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کوجکڑ ویاجا تاہے۔

فرماتے۔حضرت ابوعبدالرحمٰن نسائی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ

یہ روایت غلط ہے اور سیح حضرت انس بن میزید کی روایت جو

او پر بیان ہو چکی۔اس روایت میں ایک دوسری حدیث شامل

الماء أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه بني فناسه روايت ہے ك نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے کوئی بھی لعنت ایسی نہیں فرمائی جس كا ذكر كيا جائے . جب جبرائيل عليه السلام سے ملاقات كا وقت آتا تو آپ صلی الله علیه وسلم تیز ہواؤں کی مانند سخاوت





آثَانَا الْبُنُ اَبِى مَوْيَمَ قَالَ آثَبَانَا نَافِعُ لِنُ يَغَفُّوْبَ الْجَوْزَجَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ اَبِى مَوْيَمَ قَالَ آثَبَانَا نَافِعُ لِنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۲۱۰۲: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوز خ کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوز خ کے درواز سے درواز سے میں جبکہ شیاطین باندھ دیئے حاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ دیئے

قست ہے ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کواللہ عزوجل نے بے حدثی بنایا لین آپ شکا تا ہے گئے غیر رمضان میں بھی اپنے پاس بچھ جمع نہ ہونے ویتے بلکہ جو بچھ جسے بھی آتانقسیم فر مادیتے ہی تو بغیر رمضان کے آپ شکا تا ہے گئے آگا کے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بغیر رکے ہوئے جو بچھ ہوتا تھا تسلسل سے خوب شاوت فرما کر اپنی است کے لوگوں کو سبق ویا کہ دومروں پراس قدر مہر بان ہوجاؤ کہ اللہ عزوجل کے نام پر سخاوت کرتے ہی رہوتا کہ رمضان میں جہاں اورا عمالِ صالحہ پرخوب اجروثواب دیا جاتا ہے وہاں کی گنا تواب سخاوت کرنے پر بھی دیا جاتا ہے۔ (جاتی)

### ۱۵۱: باب ذِكْرِ الْاِنْحَتِلَافِ عَلَى الزَّهْرِئَ فِيْهِ

عَمَّىٰ قَالَ حَدَّنَا عَبْدَاللّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَرَىٰ فَافِعُ بْنُ اَبِى آنَسِ انَّ اَبَاهُ حَدَّقَهُ انَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِذَا دَحَلَ رَمَصَانَ فُتِحَتُ ابْوَابُ اللّهِ إِذَا دَحَلَ رَمَصَانَ فُتِحَتُ ابْوَابُ اللّهِ إِذَا دَحَلَ رَمَصَانَ فُتِحَتُ ابْوَابُ اللّهِ إِذَا دَحَلَ رَمَصَانَ فُتِحَتُ ابْوَابُ اللّهِ إِذَا دَحَلَ رَمَصَانَ فُتِحَتُ ابْوَابُ اللّهِ إِذَا حَمَّلَهُ بَنْ عَالِمٍ قَالَ حَدَّقَهَ ابْهُ بَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِذَا جَمَّاتُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

#### باب:اس حدیث مبار کہ میں امام زہری میں ہیے پر راویوں کے اختلاف کے متعلق احادیث

۲۱۰۳ : حفرت ابو ہریرہ بالنہ است دوایت ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے مواتے ہیں جبکہ شیاطین کو با تدھ دیا جاتا دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو با تدھ دیا جاتا

۳۱۰ هـ : حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا مہینہ
آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ
کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو باندھ دیا
حاتا ہے۔

۱۹۰۵: حفرت ابو برمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درواز کے محول دیئے جاتے ہیں اور دوز خ کے درواز سے محول دیئے جاتے ہیں اور دوز خ کے درواز سے درواز سے جاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ دیئے

سنن نسائی شریف جلد دوم

وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحُقَ عَنِ الزُّهُرِئَ. الْمُعَلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبِیْ عَنِ ابْنِ اِسْحُقَ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنِ ابْنِ آبِیْ اَبِی اَسْحُقَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنِ ابْنِ آبِی اَسْحُقَ عَنِ النَّهِی عَنِ ابْنِ آبِی اَسْحُقَ عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّهِی عَنْ آبِی اَلْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٠٠٠: أخَبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا آيِى عَنِ ابْنِ اِسْلَحَقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ أُويُسٍ عَدِيْدِ بَنِي قَيْمٍ عَنْ آنسِ بُنِ عَنْ أُويُسٍ عَدِيْدِ بَنِي قَيْمٍ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآ ءَ كُمُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآ ءَ كُمُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآ ءَ كُمُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآ ءَ كُمُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآءَ كُمُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَآءَ كُمُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ الْحَدِيدُ الرَّحْمَلِ طَذَا الْحَدِيثُ خَطَا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ وَلَا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ خَطَالًا الْحَدِيثُ فَالَ الْوَعْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

جاتے ہیں۔

۲۱۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے ورواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ (جکڑ) دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ (جکڑ) دیئے جاتے ہیں۔

به ۱۳۰ حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں پر ما و رمضان آ گیا۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور اس ماہ میں شیطان زنجیروں سے باعدہ ویئے جاتے ہیں ورس

تنشیج کی اِن چیزوں کامشاہدہ ہرخاص وعام کو ہوجاتا ہے کہ رمضان المبارک کے پُرنور ماحول میں انسان نیکی پرآسانی سے آمادہ ہوجاتا ہے اور گنا ہوں ہے اجتناب عام دنوں کی نسبت آسان ہوجاتا ہے۔

محویا کہ انسان کاسب سے بڑا دشمن شیطان مردود جو کہ ہر طرح سے انسان کو در فلاتا 'پیسلاتا' دین سے ہٹاتا ہے تواس کو اللہ عزوجل پابند سلاسل کر دیتے ہیں اور جنبے کے دروازے تک بند کر دیتے ہیں اور جنت کے سب دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تاکہ انسان خوب میسوئی واطمینانِ قلب کے ساتھ روزہ رمضان کے اس عظیم عمل کوشوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حصول جنت کے لئے سرانجام دیے یعنی دن مجر مجموکا اور بیاسار بہنا سحری اور افطاری کا وقت پر اجتمام کرنا اس یقین خوشنودی اور افطاری کا وقت پر اجتمام کرنا اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ میرے ول کی کیفیت کو جانتے ہیں اور میر ایکمل خالصتا اس کیلئے ہوتو جب بیسب پھیمنی اللہ کے لئے ہوگا تو آدمی کی مغفرت اور جنت میں دخول سے گوئی بھی امر مانع نہ ہوگا۔ (جاتی)

۱۱۵۲: باب ذِكْرُ الْإِنْحِتِلَافِ عَلَى يَدْدُ : ( .

٣١٠٨: آخُبَرَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِیْ شَیْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلی عَنْ مَعْمَرِ عَنِ

باب: اس حدیث میں حضرت معمر طالفظ پر راویوں کے اختلاف کے متعلق احادیث

۲۱۰۸: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله فائٹ کھا اور مضان المبارک میں نماز تر اور کا ادا کرنے کی ترغیب ولاتے تھے

الزَّهْرِئَ عَنْ آبِى سَلَمَة عَنْ آبِى هُرَيْرَة آنَّ النَّبِى كَانَ يُرَغَّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيْمَةٍ وَقَالَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَيَحَتُ آبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلَّقَتْ آبُوَابُ الْجَحِيْمِ وَ سُلْسِلَتُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ آرُسَلَدُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

٢١٠٩: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱلْبَآنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى خُرَاسَانِيٌّ قَالَ ٱلْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيَّ مُوسِى خُرَاسَانِيٌّ قَالَ ٱلْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَيحَتْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَيحَتْ آبُوابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتِ الرَّحْمَةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

١١١٠: آخُبَونَا بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ آتَاكُمُ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ قَوْضِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ قَوْضِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِبَامَةُ تُفْتَحُ فِيهِ آبُوَابُ السَّمَآءِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِبَامَةُ تُفْتَحُ فِيهِ آبُوَابُ السَّمَآءِ وَتُغَلِّقُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ وَتُغَلِّقُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ وَتُغَلِّقُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِللهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَّنُ اللهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ فَي مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ عَنْهُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ اللهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ عَيْرَهَا فَقَدْ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ اللهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ اللهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ اللهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ اللهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ

الا: آخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْ لَجَةً قَالَ عُدْنَا عُتْبَةً بُنَ فَرْقَلٍ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْ لَجَةً قَالَ عُدْنَا عُتْبَةً بُنَ فَرْقَلٍ فَتَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ فَلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ فَلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ النّجَنّةِ وَتُغَلِقُ فِيهِ آبُوابُ النّجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُعْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغَلِقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ يَا النّارِ وَتُغَلِّدُ الْجَعْدِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى النّا وَعَلَى النّا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَولَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١١٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ حُدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْفَجَةً قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيْهِ عُنْبَةً بُنُ فَرُقَدٍ فَارَدُتُ أَنْ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيْهِ عُنْبَةً بُنُ فَرُقَدٍ فَارَدُتُ أَنْ

لیکن واجب نہیں کرتے تھے۔آپ فرماتے جب ماہِ رمضان آتا ہے۔ تے جاتے ہیں اور دوزخ کے ہے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیطان زنجیروں سے باندھ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیطان زنجیروں سے باندھ دیئے جاتے ہیں۔

۱۹۰۹: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہرسول اللہ ماہ رمضان میں نماز تراوی اوا کرنے کی ترغیب ولاتے لیکن واجب تبیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمت کے درواز رکھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز رے بند کردیئے جاتے ہیں۔ حالتے ہیں جبکہ شیاطین زنجیروں سے باندھ دیئے جاتے ہیں۔ ۱۱۱۰: حضرت ابو ہریرہ جائے ہیں ماہ میں اور دوزخ کے درواز رے اللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فی جنت کے درواز ریئے میں اور دوزخ کے درواز ریئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ریئے میں اور شرارت کرنے والے شیطان اس ماہ میں بند کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے جو فی اس کے جو فی اس کے درواز ریئے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ہے جو فی اس کے تو اب سے محروم رہاوہ (حقیقاً) محروم ہے۔

الا : حفرت عرفی شرائی ہی ما ورمفان کا تذکرہ کرنے گے انہوں نے کہا میں جیز کاذکر کررہے ہو؟ ہم نے کہا اورمفان کا ۔ انہوں نے کہا ہ میں چیز کاذکر کررہے ہو؟ ہم نے کہا اورمفان کا۔ انہوں نے کہا ہ ورمفان کا۔ انہوں نے کہا درمفان کا۔ انہوں نے کہا ہ میں جنعت کے دروازے کھول ہم نے حضور سے سنا کہ ما و رمضان میں جنعت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ مشیطان اس میں با ندھ دیئے جاتے ہیں اور ہردات ایک پکار نے والا شیطان اس میں با ندھ دیئے جاتے ہیں اور ہردات ایک پکار نے والا پکارتا ہے کہ خیر کے خواہش شد! نیک کام کر اور برائی کے طالب برے کام کم کر۔ اما م نسائی نے فرما یا اس حدیث میں قلطی ہوئی ہے۔ کام کم کر۔ اما م نسائی نے فرما یا اس حدیث میں قلطی ہوئی ہے۔ کام کم کر۔ اما م نسائی نے فرما یا اس حدیث میں آیک مکان میں حضرت عتب بن فرقد موجود تھے۔ میں نے ایک حدیث کا ذکر کرنا جا ہا تو صحابہ میں سے ایک صحائی موجود تھے جو حدیث کا ذکر کرنا جا ہا تو صحابہ میں سے ایک صحائی موجود تھے جو حدیث کا ذکر کرنا جا ہا تو صحابہ میں سے ایک صحائی موجود تھے جو



ٱحَدِّتَ بِحَدِيْثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مَّنْ اَصْحَابِ النَّبِيَّ الرُّجُلُ عَنِي الْحَدِيْثِ مِنَّىٰ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ اللَّهِ الرَّجُلُ عَنِ اللَّهُ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيَّ عِنْ قَالَ فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيْهِ آبُوَابُ السَّمَآءِ وَتُغُلِّقُ فِيْهِ آبُوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ كُلُّ شَيْطَانِ مَرِيْدٍ وَيُنَادِئُ مُّنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَ يًا طَالِبَ الشَّرِّ ٱمْسِكْ.

### ١١٥٣: باب الرُّخْصَةِ فِي أَنُ يُّعَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ

٣١١٣: ٱخْبَرَنَا اِسْلَحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا یَحْیَی ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنْبَالَا الْمُهَلَّبُ بْنُ آبِيْ خَبِيْبَةَ حَ وَٱنْبَالَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ آبِيْ حَبِيبَةَ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ عَنْ آبِيْ بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عِنْ قَالَ لَا يَقُولُنَّ آحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ وَلَا آذُرِي كُوهَ البِّزْكِيَّةَ آوُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَفُلَةٍ وَرَقُدَةٍ اللَّفُظُ لِعُيَدٍ اللَّهِ.

حدیث نقل کرنے کے زیادہ حقد ارتھے۔ انہوں نے حدیث بیان كى كەرسول الله فَاللَّيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله من الله آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے اور دوزخ کے بند کر ویے جاتے ہیں اور ہرایک سرکش شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ خیرے طالب نیک کام کرے اوراے برائی جا ہے والے برائی کم کر۔

#### باب: ما وِرمضان كوصرف رمضان كهني كي اجازت سيمتعلق

۳۱۱۳:حضرت ابو مکر و پڑھٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں سے کوئی یوں شہ کے کہ میں نے ماورمضان کے سارے روزے رکھے اور میں عباوت میں مشغول ر ہا۔ راوی نے بیان کیا مجھ کواس کاعلم نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیرکہنا کس وجہ ہے برا خیال فر مایا ہوسکتا ہے کہ بیہ وجہ ہو کہ اپنی تعریف پر ۔ضرور (ہم سے) کچھ ند کچھ غفلت ہوئی ہو

تنته المنته المراح المراح المراك مين عبادت كهال موتى ہے ليني يورے ماه يور حطور بركوئي مخص عبادت ميں مشغول ر ہا ہوا بیا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ عامل نے رمضان السارک میں جس قدر بھی عبادات کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ۔ ہیں اور عبادت ہوتی ہی اس لئے کہ اس کا اظہار کسی دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے اور بیانہ کہا جائے کہ میں نے سارے رمضان میں بیرکیا' وہ کیا۔اخلاص سے کیا ہواعمل چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے جس طرح روز ہ اللہ اور بندہ کے درمیان راز ہے تو السملے میں بیکی ہوئی ہرعبادت کو بھی راز ہی رہنے دیجئے اور یہی بات اللہ عز وجل کو پیند ہے۔ (جاتمی)

حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَطَآءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاِمْرَاةٍ مِّنَ الْآنُصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعُتَمِرِى فِيْهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ خجّة

٣١١٣: أَخُبَرُكَا عِمْرَانَ بُنُ يَوِيْدَ بُنِ خَالِمٍ قَالَ ٣١١٠: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها عدوايت برك ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ہے ارشاد فرمایا جب مأورمضان آئے تواس میں عمرہ کرو کیونکہ اس ماہ میں ا کیک عمر ہ اوا کر تا حج کے برابر ہے۔





#### فضيلت رمضان السيارك:

ماہِ رمضان المبارک میں ہر ایک نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے دیگرا عادیث میں اس کی تفصیل فہ کور ہے اس وجہ سے درشاد فرمایا گیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں عمرہ کا ثواب جے کے برابر ہے۔ واضح رہے کہ فہ کورہ دونوں احادیث میں صرف لفظ رمضان ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ''شہر رمضان'' کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ صرف ''رمضان' نہیں کہنا چاہیے بلکہ ماہِ رمضان کہنا چاہئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ بیقرینہ ہو کہ مراد ماہِ رمضان ہے دہاں پر صرف صرف رمضان بھی کہا تھا کہ اور مضان ہے دہاں پر صرف رمضان بھی کہا کہنا درست ہے۔ اگر چے صرف لفظ رمضان کہنے کی بھی گنجائش ہے۔ والتداعلم

#### ١١٥٣: باب اِنْحَتِلاَفُ آهْلِ الْلاَفَاقِ فِي الرَّوْيَةِ

٣١٥٥ : آخْبَرُنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ آبِي حَرُمَلَةَ قَالَ آخْبَرَنِي حَرَّمَلَةَ قَالَ آخْبَرَنِي حَرَّمَلَةَ قَالَ آخْبَرَنِي حَرَيْبٌ انَّ أَمَّ الْفَصْلِ بَعَثَنَهُ اللّٰي مُعَاوِية بِالشَّامِ فَلَالُ وَمَضَانَ وَانَا بِالشَّامِ فَرَآيْتُ الْهِلَالَ لِيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَلُ رَمَضَانَ وَانَا بِالشَّامِ فَرَآيْتُ الْهِلَالَ لِيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلْ ثَمِّ وَلِيْنَةً فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَالَتِي عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبَاسٍ ثُمَّ ذَكْرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَنِي رَآيْتُم فَقُلْتُ رَآيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيْتَهُ لِيُلَةً الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ يَوْالًا نَصُومُ حَتَى نَكُمِلَ لَكُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

### باب: اگر جا ند و کیھنے کے من میں ملکوں میں اختلاف ہو

۱۱۱۵ : حضرت کریب فراہ نے دوایت ہے کہ اُم فضل فراہ نے ان کومعاویہ بن ابی سفیان کی خدمت میں شام بھیجا۔ میں شام آیا اور ان کا کام کمل کیا۔ اس دوران رمضان کا چا ندد کھائی دیا تو میں نے جعد کی رات چا ندد کھولیا پھر میں مدینہ منورہ میں ماور مضان کے آخر میں حاضر ہوا۔ بچھ سے عبداللہ بن عباس نے دریافت کے آخر میں حاضر ہوا۔ بچھ سے عبداللہ بن عباس نے دریافت اسفر کے ہار ہے میں ) کیا اور چا ند کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے کہا تم نے جعد کی رات دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے جعد کی رات دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم یا نہوں نے بھی جمعہ کی رات دیکھا ور دوسر نے لوگوں نے بھی جا ند دیکھا اور ہم مسلسل روز نے رکھے چا ند دیکھا اور ہم مسلسل روز نے رکھے جا ئیں گے۔ یہاں تک کہم معاویہ اور ان کے جا نیوں یا جا ند فظر آئے۔ جا ئیں گے۔ یہاں تک کہم میں دن کمل ہوں یا جا ند فظر آئے۔ میں نے کہا تم معاویہ اور ان کے جاند دیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں انہوں نے کہا تم معاویہ اور ان کے جاند دیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں انہوں نے کہا تبیس جمیس نی نے اس طریقہ سے تعم فرمایا ہے۔

#### مئلەرۇبىت بلال:

چاندنظر آنے کے سلسلہ میں ارشاد نبوی مُنَافِیْجُ ہے ایک حدیث میں فر مایا گیا ہے: ((صوموا لمرویته وافطرو المرویته سندی) بعنی چاند کی کرزوزہ اور کی کرواور چاند کی کرروزہ افطار کرو(بعنی عیدمناؤ) اورا گرچاندنظرندآئے تو تمیں دن پورے کرو۔ واضح رہے کہ مدیند منورہ سے ملک شام کا فاصلہ دوسومیل ہے اور اس قدر فاصلہ میں اختلاف ممکن ہے۔ فہ کورہ حدیث ۱۱۵ سے معلوم ہوا کہ بہت فاصلہ پرواقع دوسرے ملکول کی رویت کا اعتبار نہیں ہے لیکن اگر نزدیک ملک ہول تو ان کی



رویت کا اعتبار ہے۔فقہاءکرام نے اس سلسلہ میں بیاصول ارشادفر مایا ہے کہ اس قدر ملک تک کے فاصلہ کی رؤیت معتبر ہے کہ جس میں مہینہ اس ون یا ۲۸ دن کا نہ ہوتا ہواور رؤیت ہلال کے سلسلہ میں تفصیل مسائل واحکام حضرت مفتی محمد شفیع مینید سمتاب'' رؤیت ہلال کے شرقی احکام''میں ملاحظہ فرما کمیں۔

۱۵۵ باب قُبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذِكْرِ الْلِاحْتِلاَفِ فِيهِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذِكْرِ الْلِاحْتِلاَفِ فِيهِ عَلَى سَمَالُ سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ سِمَالُ

٢١١٢: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ آبِي رِزْمَةً قَالَ آنْبَانَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ آعُرَابِيُّ إِلَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ آعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيّ فَقَالَ رَآيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ آبَشْهَدُ آنُ لَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ ابْتَشْهَدُ آنُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ آسُولُهُ قَالَ نَعَمُ فَنَادَى النَّبِي فَقَالَ نَعَمُ فَنَادَى النَّبِي فَقَالَ نَعَمُ فَنَادَى النَّبِي فَقَالَ نَعَمُ فَنَادَى النَّبِي فَقَالَ نَعَمُ فَنَادَى النَّيْلُ فَي آنُ صُومُوا.

١١١٤: آخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْطِنِ قَالَ حَلَّانَا حُسَيْنٌ عَنْ رَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَآءَ آغْرَابِي إِلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبْصَرُتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ قَالَ آتَشْهَدُ أَنُ لَا وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَشْهَدُ أَنُ لَا اللَّيَالَةَ قَالَ آتَشْهَدُ أَنُ لَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا إِلَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا إِلَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا إِلَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا إِلَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا إِلَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَالَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.

٢١١٨: آخْبَوَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ سُلُيْمَانَ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ سُلُيْمَانَ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ سُلُيْمَانَ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ سُلُيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلٌ.

٢١١٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نُعَيْمٍ مِصِيْصِيُّ قَالَ ٱلْبَانَا حَبَّانُ بُنُ مُوْسَى الْمَرُوزِيُّ قَالَ ٱنْبَانَا.

٢١٣: آخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلٌ آخُبَرَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَغْفُونِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَيْعًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ قَالَ آنْبَانَا شَيِيْدُ أَنْ أَنْبَانَا شَيِيْدٍ أَبُونَا الْبَانَا شَيِيْدٍ اللَّهَا بِطَرَسُوسَ قَالَ آنْبَانَا

### باب: رمضان کے جاند کے لیے ایک آ دمی کی گوائی کا فی ہے

۱۱۱۲: حضرت ابن عباس فی است روایت ہے کہ ایک دیہائی فخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے چاند و کی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تواس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نبیں اور محمد (مَثَلَّ اللَّهِمُ) اس کے بندے اور جمیع ہوئے رسول ہیں۔ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے اعلان کرادیا کہم روزے رکھو۔

۲۱۱۷: حضرت ابن عباس خان سے روایت ہے کہ ایک ویباتی خدمت نبوی میں حاضر ہوا ور عرض کیا میں نے رات میں چاند و یکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم اس بات کی شہادت ویت ہوکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچامعبود نبیس اور محمد (منافی تیز) اس کے بند ب اور اس کے رسول میں۔ اس نے کہا بی بال پھر آپ نے فرمایا: اے بلال الوگوں میں اعلان کروکہ وہ کل روزہ رکھ لیں۔ فرمایا: اے بلال الوگوں میں اعلان کروکہ وہ کل روزہ رکھ لیں۔ مبارکہ کا مضمون سابقہ حدیث مبارکہ عاصمون سابقہ حدیث مبارکہ عصمون سابقہ حدیث مبارکہ عبیا ہے۔

۲۱۱۹:اس حدیث مبارکه کا مضمون بھی حدیث ۲۱۱۸ جیسا

۲۱۲۰: حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب بڑاٹیؤ نے شک والے دن خطبہ پڑھا ( بین سے شک والے دن ) دن خطبہ پڑھا ( بین بے شک خطبہ دیا لوگوں کوشک والے دن ) تو پھر میں رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ٹوڈیٹر کی صحبت



میں گیا اور ان سے دریافت کیا۔انہوں نے حدیث رسول تقل

ک۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جتم لوگ جا تد و کیورکر

روزے رکھواور جاند دیکھے کرافطار کرواور اس طریقہ ہے جج میں

عمل کرداگر آسان برابر ہوتو تم تمیں روزے بورے کر والبتہ اگر

دو آ دمی حیاند د کیھنے کی بشارت دیں جب آسان ابر آلود ہوتو

باب: اگرفضاا برآ لود ہوتو شعبان کے تمیں دن

پورے کرناا ورحضرت ابو ہریرہ ڈائٹنؤ سے

نقل کرنے والوں کااختلاف

ا۲۱۲: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول

التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرماياتم لوگ جا ندو كي كرروز ي

ر کھواور جاند د کھے کر روزے بند کرواگر بادل ہوں تو تمیں ون

روز بر کھویا چھوڑ دو۔



ابُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَرِثِ الْجَلَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمُن بُن زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ آنَةُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَالَ الَّا إِنِّي جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ وَسَأَلْتُهُمْ وَا نَهُمْ حَدَّثُونِي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَٱلْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا قَانُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا ثَلَا ثِيْنَ قَانْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَٱفْطِرُوا.

١١٥٢: باب إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ إِذَا كَانَ غَيْمُ وَ ذِكْرُ الْحَتِلاَفِ النَّاتِلِينَ عَنْ أَبِي

٢١٢١: آخُبَرَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُوْمُوا لِرُوْلِيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْلِيِّهِ قَالَ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشُّهُرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

٣١٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صُوْمُوا لِرُوْبَتِهِ و ٱفْطِرُوْا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَائِيْنَ.

يور \_ كرلو\_ ٢١٢٢: حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: حياند و كمي كرروز م ر کھواور جا ند د کیچه کرروزے بند کر دواگر فضاابر آلود ہوتو تنمیں دن متمل کرنو۔

تنشیج جہ بیزیال رکھنا ضروری ہے جو جاند کے متعلق کہددیں کہ ہم نے جاند دیکھا وہ دونوں عام حالات میں تجی بات کہتے ہوں' جھوت نہ ہولتے ہوں تا کہ تھوڑی غفلت ہے اتنا بڑاعمل ضائع نہ ہو۔اگر کوئی بھی اطلاع جاند کی نہ ملے تو تعمیں روز ہے یورے کرنا ضروری ہے۔

### ١١٥٠: باب ذِكْرِ اللِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهُرِيُّ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٢١٢٣: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَلَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَلَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَّيْرَةَ

#### یاب: اس حدیث شریف میں راوی زبری بہید کےاختلاف ہے متعلق

۲۱۲۳ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ب كدرسول الندسلي القد عليد وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم لوگ جاند د کمے لوتو روزے رکھو' پھر جب جاند د کمے لوتو

آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مَلَيْمُانَ قَالَ حَدَّثَنَا البَّن اللَّهِ فَي مُن سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا البَّن وَهُم قَالَ حَدَّثَنَا البَّن وَهُم قَالَ حَدَّثَنَا البَّن وَهُم قَالَ حَدَّثَنَا البَّن مَه فَاللَّه مِنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّه البَن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَسُولَ اللَّهِ بِتَوْلُ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ فَاقْدِرُوا لَهُ.

٢١٢٥: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ فَشَّ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُولُمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ قَانَ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.

١١٥٨: بأب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِاللّهِ يُن عُمَرَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٢١٢٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبُرُاللّٰهِ قَالَ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي عَبِيدُ قَالَ لَا تَصُوْمُوا حَثَى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا النّبِي عَبِيدَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَثَى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا لَهُ.

٢١١٢: آخُبَرَنَا ٱلُوْبَكُو بُنُ عَلِي صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَلَثُنَا أَوْبَكُو بُنُ بِشُو قَالَ حَلَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَلَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَلَثُنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَبِيدُاللّٰهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَبَيْدُاللّٰهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فَعَالَ إِذَا رَآيَتُمُوهُ فَصُومُوا فَكُو مُوا وَاللّٰهِ فَعَدُوا اللّهِ فَعَدُ الْهِلالَ فَقَالَ إِذَا رَآيَتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَعَدُوا اللّٰهِ لِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

۱۱۵۹: باب ذِكُرُ الْاِنْتِلَافِ عَلَى عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ فِي حَدِيثِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

روزے بند کردو اگر بادل چھائے ہوں تو تمیں روزے بورے کرلو۔

۱۱۲۳: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم فر ماتے سول الله علیہ وسلم فر ماتے سے کہ جب جاند و کچھ لوتو سے کہ جب جاند و کچھ لوتو روزے رکھو اور جب جاند و کچھ لوتو روزے بند کردوا گرموسم ابرآ لود جوتو انداز ہ کرلویعن تمیں دن کمل کرلو۔

## باب: اس حدیث شریف میں عبیداللہ براہنئز پر راویوں کے اختلاف سے متعلق

۲۱۲۲ حضرت ابن عمر پیچن سے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم روز سے ندر کھو یہاں تک کہ چا ندد کھ لا لواور روز سے بندنہ کرویہاں تک کہ چا ندد کھے لوا گرمطلع ابر آلود ہو تواس کا انداز ہ کرلو۔

٢١٢٧: حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا: جب تم چاند د کھے لوتو روز سے رکھواور جس وفت پھر چاند دیکھوتو روز سے موقوف کر دواور اگر مطلع ابر آلود ہوتو تمیں دن پور سے کرلو۔

باب: حضرت ابن عباس پینهٔ کی حدیث میں حضرت عمر و بن دینار نظفهٔ پر



#### و نيو

٢١٢٨: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عُضْمَانَ آبُوالْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيْ آخُوْ آبِى الْعَالِيةِ قَالَ ٱنْبَآنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلَافِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَٱلْمِطْرُوا لِرُونِيَهِ قِانُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَآكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَافِيْنَ.

٢١٢٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَهْدِاللّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبْسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنُ يَتَقَلّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ عَبَسِ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنُ يَتَقَلّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي إِذَا رَآيْتُمُ الْهِلَالَ قَصُومُوا وَإِذَا رَآيْتُمُوهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

۱۱۲۰: باب ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِيَ حَدِيثِ رَبُعِي فِيْهِ

٣١٣٠: آخْبَرَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَانَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيَّ بَنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عَنْ يَرَوُ اللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ حَنَى تَرَوُ الْهِلَالَ قَبْلَةُ أَوْ تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوا حَنَى تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَةُ أَوْ تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ قَبْلَةً.

الْهِلَالَ قَبْلَةُ أَوْ تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ قَبْلَةً.

الله المُحَمِّرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَثَنَا عَبْدَالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي عَنْ بَغْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَبْدُ لَا تَقَلَّمُوا الشَّهْرَ حَثَى تُكْمِلُوا النَّهُمْ حَثَى تُكْمِلُوا النَّهُمْ وَتُولَ اللَّهُ مُومُوا وَلَا تَفْطِرُوا حَثَى تَرَوُا الْهِلَالَ اللهِ لَهُ مُومُوا وَلَا تَفْطِرُوا حَثَى تَرَوُا الْهِلَالَ اللهِ لَكُمْ صُومُوا وَلَا تَفْطِرُوا حَثَى تَرَوُا الْهِلَالَ اللهِ لَكُمْ صُومُوا وَلَا تَفْطِرُوا حَثَى تَرَوُا الْهِلَالَ اللهِ لَكَالَةُ الْحَجَّاجُ بْنُ الرَّطَاة.

٣١٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةً عَنْ مَنْصُورٍ

#### راویوں کے اختلاف کا بیان

۲۱۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ جاند دیکھ کرروز ہے رکھواورروز سے جاند دیکھے کر بند کردؤ اگر فضا ابر آلوو ہو تو تعمیں دن شار کرلو (بعنی ایسی صورت میں تمیں دن روز ہے رکھو)۔

## ہاب:حضرت منصور پرربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق

ا ۱۹۳۳: رسول الغملَّ النَّيْزُ کِ بعض صحابہ کرام بُن اللہ سے روایت ہے کہ آ پ نے ارشاد فر مایا: تم رمضان کے آ گے تک روز ہے نہ رکھو جب تک کہ تن ( یعنی تمیں دن ) پور ہے نہ کراو یا تم چا ند نہ د کھے لوتو روز ہے رکھواور روز وں کوموقوف نہ کرواجب تک تم چا ند نہ و کھے لیا کرویا گفتی یوری کرو۔

۲۱۳۲: حعنرت ربعی دائز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مخالیّاتی نے ارشاد فرمایا: جب تم لوگ جا ندد کیھوتو روز ہے رکھواور جب جا ند

عَنْ رِبْعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَمَ عَلَيْكُمْ فَاتِمُوا فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتِمُوا شَعْبَانَ قَلَائِينَ إِلاَّ انْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ قَلَائِينَ إِلاَّ انْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ. صُومُوا رَمَضَانَ قَلَائِينَ إِلاَّ انْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ. اللهِ عَلَى حَدَّتِهَ قَالَ حَدَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ ابْرُ هِيمَ قَالَ حَدَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ ابْنُ عَبَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عِكْوِمَةً قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَلَى عَنْ يَعْمُوا اللهِ عَلَى عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّنَا صَالَعُ بُنِ عَرْبٍ عَنْ عِكُومَةً قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّنَا صَالَعُ بُنُ عَنَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّنَا صَالَعُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ مُولًا اللهِ عَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١٣٣: آخُبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالَاحُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عِكْرَمَةً لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّولِيَةِ لَا تَصُومُوا لِلرُّولِيَةِ وَاللّهُ وَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّولِيَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلَةً غَيَايَةً فَاكْمِلُوا وَالْحَالَانُ هُولَنَةً غَيَايَةً فَاكْمِلُوا فَلَا لِلرُّولِيَةِ فَإِنْ حَالَتُ دُولَنَةً غَيَايَةً فَاكْمِلُوا فَلَا لِلرُّولِيَةِ فَإِنْ حَالَتُ دُولَنَةً غَيَايَةً فَاكْمِلُوا فَلَكِيْنَ.

ا۱۱۱ : باب كم الشَّهُرُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الرُّهُرِيَّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٢١٣٥: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ الْجَهْطَيِّى عَنْ عَنْ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ اَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ يَذْخُلَ عَلَى نِسَآئِهِ شَهْرًا فَلَيْتَ بِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ الله عَلَي نِسَآئِهِ شَهْرًا فَلَيْتَ بِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْاَيَّامَ بِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ وَاللهُ وَسَلَّمَ المَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٣٣: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْراهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا

دوبارہ دیکھوتو روزے بند کر دو۔ اگر چاند (بادلوں میں) جیپ جائے تو شعبان کے میں روز پورے کرلوگر جب چانداس سے پہلے دیکی لو پھررمضان کے تمیں روزے رکھو گریہ کہ چانداس سے مہلے دیکھو۔

۳۱۳۳: حفرت این عباس بین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم چا ند د کمچے کرروز ہے رکھواور چاند د کمچے کر روز ہے رکھواور چاند د کمچے کر ہی روز ہے درمیان چاند د کمچے کر ہی روز ہے درمیان بادل آ جا کمیں تو تمیں روز کاعدد پورا کرلواورمہینہ ہے آ گے روز نہ رکھو۔

۳۱۳۴: حضرت ابن عیاس فیظف سے روایت ہے کہ رسول القدم کی فیڈیڈ نے ارشاد فرمایا: رمضان سے قبل تم روز سے نہ رکھو (ایک دو دن کے استقبال کے واسطے) بلکہ جاند دکھے کر روز سے رکھو اور جاند دکھے کرہی روز سے رکھنا بند کرو اور اگر موسم ابر آلود ہو جائے تو تم تمیں روز سے ممل کرلو۔

# باب: مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور حدیث عاکشہ فری ہیں حضرت زہری ہمیانیہ پر راویوں کے اختلاف سے متعلق

٣١٣٥: حضرت عائشہ بڑافنا ہے رواہت ہے کہ رسول اللّہ کُانِیَا آئے۔
قشم کھائی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جا کیں گے۔ پھر
آپ ٢٩٩ دن تک مفہرے رہے ( یعنی از وائی مطہرات بیائیں گئی کے
پاس نہیں مسلم اللہ منے کہا کیا آپ سلی اللہ ملیہ وسلم نے تشم
نہیں کھائی تھی ایک ماہ کے لیے ۔ جبکہ انجسی تو ( فقط ) ٢٩ دن
ہوئے تھے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ مہینہ ٢٩ دن کا ہوتا ہے۔

٢١٣٦: حفرت ابن عباس ظف سے روایت ہے كہ مجھ بہت شوق



عَمَّىٰ قَالَ حَدَّلَنَا آبِىٰ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ عُبَيِّدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي ثَوْرٍ حَدَّثَةً حَ وَٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ ٱنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيُّ قَالَ آخْمَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ ازَلُ حَرِيْصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَّرَ بُنَّ الْحَطَّابِ عَنِ الْمَرْآتَيْنِ مِنْ آزْوَاجِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَّا : ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوٰبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وَسَاقَ الْحَدِيْتُ وَقَالَ فِيْهِ فَاغْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَ ةُ مِنْ آجُل ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِيْنَ ٱفْشَتْهُ حَفْصَةً إلى عَائِشَة يِسْعًا رَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتُ عَائِشَةً وَكَانَ قَالَ مَا آنَا بِدَاخِل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مَّنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ جِيْنَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَدِيثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتُ يَسُعٌ وَّعِشُرُونَ لَيُلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لاَّ تَذْخُلَ عَلَيْنَا شَهُرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً نَعُلُهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ الشُّهُرُ يِسْعُ وَعِشْرُونَ لِللَّهُ.

# ۱۱۲۳ : باب ذِکْرِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِیْهِ

٢١٣٧: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيْدَ هُوَ آبُوْيَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيُّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي بَصْرِيُّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْحَكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ آتَانِيْ جِبْرِيْلُ الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ آتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ آلشَّهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوُمًا.

٢١٣٨: آخُرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلَمَةً مَعْنَاهَا حَلَقَا شُعْبَةً عَنْ الْمَعَ شَهِعُتُ ابَا الْحَكْمِ عَنِ النِ حَلَقَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً سَمِعْتُ ابَا الْحَكْمِ عَنِ النِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ النَّشَهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.

تھا کہ میں حضرت عمر بڑھنے ہے ان از داج مطہرات بڑھنے کے بارے میں دریافت کروں جن کا ذکراللہ نے اس آئے کریمہ میں فرمان به : ﴿ إِنْ تَتُوبُا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا ﴾ يعن اكرتم الله کے حضور توبہ کرلو (تو تمہارے لیے بہتر ہے) اس لیے کہ تہارے دِل سیدھی راہ ہے ہٹ گئے تھے۔ پھر حدیث کو آخر تك تقل كيا اور فرمايار سول الله سَنَا لَيْنِيم نے اپنی از واج مِنْ اَتِينَ كوجِهورُ دیا جوحفصہ طاقبانے ظاہر کردیا حضرت عائشہ طاقبانے دوراتوں تك \_حضرت عاكشه طِيْهُ في فرمايا كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ السَّاد فرمایا کہ میں ان خواتین کے نزدیک نہیں جاؤں گا ایک ماہ تک كيونكه آب صلى الله عليه وسلم كوسخت ناراضكي تقى ان بركيكن جب الله نے آپ صلی الله علیه وسلم کوان کی حالت بتلائی ۔ جب ۲۹ راتیں گزر منیں تو رسول الله منافظیم سب سے بیلے حضرت عائشہ بڑھنا کے پاس تشریف لے گئے۔انہوں نے کہایارسول التُمَثُّونَا إِنَّا إِن صِلَى الله عليه وسلم فِي صَمْ كِعَالَى تَقِي أَيكِ ماه تك نه آنے کی اور ابھی ۲۹ تاریخ کی صبح ہوئی ہے ہم شار کرتے جاتے تتھے۔(بین کر) رسول الله طَالْتُنْ الله الله عند ٢٩ ون كا مجھی ہوتاہے۔

## باب:اس سلسله میں حضرت ابن عباس بڑھا کی حدیث ہے متعلق

٢١٣٤: حضرت ابن عباس يُنظِن سے روايت ہے كه رسول الله مسلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمایا: ایک روز میرے پاس حضرت جبرائيل مائيلا تشريف لائے انہوں في فرمايا كه مبينه ٢٩ دنوں كا جبرائيل مائيلا تشريف لائے انہوں في موتاہے۔

۲۱۳۸: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مبینہ ۲۹ دن کا ہوتا



# ۱۲۳ ا: بأب ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى اِسْلِعِيْلَ فِي خَبَرِ سَعُدِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

٢١٣٩: آخْبَرُنَا السُحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ بِشُو عَنْ السَّحَقِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي آنَةُ ضَرَبَ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي آنَةُ ضَرَبَ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَالَ الشَّهُرُ هَا النَّي آنَةُ ضَرَبَ بِيدِم عَلَى الْأَخْرَاى وَقَالَ الشَّهُرُ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكُذَا وَهَاكُونَا وَهَاكُونَا وَنَقَصَ فِي النَّالِئَةِ الصَبَعَا.

٢١٣٠: آخِبَونَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللّهِ عَنْ السَمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشّهُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا وَهُكُذَا وَهُ يَعْدِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَيْرُهُ عَنْ اللّهِ عَنْ النّبِي فَيْهِ وَعَيْرُهُ عَنْ السّمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النّبِي فَيْهِ .

۱۱۲۳: باب ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ آبِي

٢١٣٢: آخْبَرُنَا آبُونُدَاوُدَ قَالَ حَلَّثَنَا هُرُونُ قَالَ حَلَّثُنَا هُرُونُ قَالَ حَلَّثُنَا عَلَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَلَى آبِي هُو آبُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَلَّثُنَا يَخْيِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الشَّهُرُ يَكُونُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الشَّهُرُ يَكُونُ يَسَعَةً وَعِشْرِيْنَ وَيَكُونُ ثَلَاثِيْنَ فَإِذَا رَآيُتُمُوهُ فَصُومُوا يَسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَيَكُونُ ثَلَاثِيْنَ فَإِذَا رَآيُتُمُوهُ فَصُومُوا

# بات: حضرت سعد بن ما لك طالقة كى روايت مين حضرت اساعيل سے اختلاف

۲۱۳۹: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ پر مارااورارشاد فر مایا کہ مہینہ یہ ہے بیہ ہے اور پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے آخر میں ایک انگلی کم کرلی۔ (مطلب یہ ہے کہ ۲۹ دن کا)۔

۲۱۳۰: حفرت محمد بن افی وقاص رضی الله تعالی عنداین والد سے روایت نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینداس طرح اور اس طرح کا ہے یعنی مہینہ ۲۹ روز کا ہے۔

۱۲۱۳ حضرت سعد بن افی وقاص بی است روایت ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مہینہ بیہ ہواور یہ ہا اور یہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مہینہ بیہ ہواور یہ ہا اور یہ سے اور یہ نے سے بتلایا اور پھر راوی محمد بن عبید نے تیسری مرتبہ میں بائیں انگو تھے کو بند کر لیا مطلب بیہ ہے کہ ۲۹ دن کا۔

# باب: حضرت ابوسلمه کی حدیث میں یکیٰ بن ابی کثیر پر اختلاف

۲۱۳۲ بحضرت ابو ہرمیرہ ڈائٹیؤسے روایت ہے کہ رسول التُد ڈائٹی گئی ہوتا نے ارشاد فر مایا مہینہ ۴۹ دن کا ہوتا ہے اور مہینہ ۳۹ روز کا بھی ہوتا ہے اس وجہ سے جب تم لوگ جاپاند د کھے لوتو روز ہے رکھنا شروع کر دو اور دویارہ اس کو دیکھنے پر بی روز ہے موتوف کیا کرویعنی اگر



موسم ابرآ لود بوتو ١٣٠ دن ممل كرلو\_

۲۱۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سا کہ مہینہ تمیں (۳۰) دنوں کا ہوتا ہے۔

۲۱۳۲ حضرت ابن عمر نرجوز سے روایت ہے کہ رسول کر بھم کا تیزیم نے ارشاد فر مایا: مہینہ یہ ہے۔ حضرت شعبہ نے حضرت جبلہ بن حیم سے نقل فر مایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بڑھ سے ۲۹ دن کا ہوتا ہے اس طریقہ سے کہ دوسری مرتب انہوں نے اپنے دونوں باتھوں کی انگلیوں سے اشارہ فر مایا اور تیسری مرتبہ میں ایک انگلی بند کرلی۔

٢١٣٧: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: مبينه ٢٩ دن كا جوج

وَإِذَا رَآيُتُمُوهُ فَآفُطِرُ وُفَانُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَآكُمِلُوا الْعِلَّةِ.

الالا: آخْبَوَنِى عُبَيْدُاللهِ بُنُ فَضَالَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَةِ بُنُ فَضَالَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَةِ بُنُ فَضَالَةً بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَةِ بُنُ فَضَالُهُ بُنِ الْمُعِيْرِةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً وَاللَّهُ وَهُوَ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ مُعَلِيدٍ عَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ الشَّهُو يَسْعٌ وَعِشُورُونَ.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ الشَّهُو يَسْعٌ وَعِشُورُونَ.

٢١٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّقَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفِيْدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَلْسِ عَنْ سَفِيْدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّهِرُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِرُ عَنِ النَّهُرُ عُمْرَ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أَثَمَّةٌ أَمُنَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهُرُ عُمْرَ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أَثَمَّةٌ أَمُنَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهُرُ عَنْ اللَّهُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهُرُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُؤَلِّلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِّلُولُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْ

٢١٣٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ.
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعُبَةَ عَنِ الْاَسُودِ ابْنِ قَلْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ آبِى الْعَاصِ آنَّةُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ آبِى الْعَاصِ آنَّةُ سَمِعْ ابْنَ عُمَرَ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمَّيَّةً وَهَاكُذَا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمَّيَّةً وَهَاكُذَا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمَّيَّةً وَهَاكُذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي التَّالِئَةِ وَالشَّهُرُ هَاكُذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا نَحْبُ وَالشَّهُرُ هَاكُذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا نَعْمُ وَالشَّهُرُ هَاكُذَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَائِينَ.

٢١٣٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَبَلَةً بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّيْمُ الْمُكْذَا وَ وَصَفَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّيْمُ الْمُكْذَا وَ وَصَفَ شُعْبَةً عَنْ صِفَةٍ ابْنِ عُمَرَ آنَّةً يَسْعٌ شُعْبَةً عَنْ صِفَةٍ ابْنِ عُمَرَ آنَّةً يَسْعٌ وَعَشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيْعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّالِئَةِ إصْبَعًا مَنْ أَصَابِع يَدَيْهِ .

٢١٣٤: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ يَغْنِى ابْنَ خُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ.





# ١١٦٥ : باب ٱلْحَثُّ عَلَى السُّحُور

الله الحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ فَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ فَالَ حَدَثَنَا اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّعَنْ عَالَمَ عَنْ زِرِّعَنْ عَلَى حَدَثَنَا اللَّهِ بَنْ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّعَنْ عَلَى عَلَيْهِ عَنْ زِرِعَنْ عَلَى عَلَيْهِ عَنْ زِرِعَنْ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى تَسَعَّرُوا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ تَسَعَرُوا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ تَسَعَّرُوا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ تَسَعَّرُوا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٩٥٠٤ أَخْتَرُنَا غَيْدُاللَهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ عَنْ آبِی بَکُرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذِرِّعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ تَسَخَرُوا قَالَ عُیْدُاللَّهِ لَا آذرِی کَیْفَ لَفْظُهُ.

اخبَرَنَا فَتُبْبَةُ قَالَ حَدَثَنَا آبُوعُوانَةَ عَنْ قَتَادَةً
 وَعَلْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَستَحُرُوا
 فَإِنَّ فِي الشَّحُوْرِ بَرَكَةً.

#### باب سحری کھانے کی فضیلت

۲۱۴۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

۲۱۳۹: اس روایت میں بیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه کا قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سحری کیا کرو۔

• 110: حضرت انس رضی الله تعالی عند نے قرمایا که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (رمضان السبارک کے مبینه میں) سحری کیا کرد کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔

منته خوا المراد من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال

#### ١١٦٢: باب ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ فِي هُذَا الْحَدِيْثِ هٰذَا الْحَدِيْثِ

ادام الْحَبْوَنَا عَلِيَّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَرِيْرِ نَسَائِيَّ قَالَ حَدْنَا مَنْصُوْرُ بْنُ آبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِي مُنْزَنْرَةَ قَالَ مَا لَمَلُولُ اللَّهِ سُنْلِمَانَ عَلْ عَطَاءٍ عَلْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ سُنْلِمَانَ عَلْ عَطَاءٍ عَلْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ سُنْلِمَانَ عَلْ عَطَاءٍ عَلْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ سَنْلِمَانَ عَلَى مَسْلُولُ اللَّهِ السَّنْحُورِ تَرَكَةً .

# باب: اس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیمان کے متعلق را ویوں کا

اختاباف

ا ۱۳۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ نبی کریم سلی اللہ عند نے فرمایا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (رمضان المبارک کے مہینہ میں) سحری کیا کروکیونکہ اس کھانے میں زرکت ہے۔

۱:۳۱۵۲ اس روایت میں بیاقول حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کر سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

ا۔ تنی

٢١٥٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی لَیْلی عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النّبِیّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوْا قَانَ فِی السَّحُوْدِ بَرَكَةً.

٣١٥٣: آخَبَرَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْآعُلَى فَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَدِ الْآعُلَى فَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَلْ حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً.

٢١٥٥؛ أَخْبَرُنَا زَكْرِيّا بْنُ يَحْلَى قَالَ حَدَّثْنَا أَبُوْبَكُو بْنُ خَلَّةٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ خَلَّةٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَسَخَرُوا قَانَ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً قَالَ آبُوعَبْدِالرَّحْمَٰنِ تَسَخَرُوا قَانَ بْهُوعَبْدِالرَّحْمَٰنِ تَسَعَيْدٍ هَذَا السَّنَادُةُ حَسَنَّ وَهُوَ مُنْكُرُ وَ حَدِيْثُ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ هَذَا السَّنَادُةُ حَسَنَّ وَهُوَ مُنْكُرُ وَ الْخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ.

١١٧٤: باب تَاخِيرُ السَّحُورِ وَذِكْرُ الْإِخْتِلاَفِ

#### عَلَى زَرِّفِيهِ

٢١٥٢: آخُبَرَنَا مُحَقَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ أَيُّوْبَ قَالَ آنْبَانَا وَكِنْعٌ قَالَ آنْبَانَا وَكِنْعٌ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذِرْقَالَ قُلْنَا لِحُدْيْفَةَ آيَّ سَاعَةٍ تَسَخَرْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَجُ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعُ.

٣١٥٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ تَمْعُتُ زِرَّ بْنَ الصَّلَا فِي قَلَمًا تَسْتُحُرْتُ مَعَ حُدَيْفَةً ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الصَّلَا فِي قَلَمًا تَبْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَالْقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ آتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَالْقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ هُنَيْهَةً .

٢١٥٨: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صِلَةَ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صِلَةَ

۳۱۵۳: اس روایت میں بی تول حضرت ابو جرم و رضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا کر سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

۳۱۵۴: اس روایت میں بیر تول حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

۲۱۵۵: ترجمہ سابق روایت جیسا ہی ہے (فظ اتنا اضافہ ہے کہ)
حضرت امام نسائی بہت نے قرمایا کہ اس حدیث کی سندتو حسن
ہے لیکن بیرحدیث منکر ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کے ملطی حضرت محمد
بن نضیل کی جانب ہے ہے۔

## باب:سحری میں تاخیر کی فضیلت

۲۱۵۲: حضرت زید بھی نے روایت ہے کہ ہم کے حضرت صدیفہ بھی نے معفرت صدیفہ بھی نے معفرت صدیفہ بھی نے ماتھ کی ساتھ کس صدیفہ بھی کہ اس کہ آپ نے رسول اللہ من کھی کے ساتھ کس وقت سحری کی ؟ انہوں نے فرمایا دن ہو چکا تھا کیکن سوری نہیں نکلا تھا (یعنی فجر کا وقت بالکل قریب تھا)۔

۲۱۵۷: حضرت زربن حبیش رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی القد تعالی عند کے ساتھ سحری کھائی۔ پھرہم نماز اوا کرنے کے واسطے چل ویئے۔ مسجد جا کرہم نے نماز فجر کی سنتیں اوا کیس جبکہ اس دوران نماز کی تکبیر پچھ اسے بحد ہوئی۔ کے بعد ہوئی۔

۲۱۵۸: حضرت واصلہ بن زفر ہے روایت ہے کہ میں نے جھنرت صدیفہ جھنؤ کے ساتھ سحری کھائی۔ پھر ہم اوگ نماز پڑھنے کے



لَى زُفَرَ قَالَ تَسْتَوْتُ مَعَ خُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّبُنَا رَكَعَتَى الْفَجْرِثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا.

١١٦٨: باب قَدْرُ مَا بَيْنَ السَّحُورِ وَبَيْنَ صَلَاقِ الصِّبِحِ الصِّبِحِ

٢١٥٩: آخَبَرُنَا إِلْسَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمْ قُمْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمْ قُمْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

١١٦٩: باب ذِكْرُ اخْتِلَافِ هِشَامٍ قَ سَعِيْدٍ عَلَى قَتَادَةً فِيْهِ

٢١١٠: آخْبَرَنَا إِسَمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنْ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَخَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الضَّلَاةِ قُلْتُ زَعْمَ آنَ آنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ الضَّلَاةِ قُلْتُ زَعْمَ آنَ آنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ الضَّلَاةِ قُلْدُ مَا يَقُوا الرَّجُلُ حَمْسِئِنَ آيَةً.

الاا: اَخْبَرَنَا البوالْاشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِدٌ قَالَ تَسَخَّرَ سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ انّسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ تَسَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلا فِي صَلَاةِ الصَّبِحِ فَقُلْنَا لِلاَنسِ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَدَخَلا فِي صَلَاةِ الصَّبِحِ فَقُلْنَا لِلاَنسِ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاعِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرَمَا يَقُرَا الْإِنْسَانُ فَرَاعِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرَمَا يَقُرَا الْإِنْسَانُ خَمْسِيْنَ آيَةً

• كاا: باب ذِكُرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى سُلِيْمَانَ بُنِ مَهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَاخِيْرِ السَّحُورِ

وا<u>سطے نکلے</u> تو نماز فجر کی سنتیں ادا کیں اس دوران نماز کی تکبیر ہوئی ہم لوگوں نے نماز ادا کی۔

# باب: نماز فجراور سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا جاہیے؟

۲۱۵۹: حضرت زید بن ثابت بھی سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ فیا فی ہمراہ سحری کی چر نماز کے لئے کھڑے ہو سول اللہ فیا فیڈ کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت ہے دریا فت کیا نماز فجراور سحری میں سندر فاصلہ تھا۔ انہوں نے کہا جس قدر آ دمی بچاس آیات تلاوت کرلے۔

#### باب:ای حدیث میں ہشام اورسعید کا '' قادہ کے متعلق اختلاف

۲۱۱۰: حضرت زید بن ثابت بڑھ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللّٰہ کُلِی ہمراہ سحری کی بھر ہم نماز ادا کرنے کے واسطے کھڑے ہو گئے ۔ حضرت انس نے کہا کس قدر فاصلہ دونوں میں تھا؟ انہوں نے فر مایا اس قدر کہ جتنا انسان بچاس آیات کریمہ تلاوت کریمہ تلاوت کرائے۔

۱۲۱۲: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت بڑھ اور دسول الله مُؤَافِیْ کے سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت کے ۔
حضرت قادہ والله کی کہتے ہیں میں نے حضرت انس جائی ہے ۔
دریافت کیا ۔ کھانے سے فراغت کے بعد کس قدر فاصلہ تھا۔
انہوں نے فرمایا اس قدر کہ جس میں انسان بچیاس آ بات کر تبہ تلاوت کر اے۔

باب:سیدہ عائشہ صدیقہ ڈھٹھ کی حدیث میں سلیمان بن مہران کے متعلق راویوں



## والحتلاف ألفاظهم

٢١٦٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْنَمَةً عَنْ آبِی قَالِ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْنَمَةً عَنْ آبِی عَظِيّةً قَالَ قُلْتُ لِقانِشَةً فِينَا رَجُلَانِ مِنْ آصْحَابِ النّبِي عِنْ آحَدُهُمَا يُعَجَّلُ الإِفْطَارَ وَيُوخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُهُمَا وَالْإِخْرُ يُوخَرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُهُمَا اللّهِ عَبْدُاللّهِ اللّهَ عَبْدُاللّهِ اللّهُ عَبْدُاللّهِ بَنْ مَسْعُونِهِ قَالَتُ هَكُذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

٢١٦٢: آخِرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآغَمَشِ عَنُ عَبْدَالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ خَيْنَمَةَ عَنْ آبِي عَطِيَّةً قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةِ فِيْنَا رَجُلَانِ خَيْنَمَةً عَنْ آبِي عَطِيَّةً قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةِ فِيْنَا رَجُلَانِ الْحَدُمُ السَّحُورَ وَالْانِحُورُ وَالْانِحُورُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي يُوخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي يُوخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي بُنُ يُعْجَلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخِّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي بُنُ يَعْجَلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخِّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا اللَّذِي بُنُ مَسْعُورُ قَالَتُ عَبْدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُورُ قَالَتُ عَبْدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُورُ قَالَتُ عَبْدُاللَّهِ بُنُ مَسُعُورُ قَالَتُ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْعُورُ قَالَتُ مَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَائُونَ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَا اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَارَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

خَسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي عُطِيّةً قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَ عَطِيّةً قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانٍ مِنْ آصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِلَاهُمَا لَا يَالُوعَنِ الْخَيْرِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِلَاهُمَا لَا يَالُوعَنِ الْخَيْرِ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطُرُ وَالْآخِرُ الصَّلَاةً وَالْفِطُرُ وَالْمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### كااختلاف

۳۱۲۲: حضرت ابوعطید جائین سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ جانین سے کہا کہ بھار سے درمیان رسول الدمنلی اللہ مایہ وسلم کے اسحاب میں سے دوسخابہ ہیں ایک تو جدی افظار کرتا ہے اور دوسرا روزہ دیر سے افظار کرتا ہے سحری ویر سے افظار کرتا اور سحری جلدی کرتا ہے۔ پوچھاوہ کون ہے جوافظار جدئی کرتا ہے۔ پوچھاوہ کون ہے جوافظار جدئی کرتا ہے۔ پوچھاوہ کون ہے جوافظار جدئی کرتا ہے ؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن سحری میں تاخیر کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود ظاہر اسول الله سلی الله علیہ وسلم اس طرح مسعود ظاہر اسول الله سلی الله علیہ وسلم اس طرح مسعود ظاہر اسول الله سلی الله علیہ وسلم اس طرح مسعود ظاہر اسول الله سلی الله علیہ وسلم اس طرح

۱۱۷۳ حضرت ابوعطید جائزے سروایت ہے کہ میں ۱۱ مسروق جائز ونوں ایک روز مائٹ صدیقہ جون کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ حضرت مسروق جائز نے حض کیا ہم میں دوآ دنی جواصحاب رسول میں ہے جین دونوں نیک کام میں کوتا بی نہیں کرتے۔ مگران میں سے جین دونوں نیک کام میں کوتا بی نہیں کرتے۔ مگران میں سے ایک نماز کی اوائیگی اور روز ہے افطار میں میں تا خیر کرتا ہے جبکہ دوسرا نماز کی اوائیگی اور روز ہے افطار میں جلدی کرتا ہے۔ بوچھا وہ کون ہے جونماز کی اوائیگی اور روز ہے افطار میں افطار میں جلدی کرتا ہے جونماز کی اوائیگی اور روز ہے افطار میں جلدی کرتا ہے؟ عرض کیا:عبداللہ بن مسعود جائیں۔ یہ بات من کرعا کشہ صدیقہ جائی نے فرمایا: رسول الند می مسعود جائیں۔ یہ بات من کرعا کشہ صدیقہ جائوں نے فرمایا: رسول الند می ایک بات





يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ

٣١٧٥: آخُبَرَنَا هُنَّادُ بُنُ السَّرِى عَنْ آبِى مُعَاوِيَةً عَن الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِى عَطِيَّةً قَالَ دَحَلْتُ آنَا وَ مَسُرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مَسُرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَنِيْ اَحَدُهُمَا يُعَجَّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْمُقَلَاةً فَلْنَا فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةً قُلْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ الْآخُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ اللهِ مُؤْمِنَ مُوسَى.

اكاا: بأب فَضُلُ السَّحُور

٢١٢٧: آخُبَرُنَا إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْدِالْحَمِیْدِ صَاحِبِ الزَّیَادِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ الْلَمِیثِ یُحَدِّثُ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بُنَ الْلَمِیثِ یُحَدِّثُ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ عَیْجَ قَالَ دَحَلْتُ عَلِیَ النَّبِیِّ عَیْجَ وَهُوَ یَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ الله إِیَّاهَا فَلَا تَدْعُوهُ.

> رورم يه و د ۱۱۷۲: بأب دُعُوة السَّحُور

٢١٦٤: آخُبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ بَصْرِیْ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِية بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ آبِي رُهُم عَنِ سَيْفٍ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي رُهُم عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيّة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو يَدْعُوْ إِلَى السّحُورِ فِي شَهْرِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو يَدْعُوْ إِلَى السّحُورِ فِي شَهْرِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو يَدْعُوْ إِلَى السّحُورِ فِي شَهْرِ وَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

ساكاا: باب تَسْمِيَةُ السَّحُور غَدَاءَ ٢١٢٨: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ بَقِيَّةُ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ آخُبَرَنِي بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ

طرح عمل فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۹۵ : حفرت الوعطيد جائن سے روایت ہے کہ بیل اور سرول الک دن عاکشہ خات کی خدمت بیل حاضر ہوئے۔ سرول نے مرول نے مرض کیا: اصحاب رسول بیل سے دوآ دی جیل دونوں نیک کام میں کسی میں کی نہیں کرتے ۔ مران بیل سے ایک نمازی ادا نیک میں اور روزہ کے افطار میں تا خیر کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان معاملات میں جلدی کرتے ہیں۔ عاکش نے پوچھا: نماز اور افطار میں جاکش نے بوچھا: نماز اور افطار میں جاکس کے عن اس معاملات میں جلدی کرنے والے کون جیں؟ مسرون نے نے عرض کیا: عبداللہ میں جلدی کرنے والے کون جیں؟ مسرون نے نے عرض کیا: عبداللہ میں معدولاً۔ کہارسول اللہ میں گائے کے کا سی طریقہ سے ممل کرتے ہے۔

باب بسحری کھانے کے قضائل

۱۲۱۲۱ ایک صحافی روایت کرتے ہیں کہ میں رسول القصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ سحری تناول فرما ربح ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یہ برکت ہے جو الله تعالی نے تم کوعطا فرمائی ہے تو تم لوگ اس و نہ حجمور و۔

#### باب سحری کے لیے بلانا

٢١٦٧ حضرت عرباض بن ساريه رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه ما و رمضان میں آ ب صلى الله عليه وسلم سحرى كھانے كے واسطے لوگوں كو وعوت دينے توارشا وفر ماتے : تم صبح كے مبارك كھانے كے ليے آ جاؤ۔

#### باب سحرى كومبح كاكهانا كبنا

۲۱۲۸: حضرت مقدام بن معدی کرب بن دوایت ب کرد بن معدی کرب بن معدی کرب بن معدی کرب بن معدی کرب بن کا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: تم این او پرت کا

بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُوبَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحُوْرِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ.

٢١٦٩: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَّالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَّالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَّالَ عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَيْهِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَحَدَّثَ اللهِ عَنْقَالُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ يَعْنِى السَّحُورَ.

٣ ١٤ : باب فَصُلُ مَا بَيْنَ صِيامِنَا وَ صِيامِ

آهل الْكِتاب

٢١٥٠: آخُبَرَنَا أَنْتَبَةً قَالَ حَلَّاتُنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيّ
 عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي قَلْمِ وَسَلَمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ آهُلِ الْكِتَابِ آكُلَةُ السَّحُورِ.
 وَصِيَامٍ آهُلِ الْكِتَابِ آكُلَةُ السَّحُورِ.

الما المناه السحور بالسويق والتهر المناه الما المناه الما المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

٢ ١١٤: بأب تُأُويُلُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ .....﴾

کھانا (بعنی سحری) لازم کرنواس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔

#### باب: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق؟

• ۲۱۷: حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ فرق ہے۔

#### باب بسحری میں ستوا ور تھجور کھانا

اکا ا: حضرت انس دائن ار اروایت ہے کہ رسول اللہ قائی آنے آن ان سے سحری کے وقت ارشاد فر مایا: اے انس! میں روز و رکھنا والم این ایس روز و رکھنا والم این ایس روز و رکھنا والم این ایس ایس روز و رکھنا موا۔ اس وقت حضرت بلال دائن اوان ہے فارش ہو تے سخے۔ آپ نے فر مایا انس! تم کسی کو تلاش کر وجو میرے ہمراہ محری کھائے۔ میں نے زید بن ثابت بین ایک کو بلایا۔ انہوں نے عرض کھائے۔ میں نے زید بن ثابت بین ایس کے اور میری نیت روز و رکھنے کی ہے پھر کے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: میری بھی نیت روز و رکھنے کی ہے پھر زید بن ایس کے بعد آپ ایکھ زید بن آئے ارشاد فر مایا: میری بھی نیت روز و رکھنے کی ہے پھر زید بنی ایس کے بعد آپ ایکھ زید بنی گئی نے ارشاد فر مایا: میری بھی نیت روز و رکھنے کی ہے پھر زید بنی نیا ہے اور دورکھت اوا فر مایا: میری بھی آپ اس کے بعد آپ ایکھ راہے اور دورکھت اوا فر ما کیس۔ پھر آپ نیمان کے لیا کئی پڑے۔

باب: تفسیرارشاد بآری تعالی: ﴿ وَ كُلُوا وَ اشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ .....﴾



#### إالبقرة:١٨٧]

الدار الحَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّنَا الْهُ عَلَيْلُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣١٤٣: آخبَرَنَا عَلِيْ بُنُ حُجُرٍ قَالَ حَدَّلَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَدِيَّ بُنِ حَاتِم آنَّة سَالً مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَدِيَّ بُنِ حَاتِم آنَّة سَالً رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ،

#### كال: بأب كُيْفَ الْفَجِرُ

٣١٤٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْمِى عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهُ نَائِمَكُمْ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهُ نَائِمَكُمْ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهُ نَائِمَكُمْ

#### آخرآیت تک

۲۲ا۲: حضرت براء بن عازب والفيائي دوايت ہے كه اگر کو کی مخص کھانے ہے قبل سوجا تا تواس کوا گلے دن غروبِ آ فرآب تك كهانا بينا درست نه مونا تها بيال تك كه آيت ﴿ كُلُوا وَاشْوَبُواْ ..... ﴾ ترجمه : ثم كهاؤ بيوحتی كه نظر آجائے سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔ یہ آیت ابوقیس بن عمر و بڑاٹنیا کے متعلق نازل ہوئی۔ایک دن وہ حالت روزہ میں مغرب کے بعدائي كمرتشريف لائ اورگھر والوں سے دريافت كيا بجھ کھانے کو ہے؟ اُن کی زوجہ نے کہا ہمارے یاس پچھٹیں مگر میں آپ کے لئے باہر سے پچھ تلاش کر کے لاتی ہوں جب وہ واپس تشريف لائين تؤ ويكها كه حضرت ابونتين سوي يح يته \_زوجه محترمه نے ان کو بیدار کیا مگرانہوں نے سیجھ نہ کھایا ( کیونکہ ان کے خیال میں سونے کے بعد ہجھ کھانا درست نہ تھا) لبذا وہ تمام رات اس طرح رہے۔ پھرضج روز ہ رکھا جب دو پہر کا وقت ہو گیا توان پر بے ہوشی طاری ہوگئی اس وقت تک پیر آیئے کریمہ تازل حبیں ہوئی تھی۔اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ یت کر بیسة ازل فرمائی۔ الا ٢١٤ : حفرت عدى بن حاتم في في المناز المار وابيت م كمانهول في رسول الله مَا الله عَلَيْظِم عن وريافت كيا غركوره بالأ آيت كريمه ميس سفيد دھاری اور سیاہ وھاری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: کا نے رنگ کی دھاری رات کی سیابی ہے اور سفید دھاری دن کی سفیدی ہے۔

## باب فجر تس طرح ہوتی ہے؟

۳۱۲۱۲ حضرت ابن مسعود طاقتین روایت ہے کہ رسول الند کا فیڈی نے ارشا دفر مایا: بلال رات میں اوان دیتے ہیں ( یعنی رات کا کچھ حصد باقی ہوتا ہے ) تا کہتم میں سے جو شخص سور ہا ہووہ بیدار ہوجائے اور تبجد کی نماز اوا کر لے بینماز فجر نہیں ہے۔ یہ

وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَتَقُولَ هَكَذَا وَاَشَارَبِكُفَّهِ وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكُذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَتُيْنِ.

۵۱۲: آخُبَرَ لَا مَحْمُودُ بَنُ غَيْلانَ قَالَ حَلَّثَنَا آبُودَاؤُدَ قَالَ حَلَّثَنَا آبُودَاؤُدَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبُهُ آنُبَآنَا سَوَّادَةً بُنُ حَنْظُلَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَا يَعُرَّنَكُمْ آذَانُ بِلالِ وَلَا هٰذَا لَيُعَولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَا يَعُرَّنَكُمْ آذَانُ بِلالِ وَلَا هٰذَا الْبَيَاصُ حَتَى يَنْفَجِرَ الْفَجُرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْبِى مُعْتَرِطًا قَالَ آبُودَاوُدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَهٰكَذَا يَعْبِى مَادًا يَدَيْهِ.

١٤٠٨: بَأْبِ الْتَقَدَّمُ قَيْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ ٢١٤١: آخُبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنُبَانَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْنِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ الْاوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْنِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُويَرَوَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا اللهُ النَّهُ مُ عَلَى مِيامِهِ .

٩ ١١٤: باب ذِكْرُ الْإِنْحَتِلَافِ عَلَى يَحْمَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَلَى اَبِي سَلَمَةَ فِيْهِ

كالا: آخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ آئْبَآنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنْ يَخْلَى قَالَ مَحَدَّنِي آبُوْهُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي آبُوْهُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي آبُوْهُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَدَّثِنِي آبُوْهُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَدَّثِينِ إِلاَّ عَلَيْهُ قَالَ لَايَتَقَدَّمَنَ آحَدُ الشَّهُرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيُنِ إِلاَّ مَحَدُّ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا قَبْلَةً فَلْيَصُمْهُ.

٣١٤٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثُنَا آبُوْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَقَا لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ

بات آب نے اپنے ہاتھ کے اشارہ کے ذریعے مجمانی بلکہ نماز فجر اس اس طرح ہے اور اپنی شہادت کی انگلیوں کے اشارے سے اس کی وضاحت فر مائی۔

۱۳۱۵ حضرت سمرہ بڑا تھے سے روایت ہے کہ رسول القد مُلَا تَقِیم نے ارشاد فر مایا جمہیں بلال جائے کی افران اور بیسفیدی دھو کہ ندد ہے جب تک کہ فجر کی روشنی ظاہر ہو جائے اس طرح چوڑائی میں۔ امام ابوداؤ د میں یہ فر مایا حضرت شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ دا کیں اور یا کمیں جانب تھینج کہ بچیلا ئے۔

#### باب ماورمضان كااستقبال كرنا كيساع؟

۲۱۲۱ حضرت ابو ہریرہ جانفظ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ارشاد فر مایاتم رمضان ہے قبل روز ہے نہ رکھو مگروہ مختص جس کا روز ہ آ جائے۔ مراد ہے وہ مختص جو عاد تاروز ہ رکھتا ہوا ہا آگراس کاروز ہ رمضان ہے قبل آ گیا تو روز ہ رکھ لے کیونکہ اس کی نیت استقبال کرنے کہ نیس ہے۔ استقبال کرنے کی نبیس ہے۔

#### باب: اس حدیث میں ابوسلمہ رٹائٹنز پرراویوں کا اختلاف

ہے۔ ۲۱۷: حضرت ابن عباس پھٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ اُلَّ اُلْکُوْکُمُ نے ارشاد فر مایا: رمضان ہے ایک دن یا دو دن قبل روز ہ نہ رکھو اُ محراس صورت میں کہ کوئی مخص اگرتم میں ہے ( تعلی ) روز ہ رکھا



آوُ يَوُمَيْنِ إِلاَّ آنُ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ آحَدُكُمْ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَلَـا خَطَاً.

# ۱۱۸۰: باب ذِكُرُ حَدِيثِثِ آبِي سَلَمَةَ فِي ذَٰلِكَ

١٤٧٩: آخُبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسَفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لَة قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْطِنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَلْى مَنْطُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ أَمَّ سَلَمَة قَالَ مَارَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّ آنَهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَطَانَ.

# ١٨١١: باب أَلِاخْتِلَافُ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيَّمَ فِيْهِ

٢١٨٠ : أَخْبَوَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ ٱنْبَانَا النَّصْرُ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّهِ عَنْ الْبَالَةُ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.

١١٨١: أخْبَرَنَى الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ اخْبَرَنِی اُسَامَةً بُنُ زَیْدٍ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّلَهٔ قَالَ اَخْبَرَنِی اُسَامَةً بُنُ زَیْدٍ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّلَهٔ قَالَ اَبِی سَلَمَةً بُنِ عَبْدِالرَّحْطِي آنَّهُ سَالَ عَائِشَةً عَنْ صَيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ يَصُومُ مَتَّعُانَ يَصُومُ شَعْبَانَ الْمُعَامَةَ شَعْبَانَ .

٢١٨٢: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ آنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَةُ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَةً عَنْ آبِي سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ

كرتا تقاتو جائي كدوه روزه ركه لهدام نسائى برييد نے فرمايا بيصديث خطا بـ

# اب: ال سلسله مين حضرت الوسلمه والتنفظ

## باب: حضرت محمد بن ابراجیم میند. پرراویول کااختلاف

۱۲۱۸: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عاکشہ صدیقہ خاہیں ہے۔ رسول اللہ فاہی کے روزوں کے متعلق دریافت فر مایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ روز ہے دکھتے تھے یہاں تک کہ خیال کرتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے بھر آپ افطار کرتے کہ اب آپ افطار کرتے کہ آپ افطار کرتے کہ آپ افطار کرتے کہ آپ روز نہیں رکھیں گے بہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ آپ روز نہیں رکھیں گے اور آپ پورے ماوشعبان یا آخر ماوشعبان میں روزے رکھتے خھ

۲۱۸۲: حضرت عائشہ فاتھا ہے روایت ہے کہ ہم میں ہے ( یعنی از واج مطہرات فائش فاتھا ہے روایت ہے کہ ہم میں ہے ( یعنی از واج مطہرات فائش کا اور مضان میں کوئی روز و افطار کرتی تھی ( یعنی روز و ندر کمتی ) پھراس کو قضا کرنے کی مہلت نہاتی یہاں

عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ إِحُدَانَا تَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقُبِرُ عَلَى آنُ تَقُضِى حَثَى يَدُخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

٣١٨٣ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بِنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ آبِي لَيِنْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَ سَالْتُ عَانِشَةً فَقُلْتُ آخُبِرُ يُنِي عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ قَالَ سَالْتُ عَانِشَةً فَقُلْتُ آخُبِرُ يُنِي عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللّهِ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ اللّهِ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ مِنْ شَهْرًا آكُورَ مِنْ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُقُطِرُ مِنْ مَنْ مَا يَكُنُ يَصُومُ شَهْرًا آكُورَ مِنْ شَهْرًا آكُورَ مِنْ شَعْبَانَ وَلَا قَلْلُا كَانَ يَصُومُ مَنْ عَبَانَ وَلاَ قَلْلُلًا كَانَ يَصُومُ مَنْ عَبَانَ إِلاَّ قَلِيلًا كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلِلًا كَانَ يَصُومُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلِلًا كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلِلُا كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلِلًا كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلُهُ كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ عَبَانَ إِلاَ قَلْلُهُ كَانَ يَصُومُ مُنْ مَنْ مَنْ اللّهُ فَلِيلًا كَانَ يَصُومُ مُ مَنْ مُنَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَالَلُكُ كُونَ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى لُولُ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى لَا عَلَى لَلْهُ عَلَى لَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى لَا عَلَى اللّهُ عَلَى لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّه

٣١٨٣: آخْبَرَنَا إِسْخُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّلَيْنِي آبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّلَيْنِي أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّلَيْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدَ الرَّحْطِنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ حَدَّلَيْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدَ الرَّحْطِنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ كَدُّنَ رَسُولُ اللهِ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثَورَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثُورَ عَيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثُورَ عِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكُثُورَ عِيَامًا مِنْهُ فِي شَهْرِينَ كُلُهُ مِنْ السَّنَةِ أَكُثُورَ عِيامًا مِنْهُ فِي شَهْرٍ مِنْ السَّنَةِ أَكُثُورَ عَيْهُ اللَّهُ فِي شَهْرًانَ كُلُهُ إِنْ يَصُولُونُ مُنْ مُنْ أَنْ يَعْمُونُ مُ شَعْبَانَ كُلَةً لِي الْعَالَالُكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ مُنْ السَّنَةِ الْعَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ ُهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢١٨٥: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَارُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعَدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ فَيَهُومُ شَعْبَانَ.

٢١٨٧: آخُبَرُنَا هُرُونَ بُنُ إِسُلَحَقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَيَادَةً عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ آوْفَى عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ آوْفَى عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آعُلَمُ رَسُولَ اللّهِ قَرَا الْقُرْآنَ كُلّهُ فِي عَلْهُ وَلَا اللّهِ قَرَا الْقُرْآنَ كُلّهُ فِي كُلّهُ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَى الطّبَاحِ وَلَاصَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطَّ غَيْرَ رَمَضَانَ.

٢١٨٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آخْمَدَ بْنِ آبِي يُوْسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الصَّيْدَلَانِيُّ حَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ الصَّيْدَةِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عِبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عِبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عِبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ المِلْ المُلْحِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المُلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْ المُلْعِلْمِ اللْعِلْمِ المُلْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهِ المُلْعِلْمِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِ

تک کہ ماہ شعبان آجا تا۔ اور جس قدرروزے رسول اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

۲۱۸۳: حفرت ایوسلمه براتین سے کہ میں نے حفرت عالمتہ براقین سے رسول اللہ براتین کے رزوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا۔ آپ یوں روز ہے رکھتے کہ ہم خیال کیا تو انہوں نے فر مایا۔ آپ یوں روز ہے رکھتے کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ روز ہے ہی رکھتے جا کیں گے اور افطار نہیں فرما کیں گے۔ آپ ماوشعبان سے زیادہ کی ماہ میں روز نے نہیں رکھتے ہے ورافطار نہیں کرکھتے ہے (بلکہ بعض اوقات یوں ہوتا کہ) آپ شعبان کے رکھتے ۔ آپ شعبان میں روز ہے دکھتے۔

ما ۱:۲۱۸ مرائی المؤمنین حضرت عائشہ صدیقد بڑھنا سے روایت ہے کہ رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم سال کے سی مہینے میں ماوشعبان سے زیادہ روز نے بیس رکھتے تھے بلکہ (بعض دفعہ بول ہوتا کہ)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماوشعبان کے تمام مہینہ میں روز بے رکھتے۔

٢١٨٥: أم المؤمنين حصرت عائشه صديقه والمؤمنين حوايت سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ماوشعبان ميں روز سے ركھا كرتے مقط۔

۲۱۸۶: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة ظينات روايت ب كه مجهاس بات كا (تطعی) علم بيس كه آب نے بھی ايك رات بيس مكمل قرآن تلاوت فرما يا ہو يا كسى پورى رات عبادت كى ہوا يا آب نے كسى مهيند كے پورے كے بورے روزے ركھ ہول سوائے ما ورمضان كے۔

٢١٨٠: أم المؤمنين حضرت عائشة صديقه في الله تحديث سے روايت سے كم مجمد سے رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله م

عَائِشَةَ قَالَ سَٱلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ صَامَ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٨٨: آخَبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ وَابْنُ الْحُرِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ ٱكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ وَقَلْتُ يُصَلَّى صَلَاةً الشَّخَى قَالَتُ لَا إِلاَّ آنُ يَجِينَى مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلُ الشَّخَى قَالَتُ لَا إِلاَّ آنُ يَجِينَى مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ مَنْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مُنْهُ وَلَا اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مُنْهُولًا كُلَّهُ وَلَا تَعْمَلُوا لَا لَهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ مُنْهُولًا كُلَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَمَعَانَ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مُنْهُ مَنْ مَا عَلِمُتُ صَامَ شَهُرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَطَانَ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَهُ مَا عَلِمُتُ صَامَ شَهُرًا كُلَّهُ إِلاَ وَمَطَانَ وَلَا لَا لَهُ مَا عَلِمُ مُنْ مَعْمِي لِسَيْلِهِ.

٢١٨٩: آخْبَرَنَا آبُوالْآشَعَثِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ شَفِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَيِّبُهِ لِعَائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَيِّبُهِ يُصَلَّى صَلَاةً الصَّحْي فَالَتُ لَا إِلّا آنْ يَتَجِي مِنْ مَعِينِهِ يُصَلَّى صَلَاةً الصَّحْي فَالَتُ لَا إِلّا آنْ يَتَجِي مِنْ مَعِينِهِ يُصَلَّى مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُونُ مَنْ مَعْلَيْهِ مَسَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَمُ مَعْلُومٌ مِعْلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا صَوْمٌ مَعْلُومٌ مِعْلَى رَمْضَانَ قَالَتُ وَاللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى اللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى اللهِ مَنْ يَعْلَى مَعْلَى اللّٰهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللّهُ مَنْ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعُلَى مَعْلَى اللّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى اللّهُ مَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۱۸۲: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٢١٩٠: آخُبَرَنِي عَمْرُو بَنُ عُثَمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّلْنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نَقَيْمٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ عَائِشَةَ عَنِ الضِّيَامِ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَائِشَةَ عَنِ الضِّيَامِ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّةُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّةً وَيَتَحَرَّى صِيَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّةً وَيَتَحَرَّى صِيَامَ

کہ ہم خیال کرتے اب آپ روزے ہی رکھے جائیں گے اور
کھی افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ
افطار ہی کئے جائیں گے۔ آپ نے کسی مہینہ پورے ماہ کے
روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ آپ ماہ رمضان میں مدینہ
تخریف لائے۔

۱۹۸۸: حضرت عبد الله بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فریک سے عرض کیا: کیا رسول الله کُلُولُمُ فِاشت کی مفاز اوا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں مگر جس وقت آپ باہر سے تشریف لاتے۔ میں نے عرض کیارسول الله مُلُولُمُ مُلَّمِ مَا الله مُلُولُمُ مُلَّمِ مَا الله مُلُولُمُ مُلَّمِ مَا الله مُلُولُمُ مُلَّمِ الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مَلَّمَ الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مَلَّمَ الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مَلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مِلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مَلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مِلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مَلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّمِ مِلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّالِمِ مَلَى الله مُلَّالُمُ مُلَّالِمِ مَلَى الله مُلَّالُمُ مُلَالِمُ مَلَالُمُ مِلَالُمُ مُلَالُمُ مِلْ مِلْ مِلْ الله مُلَّالُمُ مُلَالِمُ مَلَالُمُ مَلِي مِلْ الله مُلَّالُمُ مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلَّالُمُ مُلَّالُمُ مُلِي الله مُلَالُمُ مُلِي وَالله مِلْ اللهُ مُلَّالُمُ مُلِي الله مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلِي الله مُلِي الله مُلَالُمُ مُلِي الله مُلَالُمُ مُلِي اللهُ مُلَالُمُ مُلِي اللهُ مُلَالُمُ مُلَالُمُ مُلِيلُمُ مِلْ اللهُ مِلْ الله مُلِلُمُ مُلِي الله مُلَالُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِيلُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِيلُمُ مُلِمُ 
۱۱۸۹: حفرت عبدالله بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فی فی سے دریا فت کیا کہ کیارسول الله مُنَّ اللهُ فَا اللهُ مَنَّ فَا اللهُ مَنَّ فَا اللهُ مَنَّ فَا اللهُ مَنْ فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ فَا فَا اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ فَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

باب:اس مدیث میں خالد بن معدان کے متعلق اختلاف

۱۹۹۰: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ فی ہا سے رسول اللّٰه مَا لَیْکُونِ کے روزوں کے متعلق دریا فت کیا۔ انہوں نے فرمایارسول اللّٰه مَا لَیْکُونِ کے روزوں کا شعبان روز سے رکھتے اور پیراور جعرات کے دن کے روزوں کا خصوصاً



من نما أن شريف جلدوو

الإثنين وَالْخَمِيسِ.

١٩٩٠: أَخْبَرَنَا عَمُّرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ ابْنُ دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا نَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيَّ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسَ.

# ١١٨٣: باب صِيامُ يُوم الشَّكَّ

٢١٩٢: آخُيرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْاَشَجْ عَنْ آبِى خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِى اِسْلَحْقَ عَنْ صِلْمَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّرِ وَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِى اِسْلَحْقَ عَنْ صِلْمَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَاتِيَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَعْى عِنْدَ عَمَّارٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَعْى بِعُنَاةٍ مَصَالِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَعْمى بَعْضَ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ اللهِ فَقَدْ عَطَى آبَا الْقَاسِمِ اللهِ.

٢١٩٣: آخَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيْ عَنْ آبِي يُومِ يُونُسَ عَنْ سِمَاكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرَمَةً فِي يَوْمٍ فَدُ أَشْكِلَ مِنْ رَمَعَانَ هُوَ آمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُو يَاكُلُ خُبُوا وَبَقُلًا وَلَبُنَا فَقَالَ لِى مَلُمَّ فَقُلْتُ النِّي صَائِمٌ قَالَ خُبُوا وَبَقُلُا وَلَبُنَا فَقَالَ لِى مَلُمَّ فَقُلْتُ النِّي صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَلْمًا وَجَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتِيْنِ قَلْمًا وَلَيْنَا مَا اللَّهِ مَرَّتِيْنِ قَلْمًا وَبَيْنَةً مَا مَنْ مُنَا اللَّهِ مَرَّتِيْنِ قَلْمًا مَا عُنْ مَا اللهِ مَا يَشْعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمُؤُوا اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمُولُ اللهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيَهِ وَالْمَعْلُوا الشَّهُمَ وَيَيْنَةً سَعَابَةً أَوْ طُلُولُ الشَّهُمَ لَولَا تَصِلُوا الشَّهُمَ وَيَيْنَةً سَعَابَةً أَو طُلُولُوا الشَّهُمَ وَيَنْ مَا يَعْلُوا الشَّهُمَ وَلَا تَصَلُوا الشَّهُمَ وَلَا تَصِلُوا ارَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ .

۱۱۸۳: باب التَّسْهِيلُ فِي صِيامِ يَوْمِ الشَّكَ

٣١٩٣: آخُبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ

خیال فرماتے۔

۲۱۹۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روانیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھتے ہے اور پیراور جعرات کے دن کا خصوصی خیال فرماتے۔

#### باب: شک کے دن کاروزہ

٢١٩٢: حفرت صل بيان كرتے بي كه بم حفرت ممار طابع ك ساتھ شے کہ ایک بھی ہوئی بکری لائی گئے۔ انہوں نے فرمایا کھاؤ۔ کچھ حضرات میجھے ہٹ گئے اور کہا کہ بماراروز ہے۔اس يرعمار باللفظ نے قرمایا: جس نے شک والے دن روز و رکھا اُس نے ابوالقاسم (مُنْ النِّينَمُ) کے (عمل مبارک) کی نافر مانی کی۔ ١٩٩٣: حضرت ساك والغيز سے روايت ہے ميں عكر مد والين كى خدمت میں فکک والے دن حاضر ہوا۔ وہ اُس وقت کھانا کھا رب عظے۔فرمایا آؤ۔ میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی قسم دے کر کہا کر روز ہ توڑ دو۔ میں نے دو مرتبہ کہا سجان الله \_ جب میں نے ویمها که ووسم تو (مسلسل) کھار ہے میں مگران شاءاللہ نہیں کہتے تو میں نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لا وُرفر مایا میں نے ابن عباس بھی سے ستا کدرسول اللہ صلی التدعليه وسلم فرمات يتضتم حاندد كي كرروزه ركحوا ورجاندد كموكربي افطار کرو۔اگر تمہار ے اور جاند کے درمیان بادل آ جائیں تو ماہ شعبان کے میں روز ہے پورے کرواور رمضان سے پہلے روز ہے ندر کھوا ورندہی رمضان کوشعبان کے ساتھ شامل کرو۔

> ہاب: شک کے دن کس کے لیے روز ہ رکھنا درست ہے؟

٢١٩٣: حضرت ابو بريره خافظ سے روايت بے كدرسول الله صلى

سَعْدٍ قَالَ آخَبَرَنِي آبِي عَنْ جَدَّىٰ قَالَ آخَبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ اِسْلَحٰقَ عَنِ الْآوُزَاعِيُّ وَالْبُنُ آبِیْ عَرُوْبَةَ عَلْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ١ اللَّهِ ٢ كَانَ يَقُولُ إِلَّا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ بِيَوْمٍ آوِ الْنَبْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.

١١٨٥: باب تُوَابُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَ صَامَةُ إِيْمَانًا وَّالِحْتِسَابًا وَالْإِخْتِلَافُ عَلَى الزُّهْرِيَّ فِي

الُخَبَر فِي ذَلِكَ

٢١٩٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ ٱنْبَانَآ خَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ إِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنِّيهٍ.

قیام کرنے والا ٢١٩٥: حضرت سعيد بن ميتب رحمة الله تعالى عليه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جستخص نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی را توں میں قیام کیا تو اس کے تمام گنا ہ معاف کرو یے جائمیں

التُدعليه وسلم ارشاد فرمات ينه : تم رمضان السارك سے ايك دو

ون قبل روزے شەر كھومكر و مخض جو ہميشه ( يعنی عاد تأنفلی روز ه

ر کھنے والا ہو) اس دن روزہ رکھتا ہوتو جائے کہ وہ روزہ رکھ

بإب: ايمان واحتساب كيساته ما ورمضان

میں دن کوروز ہ رکھنے والا اور رات کو

تنشریج 🛠 اِن احادیث میں صیام و قیام بالکل ہم وزن اور متوازی اور مساوی ہو گئے ہیں۔ قام کا جولفظ ان احادیث میں استعال ہوا ہے اس کا ترجمہ راتوں کو قیام کیا جاتا ہے۔اس کے لیے بطور دلیل حضرت عبداللہ بن عمر و کی حدیث ہے جس کوامام جیمتی مینید نے شعب الا بمان میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم مُثَاثِثُو کم نے فرمایا: ''روز ہ اور قر آن دونوں بندے کی شفاعت کریں

> ٣١٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ جَبَلَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسِلَى عَنْ اِسْلَحٰقَ بْنِ رَاشِيدٍ عَنِ الزُّهْرِئُّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرُولَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ انَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ اخْبَرَتُهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرَغَّبُ النَّاسَ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ أَمْرٍ فِيْهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّ إِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٢١٩٤: أَخْبَرُنَا زَكُرِيًّا بْنُ يَحْيِي قَالَ ٱنْبَانَا اِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْحُرِثِ عَنْ يُؤْنُسَ الْآيْلِيَّ عَنِ

٢١٩٧: حضرت عاكثه صديقه الجيجاب روايت ہے كه رسول التُدصلَى الله عليه وسلم رمضان مين لوكول كو عيادت كي تلقين كرتے مكراس امر برزور نه دينے - آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے جس نے ماہ رمضان (کی راتوں) میں ایمان و اخساب کے ساتھ قیام کیاتو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے

٢١٩٤: حضرت عائشه صديقه ظافئات روايت ہے كه رسول الله فَالْقَيْلُم رات ك وقت معجد على نماز كے ليے بابرتشريف لائے '

الزَّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوهَ بَنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَانِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ هِنَّ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثُ وَفِيهِ قَالَتُ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثُ وَفِيهِ قَالَتُ فَكَانَ يُرَخَّبُهُمْ فِي قِيامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنَّ يَامُرَهُمْ فَكَانَ يُرَخَّبُهُمْ فِي قِيامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنَّ يَامُرَهُمْ فَكَانَ يَرُخَّهُمُ فِي قِيامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنَّ يَامُرَهُمْ فَلَى اللهِ اللهِ مِنْ فَيْهِ قَالَ فَحُولُهِى رَسُولُ اللهِ هَا فَيُولِهُمْ عَلَى ذَيْهِ قَالَ فَحُولُهُى رَسُولُ اللهِ هَا فَيُولُهُمْ عَلَى ذَيْهِ قَالَ فَحُولُهُى رَسُولُ اللهِ هَا فَيَعْمَلُوهُ عَلَى فَيْلِكَ.

٢١٩٨: آخَبَرَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ الْحَبُرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَبَرَئِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَبَرَئِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْطِنِ آنَ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَلَا يَقُولُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَةُ الْمَانَا وَ إِخْيَسَابًا عُفِرَلَةُ مَاتَقَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ.

٢١٩٩: آخُبَرُنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ شَعْلِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزَّهْرِئَ قَالَ آخُبَرَلِيْ عُرْوَةً بْنُ الزَّهْرِئَ قَالَ آخُبَرَلِيْ عُرْوَةً بْنُ الزَّبْرِ آنَّ عَائِشَةَ آخُبَرَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي اللّهِ مَلَى اللّٰهِ الْمَسْتِحِدِ وَسَاقَ الْجَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ الْمَسْتِحِدِ وَسَاقَ الْجَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ هَلَيْهُ مِنْ قَلْمَ يَرَعَلَنَ وَسَاقَ الْجَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ هِنْ عَيْرِ آنَ يَامُرَهُمْ أَلَهُ مِنْ قَالَ مِنْ غَيْرِ آنَ يَامُرَهُمْ مِنْ وَيْهِ فِي فِيهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا إِيْمَانًا إِيمَانًا فِيهِ وَيَقُولُ مَنْ قَلْمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا إِيمَانًا وَالْجَدِيثَ اللّهُ مَنْ قَلْمَ رَمَضَانَ إِيمَانًا إِيمَانًا وَالْجَدِيثَ اللّهُ مَنْ قَلْمَ رَمَضَانَ إِيمَانًا إِيمَانًا وَالْجَدِيثَ اللّهُ مَنْ قَلْمَ وَمَضَانَ إِيمَانًا اللّهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ قَلْمُ وَمُعَلَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ .

٢٢٠٠ الحَبَرَانا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ شُعِيْدٍ عَنْ آبِنِهِ عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوسَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَٰنَ آنَ اللهِ عَلْمَانًا وَإِحْمِسَالًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَيْهِ.

٢٢٠١: أَخْبَرُنَا أَبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا

پھرآپ نے نماز پڑھائی اور حدیث کونقل کرتے ہوئے یہاں تک بیان کیا کہ حضرت عائش نے کہا آپ کو گوں کورغبت ولاتے تھے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کی تکریہ تھیم شدت کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے کہ جو شخص لیلتہ القدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ کھڑ ارباا جروثو اب کے لئے تو اس کے ایکے گناہ معاف کرد نے جا کیں تے پھرآپ نے ای امر پر عمل کرتے ہوئے وفات یائی۔

۲۱۹۸: حفرت ابو ہریرہ راہ ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان کے متعلق فر ماتے ہے کہ جوشش ایمان واحتساب کے ساتھ تواب کی نیت سے کھڑا رہا تو اس کے اسکلے گناہ معاف کرد یے جا کمیں محر

۲۲۰۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم مے سنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان کے لیے ارشاد فرماتے تھے جو محض اجر و تو اب کے واسطے کھڑا ہوا اس کے ایکے گناہ معان کر دیتے جا کمیں مر

سَلَمَةَ آخُبَرَةَ أَنَّ آبَاهُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَىٰ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِهِ. قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِهِ. ٢٢٠٢: آخُبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَو عَنِ الزَّهُ مِنْ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَو عَنِ الزَّهُ مِنَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُرَغِّبُ فِي قَالَ مَنْ قَامَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُرَغِّبُ فِي قَامَ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ فَي اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْنُهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرَغَبُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْنُ مَنْ قَامَ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ مِنْ فَامَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَنْهِ وَسَلَمَ مِنْ فَالَمَ مَنْ قَامَ وَمَنَانَ مِنْ غَنْوِرَانُ يَامُوهُمُ مِنْ فَقَدَمَ مِنْ فَنْهِ وَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْهِ .

٣٢٠٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ أَنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ أَنِ عَبْدِالرَّحُطنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولِ حُمَيْدِ أَنِ عَبْدِالرَّحُطنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولِ اللّٰهِقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا لَلّٰهِقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.

٣٠٠٣: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
قَامَ رَمَطَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهْرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.
قَامَ رَمَطَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهْرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.
مُحَمَّدِ بْنِ آسُمَاءً قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيةً عَنْ مَالِكِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّد بْنِ آسُمَاءً قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيةً عَنْ مَالِكِ قَالَ مَنْ عَلَي الرَّحْمِينِ وَحُمَيْدُ بُنُ اللهِ عَنْ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمِينِ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِينِ وَمُ مَنْ فَلَا مَنْ فَامَ عَنْ ابْنُ مُنْ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمِينِ وَاحْمَيْدُ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ قَامَ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَ مَنْ وَلَ مَنْ فَامَ وَمُ اللهُ عَلَمْ مَنْ وَلَا مَنَ قَامَ وَعَنْ الْمَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهُورَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِمْ .

٢٢٠١: آخُبُرُنَا قُتُنِبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَوِيْدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عِنِ النَّبِي فَيْ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِي حَدِيْتِ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِي حَدِيْتِ فَيْهُ أَنَّ النَّبِي فَيْ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْمُمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْمُمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

\* ٢٢٠٤: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنْ آبِي

رمضان میں کھڑا (لیعنی عبادت کرے نماز تر اور کے ادا کرے ) تو اس کے ایکے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔

۲۳۰۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ بڑا تھڑا سے روایت ہے کہ رسول المتُد اُلْ اُلْکُونَا اِللّٰہ اُلْکُونِیْ اِللّٰہ اُلْکُونِیْ اِللّٰہ اُلْکُونِیْ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ال

۳۲۰۳ : حضرت ابو ہر میرہ وٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰمُ کَائٹیؤُم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کے روز سے رکھے ایمان کے ساتھ اجروثواب کی نیت سے تو اس کے اسکلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔

۳۲۰ حضرت ابو بریرہ بالفیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَّاتِیْنِمَ اِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲۲۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشخص ماءِ رمضان کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشخص ماءِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ تواب کی نبیت سے کھڑا ہو (عہادت میں خلوص نبیت سے کھڑا ہو (عہادت میں خلوص نبیت سے کا تھا گئاہ معاف کردیتے جائیں میں خلوص نبیت ہے کہ تواس کے اسٹھے گناہ معاف کردیتے جائیں گئے۔

۲۰۰۱: حضرت ابو ہریرہ دلائٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: جوشن رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا (عبادت کے لیے) تو اس کے اسکے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئرا ہوا تو اس کے اسکے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئرا ہوا تو اب اور بین کھڑا ہوا تو اب اور ایمان کے ساتھ تو اس کے اسکے گناہ معاف کر دیئے جا کیں اور ایمان کے ساتھ تو اس کے اسکے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئے۔

٢٠٠٠: حضرت ابو ہر رہ والفنز ہے روایت ہے رسول الله فالفنز کے

مَسَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ آنَ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاخْتِسَابًا خُهِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

١٢٠٨: آخَبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ. ٢٢٠٩ : آخَبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُنْذِرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَنْ مُنْ اللهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي مَالَكُ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي مَالَكُ مُولِلًا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَالَقَلَمَ مِنْ ذَنْهِ.

١١٨١: باب ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بُنِ أَبِي

كُثِيْمٍ وَالنَّصُو بَنِ شَيْبِاكَ فِيْهِ وَالنَّصُو بَنِ شَيْبِاكَ فِيْهِ مَحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عِبْدِالْاعْلَى وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عِبْدِالْاعْلَى وَ مُحَمَّدُ ابْنَ عِبْدِالْاعْلِي وَاللَّهُ فَالُوا حَدَّثَنَا حَالِدُ فَالْحَدَّلَا اللَّهِ عِثْمَ مَنْ يَجْدِي بُنِ كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ فِلَلَ مَنْ قَامَ وَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهُولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَنْ فَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهُولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَنْ فَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهُولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَنْ فَامَ مُقَالِمَ مُنْ وَالْمَانَا وَاحْتِسَابًا عُهُولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَنْ اللهِ عَنْ مَرُوانَ الْبَالَا مُعْوَلِهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ مَنْ اللهِ عَنْ مَرُوانَ الْبَالَا مُعْوَلِهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ آبِي مُعْمُودُ بُنُ خَالِمٍ عَنْ مَرُوانَ الْبَالَا مُعْوَلِهُ مُنْ اللهِ وَمَنْ قَامَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَعْمُودُ بُن خَالِم عَنْ مَرُوانَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ مُعْلَلُهُ مَا اللهِ عَنْ مَرُوانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُعْلَلُهُ مَا اللهِ مُعْلِكُ مَا مَعْمُودُ مُن اللهِ مُعْلَلُهُ مَا مَعْمُودُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٢١٢: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ مُنُ دُكِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثِنِي النَّصْرُ بُنُ شَيْبَانَ آنَهُ لَقِيَ آبَاسَلَمَةً بُنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ فَقَالَ لَهُ

ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ تواب کی نبیت سے کھڑا ہوا سکے اگلے گناہ معاف کردیئے جا کمینے۔
۲۲۰۸: حضرت ابو ہریرہ بڑئی سے روایت ہے رسول اللہ کا گئی ہے۔
ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ تواب کی نبیت سے کھڑا ہوا سکے گئاہ معاف کردیئے جا کمینے۔
تواب کی نبیت سے کھڑا ہوا سکے اگلے گناہ معاف کردیئے جا کمینے۔
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ وہ ایک کردیئے علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ وہ اب کی نبیت سے کھڑا ہوا سکے اگلے گناہ معاف کردیئے جا کمیں گے۔

# باب: ز مرنظر حدیث مبار که میں حضرت ابن الی کثیر

اورنضر بن شيبان پرراويوں كااختلاف

۱۲۲۰ حضرت ابو ہریرہ جھٹن سے روایت ہے رسول انڈمسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو محض ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ تو اب کی نبیت ہے کھڑا ہوا سکے اسکے گناہ معاف کردیئے جا کیں گئے۔

ا۲۲۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو خص کھڑا ہوا ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت ہے تو اسکے پہلے والے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو خص کھڑا ہوا لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے اسکے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

ہیں۔

۲۲۱۲: حفرت نفر بن شیبان نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ملاقات کی اور اُن سے کہا کہ مجمعے رمضان کی سب سے عمد و فضیلت بیان کرو جوتم نے سی ہو۔ ابوسلمہ دی میڈ نے فرمایا مجمعے

حَدَّلَنِيْ بِٱفْضَلِ شَيْءٍ سَمِعْنَةً يُذْكَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ آبُوْسَلَمَةً حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَضَلَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَضَلَة عَلَى الشَّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاخْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُويِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ آمَّةً قَالَ إِيْمَانًا وَاخْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُويِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ آمَّةً قَالَ اللهَ عَلَى الشَّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاخْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُويِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ آمَةً قَالَ ابُوسَلَمَةً عَنْ الشَوْابُ آبُوسَلَمَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالصَّوَابُ آبُوسَلَمَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُرَيْوَةً.

٢٢١٣: آخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا النَّصْرُ بْنُ سُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثْنَا النَّصْرُ بْنُ سُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثْنَا النَّصْرُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةً فَذَكَرَ مِثْلَةً وَقَالَ مَنْ صَامَةً وَقَامَةً إِيْمَانًا وَآخِيسَابًا.

آبُوهِ مَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّقَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّقَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّقَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّقَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّقَا النَّصُرُ بُنُ شَيَانَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ النَّصُرُ بُنُ شَيْءَ سَمِعَةُ أَبُوكَ مِنُ آبِيكَ سَمِعَةُ أَبُوكَ مِنُ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ آبِيكَ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ آبِيكَ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ آبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ آبِيكَ حَدَيْنِ رَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ آبِيكَ حَدَيْنَ وَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانًا عَرَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١١٨٤: باب فَضْلُ الصِّيامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ طَالِبِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ طَالِبِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَ

٢٣١٦ أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ

۲۲۱۳ : (حضرت نضر بن شیبان سے مروی) دوسری روایت ہیں اس طرح ہے گر اس میں بیہ ہے کہ جو شخص ما ہا دمضان میں روز ہے رکھے اور ایمان کے ساتھ اجروثو اب کی شت ہے۔

۲۲۱۳: حضرت نظر بن شیبان سے روایت ہے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے عرض کیا کہ مجھے ایسی کوئی روایت بیان کر وجوتم نے اپنے اپنے سے تی ہواور انہوں نے رسول اللہ فائی آئی ہے تی اور ان دونوں کے مابین کوئی واسطہ نہ ہو۔ بیان کرانمہوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے والد ماجد نے بیان کیا کہ رسول اللہ فائی آئی آئے ان کہ ارشاد فرمایا بلاشیہ اللہ نے روزے فرض قرار دیئے اور سنت ارشاد فرمایا بلاشیہ اللہ نے روزے فرض قرار دیئے اور سنت ارشاد فرمایا بلاشیہ اللہ نے روزے فرض قرار دیئے اور سنت کے لیے ) بی جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور راتوں کو کھڑار ہا بی جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور راتوں کو کھڑار ہا وہ گنا ہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس کی والدہ نے اس کوائی ون جنا ہو۔

باب:روزوں کی

فضيلت

٢٢١٥: حصرت على في فيز سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبِى اِسْلَحْقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنِ الْمُحَارِثِ عَنْ عَلِي بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى بَنِ الْمُحَارِثِ عَنْ عَلِي بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعْدُوكَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعْدُوكَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَهُولُ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُولِي بِهِ وَلِلصَّانِمِ فَوْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُوجِيْنَ يَلْقَلَى رَبَّةً وَالّذِي فِي وَلِلصَّانِمِ فَوْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُوجِيْنَ يَلْقَلَى رَبَّةً وَالّذِي اللهِ مِنْ فَضِيلَ بِينِهِ الصَّائِمِ الْطَيْبُ عِنْدَاللّهِ مِنْ وَيُعْلِمُ وَحِيْنَ يَلْقَلَى رَبَّةً وَاللّهِ مِنْ وَلِلصَّانِمِ الْمُسْلِى بَيْدِهِ لَكُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ الطَّيْبُ عِنْدَاللّهِ مِنْ وَيُحْ الْمُسْلِى.

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ روز و خاص میرے لئے اور میں بی اس کا بدلہ دوں گا۔ روز و دار کے لیے دو خوشخبر میاں ہیں ایک جس وقت کہ وہ افطار کرے اور دوسری خوشی وہ بوگی جب وہ اپنے پروردگارے ملاقات کرے گا اور اس ذات کی شم جس کے قیصہ میں میری جان ہے البتہ روزہ دار کے مذکی بواللہ کو بہت مجبوب ہے (بے نبعت) مشک کی

تشفیج ہے روزہ خاص میرے لیے ہاور میں خوداس کی جزادوں گا۔ بعض لوگ اعراب کے ذرائے فرق سے یوں پڑھتے ہیں ۔''روزہ خاص میرے لیے ہاور میں خود بی اس کی جزاموں' یہاں فوری طور پر یہ وال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز اللہ کے لیے بیں۔ ظاہر ہے کہ ان سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز اللہ کے لیے بیں۔ ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب ٹی ہے ہی و یا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عزوم کا ارشاد ہے:''اور نماز قائم کر میری یا د کے لیے '''''کا فظت کر ونماز دس کی اور خاص طور پر نماز وسطی کی اور کھڑے ہیت اللہ جوکوئی نماز وسطی کی اور کھڑے ہیت اللہ جوکوئی نماز وسطی کی اور کھڑے ہیت اللہ جوکوئی استطاعت رکھتا ہوائی کے سفری ''ای طرح''اور پورا کروجج اور عمر کواللہ کے لیے'' اس اشکال کا ایک سطی ساخل بعض مصرات نے اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روز ہے میں ایسا ممکن نہیں جبد بقیہ تمام عبادتوں میں ریا ء کا امکان ہا اس کے کہ روز ہے کہ روز ہ روح کی تقویت کا ذریعہ ہے در میان نے طاہر ہے کہ یہ توجہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس حدیث کی واحد ممکن توجہ یہ ہے کہ روزہ روح کی تقویت کا ذریعہ ہے جوائی کے ساتھ یا تقریب اللی کے ساتھ ہے اس کے خود بنش نفیس اللہ عزوج کی ماس کی جزالتہ اللہ کے اللہ اللہ کے دائد اعلی اللہ عزوج کی اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ اعلی ہے۔ اس کی جزالتہ کو کی تقویم کی میں میں کی جزالتہ کی جزالتہ کیا کہ کو کو کی تقویم کی اس کی جزالتہ کی کی کر دور کی تقویم کی کی کی کر دور کی تعویم کی کی کی کر دور کی تقویم کی کی کر دور کی کو کو کی کی کر دور کی تعویم کی کی کر دور کی کی کر دور کی تو میں کی کر دور کی تعویم کی کر دور کر کر کر دور کی کر دور کی تعویم کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی تعویم کی کر دور کی دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر کر دور کی کر دور کر دی کر دور کی کر دور کر کر دور کی کر دور کی کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کی کر دور کر دور کر کر کر کر دور کر

٢٢١٧: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِي السُّحْقَ عَنْ آبِي الآخُوصِ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي قَالَ عَبْدُاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي لِللَّهِ مِنْ بِلُهُ وَلِحَتَّانَ فَرْحَةٌ جِيْنَ يَلُهَى رَبَّةٌ وَقَرْحَةٌ بِهِ وَلِلصَّانِمِ وَلِلصَّانِمِ وَلَلْحُلُوثُ فَمِ الصَّانِمِ آطَيْبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ يَنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَبِّهُ وَلَوْحَةً وَلَيْ فَمِ الصَّانِمِ آطَيْبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ رَبِّهِ وَلِيصَانِ .

۱۲۲۱۲: حضرت عبدالله بن مسعود جنت سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه کا فرمان ہے روزہ خاص میر سے لئے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا۔ روزہ دار کیلئے دوخو شخبریاں بیں ایک جس وقت کہ وہ افظار کر ہے اور دوسری خوشی وہ ہوگ جب وہ این بیک جس وقت کہ وہ افظار کر ہے اور دوسری خوشی وہ ہوگ جب وہ این پروردگار سے ملاقات کر ہے گا اور اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے البت روزہ دار کے منہ کی بو اللّٰہ کو بہت مجبوب ہے (بنبست) مشک کی خوشبو ہے۔ اللّٰہ کو بہت مجبوب ہے (بنبست) مشک کی خوشبو ہے۔

١١٨٨: بنب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي صَالِم

راوی حدیث پراختلاف



#### فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ

٢٣١٤: أخبرَا على بن حرب قال حَدَّنَا مُحَمَّدُ بن فَصَيْلٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بن فَصَيْلٍ قَالَ حَدَّنَا آبُوسِنَانٍ ضِوَارُ ابن مُوَّةً عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَنَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلِلصَّانِمِ وَنَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلِلصَّانِمِ فَوْحَتَانَ إِذَا آفُطَرَ قَوْحَ وَإِذَا لَقِي اللَّهُ فَجَزَّاهُ قَوِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّانِمِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّانِمِ الطَّانِمِ عَنْدَ اللّهِ مِنْ رِبْحَ الْمِسُكِ.

١٣١٨؛ آخبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ آخِبَرَنِيْ عَمْرُو آنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَةُ عَنْ آبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللّهِ صَلّى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصِّيَامُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَالصَّائِمُ يُفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلُقَى اللّهَ وَالصَّائِمُ يُفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلُقَى اللّهَ وَالصَّائِمُ يُفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلُقَى اللّهَ وَالصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّلْهِ مِنْ رِيْحِ السَّمَائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ اللّهِ مِنْ رِيْحِ السَّمَائِمِ السَّائِمِ الصَّائِمِ السَّالِمِ الصَّائِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمُ السَّالِمِ السَّالِمُ السَّالِمِ السَّلْمَ اللّهُ السَّالِمُ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّلْمَ اللّهُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ اللّهِ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَالِمُ السَّالِمُ السَّلْمُ السُلْمُ السَالِمُ السَالِمُ السُلْمُ السَالِمُ السِلْمُ السَالِمُ السُلْمُ السُلْمُ السَالِمُ السُلْمُ السُلْمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالَةُ السُلْمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السُلْمُ السَالِمُ السَالَةِ السُلْمُ السَالَمُ السَالِمُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَمُ الْمُ السَالَةُ السَالَمُ السُلْمُ السَالِمُ السَالَةُ السُلْمُ اللّهُ السَالَّةُ السُلْمُ السَالِمُ السُلْمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالِمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَةُ السَّلَالَةُ السُلْمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالَ

١٢١٩: آخبَونَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى هُوَيُرَةَ عَنْ رَّسُولِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى هَرَيُرةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ آبِى هُوَيُرة عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ اللهُ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَ مِانَةٍ ضِعْفِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَشُورُ خَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَ مِانَةٍ ضِعْفِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَكَ اللهُ عَزَّوجَلَّ اللهِ اللهِ اللهُ عَزَّوجَلَ اللهُ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَطَعَامَة مِنْ الْجَلِي الصِيامَ فَإِنَّهُ إِلَى وَآنَا آجُزِى بِهِ يَدَعُ شَهُونَةُ وَطَعَامَة مِنْ الْجَلِي الصِيامُ جُنَّةً لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانٍ فَوْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبَّهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطُيَبُ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطُيبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

٢٢٣٠: آخْبَرَنَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ الْهُ حُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ آبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَهُ الْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ آبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ كُلُّ عُمَلِ ابْنِ آدَمَ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ كُلُّ عُمَلِ ابْنِ آدَمَ

#### كابيان

۲۲۱۷: حفرت ابوسعید جائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اللہ درب العزت کا فرمان ارشاد فرمایا: روز ہ صرف میرے لیے فاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔ روز ہ دار کے لئے دو خوشخبریاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت جب وہ این میں ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت جب وہ این میں میری جان ہے روز ہ وار کے مند کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبواللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پر بیادہ ہے۔

۲۲۱۸: حضرت ابو ہریرہ بھائن سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا فَیْنَا الله مَنَا فَیْنَا الله مَنَا فَیْنَا الله مَنَا الله مِنْ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنَا الله مَنْ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ ال

۲۲۱۹: حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان خداوندی ہے ابن آ دم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے اس کی در ان خداوندی ہے ابن آ دم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے اس کی در سے سات سو تک نیکیاں کھی جاتی ہیں اور ارشاد ہے: روزہ میر سے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں کیونکہ میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کوچھوڑتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ودار کے لئے خوشخریاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت ۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے دیا دورہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے دیا دورہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے دیا دورہ دار ہے۔

لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةً إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ آجَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ شَاتَمَةً يَوْمُ صِيَامِ آخِدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ شَاتَمَةً آخِدُ أَوْقَاتَلَةً فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِمِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطُيَبُ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُعْلَوفُ فَي عَلَيْهِ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُعْلَمِ فَي الصَّائِمِ أَوْمَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُعْلَمِ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُعْلَمِ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُعْرَافِقِ إِلَى السَّائِمِ الْمُؤْمِقِ مِنْ مَا اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَيَعْلِمُ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَاللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَيْحَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللّهِ يَوْمَ الْمُؤْمِ اللّهِ يَوْمَ الْمُؤْمِ اللّهِ يَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ يَوْمَ الْمُؤْمِ وَلْمُ اللّهِ يَوْمَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ لِيقُومُ اللّهِ مَا الصَّالِقِيمَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهِيمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

٢٣٣١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِيمٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قُعَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِيْ رَبَاحٍ قَالَ آخُبَرَنِيْ عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ آنَّهُ سَمِعَ ٱبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادْمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَّامَ هُوَ لِي وَآنَا ٱجُونِي بِهِ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ آحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَ آحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنَّى امْرُوْصَائِمٌ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونَ فَمِ الصَّانِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. ٢٢٢٢: آخَبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَوَنِیْ یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِیْ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِيْ وَأَنَّا ٱجْرِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلْفَةٌ فَمِ الصَّاتِمِ ٱطُيَّبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ.

٢٢٣٣: آخُبَوَنَا آحُمَدُ بُنُ عِيْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو عَنْ بُكْيُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَمْرِ عَنْ بُكْيُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّيِ عَنْ آبَى هُوَيُوةً عَمْرُ النَّبِي عَنْ آبَى هُويُونَ عَنْ النَّهِ عَمْرُ عَنِ النَّبِي عَنْ آبَى قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشُرُ النَّا الْمُنْ آدَمَ فَلَهُ عَشُرُ الْمَالِقَ الْآلَ الْمُسْتِامَ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ.

ہے جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لغو و بے
ہودہ با تغیں جھوڑ دے۔ اگر کوئی گالی دے یا جھگڑ اکرے تو کہہ
دے کہ میراروزہ ہے اوراس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری
جان ہے بلاشبہ روزہ دار کے لئے دوخوشخبریاں جیں ایک افطار
کے دفت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے دفت حاصل ہو
گی۔

۲۲۲۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: انسان کے تمام کام اس کے لئے ہیں گرروزہ (فقط) میرے لیے اور بیس بی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ و هال ہے جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لغوہ ہے ہودہ باتیں چھوڑ دے۔ اگرکوئی گائی دے یا جھڑڑا کرے تو کہہ دے۔ کہ میرا روزہ ہواراس ذات کی قتم جس کے تبعنہ میں میری جان ہے بالاشبہ روزہ دار کے لئے دوخوشخریاں ہیں ایک جان ہے بالاشبہ روزہ دار کے لئے دوخوشخریاں ہیں ایک عاصل ہوگی۔ ماصل ہوگی۔

۲۲۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کا ہر کام اس کے لیے ہے کہ بین روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔اس ذات کی تئم جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو دار کے منہ کی خوشبو دار کے منہ کی خوشبو دار کے منہ کی خوشبو سے ہے کہ ذیا وہ پہند یدہ ہے۔



#### باب:حضرت ابوا مامه کی حدیث. محمر بن یعقوب پراختلاف پراختلاف

روزوں کی کتاب

۲۲۲۳: حضرت ابوامامہ بھی ہے روایت ہے کہ میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک امر کا تھم فرما کیں جس ہے میں آ پ کو حاصل کرلوں ۔فرمایا:
تم روزہ کو افتیار کرواس کے برابرکوئی دوسری (عبادت) نہیں

۲۲۲۵: حضرت ابوامامہ باہلی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول القد سلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس کام کا امر فرمائیں جس کے قرب سے اللہ مجھے کونفع پہنچائے۔ فرمایا: ہم روزہ کواپئے ذمہ لازم کرلواس کے برابرکوئی (دوسرا) کام نہیں ہے۔

۲۲۲۲: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مسلی الله علیه وسلم سے دریا فت کیا کون ساعمل افضل ہے؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ اس کے برابر کوئی دوسراعمل نہیں

۲۲۲۷: حضرت ابوامامہ زائش ہے روایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کسی کام کا تھم فرمائیے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزے رکھا کرؤاس کے برابر کوئی دوسرا ممل تبیس ہے۔

## ۱۱۸۹: باب ذِكُرُ اللِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ فِي فَصْلِ البِّي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ فِي فَصْلِ

٣٢٢٣؛ آخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِى بُنُ مَيْمُونِ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي مَهْدِى بْنُ مَيْمُونِ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي أَمَامَةً قَالَ يَعْفُونِ قَالَ آخْبَرَنِي رَجَاءً بْنُ حَيُوةَ عَنْ آبِي أَمَامَةً قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٢٢٥: آخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِیْ جَرِیْرُ بُنُ خَازِمِ آنَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِیْ آخِبَرَنِیْ جَرِیْرُ بُنُ خَازِمِ آنَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِیْ يَعْفُونِ الطَّبِیِّ حَدَّثَةً عَنْ رِجَاءِ بْنِ حَیْوَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُونِ الطَّهِ مُرْنِی قَالَ حَدَّثَنَا بَالْمُوامَامَةَ الْبَاهِلِیُّ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّٰهِ مُرْنِی بِآمْرِ يَنْفَعُنِی اللّٰهِ مُرْنِی بِآمْرِ يَنْفَعُنِی اللّٰهُ بِهِ قَالَ عَلَیْكَ بِالصِّیَامِ قَانَةٌ لَا مِثْلَ لَهُ.

٢٢٢٧: آخْرَنِي عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّعِيْفُ شَيْحٌ صَالِحٌ وَالطَّعِيْفُ لَقَبٌ لِكُثْرَةِ عِبَادَتِهِ قَالَ آخْرَنَا مُعْقَوْبُ الْحُطْرَمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبُ الْحُطْرَمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوةَ عَنْ آبِي الْعَمْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ حَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمْلِ آفْطَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْ عَلِيلًا لَهُ اللَّهُ لَلْ عَلَى اللّٰهِ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُ اللّٰعُمُ لَى اللّٰهُ لَلْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ الْلَاكُ اللّٰعَمِ لَلْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٢٢١٤: آخْبَرُنَا يَخْبَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكْنِ آبُو اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَة الله الله عليه وَسَلَم عَعْمُ عَنْ اللهِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَة الله الله عليه وَسَلَم عَعْمُ عَنْ اللهِ عَلْ الله عليه وَسَلَم عَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

لَاعِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مُرِّنِي بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّةً لَا عِدُلَ لَهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُرْنِي بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

٣٢١٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطُرٍ اَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ مَيْمُون بْنِ آبِي شَبِيْتٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٢٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُفَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ وَالْحَكُمُ عَنْ مَبْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّوْمُ جُنَّةً.

٢٢٣٠: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِقَالَاحَلَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنِ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

٢٣٣٦: آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ لِي الْحَكُمُ سَمِعْتُهُ مِنَّهُ مُنَّذُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ الْحَكُمُ وَحَدَّثَنِيْ بِهِ مَيْمُوْنُ بُنُ آبِي شَبِيْبِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ. ٢٢٣٢: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُوَيْجِ آخْبَوَنِي عَطَاءٌ عَنْ آبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصِّيَامُ جُنَّةً.

٣٣٣٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ ٱنْبَآنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَ ةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَّا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصِّيامُ جُنَّةً.

۲۲۲۸:حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ و حال

٢٢٢٩:حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ و هال

م٢٢٣: حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه عد روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ وھال

ا۲۲۳۳: ترجمه بعینه ہے۔

٢٢٣٣: حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه سے روايت سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: روزه ومعال

٣٢٣٣٠: حضرت ابو ہر مرہ ویل فنزے روایت ہے کہ رسول الله ما کی فینز نے ارشاد فرمایا: روزہ ڈھال ہے (جس طرح ڈھال انسانی جسم کومحفوظ رکھتی ہے اس طرح روزہ انسان کو گنا ہوں ہے محفوظ رکھتا

٣٢٣٣: أَخْبَرُنَا فَتَسِيعُهُ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّيْتُ عَنْ يَوِيدُ ابْنِ ﴿ ٢٢٣٣: حفرت مطرف سے روایت ہے جو عامر بن صعصعه کی

٢٢٢٥: آخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي هِنْدٍ ابِي عَدِي عَنِ ابْنِ اِسْحُقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ابْنِ اِسْحُقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَدَعًا بِلَبَنِ فَقُلْتُ اِبِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ الْعَاصِ فَدَعًا بِلَبَنِ فَقُلْتُ اِبِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ الْحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

٢٣٣١: آخْبَرَنى زَكَرِيَّا بْنُ يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مِضْعَبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِی هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِیْ هِنْدٍ قَالَ دَخُلَ مُطَرِّفٌ عَلَى عُنْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ.

٢٢٣٤: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ بَشَارِ بُنِ آبِى سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِبَاضِ بُنِ غُطَيْفٍ قَالَ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ الْوَلِيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطِيْفٍ قَالَ اللهِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطِيْفٍ قَالَ اللهِ عَنْ يَقُولُ الشَوْمُ جُنَّةٌ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ يَقُولُ الشَوْمُ جُنَّةٌ مَا لَهُ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ يَقُولُ الشَوْمُ جُنَّةً مَا مَالَمُ يَخُوفُهَا.

٢٢٣٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعُنْ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَ يَثِيَّةٌ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَّنَ النَّارِ فَمَنْ آصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَإِنِ الْمُرُولُ جَهِلَ خَلْهِ قَالِ الصِّيَامُ وَلَا يَسُبَّةُ وَلْيَقُلْ إِنِي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوف فَمِ الصَّانِمِ اطْبَبُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوف فَمِ الصَّانِمِ اطْبَبُ وَالْدِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوف فَمِ الصَّانِمِ اطْبَبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ رِبْحِ الْمِشْكِ.

اولاد میں سے کہ ایک آدمی ان کے باس آیا تو مثان ہن عامر بڑائی نے ان کے بلانے کے واسطے دودھ متلکوایا۔ انہوں نے جواب دیا: میں روزہ سے ہول۔ اس برعثان دائیو نے فرمایا: میں نے رسول الله مُلَّا لَیْ کُلُور وَدہ وَ هال ہے ( سین ہوں ہے) جس طرح تم میں کسی کے باس جنگ میں وُھال ہوتی ہے۔ جس طرح تم میں کسی کے باس جنگ میں وُھال ہوتی ہے۔

اللہ العاص واللہ العاص واللہ اللہ واردہ کے میں ایک دن عثمان بن ابی العاص واللہ کا معرف سے روایت ہے کہ میں ایک دن عثمان بن ابی العاص واللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے دودھ منگوایا۔ میں نے کہا میں روز ہے ہوں۔ فر مایا میں نے رسول اللہ منگوایا۔ میں نے کہا میں روز ہے سے ہوں۔ فر مایا میں نے رسول اللہ منگر اللہ کا اللہ منا آپ فرماتے سے روز ہ و حال ہے دوز ن کی آگر ہے ہیں جسے تم میں سے کسی کے پاس جنگ میں (محفوظ رہنے آگر ہے) و حال ہوتی ہے۔

۲۳۳۳:اس مدیث کا ترجمه گزشته صدیث مبارکه کے مطابق ہے۔

۲۲۳۷: حضرت ابوعبیده بی شخ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ فالی ہے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو نہ بھاڑ ہے۔ (مراو جب تک کسی کی غیبت نہ کرے یا جب تک فاف فلاف شرع کام نہ کرے یا جبوٹ نہ بولے کیونکہ ایسے کاموں سے روزہ فراب ہوجا تاہے)

۱۲۲۳۸ الم المؤمنین حفرت عائشہ بیشن سے روایت ہے کہ رسول النّدُوّ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
لیند بدہ ہے۔

٣٣٣٩: أَخْبُرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱلْبَا لَا حَبَانٌ قَالَ ٱلْبَاآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ مِسْعَمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ آبِي مَالِكٍ قَالَ حَلَّانَا الْمُحَابِنَا عَنْ آبِي عُبَيْدَةً قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْوِقُهَا. أَصْحَابُنَا عَنْ آبِي عُبَيْدَةً قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخُوفُها. ٢٣٣٠: أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ حُجْمٍ قَالَ ٱنْبَانَا سَعِيدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُ فَي أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ عَنِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّ فِي عَبْدِ الرَّحْمَةِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَاللّٰ فِي الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللْطَالِيمِينَ بَاللّٰ فِي الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الرّبَالُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمَ اللّٰهُ الرّبَالِيلُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

٢٢٣١: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَمُقُوْبُ عَنْ آبِي حَاذِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَهُلُّ آنَ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آبِنَ الصَّائِمُونَ هَلُ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَةً لَمْ يَظْمَا آبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا آغُلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ آحَدٌ غَيْرُهُمْ.

الْنُ مِسْكِنْ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآلَا ٱسْمَعُ عَنِ الْسَوْ وَالْحَوِثُ الْنُ مِسْكِنْ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآلَا ٱسْمَعُ عَنِ الْمِن وَهُبٍ قَالَ الْخَرَبِي مَالِكُ وَيُونُسُ عَنِ الْمِن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ٱلْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ٱلْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ٱلْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ٱلْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ الْفَقَى زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقِي مِنْ بَالِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدِيقُ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدْقِقِ الْمَالِدُ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْحَدِيقِ فَعَلْ اللّهِ مَا عَلَى احْدِ يَدْعَى مِنْ بِلُكَ الْابُوابِ كُلّهُ قَالَ اللّهِ مَا عَلَى احْدِ يَدْعَى مِنْ بِلُكَ الْابُوابِ مُنْ اللّهِ الْوَالِ مِنْ اللّهِ مَا عَلَى احْدٍ يَدْعَى مِنْ بِلُكَ الْابُوابِ كُلّهُ قَالَ وَالْمَ اللّهُ وَالْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَالِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ اللّهِ مَا عَلَى احْدِي مِنْ بِلْكَ الْابُوابِ كُلّهُ قَالَ اللّهِ مَا عَلَى الْمَالِ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِ اللّهُ الْمُلْلِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۳۳۹: حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ روز و ڈھال ہے جب تک کداس کوکوئی مخص بھاڑ نہ ڈالے۔

١٢٢٠٠ حضرت سهل بن سعد عظف سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ ارشاد قرمایا: روزه دارون کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کوریان کہا جاتا ہے اس میں ان کے علاوہ کوئی واظل نہیں ہوگا۔ پس جب آخری آ دمی بھی اس میں واخل ہو مائے گاتو وہ بند ہو جائے گا۔ جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہاں وہ ایسا پانی پی لے گاجے بی کر پھر بھی دوبارہ پیاس نہ لگے گ۔ ا۲۲۴ حضرت مهل نے فرمایا جنت میں میں ایک درواز ہے جے ریان کہتے ہیں۔ تیامت کے دن آواز دی جائے گی کدروزہ دار کہاں ہیں۔تمہارے لیے ریان ہے جواس میں داخل ہوگیا وہ تمجھی پیاساندہوگا جب سارے لوگ داخل ہو جائیں گےتو وہ بند ہوجائے گا۔پس ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ٢٢٣٢: حضرت ابو برميره فالفنز ، روايت ب كه رسول اللصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جو راو خدا ميں جوڑا صدقه کرے (بعنی دو دو کی شکل میں ) تو جنت میں پکارا جائے گا اے بندة خداية تيرانيك عمل بيدتو جو خص نمازي موكاوه نماز كاور جہادی جہادے صدقہ دینے والاصدقہ کے اور روز ہ دار باب ریان سے بکارا جائے گا۔حضرت ابوبکر شائن نے فرمایایارسول التُصلي الله عليه وسلم! جوكوني روزه داروس من سے يكارا اور بلایا جائے گا اس کوئس مشم کی تکلیف ہوگی اور کیا کوئی مخص ایسا بھی ہوگا جس کوتمام دروازوں ہی صدالگائی جائے گی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : ہاں اور مجھے تو قع ہے کہ ( ابو بمر رضى الله تعالى عنه!) تم انبي (خوش قسمت) لوگوں ميں شامل





رَسُولُ اللهِ نَعَمُ وَٱرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

٢٢٣٣: آخَبَرَنَا مُحُمُّودُ بِنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُواْحُمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَثِي عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ عَبْدِاللهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ عَبْدِاللهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ يَا مَعْشَر اللهِ قَلْ اللهِ قَالَ يَا مَعْشَر اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۲۲۳۳ حضرت عبداللہ والنظرے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ فالنظر کے ہمراہ فکلے۔ ہم نوجوان تضاور ہمیں (شہوت دبانے کی) طاقت تہیں تقی ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے نوجوانو کے گروہ! تم نکاح کرلو کیونکہ نکاح سے انسان کی نگاہ نیجی رہتی ہے اور جوفوں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھ لے کیونکہ روزہ سے شہوت جاتی رہتی ہے۔

تنشریح ہمٰۃ روزہ قاطع شہوت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ سے نصی ہوجائے سے شہوت ختم ہوجاتی ہے اس طریقہ سے نصی ہوجائی ہے اور گنا ہوں سے بڑا گناہ شہوت سے روزہ رکھنے سے شہوت میں کی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے تفاظت ہوجاتی ہے اور گنا ہوں سے بڑا گناہ شہوت سے دیکھنا بھی ہے اور نظیظ گندے خیالات بھی آتے ہیں تو روزہ رکھنے سے انسان کی طاقت میں کی واقع ہوتی ہے یاوہ لوگ جو کہ بہت ہی طاقت کے باعث مختلف امراض کا شکار ہوجائے جی اور ہروقت شیطان کے بہکاوے میں رہتے ہیں ان کے لئے تو آخرے سے بھی بطور علاج روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے تو رمضان کے روزوں سے تو پھر میمرض و یہے ہی رفع ہوجاتا ہے اور طاقت اعتدال برآنے نے سے غلط خیالات سے انسان محفوظ ہوجاتا ہے۔ کو یا کہ روزہ رمضان فرض بھی ء ہواور من جانب اللّٰہ رجوع بھی ہے۔ (جَابی)

٣٢٣٣: آخَبَرُنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً آنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِي عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَابِهِ فَحَدَّثَةً أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ وَانَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلْبُنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَزَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلْبُنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَزَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلْبُنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَزَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلْبُنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَزَنَّ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَالَيَتَزَوَّجُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَالِيَتَوْقِحُ وَمَنْ لِلْقُوجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

٣٣٢٥؛ آخْبَرَنَا هَرُونُ بَنُ السَّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْاَعْمَةِ وَ الْاَسُودِ عَنُ عَلْقَمَةً وَ الْاسُودِ عَنُ عَلْقَمَةً وَ الْاسُودِ عَنُ عَلْقَمَةً وَ الْاسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً وَ الْاسُودِ عَنْ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ مَنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَعَلَيْهِ السَّطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً.



قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي مِلَالُ مِنْ الْعَلاَءِ مِن هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي مِن مِن الْاعْمَشِ عَنْ عَمَّارَةً عَنْ عَلَالَةً وَمَعَنَا عَلِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ مِن يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِاللهِ وَمَعَنَا عَلَى عَبْدِيثٍ مَا رَايَتُهُ عَلَى عَلَى اللهِ مَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

قَالَ حَدَّثُنَا بُونُسُ عَنْ آبِى مَعْشَوِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي مَعْشَوِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَمْهِ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُنْمَانُ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُنْمَانُ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِينَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَّهُ وَسَلَّمَ فَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَّهُ وَعَلَى فِينَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ فَيْ وَمَن لا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ اللهُ وَمَن لا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ اللهُ وَمُعْتَمِ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمَن لا فَالصَّوْمُ لَلهُ مَنْ كُلُبُ وَهُو وَعَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

· ١١٩: بأب ثُوَابُ مَنْ صَامَرَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ

۲۲۳۷: حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد اروايت بكر بم عبدالله بن مسعود بالطيئ كى خدمت ميں حاضر جوئ اس وقت دوسرے صحابر کرام جائي کے علاوہ حضرت اسود اور علقمہ بناف بھی ان کے ساتھ تھے۔ان حضرات نے ایک حدیث بیان فر مائی میرا خیال ہے کہ وہ حدیث میرے لیے بیان فرمائی کیونکہ میں اس وقت تمام موجود لوكول من سب سي كم عمر تفار حديث يدك رسول الله فَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ ارشاد فرمايا الدنوجوانان التم من سے جو تكاح كى قدرت رکھا ہے جا ہے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح انسان کی نظركو (ممنامول سے )اورشرم كاه كو (زناسے) پاك ركھتا ہے۔ ٢٢٨٧ : حضرت علقمه جلائزے روایت ہے كه میں ايك ون عبدالله بن مسعود بلاتفذ كي خدمت مين تها 'وه اس وقت عثان جنائذ کے پاس تشریف فر ماتھے۔عثان بھٹن نے فر مایا: ایک دن رسول ے جوکوئی قدرت نکاح رکھاے جاہے کدوہ نکاح کر لیے كيونكه نكاح انسان كي نظركو (محناه سے ) اور شرم كا وكو ( زنا سے ) یاک رکھتا ہے اور جو مخض قدرت ندر کھتا ہواہے جاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کوخصی (شہوت میں کمی) بنا دے ا كارامام نسائي مينيد نے فرمايا: اس حديث ميں جوراوي ابومعشر بیں ان کا نام زیاد بن کلیب ہے اور وہ تقد ہیں ۔ انہی کی روایت كرده حديثول ميل برويه بين: ١) حضرت الوهرميره فالتنز ب روایت ہے کہ کدرسول الله منافظ فی کا ارشاد ہے: مشرق اور مغرب ك درميان قبله ٢٠ ) حضرت عاكشه صديقه والانا عدروايت ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ع ےمت کاٹو بلکاس کونوج کر کھاؤ۔

> باب: جو خص راو خدامیں ایک روز ہ رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں



# سنن نبائي ثريف جلددوم

## ذِكُرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى

سَهَيْل بِن اَبِي صَالِح فِي الْخَبَر فِي ذَٰلِكَ عَنْ اَبِي مَالِح فِي الْخَبَر فِي ذَٰلِكَ عَنْ اَبِي هُوَلَا عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً عَنْ مَسُولِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَانَا يُونِسُ بَنْ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ اَخْبَرَانَى اَنْسُ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرةً عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ رَسُولِ اللهِ عَزَوجَلَّ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَوجَلَّ رَسُولِ اللهِ عَزَوجَلَّ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَوجَلَّ رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّارِ بِنَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. اللهُ مَعْلَى اللهُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٢٢٥٠: آخْبَرَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ آبِیْ
 مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْطِنِ قَالَ آخُبَرَنِیْ
 سُهیْلٌ عَنْ آبِیْهِ عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلِیَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَامَ یَوْمًا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ
 بَاعَدَاللّٰهُ عَزُوجَلٌ وَجْهَةً عَنِ النَّادِ سَبْعِیْنَ خَرِیْفًا.

٢٢٥١: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ عَنْ شَهِيْلٍ اللهِ عَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَوْجَلَّ بَاعَدَاللهُ وَجُهَةً مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ عَامًا.

٢١٥٢؛ آخِرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِالُحِكِمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اللهِ عَنَّانِ اللهِ يَقُولُ مَا أَيْ عَنْ مَبْدِلٍ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلٍ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إلاَ بَعَدَاللهُ عَزَّوَجَلَّ إلاَ بَعَدَاللهُ عَزَّوَجَلَّ إلاَ بَعَدَاللهُ عَزَّوَجَلَّ إلاَ بَعَدَاللهُ عَزَّوَجَلَّ إلاَ بَعَدَالله عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَوجَ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

٢٢٥٣: أَخْبَرُنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثْنَا سُهَيْلٌ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ

# سهيل بن ابي صالح

#### يراختلاف

۲۲۲۸: حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَى ایک دن روزہ رکھے (بیعنی جہادیا جج کے سفر میں) تو الله عز وجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کروے گا۔
سال کی دوری پر کروے گا۔

• ۲۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو محص راو خدا ہیں ایک دن روزہ رکھے (یعنی جہاد یا حج کے سفر میں) تو اللہ عزوجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے گا۔

۲۲۵۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: جو شخص را و خدا میں ایک دن روز ہ رکھے (بیعتی جہاد یا حج کے سفر میں ) تو الله عزوج نے سفر میں ) تو الله عزوج نے کے سفر میں ) تو الله عزوج نے کے سفر میں کا دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سال کی دوری پر کر د سے سفر سفر سال کی دوری پر کر د سال کی دوری پر کر د سال کی دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کر دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری پر کرد دوری کرد دوری پر کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری کرد دوری

۳۲۵۳: حضرت ابوسعید خدری واشی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مُلَّالِیْنِیْم نے ارشا وفر مایا: جوخص راوخدا میں آیک دن روز ہ رکھے



آبَاسَعِيْدِ الْنُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ جَرِيْفًا. ٢٢٥٣: آخْبَرَنَا مُؤْمَّلُ بُنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ الْبُنَ جُريْحٍ قَالَ آخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ الْجَبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِح سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشٍ وَسُهِيْلُ بُنُ آبِي صَالِح سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشٍ وَسُهِيْلُ بُنُ آبِي عَيَّاشٍ وَسُهُيْلُ بُنُ آبِي صَالِح سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشٍ وَسُهِيْلُ بُنُ آبِي عَالِمٍ سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشٍ وَسُهُيْلُ بُنُ آبِي صَالِح سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَيَّاشٍ وَاللَّهُ وَجُهَدُ عَنِ النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْكًا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَاللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْكًا.

## ۱۱۹۱: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى سُفْيانَ التَّوْرِيّ فيه

٢٢٥٥: آخْبَرَنَا عَبْدَاللهِ بْنُ مُنِيْ نَيْسَابُوْرِي قَالَ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُلُوعِ قَالَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُلُوعِ قَالَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُلُوعِ قَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

مَنْ اللهُ بِنْ اللهِ مِنْ الْحَمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبُلِ قَالَ مَنْ الْحَمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبُلِ قَالَ مَرَاتُ عَلَى ابْنُ حَلَّمُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّمُنَا سُفَيَانُ عَنْ سُمِّي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ابِي عَيَّاشٍ عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيُّ سُمِّي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ابِي عَيَّاشٍ عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيُّ سُمِّي اللهِ بَعَدُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَيِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهِ بَاعَدَ اللهِ بِاللهِ اللهِ بَاعَدَ اللهِ بِاللهِ اللهِ بَاعَدَ اللهِ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٢٥٨: ٱخْبَرَنَا مَخْمُودُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ

( مین جہادیا جے کے سفر میں ) تو اللہ عز وجل جہنم کوروز ہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کردےگا۔

۲۲۵۳: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو خص را و خدا میں ایک دن روز ور کھے ( یعنی جہاد یا حج کے سفر میں ) تو الله عز وجل جہنم کوروز و کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے گئ

# باب: زیرنظراحادیث میں حضرت سفیان توری پر راویوں کااختلاف

۲۲۵۵: حضرت ابوسعید خدری رمنی الله تعالی عنه سے روایت بے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محص را و خدا میں ایک دن روز و رکھے (بعنی جہاد یا حج کے سفر میں) تو الله عز وجل جہنم کوروز و کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے۔
گا۔

۲۲۵۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چوشخص را و خدا میں ایک دن روز و رکھے (بینی جہادیا حج کے سفر میں ) تو الله عزوج کے سفر میں ) تو الله عزوج کے روز و کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے گا۔

۲۲۵۷: حضرت ابوسعید خدری رمنی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص را و خدا میں ایک دن روز ہ رکھے ( یعنی جہاد یا تج کے سفر میں ) تو الله عزوج کے سفر میں ) تو الله عزوج کے سفر میں ) تو الله عزوج کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کر د ہے گا۔

۲۲۵۸:الفاظ حدیث میں معمولی سااختلاف (تغیروتبدل) ہے

خى ئىنىلىڭ ئويىدىلدەن كى كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ھى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى ئىلىنىڭ كى

قرق تبیں۔

شُعَيْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ الْلحَوِثِ عَنِ الْقَاسِمِ آبِیْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِیْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ.

١١٩٢: باب ما يُكْرَةُ مِنَ الصِّيامِ

فِي السَّغَرِ

٢٢٥٩: آخَبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حالت مفرمين روزه ركهنا:

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک میں ہیں امام ابوصنیفہ میں ہیں اور حضرت امام شافعی میں ہیں ہے تر دیک روز ہ رکھنا بہتر ہے آگر چہتر کے بھی درست ہے بشر طبکہ سفر میں خت تکلیف میں جٹنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ در کھے اور بعد میں قضا کر لیے اور بیتھ مشرکی کا ہے بعنی مدت سفراگراس قدر ہے کہ جس قدر سفر شرکی ہوتا تو تھم ہی ہے جو کہ او پر خدکور ہے اور اگر مسافت سفر کم ہے تو روز ہ رکھنا چاہئے اور اس مسئلہ میں علماء ظاہر بیرکا قول بیہ ہے کہ دوران سفر روز ہ جائز ہی نہیں ہے۔ شروحات حدیث میں تفصیل فدکور ہے۔

٢٢٧٠: آخُبَرنى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ البِّرِ الصِيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا مِنَ البِيرِ الصِيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا مِنَ البِيرِ الصِيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا مِنَ البِيرِ الصِيامُ فِي السَّفَرِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ 
۰۲۲۲۰ حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا که دورانِ سفر روز و رکھنا نیک کام نہیں۔ امام نسائی رحمة الله علیہ نے قرمایا یہ روایت خطا ہے۔ پہلی روایت درست ہے اور زیرِ نظر روایت میں حضرت ابن کثیر رحمة الله علیہ کاکسی دوسرے راوی نے ساتھ میں حضرت ابن کثیر رحمة الله علیہ کاکسی دوسرے راوی نے ساتھ نہیں ویا۔

قتص الله الله بِنُكُمُ الْمُنْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِنُكُمُ الْعُنْسَرَ كِمصداق بيساري رعايتين اور بهوتين جوبيان موتين إس سے مقصوداللّٰد کو بندوں کے حق مِن آسانيال فراہم كرنا ہے نہ كہ دشواريال۔

١١٩٣: باب الْعِلَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ وَ الب: السيمتعلق تذكره كرجس ك باعث

باب:سفرمیں روز ہ کی کراہت

کیکن ترجمہ اور مفہوم گزشتہ حدیث ہی کے مطابق ہے اس میں

۲۲۵۹: حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کے دورانِ سفر روز ورکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔



#### ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ فِي ذَٰلِكَ فِي ذَٰلِكَ

ا٢٢١: آخَبُرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عَنِيلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَبْدِاللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نَاسًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى رَجُلٍ فَسَالَ فَقَالُوا رَجُلٌ آجُهَدَهُ السَّفُو مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ السَّفُو مِنَ الْيَرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

٦٢٦٢: آخُبَرَنِيْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْطَقَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِبْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِبْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِبْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِبْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَحْبَى بْنُ آبِي كَيْبُو قَالَ آخُبَرَنِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١١٩٣: بأب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَلِيَّ بُنِ الْمُبَارَكِ

٢٣٦٣: آخُبَرُنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَکِیْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ یَحْیَی بُنِ آبِی كَثِیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ

# آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ السلطرح ارشادفر ما ما اور حضرت جابر مِنْ اللَّهُ كَلَ روايت مِين محمد بن عبد الرحمٰن پر اختلاف

۲۲۹۲ حفرت جابر بن عبدالله بالله الدوايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايك مخص كے پاس سے گزرے ہوا جو ايك ورخت كے سابيہ ميں تفااورلوگ اس پر پائی ڈال رہے تھے۔ آ پ نے صحابہ كرام الله الله عليه وسلم ايدروزه وار ہے۔ آ پ صلى الله عليه وسلم ايدروزه وار ہے۔ آ پ صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرمايا: سفر ميں روزه ركھنا كوئى فيكى تہيں ہے عليہ وسلم نے ارشاو فرمايا: سفر ميں روزه ركھنا كوئى فيكى تہيں عطا تم الله كى دى ہوئى رخصت كو قبول كرو جو اس نے تہيں عطا فرمائى ہے۔

۲۲۹۳: حفرت محمد بن عبدالرحمٰن بھی مذکورہ سند سے اس مخص سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں جیسی حضرت - جابر ڈاٹٹو سے تی۔

## ہاب: زیرنظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ

۲۲۲۲ جعزرت جابر بن عبدالله بن المول الله  الله بن المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول الم

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرُخُصَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرُخُصَةِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ فَاقْبَلُوهَا.

٢٢٦٥؛ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَمَرَ قَالَ آنْبَانَا عَلِي بُنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَخْلِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ آنْبَانَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْلِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْطِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَالِم عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ السَّفَرِ. قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

١١٩٥: ياب ذِكْرُ اسْمِ الرَّجُل

٢٢٢١: آخَبُرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحُوثِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَ مَصُولَ اللهِ فَقَا رَاى رَجُلاً قَدْ ظُلَلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَا رَاى رَجُلاً قَدْ ظُلَلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ آنْبَآنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَصَانَ فَصَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَصَانَ فَصَامَ خَتْى بَلَغَةُ أَنَّ النَّاسَ فَبَلَغَةُ أَنَّ النَّاسَ فَبَلَغَةُ أَنَّ النَّاسَ فَبَلَغَةُ أَنَّ النَّاسَ فَبَلَغَةً أَنَّ النَّاسَ فَيَعَلَى وَمَنَا الْمَاءِ بَعْدَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعًا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَاقَطَرَ بَعْضُ النَّاسِ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَاقُطُرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ الْقَالَ أُولِيْكَ النَّاسُ وَاللَّالَ الْوَلِيْكَ النَّاسُ وَالْمَوْا فَقَالَ الْولِيْكَ وَصَامَ النَّاسُ صَامُوا فَقَالَ الْولِيْكَ وَصَامَ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضُ فَبَلَغَةً آنَ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ الْولِيْكَ

٣٢٦٨: آخُبَرَنَا طَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ وَعَبْدُالرَّحْسَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْدَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اللّٰهُ وَاوْدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَنْ آبِي شَلَمَةَ عَنْ آبِي هُويُونَ قَالَ اللّٰهِ عَنْ آبِي شَلَمَةً عَنْ آبِي هُويُونَ فَقَالَ لِلّٰإِلَى قَالَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

اے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا: یارسول الله مُثَالِقَةُ اس آدی کاروزہ ہے۔ فر مایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تم اللہ کی دی گئی رخصت کو قبول کروجواس نے تنہیں عطافر مائی ہے۔

۲۲۲۵ حضرت جابر بن عبدالله طائف سروایت ہے کہ رسول الله طائف ہے عرض کیا گیا: یارسول الله طائف ہے عرض کیا گیا: یارسول الله طائف ہے ارشاد فر مایا: اسے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا: یارسول الله منظ فی کا روز و ہے۔ فر مایا: سفر میں روز و رکھنا کوئی الله منظ فی ہے۔

باب: سابقہ حدیث میں ذکر کردہ مخص کا نام ۲۲۲۲: حضرت جابر بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک آ دی کود یکھا کہ اس پرسامہ کیا گیا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سفر میں روز و رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

--

۲۲۲۸: حفرت ابو ہریرہ زائف سے روایت ہے کہ رسول الله فائفین کی خدمت اقدی میں مر الظہر ان (مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام) میں کھاتا ویش کیا تھیا۔ آ ہے نے ابو براور عمر فران ہے ارشاد فر مایا: آ و کھاتا کھا او۔ انہوں نے کہا ہماراروزہ ہے۔ آ ہے ارشاد فر مایا: آ و کھاتا کھا او۔ انہوں نے کہا ہماراروزہ ہے۔ آ ہے

بَكْرٍ وَعُمَرَ آذُنِيَا فُكُلَا فَقَالًا إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ. لِصَاحِبَيْكُمُ اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ.

٣٢٦٩: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شَعْيُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْآوْزَاعِیُّ عَنْ يَحْيِلَى اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهُرَانِ وَمَعَهُ اللهُ وَعَمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءَ مُرْسَلٌ.

الله الحَمْرَة مُعَمَّدُ إِنْ الْمُثنى قَالَ حَلَّثَنَا عُنْمَانُ إِنْ عُمْرَ قَالَ حَلَّثَنَا عُلِيْ عَنْ يَعْنِى عَنْ آبِي سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ عُمْرَ قَالَ بِعَرَّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ.
 الله عَلَيْ وَآبَابَكُو وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرَّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ.
 ١٩٢ : بأب ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْإِخْتِلَافَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْإِخْتِلَافَ عَلَى الْاَوْزَاعِتَى فِى خَبْرِ عَمْرِو بْنِ وَالْإِخْتِلَافَ عَلَى الْكُوزَاعِتَى فِى خَبْرِ عَمْرِو بْنِ وَالْإِخْتِلَافَ عَلَى الْلُوذَاعِينَ فِى خَبْرِ عَمْرِو بْنِ وَالْإِخْتِلَافَ عَلَى الْكُوزَاعِينَ فِي خَبْرِ عَمْرِو بْنِ

مستار والممية

٢١/١٢: آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ
الْاوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْاوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوْ فِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الطَّمْرِيُ عَنْ آبِيهِ قَالَ فَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الطَّمْرِيُ عَنْ آبِيهِ قَالَ فَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَلَا تَنْتَظِرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي يَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نے ارشاد فر مایا: تم (دوسرے صحابہ سے ارشاد ہے) اپنے دونوں ساتھیوں کی تیاری کراد واوران کا کام کردیونکہان کاروزہ ہے۔ ۲۲۲۹: حفرت ابوسلمہ بڑائیز سے حدیث مرسل روایت ہے کہ رسول الند علیہ وسلم مرانظیم ان جی کھانا (سحری) فرمار ہے تھے۔ حضرات ابو بکر دعمر بڑائین مجی آپ کے ہمراہ تھے۔ فرمار ہے تھے۔ حضرات ابو بکر دعمر بڑائین مجی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آواد کھانا کھالو۔ بقیہ حصہ کزشتہ حدیث کی طرح ہے۔

۰ ۲۲۷: راویوں کا فرق ہے وگر نہ ترجمہ گزشتہ صدیت کے مطابق عی ہے۔

## باب:مسافرکے کیے روزہ معاف ہونے ھے متعلق

ا ٢٢٥: حضرت عمر و بن اميه طِن الله عليه وايت ب كه جمل الكه دور خدمت نبوى جمل حاضر بواتو آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بم صبح كهاف كي اليخهر جاؤه بين في عرض كياميراتو روزه ب بين كرآپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : مير ب روزه به وسلم في ارشاد فرمايا : مير ب ياس آوجن تهيين مسافر كي بار ب جي بتلاتا بمول ب بشك الله تعالى في (مسافر كي بار ب جي بتلاتا بمول ب بشك الله تعالى في (مسافر كي بار ب جي باروزه اورآ دهى نماز معاف كردى بيا

۲۲۷۲: حضرت عمرو بن امیہ ڈاٹھنے روایت ہے کہ میں ایک روز خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم صبح کے کھانے کے لیے تفہر جاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا تو روز ہ ہے۔ بیان کرآپ نے ارشاد فر مایا: میرے یاس آؤ میں تمہیں مسافر کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ بے یاس آؤ میں تمہیں مسافر کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ بے

خواندان شريف جلد دوم

الْعَدَاءَ يَا آبَا اُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ الْحَيِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَصَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ.

المستورِ إِن المعارض من المنافر قال البات الموارف المعيرة المحترف المعيرة المحترف المعرفية قال المحترف المعرفي المنافرة عن المحترف الأورزاعي عن المحترف عن المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف ال

٣١٢/٣ : آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيَّ بَنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ الْحَدَّثِنِي آبُوْ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي آبُو إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي آبُو أُمَيَّةً يَعْنِي الضَّمْرِيَّ آنَهُ أَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو أُمَيَّةً يَعْنِي الضَّمْرِيَّ آنَهُ قَدِمَ عَلَى الضَّمْرِيَ آنَهُ قَدْمَ مَلَى النَّسَمْرِي اللَّهُ الْمُعَالِي الضَّمْرِي الْمُواهُ اللَّهُ عَلَى النَّسَمْرِي اللَّهُ الْمُواهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُواهُ اللَّهُ  اللَّلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

د ٢١٤٥: آخِرَنِي شُعَيْبُ بُنُ شُعَيْبِ بَنِ اِسْطَقَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ فَالَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ وَلَا عَدَّثَنِي عَلَي اللهِ وَلَا عَدَّثَنِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٩٧: باب فِرْكُرُ الْحَتِلاَفِ مُعَاوِيةَ بْنِ سَلَّامٍ وَ عَلِي بْنِ الْمُبَارِكِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٢١٢٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ يَوِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

شک اللہ تعالیٰ نے (مسافر کے لیے) روزہ اور آوسی نماز معاف کردی ہے۔

روزوں کی تماب کھی

۳۲۲۷: ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے کین اس دوایت ہیں اس قد دا ضافہ ہے کہ ہیں سفر سے حاضر ہوا اور رسول اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

باب: زیرنظرحدیث میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف

۲ ۲۲۷: ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے کیکن اس روایت میں



الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَلَّثُنَا عُنْمَانُ قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ عَنْ الْمَحْتَى بْنِ الِيُ كَلِيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٨٠: اَخْبَرَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا سُرَيْحٌ قَالَ
 حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّة عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبُوْبِ قَالَ حَدَّثَنِى الْبُوْقِلَابَة هٰذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيْثِ فَدَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيْثِ فَدَالِنِي عَلَيْهِ فَلَقِينَة فَقَالَ حَدَّثِينَى قَرِيْبٌ لِى الْحَدِيْثِ فَدَلَيْنَى عَلَيْهِ فَلَقِينَة فَقَالَ حَدَّثَنِى قَرِيْبٌ لِى

اس قدراضافہ ہے کہ میں سفر سے حاضر ہوا اور دسول اللہ مُلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

۲۲۷۸: حضرت انس دانتیز سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله معاف دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ معاف فرما دیا اور اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتو روزہ جھوڑ دیں بعد میں قضا کرلیں۔

المان الموالية على الموالية الموالية المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المو

يُفَالُ لَهُ آنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ آنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابِلِ كَانَتُ لِي أَخِذَتُ فَوَاقَفَتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلَمَعَانِي إِلَى طُعَامِهِ فَقُلْتُ النِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادُنُ آخُورُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَاللّهُ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَاللّهُ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّرَ الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا السَّرَا السَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا السَّرَا الصَّرَا الصَّرَا الصَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا الصَّرَا السَّرَا السَّرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

ا ٢٢٨: آخبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ آتَيْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَعَدّى قَالَ هَلُمِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَعَدّى قَالَ هَلُمِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُو يَتَعَدّى قَالَ هَلُمِّ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُو يَتَعَدّى قَالَ هَلُمْ إِلَى الْعَدّاءِ فَقُلُتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ هَلُمَ أُخِيرُكَ عَنِ الصَّوْمِ الصَّوْمِ السَّافِرِ يَصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَالْمَرْضِعِ. وَرَحَّمَ لِلْحَبْلَى وَالْمَرْضِعِ.

٢٢٨٢: آخَبُرُنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ الْمَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ المَّنْخَيْرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَةً.

٢٢٨٣: أَخْبَونَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةً عَنْ آبِيُ

يِشْرٍ عَنْ هَانِيُ بْنِ الشَّخَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيْشِ
عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ
عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ هَلُمَّ فَلْتُ
إِنِّى صَائِمٌ قَالَ تَعَالَى آلَمُ تَعْلَمُ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ
الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ
وَيْضُفَ الصَّلَاةِ

٣٢٨٣: آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَةَ عَنْ آبِي بِشْمِ عَنْ هَانِيُ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشَّخْيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بِلْمُحَرِيْشِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَآتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَآتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطْعُمُ فَقَالَ هَلُمْ فَاطَعَمْ فَقَالَ هَلُمْ فَاطُعَمْ فَقَالَ هَلُمْ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَطُعُمُ فَقَالَ هَلُمْ فَاطُعَمْ فَقَالَ هَلُمْ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَّمَ الْحَدَاكُمُ عَنِ الصِّيامِ إِنَّ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَّمَ الْحَدَاكُمُ عَنِ الْصِيامِ إِنَّ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَسَلَمَ الْحَدَاكُمُ عَنِ الْصِيامِ إِنَّ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمْ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِلِ وَسَلَمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمَ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِيرِ وَسَلَمْ الْمُسَافِيرِ وَسَلَعُمْ فَقَالَ مَلْمُ الْمُعَمْ

۱۳۸۱: حضرت ابوقلابہ بڑاتون ہوا۔ آپ اس وقت میں رسول اللہ میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت میں کا کھانا کھا رہے سے سے فرمایا: آ و میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں آ و میں سے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں آ و میں حمہیں روزہ کے احکام بتلاؤں۔اللہ نے مسافر کی آ دھی نماز اور روزہ معاف فرما دیا ہے۔ اس طرح حاملہ اور دودھ بلانے والی عورت کورخصت دی ہے۔

۲۲۸۲: اس حدیث کامضمون گزشته حدیث مبارکه کے مطابق سیمہ

۳۲۸۳ حضرت بانی بن شخیر رفائن نے قبیلہ بلحریش کے آوی سے
سنا اور اس نے اپنے والد سے کہ میں ایک مرتبہ حالت مسافرت
میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا جبکہ میں روزہ تھا۔ آپ مُلَّا اُلِّنَا کُھانا
تناول فرمار ہے تھے۔ ارشاد فرمایا آؤ۔ میں نے عرض کیا میراروزہ
ہے۔ فرمایا آؤتم کو اس بات کاعلم نہیں اللہ نے مسافر کے لیے
معانی وی ہے۔ عرض کیا کیا معافی عطافر مائی ہے؟ فرمایا: روزہ
اور آدھی نماز معانی فرمادی ہے۔

ہے۔ ۲۲۸ جعزت ہائی بن شخیر نے قبیلہ ہلحریش کے ایک شخص سے سنا۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے تھے جب اللّٰد کو منظور ہوا ہم رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا شدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَنظور ہوا ہم رسول اللّٰہ کا شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَنظ اللّٰہ کُومنظور ہوا ہم رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کو مارہے تھے۔ ارشاد موسئے۔ آپ مَنظ اللّٰہ کُومان تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا آ واور کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ مَنظ اللّٰہ کُومان کے فرمایا میں تمہیں روزے کے متعلق بناتا ہوں کہ اللّٰہ نے مسافر سے روزہ اور آ دھی نماز معاف



الصُّومَ وَشَكُّرَ الصَّلْوةِ.

٣١٨٥: آخبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكُويْمِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكُويْمِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِيْ بِشُوعَنْ هَانِي بِشُوعَنْ اللهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَاتَيْتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُسَافِرًا فَاتَيْتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَاكُلُ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلَمٌ قُلْتُ إِنّي صَائِمٌ قَالَ مَلَمٌ قُلْتُ إِنّي صَائِمٌ قَالَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْلَ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ الطَّوْمُ وَشَطْرَ الطَّكَرَةِ.

٢٢٨٦: آخَبَوَنَا آحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوْسَى هُوَ ابْنُ آبِى عَائِشَةً عَنْ عَيْلَانَ قَالَ خَوَجْتُ مَعَ آبِى قِلَابَةَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَفَوٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ اللّهُ وَصَعَ عَنِ النّهُ وَصَعَ عَنِ النّهُ وَصَعَ عَنِ النّهُ وَصَعَ عَنِ الشّفَوِ فَادُنُ اللّهُ وَصَعَ عَنِ الشّفَوِ فَادُنُ اللّهُ وَصَعَ عَنِ السّفَوِ فَا لَيْنَ اللّهُ وَصَعَ عَنِ السّفَوِ فَا فَنُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَيْلَامَ فِى السّفَوِ فَادُنُ اللّهُ مَا لَكُ مِنْ السّفَو فَا فَيْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ١١٩٨: يَابِ فَضُلُ الْإِفْطَارِ فِي السَّغَرِ

#### عكيالصيام

٢٢٨٠: أَخْبَرُنَا إِسْخَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّلْنَا عَاصِمُ الْآخُولِ عَنْ مُورَّقٍ مُعَاوِيّةً قَالَ حَدَّلْنَا عَاصِمُ الْآخُولِ عَنْ مُورَّقٍ الْعَجَلِيّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَا الطَّائِمُ وَمِنَّا الْصُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَا الطَّائِمُ وَمِنَّا الْصُائِمُ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّوْلُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَا الطَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الصَّوْلُ وَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي السَّفَوْ وَاتَخَذُنَا ظِلَالًا فَسَقَوْا الرَّكَابَ فَقَالَ الصَّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ قَسَقُوا الرَّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هِ وَهَامَ الْمُفْطِرُونَ قَلْمَ الْيُومَ بِالْآجُو

فرمادی ہے۔

۲۲۸۵: حضرت ہائی بن شخیر نے قبیلہ ہم کی کے ایک شخص سے
سنا۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے تنے
جب اللہ کومنظور ہوا ہم نج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس
وقت کھانا تناول فرما رہے تنے۔ ارشاد فرمایا آ وَاور کھانے میں
شریک ہوجاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ مُنْ اللہ اللہ اللہ نے مسافر
نے فرمایا میں تہیں روزے کے متعلق بتا تا ہوں کہ اللہ نے مسافر
سے روزہ اور آ دھی نماز معاف فرمادی ہے۔

۲۲۸۲: حفرت فیلان سے روایت ہے کہ ایک دن سفر میں ابوقلابہ بڑیٹو کے ساتھ لکلا۔ انہوں نے کھاتا پیش کیا۔ میں نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت ابوقلابہ بڑیٹو نے فرمایا: رسول القد فاقی میرا روزہ ہے۔ حضرت ابوقلابہ بڑیٹو نے فرمایا: رسول القد فاقی کیا۔ سفر کے لیے روانہ ہوئے آپ کی خدمت میں کھاتا پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک آ دمی سے فرمایا کہ آ و اور کھاتا کھا لو۔ اس نے عرض کیا: ہیں روزہ سے ہوں۔ ارشاد فرمایا: اللہ نے سافر سے آ دھی نماز اور روزہ معاف فرماویا ہیں آ و اور کھاتا ہیں شریک ہو جاؤ چتا نے ہیں حاضر ہوااور کھانے ہیں شریک ہوگیا۔ جاؤ چتا نے ہیں حاضر ہوااور کھانے ہیں شریک ہوگیا۔

## یاب: بحالت سفرروز ه ندر کھنے کی فضیلت

۲۲۸۰: حضرت انس بن ما لک جائیز سے روایت ہے کہ ہم رسول الله طائیز کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ہم میں کچھ حضرات روزہ سے جبکہ کچھ حضرات روزہ سے جبکہ کچھ حضرات روزہ سے بیل سفے۔ ایک روز بہت گری تھی ہم لوگ سایہ کے شخصرات روزہ دار سایہ کہ گری کی شدت سے روزہ دار گری کی شدت سے روزہ دار گری کی شدت سے روزہ دار بھی (حالت پریشانی بیل) اُنھے گرنے گئے اور بغیر روزہ دار بھی (حالت پریشانی بیل) اُنھے بینے۔ ہم نے اونوں کو پانی پلایا۔ رسول الله طَائِیْ اِن بیل آئے میا۔ یہ کے اور وار بھی روزہ دار کو کا کہ سے کے اونوں کے حصہ میں آئی۔





# ١١٩٩: بأب ذِكُرُ قُولِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِر فِي الْحَضَر

٢٢٨٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبَانَ الْبُلْنِحَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنْ عَنِ ابْنِ آبِی سَلَمَةً بْنِ مَعْنَ عَنِ ابْنِ آبِی سَلَمَةً بْنِ صَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ بُقَالُ الشِّيَامُ فِي الشَّفِرِ كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ.

٢٢٨٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى مَدَّثَنَا عَلَى خَدَّثَنَا الْمُنَ آبِى فِنْ عَنِ عَلَى حَمَّادُ بُنُ الْحَيَّاطِ وَآبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُنَ آبِى فِنْ عَنِ عَنِ عَنِ الرَّحْمَٰ الْمُنْ عَنْ عَلَى السَّفَرِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ فِي الْحَطَى الْمَعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْمُعَلِمُ فِي الْحَطَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

٢٢٩٠: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنُ الرَّهُ مِنْ عَنْ الزَّهْرِئَ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ الرَّهُ مِنْ عَنْ المِنْ عَنْ الرَّهُ فَالَ الصَّائِمُ . فِي السَّقَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ.

# ۱۲۰۰: باب الصِّيامِ فِي السَّفَرِ وَ ذِكُرُ الْحَتِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

٢٢٩١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَآنَا سُوَيْدٌ قَالَ الْحُبَرَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ الْمُوعَانِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ فِي الْمُن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ فِي الْمُن وَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى اتلى قُدَيْدًا ثُمَّ آتلى بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ وَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى آتلى قُدَيْدًا ثُمَّ آتلى بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَآفُطَرٌ هُو وَآصْحَابُهُ.

## باب: دورانِ سفرروز ہ ایبا ہے جیسے مکان میں بغیر

#### روز ہ کے رہنا

۲۲۸۸: حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا کہلوگ کہتے تقصفر میں روز ہ رکھنا ایسا ہے جیسے گھر میں افطار کرنا لیمنی بغیرروز ہ کے رہنا۔

۲۲۸۹: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه نے بیان فرمایا که دوران سفر روز و رکھنا ایبا ہی ہے جس طرح که حالت قیام (بعنی گھر مین) میں افطار کرنا۔

۲۲۹: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والثين ہے روایت ہے کہ سفر
 کے دوران روزہ رکھنے والا محض ایبا ہے جیسے حالت قیام میں
 افطار کرنے والا۔

#### باب: بحالت ِسفر روز ه رکھنا

۱۲۲۹: حضرت ابن عباس التانيخ سے روایت ہے کہ رسول الدُمُنَافِيْرُ اللهِ مُنَافِیْرُ اللهِ مُنَافِیْرُ اللهِ مُنَافِیْرُ اللهِ مِن رسول الدُمُنَافِیْرُ اللهِ مِن مِن (سفر پر) روانہ ہوئے۔ آپ حالت روز و میں ضحے یہاں تک کہ مقام قدید (مدینہ سے سات منزل پر ایک مقام) پنچے پھر ایک پیالہ دودھ آپ مُنَافِیْرُ کے سامنے چیش کیا گیا جو آپ اور صحابہ کرام دُورُ ہُیں کیا گیا۔

#### بحالت سفرروزه:

ترکورہ بالا روایات وا حادیث شریفہ کا حاصل ہیہ کہ دورانِ سفر روزہ رکھنے میں اجروثواب نہیں ہے یا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بیتھم اس صورت میں جبکہ سفر کے دورانِ روزہ رکھتے میں تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہولیکن اگر ایسانہیں ہے اور روزہ رکھ لیا تو گناہ نہیں ہے۔





٢٢٩٢: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى اتلَى قُدَيْدًا ثُمَّ ٱفْطَرَ حَتَّى أَتَّى مَكَّةَ.

٣٢٩٣: أَخْبَرَنَا ذَكُوِيًّا بُنُّ يَخْيِي قَالَ ٱنْبَآنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِيْسُى قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى آتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِنْ لَهَنٍ فَشَرِبَ فَٱفْطَرَهُوَ وَٱصْحَابُهُ.

# ١٣٠١: باب ذِكُرُ الْإِنْحَتِلَافِ عَلَى

٢٢٩٣: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى آتَى عُسْفَانَ فَدَعًا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ قَالَ شُعْبَةُ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَلْحَارٌ.

٢٢٩٥: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَإِنَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ ٱفْطَوَ.

٢٢٩١: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوِّشَبِ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَيُفْطِرُ.

۲۲۹۲:حفرت ابن عباس تخاف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی التدعليه وسلم جب مدينة سے روان موے تو آ پ صلى التُدعليه وسلم روز وے تھے یہاں تک کے مقام قدید پہنچ سمجے۔ پھرآ پ صلی اللہ عليه وسلم نے روز ہ افطار فر مايا يہال تک كدآ پ مَنْ الْفِيْمُ مَكْر مدمين داخل ہوئے۔

٢٢٩٣: حضرت ابن عباس والفن عدروايت ب كدرسول التدصلي الله عليه وسلم نے بحالت سفر روز ہ رکھا۔ یہاں تک کہ آپ مُلَّافِیْنِم قدید (مقام) میں تشریف لائے مجرایک بیالہ دودھ کا طلب فرمایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اور آپ مَنَا اَیْنَا کے صحاب کرام پھُلِیھے نے وہ دورہ پیا۔

#### ہاب:راوی حدیث منصور کے اختلاف ہے متعلق

٢٢٩٣: حصرت ابن عباس بينف سهروايت م كدرسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله حالت روز ہ ( ماوِ رمضان ) میں مکد کی طرف <u>نکلے</u> یہاں تک کہ مقام عسفان پہنچ مے وہاں برآپ نے ایک پیالدوودھ کامنگوایا اور بیا۔ابن عباس بیجن فرماتے ہیں کے جس کا ول جا ہے سفر میں روز ورکھے اور جس کا ول جا ہے چھوڑ دے۔

٢٢٩٥: حضرت ابن عباس تفافه عدروايت هي كدرسول العُمثَلُ يَعْيَمُ نے روز ہ کی حالت میں ماہ رمضان میں سفر فرمایا۔ یہاں تک کہ مقام عسفان میں داخل ہوئے پھر آپ نے ایک برتن منگوایا اور ون من يالى لى ليا لوگ و كيمة رب من يمرآ ي مَنْ الله المرا د روزه حہیں رکھا۔

٢٢٩١:حفرت عوام بن حوشب دائية سے روایت ہے كہ مل في حضرت مجامدے عرض کیا دوران سفرر کھنا کیسا ہے؟ قرمایا: رسول التدصلي التدعليه وسلم روزه ركحته بهى تنصاور افطار بمحى فرمات





٣٢٩٤: آخُبَرَنِيُ هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ إِسْحَقَ قَالَ آخُبَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَٱفْطَرَ فِي السَّفَرِ.

> ۱۲۰۲: باب ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارُ فِي حَدِيثِ حَمْزَةً بُن عَمْرِو فِيْهِ

٢٢٩٨: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا آزُهُو ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا آزُهُو ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَاوٍ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرِهِ الْاَسْلَمِيَّ آنَةُ سَالَ رَسُوْلَ اللّهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنْ شِفْتَ صُمُتَ وَإِنْ شِفْتَ آفُطُونَ.

٢٣٩٩: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكَيْرٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ آنَّ حَمْزَةً بْنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مِثْلَةً مُوْسَلٌ.

٣٣٠٠: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عَمْرَانَ ابْنِ آبِى آنسٍ عَنْ سُلْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ إِنْ صِنْتَ آنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ آنْ تَفُطِرَ فَآفُطِرُ .

ا ٢٢٠٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُو قَالَ حَدَّثَنَا آبُوبَكُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَو عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي آنسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَالُتُ مَنْ سُلُومًانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَالُتُ رَسُولً اللهِ عَمْرِ قَالَ سَالُتُ رَسُولً اللهِ عَمْرِ اللهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَسُولً اللهِ عَلَى السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ انْ تَفْطِرَ فَافْطِر.

۲۲۹۷: حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ اللہ می روزہ افطار رمضان میں روز ہے رکھے اور حالت سفر میں روزہ افطار (رک) مجی فرمایا۔

# باب:حضرت ممزه بن عمره کی روایت میں حضرت سلیمان بن بیار کے متعلق راویوں کااختلاف

۲۲۹۸: حضرت حمزه بن عمر اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت فرمایا دوران سفرروزه رکھنا کیسا ہے؟ تو آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ول جا ہے تو روزه رکھ لواور دل جا ہے تو نه رکھو۔

۲۲۹۹: اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ وہی ہے جو سابقہ حدیث میں نہ کور ہوا ان تمام احادیث کا ایک ہی مطلب ہے لیکن الفاظ میں معمولی فرق ہے۔

۱۳۰۰: حضرت حمزه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت فرمایا دوران سفرروزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو روزہ رکھ لو اور دل جاہے تو ندر کھو۔

۱۰۰۱۱: حضرت حمزه بن عمرو دلاتو سے روایت ہے میں عہد نبوی میں مسلسل روز ہے رکھتا تھا۔ میں نے رسول الله ملائی الله مسلسل روز ہے رکھتا تھا۔ میں نے رسول الله ملائی آپ نے کیا: کیا میں دوران سفر مسلسل روز ہے رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہارا اگر دل جا ہے تو روز و رکھواور اگر دل جا ہے تو افطار

٢٣٠٢: آخُبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ
قَالَ آخُبَرَنِیْ عَمُرُو بْنُ الْحُرِثِ وَاللَّیْثُ فَذَکَرَ آخَرَ عَنْ
بُکیْرِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرِو
الْاَسْلَمِیَّ قَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّی آجِدٌ قُوَّةً عَلَی الصِّیَامِ
فی السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ.

٢٣٠٣: آخْبَرَنِي هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ آخْبَرَنِي عِسْرَانُ بَكُرٍ قَالَ آخْبَرَنِي عِسْرَانُ بَكُرٍ قَالَ آخْبَرَنِي عِسْرَانُ بَكُرٍ قَالَ آخْبَرَنِي عِسْرَانُ بَنُ آبِي آنَسٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ بَنُ آبِي آنَسٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ بَنُ آبِي آنَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ عَمْرٍ و آنَّةُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ عَمْرٍ و آنَةً سَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ عَمْرٍ وَ آنَةً سَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ عَبْدِينَ آنَ تُفْطِرَ فَاقْطِر.

خَالِمُ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي آنِي آنِي آنَسٍ عَنْ صَلَيْمَانَ بْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ صَلَيْمَانَ بْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ صَلَيْمَانَ بْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ عَمْرَة بْنِ عَلِيّ قَالَ حَدَثَانِي جَمِيْعًا عَنْ حَمْزَة بْنِ عَمْرِه قَالَ كُنْتُ آسُرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَنْ حَمْزَة بْنِ عَمْرِه قَالَ كُنْتُ آسُرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٣٠١: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنِىٰ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِىٰ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِىٰ عِمْرَانَ ابْنُ ابْنِي السَّحْقَ قَالَ حَدَّثَنِىٰ عِمْرَانَ ابْنُ ابْنِي السَّخْقَ قَالَ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ ابْنُ ابْنِي يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ ابْنَ مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حَمْزَةً بُنِ عَمْرٍ وَحَدَّثَهُ اَنَّهُ سَالَ مُسُولً اللهِ هِنَ وَكَانَ رَجُلًا يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولً اللهِ هِنَ وَكَانَ رَجُلًا يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولً اللهِ هِنَ وَكَانَ رَجُلًا يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ هِنَ قَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرُ.

۲۳۰۲ بحضرت حمزه بن عمرورضی الله تعالی عندے روایت ہے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: کیا میں دورانِ سفر مسلسل روز ہے رکھا کروں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تنہارا اگر دل جا ہے تو روزہ رکھواورا گرول جا ہے تو افطار کرو۔

روزوں کی کتاب

۳۳۰۳ حضرت حمزہ بن عمرواسلمی طابع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سفر میں روزے کے بارے میں۔فرمایا: تمہارادل جا ہے تو (سفر میں)روزہ رکھالواورا گرتمہارادل جا ہے تو تدرکھو۔

۳۰۰۳ د من عمر ورضی الله تعالی عنه نے رسول الله مسلی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا میں اپنے اندر سفر میں روز ہ رکھنے کی قوت محسوس کرتا ہوں۔ کیا مجھ پر دوران سفر (روز ہ رکھنے میں) کسی فتم کا کوئی گناہ ہے؟ فر مایا: ب شک یہ رخصت ہے سفر میں اگر جا ہے تو روزہ رکھ نے ور نہ افطار کر دے۔

۲۳۰۵ حضرت حمزه بن عمرواسلمی رضی الله تعالی عند سے روایت کیا۔ ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا میں دورانِ سفر روز ہ رکھوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہاراول جا ہے تو تم روز ہ رکھلواورا گردل جا ہے تو روز ہ نہ رکھو۔

۲۳۰۱۱ حضرت حمزه بن عمره اسلمی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ میں مسلسل روز ہے رکھتا ہوں تو کیا ہیں دورانِ سفر بھی رکھوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تنہارا دل جیا ہے تو روزہ رکھ لو اور اگر دل جیا ہے تو روزہ نہ رکھو۔





# ١٢٠٣: باب ذِكْرُ ٱلاِخْتِلَافِ عَلَى عُرُوكَةً فِي

حَلِيْثِ حَمْزَةً فِيْهِ

كَ ١٣٠٠: آخُبَونَا الرَّبِيْعُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنْبَانَا عُمْرُو وَ ذَكُو آخَرَ عَنْ آبِى الْاسْوَدِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ آنْبَانَا عُمْرُو وَ ذَكُو آخَرَ عَنْ آبِى الْاسْوَدِ عَنْ عُمْرُو آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ عَنْ آبِى مُواوِحٍ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرُو آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ عَنْ آبِى مُواوِحٍ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرُو آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ آبِي مُواوِحٍ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرُو آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ آبِكُ فَي السَّفَرِ فَهَلُ عَلَى اللهِ عَنَ آبَ اللهِ عَنَ وَجَلَ فَمَنْ آخَذَ بِهَا جُنَاحٌ قَالَ هِي رُخْصَةً مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ آخَذَ بِهَا فَحَسَنْ وَمَنْ آخَبًا أَنْ يَصُومُ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ.

## ١٢٠٣: باب ذِكُرُ الْاِنْحَتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرُوةً فِيْهِ

٢٣٠٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ بَنِ اِبْرَاهِبْمَ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ اِسْمَاعِيُلَ بَنِ اِبْرَاهِبْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ بِشُو عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بَنِ عَمْرِو الْاَسْلَمِيُّ اللَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصُوْمُ فِي السَّفَرِ قِالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافُهُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافُهُمْ وَإِنْ شَئْتَ فَافُهُمْ وَإِنْ شَئْتَ فَافُهُمْ

٢٣٠٩: ٱنحُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ اللَّانِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْشَةً عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرٍو آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَمْرٍو آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَمْرٍ وَ آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْزَةً بْنِ عَمْرٍ و آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ آصُومُ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاكُومُ وَلَى السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاكُومُ .

\*الله اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةً قَالَ اَنْبَآنَا ابْنُ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ حَمْزَةً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# باب: حضرت حمزه والنيئة كى روايت ميس حضرت عروه والنيئة براختلاف

2. ۲۳۰ حضرت حمزہ بن عمرہ اسلمی طاقیۃ دورانِ سفر روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا میں اپنے اندرسفر میں روزہ رکھا رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا (ایسا کرنے میں) مجھ پرکسی شم کا کوئی گناہ ہے؟ فرمایا: یہ ایک رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یس جو محض یہ رخصت حاصل کرے تو بہتر ہے اور جو محف روزہ رکھنا چا ہے تو اس پرکسی شم کا کوئی گناہ ہیں ہے۔

## ہاب:اس صدیث میں حضرت ہشام بن عروہ پر اختلاف سے متعلق

۲۳۰۸ : حضرت حمز ہ بن عمر واسلمی طابع سے روایت ہے کہ (وہ دوران سفر روزہ رکھا کرتے تھے) انہوں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہارادل جا ہے توروزہ رکھاواورا گردل جا ہے تو تم روزہ ندر کھو۔

9 - ۲۳۰۹ : حضرت حمزه بن عمره اسلمی وانتیاست روایت ہے کہ (وہ دورانِ سفر روزہ رکھا کرتے ہتھے ) انہوں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہاراول جائے توروزہ رکھالواورا گردل جا ہے تو تم روزہ نہر کھو۔

۲۳۱۰ حضرت عائشه صدیقه ظیف سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: کیا میں دورانِ سفرروزہ رکھوں؟ اوروہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے مسلم دورانِ سفرروزہ رکھنے والے مسلم نے ارشاوفر مایا: اگر تمہارا ول عالیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اگر تمہارا ول عالیہ تا ہے تو تم روزہ ندر کھو۔



٣٣١١: ٱخُبَرَنِيْ عَمُرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ حَمْزَةَ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَٱفْطِرُ.

٢٣١٣: أَخُبَرَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْآسُلَمِيُّ سَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصُّوم فِي السُّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسُرُدُ الصِّيامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرٍ.

١٢٠٥: باب ذِكْرُ اللِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي نَضُرَةً المنذرين مالك بن قطعة فيه

٣٣١٣: أَخْبَوْنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِّ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْسَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَّافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لَا يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيْبُ الُمُفُطِرُ عَلَى الصَّائِعِ.

٣٣١٣: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَفَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي نَضِرَةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرٌ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَمِنَّا الصَّاثِمُ وَمِنَّا الْمُفَطِرُ وَلَا يَعِيْبُ الصَّاثِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَكَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

٢٣١٥: ٱخْبَرَنَا ٱبُوْبَكُرِ بَنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ عَنْ أَبِي نَضُوهَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى ﴿ فَرُورُ وركَمَا اورَ بَعْضَ فَ افطاركيا \_ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَٱفْطَرَ بَعْضُنَا.

ا۲۳۱۱: حضرت عا كشه صديقه والتفاسي روايت هي كه حضرت حمزه رضى الله تعالى عندنے رسول الله صلى الله عليه وسلم عص عرض كيا بكيا میں دورانِ سفرروز ہ رکھوں؟ اور وہ بہت زیادہ روز ہ رکھنے والے تصدر سول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: أكرتمهارا ول جا ہے تو تم روز ہ رکھ لواور دل جا ہے تو تم روز ہ ندر کھو۔

٢٣١٢: حضرت عا كشه صديقه بنايخ الساروايت بك كه حضرت حمز ه أسلمي رضى الله تعالى عندنے رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرض کیا: کیا میں دورانِ سفر روزه رکھوں؟ اور وہ بہت زیادہ روزه ر کھنے والے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:اگر تمبارا دل جاہے توتم روز ہ رکھ لواور دل جاہے توتم روز ہ نہ رکھویہ

## باب زیرنظرحدیث مبارکه میں حضرت ابونضر و پر اختلاف ہےمتعلق

الاستعارت الوسعيد والنيز المفان بالمات م كديم ما ورمضان میں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَّاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ہے کوئی روز ہ رکھتا اور کوئی نہ رکھتا۔ نہ روز ہ دارا فطار والے پرعیب لگاتے اور نہ افطار والے روز ہ وار پر کوئی عیب لگاتے (بعنی اس معالمے یرایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے)۔

الاستام الوسعيد بالنيزاس روايت ہے كہ ہم ماہ رمضان میں رسول اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَا عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَل روز ہ رکھتا اورکوئی نہ رکھتا۔ نہ روز ہ دارا فطار والے برعیب لگاتے اور نہ افطار والے روز ہ دار پر کوئی عیب لگاتے ( بعنی اس معالم لے یرایک دوسرے پر تنقیر نہیں کرتے تھے )۔

٢٣١٥:حضرت جابررضي الله تعالى عنه يدوايت يه كهنم في رسول التُّدُّ ملِّي اللُّهُ عليه وسلَّم كے جمراہ سفر كيا تو ہم ميں ہے بعض



٢٣٦٧: آخُبَرَنِي آيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ آبِي فَضَرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ آنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ آنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَيصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيْبُ اللّٰهِ عَنَى الْمُفْطِرُ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم. الصَّائِم. الصَّائِم.

١٢٠١: باب الرَّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ اَنْ يَّصُومَ بَعْضًا وَ يُفْطِرُ بَعْضًا

٢٣١٤: أَخْبَوْنَا قُتُنْهُمُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْوِئَ عَنْ عُبِيدِاللَّهِ عَنْ عُبِيدِاللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَنْ عُبِيدِاللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيْدِ ٱقْطَرَ.

١٢٠٤: باب الرَّخْصَةُ فِي الْإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَرَ ثُمَّ سَافَرَ

٢٣١٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَسْفَانَ ثُمّ دَعَلَ مَكَّةً فَافْتَنَحَ مَكَةً فِي لَيْ اللّهُ اللّهُ عَسْفَانَ ثُمّ دَعَلَ مَكَّةً فَافْتَنَحَ مَكَةً فِي لِيرَاهُ النّاسُ ثُمّ افْطَرَ حَتَى دَحَلَ مَكَّةً فَافْتَنَحَ مَكَةً فِي لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللللهُ الل

١٢٠٨: باب وَضْعُ الصِّيامِ عَنِ الْحُبلَى وود والمرضِعِ

٢٣١٩: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ٢٣١٩: حضرت انس بن ما لك را الت روايت م كهوه رسول

۲۳۱۱ دهنرت ابوسعید اور حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں سفر کیا۔ دورانِ سفر ہم میں سے کوئی روزہ سے ہوتا تھا اور کوئی افطار کرتا۔ اور (اس معاملے میں) کوئی ایک دوسرے پرعیب نہ لگاتا۔

باب: مسافر کے لیے ماہِ رمضان میں اس کا اختیار ہے کہ وہ کچھ دن روز ہ رکھے اور کچھ دن نہ رکھے کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ اس کا اللہ منگر ہے کہ دہ کہ کہ رسول اللہ منگر ہے کہ مسال کہ کرمہ کی فتح ہوا۔ آپ حالت روزہ میں (مدینہ سے) باہر تشریف لائے اور جب آپ منگر ہمام قدید پنچے تو آپ منگر ہمام قدید پنچے تو آپ منگر ہمام قدید پنچے تو آپ منگر ہمام قدید پنچے تو آپ منگر ہمام قدید پنچے تو آپ منگر ہمام قدید کہنے تو آپ منگر ہمام قدید کہنے تو آپ منگر ہمام قدید کہنے تو آپ منگر ہمام قدید کہنے تو آپ منگر ہمام کے دور وافطار قرمایا۔

باب: جوکوئی ماہ رمضان میں روز ہ رکھے پھروہ سفر کرے تو روز ہ تو ڑسکتا ہے

باب: حاملہ عورت اور دودھ بلانے والی عورت کو روز ہ کی معافی سے متعلق احادیث ۲۳۱۹:حضرت انس بن مالک ٹیانی سے روایت ہے کہ وہ رسول

ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آنِسٍ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ آنَهُ آتَى النّبِيَّ عَنْ إِلْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَعَدّٰى وَجُلٌ مِنْهُمْ آنَهُ آتَى النّبِيَّ عَنْ إِلَى الْعَدَاءِ فَقَالَ إِنِّى صَالِمٌ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ اللّٰهَ عَزَوجَلَ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ إِلَى الْعَدَاءِ فَقَالَ إِنِّى صَالِمٌ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطُرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم اس وقت کھانا تاول فر مار ہے جھے۔ ارشاد فر مایا: آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا میراروزہ ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے مسافر کوروزہ اور آدھی نماز معاف فر ما دی ہے۔ ای طرح حالمہ اور دودھ پلانے والی عورت کا روزہ معاف کردیا ہے۔

تمشریج ﷺ ہے اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ خاتون کوروز ہ رکھنے میں خود کو یا بچہ کونقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہولیکن بعد میں قضار کھنالازم ہے۔اسلام نے خواتین پر جوخصوصی احسانات فر مائے ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ (جَبَی)

١٢٠٩: باب تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَعَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

مِسْكِينٍ ﴾ والبغرة: ١٨٨٤

٢٣٢٠: آخَبَرُنَا قُتَيْبَةً قَالَ ٱلْبَآنَا بَكُرْ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُرِثِ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَلِهِ الْآكُوعِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَلِهِ الْآكُوعِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ وَعَلَى اللّهِ يُن يُطِيقُونَةً فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ كَانَ الْآيَةُ الَّذِينَ يُطِيقُونَةً فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ كَانَ مَنْ ارَادَ مِنَا آنْ يُفْطِرُ وَ يَفْتَدِى حَنْى نَوْلَتِ الْآيَةُ الَّذِي يَعْدَهَا فَنَسَخَنْهَا.

باب: آیت کریمہ:

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدُينٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانُونَهُ فِدُينٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانُونَهُ فِدُينٌ اللهِ اللهِ عَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانْفِيرِكابيان

المسلاد حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه سے روایت به که جب آیت كريمه: ﴿وَعَلَى اللّه يَعْ لَيْ يُطِيْقُونَهُ فِلْدِيَةُ فَلْدِينَ يُطِيْقُونَهُ فِلْدِيَةُ فَلْدِينَ يُطِيْقُونَهُ فِلْدِينَ وَصَعَلَى اللّه يَعْ جَوْحُصُ روزه ركعنى كَى طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ نازل بولى يعنى جو خص روزه ركعنى كى طاقت ركھنا بوده ايك مسكين كوكها نا اورا گرروزه ندركهنا جا جة وه فديدادا كردے يہاں تك كه اس كے بعد بية بت كريمه نازل بولى۔

## روزه کےفدیہ سے متعلق:

ندکورہ آیت کریمہ سے بظاہر طاقت ورخص کیلئے روزہ ندر کھنے کی صورت میں فدیدادا کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے لیکن واضح رہے کہ بیتکم ابتداء اسلام میں تھا اور بیتکم دوسری آیت کریمہ: فکن شہد مینگھ اشکھ فلیکھ ہے منسوخ ہوگیا اور ابتکم بہی ہے کہ اگر روزہ رمضان میں رکھنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہوئی ایسا بخت مریض ہو کہ روزہ ندر کھ سکے یا سفر کی حالت ہوتو بعد میں روزہ کی قضا کرے اور سخت مریض اور شخ فانی کے واسطے روزہ کا فدیدادا کرنا درست ہے اور آئ کل کے اعتبارے ایک روزہ کا فدیدادا کرنا درست ہے اور آئ کل کے اعتبارے ایک روزہ کا فدیدا کے کوچے سوئینٹیس گرام گیہوں آٹا یا جا ول یا اس کی قیمت ہے۔

٣٣٢: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِیْلَ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَ اَسْمُعِیْلَ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ قَالَ اَنْبَانَا وَرُقَاءً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَارٍ عَنْ اَ

۲۳۳۱: حضرت ابن عباس بڑھ ہے روایت ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب میہ ہے کہ جن حضرات روز و رکھنا فرض ہے ان کو ایک



حرور شہر کوفہ کے مزد کی ایک جگہ کا نام ہے بینبیت ای حرور کی جانب ہے۔ خارجی لوگ اس جگہ کھڑے ہوا

عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ يُطِيْقُوْنَهُ يُكَلِّفُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا طَعَامُ مِسْكِيْنِ آخَرَ لَيْسَتُ بِمَنْسُوْخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ لَا يُرَخَّصُ فِي هٰذَا اِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيْقُ الصِّيَامَ آرُ مَرِيْطُ لَا يُشْظَى.

١٢١٠: بأب وَضَعِ الصِّيام عَن الْحَائِض ٢٣٢٢: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ آنَّ امْرَاةً سَالَتُ عَائِشَةَ اتَّفْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَجِيْضٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُوْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُونَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

''حرور'' کی تشریخ:

کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اس جگہان کوئی فر مایا تھا۔ و ہلوگ مسائل دُنیا میں بخق اور تشد د ہے کا م لیا کرتے <sub>،</sub> تھے تو حضرت عائشہ صدیقتہ بڑھٹانے اس خاتون ہے یکی فر مایا کہ اپنے کلام ہےتم مجھ کوحروری معلوم ہوتی ہولیتنی کیاتم خارجی فرقه کی خاتون ہو؟

٢٣٢٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا ٱفْضِيْهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ.

ا١٢١: باب إذا طَهُرَتِ الْحَانِضُ أَوْقَدِمَ دو رو د رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ

مستبین کو کھانا کھلانا جا ہے اگر کوئی دوسرے سنین کو کھانا دے تووہ اس کے لیےا چھا ہے کیکن روز ورکھنا بہتر ہے۔ واضح رہے کہ بیہ آیت کریمه منسوخ نہیں بلکه ال مخص کے لیے رخصت ہے جو روز ہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس طرح کمزور شخص جس کو روز ہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہے یا ایسا بیار جو تندرست نبیس ہوتا بلكمسلسل بيارر بهتاب

باب: حائضه کیلئے روز ہ ندر کھنے کی اجاز ت ٢٣٢٢: حضرت معاذه عدويه المنتخاس روايت ب كر ايك خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ بھٹھا سے دریا فت کیا کہ حائضہ خاتون جب حیض سے پاک ہو جائے تو کیا وہ نماز کی قضا کرے؟ انہوں نے کہا کیاتم حرور بیتو نہیں ہو؟ عہد نبوی میں جب ہمیں حیض آتا تھا تو حیض سے پاک ہونے کے بعد آپ ہمیں روز ہ کی قضا کا تھکم دیتے مگرنماز کے قضا کانہیں۔

٢٣٢٣ : أمّ المؤمنين حضرت عائث صديقة رضى الله تعالى عنہا ہے روایت ہے کہ رمضان کے روزے مجھ پر لا زم ہوتے تومیں ان کی قضانہیں کرتی تھی یہاں تک کہ ماوشعبان آ جا تا ( تو تضاءکرتی)۔

باب: حائضه جب ياك موجائے يا ماورمضان میں سفر سے واپسی ہو جائے جبکہ دن باقی ہوتو کیا کرنا جاہے؟





٢٣٣٣: آخَبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ آخَمَدَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ فَلَوْنُسُ الْوَحَصِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَيْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَيْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَوْمَ عَاشُورًاءَ آمِنْكُمْ آحَدٌ آكُلَ الْيَوْمَ فَقَالُوا اللّٰهِ عَنْ مَا مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ الْحَدُّ اكْلَ الْيَوْمَ فَقَالُوا مِنْ اللّٰهِ عَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَآتِهُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ وَابْعَنُوا اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَرُونِ فِي فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ .

١٢١٢: باب إِذَا لَمْ يَجْمَعُ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَجْمَعُ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطُوَّءِ

٣٣٢٥: آخُرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ يَوْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ يَوْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْلَى اللَّهُ عَنْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنُ آكُلَ فَلْيَصُمْ.

المَّنَّةُ فِي الصِّيامِ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرٍ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرٍ عَانِشَةَ فِيْهِ

٢٣٢١؛ آخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا عَاصِمُ بِنُ بُوْسَفَ قَالَ حَدَّنَا آبُو الْاحْوَصِ عَنْ طَلْحَة بَنِ يَعْمَى بَنِ طَلْحَة عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ دَخَلَ يَعْمَى بُنِ طَلْحَة عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْتُ لَا قَالَ فَايْنِى صَائِمٌ ثُمْ مَرَّ بِي بَعْدَ وَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْتُ لَا قَالَ فَايْنِى صَائِمٌ ثُمْ مَرَّ بِي بَعْدَ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ آهُدِى وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ آهُدِى وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ آهُدِى وَكَانَ يُحِبُ الْحَيْسَ فَاكُنُ عَنْ مَالِهِ اللهِ إِنَّهُ آهُدِى اللهِ عَنْ مَالِهِ الْعَدَاتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ اللهِ النَّهُ آهُلِكَ عَنْ مَالِهِ السَّدَقَة قَالَ الْمُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ صَوْمِ الْمُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ صَوْمِ اللهِ الصَّدَقَة قَالُ الْمُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ المُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ المُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ المُتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَة قَالُ

# باب:اگررات میں روز ہ کی نبیت نہ کی ہوتو کیا دن میں نفلی روز ہ رکھنا درست ہے؟

۲۳۲۵: حضرت سلمہ بن الکریم بڑائٹز سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ایک دسول اللہ کے ایک دسول اللہ کے ایک دن کئی انگر مایا کہ عاشورہ کے دن اعلان کر دو کہ جس مخص نے کھانا کھا لیا ہے وہ دن کے باتی حصہ میں کی دو کہ جس مخص نے کھانا کھا لیا ہے وہ دن کے باتی حصہ میں کے دندکھائے ہے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ مخص روز ہ رکھے۔

روزه کی نیت اورسیده عائشه خانخه کی حدیث میں طلحہ بن یجیٰ کے متعلق اختلاف

۲۳۲۲: حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ ایک دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا: کھانے کے لیے بچھ ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔ فرمایا میراتو روزہ ہے۔ پھر دوسرے روز تشریف لائے تو میرے پاس میس (کھجور پیر کھی اور پیر سے تارکردہ کھانا) آیا تھا۔ میں نے آپ کے لئے اے اور پیرے تیارکردہ کھانا) آیا تھا۔ میں نے آپ کے لئے اے بیانہ کو کھا کہ کہ کہ اے پہندفر ماتے تھے۔ میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ امیرے پاس پھھیس جو میں نے آپ کے لئے رکھا یارسول اللہ امیرے پاس پھھیس جو میں نے آپ کے لئے رکھا ہے۔ فرمایا لئے آؤ۔ پھر آپ نے وہ تناول فرمانے کے بعدارشاد فرمایا بنقلی روزہ کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے مال میں فرمایا بنقلی روزہ کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے مال میں نے (نفل) صدقہ نکا کے اب اس کواختیار ہے جا ہے وہ صدقہ کے (نفل) صدقہ نکا کے اب اس کواختیار ہے جا ہے وہ صدقہ

دے یا نہ دے۔

شَاءَ ٱمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا.

تشریح ایم حیس عرب کا ایک مشہور کھانا ہے جو کہ تھجور پنیز کھی اور آئے وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے اور عرب اس کھائے کو بزے شوق سے تناول کرتے ہیں۔

٣٣١٤: آخُبَرَنَا آبُوْدَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَوِيْدُ آنْبَانَا شَوِيْكُ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَخْيَى بْنِ طَلْحَة عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَارَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَوْرَةً قَالَ آعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عَنْدِى شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عَنْدِى شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ عَنْدِى شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ عَنْدِى شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ عَنْدِى شَيْءٌ قَالَ لَنَا صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَى النَّانِيَة وَقَدْ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَاكُلَ فَعَجِئْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلْتَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ دَخَلْتَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلْتَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ دَخَلْتَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَعْنَ اوْعَيْرِ عَلَى مَنْهُ يَا وَانْتَ صَائِمٌ فُمْ الْكُلّمَ عَلْيهِ وَسَلّمَ وَلَا نَعُمْ يَا عَلَى وَآنَتَ صَائِمٌ فُمْ الْكُلّتَ حَيْسًا قَالَ نَعُمْ يَا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلْمَ وَالْنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَمْ يَا عَلَى وَآنَتَ صَائِمٌ فُمْ الْكُلّمَ عَلْمُ وَلَا نَعْمُ يَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالَ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَا مَنْ وَالْعَلَ عَنْ مَامَ فِى عَيْرِ وَمَضَانَ اوْعَيْرِ وَمَضَانَ اوْعَيْرِ وَمَضَانَ اوْعَيْرِ وَمَضَانَ اوْمُ فِي التّطَوّعُ عِيمَنْولَةٍ وَجُولٍ اخْرَجَ وَمُنْ اللّهُ وَالْمَاكَةُ وَالْمُقَاةُ وَيَجِلَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُشَاهُ وَيَجِلَ مِنْهُ اللّهُ وَالْمُقَالُ وَالْمُعْلَى وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى مِنْهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ٢٣٢٨: آخْبَرُنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْهَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوبَكُمْ الْخَيْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوبَكُمْ الْخَيْفِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَة ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَانِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِئُهُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِئْءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَذَاءٌ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي يَجِئْءُ وَيَقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ فَانَا فَعَمْ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ صَائِمٌ فَآتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ قَالَ اهَا إِنّي قَدْ آصْبَحْتُ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ قَالَ اهَا إِنِّي قَدْ آصْبَحْتُ أَرِيدٌ الصَّوْمَ فَآكَلَ خَالَفَهُ قَاسِمُ بُنُ يَزِيْدَ.

٢٣٢٩: أَخْبَرُنَا أَحُمَدُ بُنْ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَخْيِى عَنْ عَائِشَة بِأَلْ يَخْيِى عَنْ عَائِشَة بِنْ يَخْيِى عَنْ عَائِشَة بِنْ يَخْيِى عَنْ عَائِشَة أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ آتَانَا رَسُولُ اللهِ وَقَ يَوْمًا فَقُلْنَا أُهْدِى لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا رُسُولُ اللهِ وَقَ يَوْمًا فَقُلْنَا أُهْدِى لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا

۲۳۳۷: حضرت عائشہ صدیقہ بین سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا قطاعہ کی اس اللہ کا قطاعہ کی اسے اور دریافت فرمایا کی کھائے کو ہے؟
میں نے عرض کیا جہیں فرمایا میرا تو روزہ ہے ۔ پھر جب آپ دویاروتشریف لائے تو میرے پاس میس (پنیر) کا حصہ پہنچا تھا۔
میں اس کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ۔ آپ نے وہ حیس تناول فرمایا ۔ بھے اس پر تعجب ہوا کہ یارسول اللہ کا تی آپ نے وہ حیس بہلی مرتبہ تشریف لائے شھو آپ کا روزہ تھا بھر آپ نے حیس کھالیا۔ آپ نے ارشادفر مایا ، ہاں اے عائشہ! جوکوئی روزہ رکھے گاروہ وہ روزہ ماہ رمضان کا نہ ہونہ ہی رمضان کی قضا کا یا نقلی روزہ ہوتو اس کی مثال ایس ہے جیسے سی نے اپنے مال سے صدقہ نکالا موترہ سے بعد جس قدر جا با سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا با سخوی کی کے اس میں رکھ لیا۔

۲۳۲۸: حفرت عائشہ صدیقہ بھتا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ کَالِیْنَا ہمارے ہاں تشریف الائے اور دریافت فرمایا کہ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔ پھرفر مایا میں روزہ ہے ہوں۔ پھر ایک دن (دوبارہ) تشریف الائے تو ہمارے پاس حیس آیا ہوا تھا۔ دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا حیس آیا ہوا تھا۔ دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا حیس کا حصد آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے صبح کو روزے کی نبیت کرلی تھی پھر کھانا کھایا۔

۲۳۲۹ أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه مرين سے روايت ب كدرسول الله فالله فالله كار ك بهار ك بال تشريف لائ ـ پس بم نے عرض كيا بهارك پاس سيس آيا تعالم نے أس ميں سے آپ مؤلين كا حصدر كاليا ہے۔ آپ نے فر مايا ميں روز وسے بوں ـ پھر



لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَٱفْطَرَ.

٣٣٠٠: آخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنِى عَائِشَةُ بِنْتُ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ بِنْتُ كَانَ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ آنَّ النّبِيّ عَيْنَ كَانَ النّبِيّ عَيْنَ كَانَ يَأْتِيْهَا وَهُو صَائِمٌ فَقَالَ آصَبّحَ عِنْدَكُمْ شَىءٌ تُطْعِمِنِيْهِ يَائِيهُا وَهُو صَائِمٌ فَقَالَ آصَبّحَ عِنْدَكُمْ شَىءٌ تُطْعِمِنِيْهِ يَائِيهُا وَهُو صَائِمٌ فَقَالَ آصَبّحَ عِنْدَكُمْ شَىءٌ تُطْعِمِنِيْهِ فَقَالَ لَا فَيَقُولُ صَائِمٌ ثُمَّ جَاءً هَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتُ اللّهُ فَقَالَتُ عَنْدُ لَلْكَ فَقَالَتُ عَنْدُ لَلْكَ فَقَالَتُ اللّهُ فَقَالَ مَاهِى قَالَتُ حَيْثُ قَالَ قَدْ أَمْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

٢٣٣١ : آخْبَرُنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بُنُ بِحُيلَى عَنْ عَمَّتِهِ عَالِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَالِشَةً الْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّٰهِ ذَاتَ عَالِمَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَايَّى صَائِمٌ بَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَايَّى صَائِمٌ بَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنْ عَلِي قَالَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةً بَنْ وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةً يَا لَى رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ

٢٣٣٣: آخُبَرَنِی عَمْرُو بُنُ یَخْیَی ابْنِ الْخُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ عَنْ طَلْحَةً الْمُعَافَى بُنُ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ عَنْ طَلْحَة بْنِ یَحْیٰی عَنْ مُجَاهِدٍ وَامِّ کُلْنُوْمٍ اَنَّ رَسُولَ ا

إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُّلَ.

٣٣٣٠: آخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً

آ بِی نے روز ہوڑ ڈؤالا۔

المستنبان المؤمنين دهرت عائش صديقه ويهن سروايت ب كدرسول الند فلي في مير ب بال تشريف لائ جيكه آب روزه و كدرسول الند فلي في مير ب بال تشريف لائ جيم كان تقريف المائي بي مي في من من على من من الموردريافت فرمايا بي كالمهائ و به بهم في عرض كيانبيل وفرهايا ميل روزه سے بول - يعر آب دوباره ايك ون تشريف لائ تو بم في عرض كيا بهار ب ياس (صيس كا) حصد آيا ہے - آپ فرمايا كيا چيز ہے؟ بهم في كہا صيس - خصد آيا ہے - آپ فرمايا كيا چيز ہے؟ بهم في كہا صيس فرمايا بين فرمايا كيا چيز ہے وہ تناول فرماليا۔

ا ۱۳۳۳: أم المؤمنين حضرت عائشه صبديقه بي بينا سے روايت ب كه رسول الله فائي أيك ون مير بهال تشريف لائ اور وريافت فرمايا: تمهارت پاس بچه ( كھانے و) ب؟ ہم نے عرض كيا جي نيس - آپ نے فرمايا ميراتوروز و ب-

۲۳۳۳: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة بلي سے روايت ؟
كدايك دن رسول الله فالي في الله الله عن الله الله و الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

۲۳۳۳ د مفرت مجامد مینید اور حضرت أمّ کلثوم نے بھی حضرت عائشہ جڑی سے ای تعم کی روایت نقل کی ہے۔

طَلْحَة بْنِ يَحْيِى عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَمِّ كُلْثُوْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عَانِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ نَحْوَهُ. قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَنِيْ رَجُلٌ عَنْ عَانِشَةَ بِنُتِ طَلْحَة.

۲۳۳۳ اُم المؤمنین حضرت عائشه صدیقه طیخنا سے روایت ب کهرسول الله منگائی آیا کم کیا دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا که کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔ فرمایا

أُمِّ الْمُوْمِينِينَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ فَالَتْ وَدَخَلَ عِنْدَكُمْ مِّنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِذَا آصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ عِنْدَكُمْ مِّنْ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَى مَرَّةً أُخُراى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِى لَنَا عَيْسٌ فَقَالَ إِذَا أَفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ عَنْ الصَّوْمَ حَيْسٌ فَقَالَ إِذَا أَفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ

١٣١٣: باب ذِكُرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

٢٣٢٥ آخبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ ذَكْرِيّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ قَالَ آنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ مُنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ مُنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ مُنْ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي عَبْدِاللَّهِ مَنْ عَمْرَ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي عَبْدُ قَالَ عَنْ عَفْصَةً عَنِ النَّبِي عَبْدُ قَالَ مَنْ لَمْ يُبِيتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِبَامَ لَهُ .

٢٣٣٦: أَخْبَرُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَينَى يَحْيَى سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَينَى يَحْيَى سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَينَى يَحْيَى بَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بْنُ ابْنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النّبِي عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٣٣٤: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ اَشْهَبَ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَذَكَرَ آخَرَ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ اَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّنَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَفْصَة عَنِ النَّبِي فَيْقَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الضِيامَ قَنْ حَفْصَة عَنِ النَّبِي فَيْقَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الضِيامَ قَنْ طَلُوع الْفَجْرِ فَلا يَصُومُ

٢٣٣٨. أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ الْازْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً آنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ مَنْ لَمْ يَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً آنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَ مَنْ لَمْ يُنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً آنَّ النَّبِي عَنْ الْمَنْ لَمْ لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

تومیں روزہ رکھ لیتنا ہوں۔ پھرجب آپ ( دوبارہ) تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یارسول اللّٰه کُلِیْکِیْمِ ہمارے پاس حیس کا حصہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں روز ہ افطار کر لیتنا ہوں گرچہ میں روز ہ فرنس اور لازم کرچکا تھا۔

## باب: حضرت حفصہ فی نفخا کی حدیث میں راویوں کے اختلاف ہے متعلق خدیث

۲۳۳۵: أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جو شخص روز ہى كى نيت نه كرے وقت فجر سے قبل تو اس كا روز ہيں ہوگا۔

۲۳۳۳۴: أم المؤمنين سيّده حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جو مخص روزه كى نيت نه كرے دفت فجر سے قبل تو اس كا روزه نہيں ہوگا۔

۲۳۳۷: امّ المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو مخص روزہ کی نیت نجر نکلنے سے قبل کرے تو وہ روزہ رکھ لیے۔

۱۳۳۳۸ مین سنده حصه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص روزہ کی نبیت نہ کرے وقت فجر سے قبل تو اس کا روزہ مہیں ہوگا۔

٢٣٣٩: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَتْمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللّٰهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ آنَهَا كَانَتُ تَقُولُ مَنْ لَمْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ آنَهَا كَانَتُ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ.

٢٣٣٠: آخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي قَالَ آخْبَرَنِي فَلْمَ الْمُ يَجْمِعُ قَالَ آخْبَرَنِي كُونُ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةً وَمُورَةُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةً رَوْجُ النَّبِي عِلَيْ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلَّنَا الْمُحْدِ. ٢٣٣١: آخُبَرَنِي زَكْرِيّا بْنُ يَحْيِي قَالَ حَلَّنَا الْمَعْمِ عَنِ الزَّهُونِ يَعْلَى اللهُ بْنِ عُمْرَ عَنِ الزَّهُونِ عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَ الْفَجْرِ.

٢٣٣٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْبَآنَا حَبَّانٌ قَالَ الْبَآنَا حَبَّانٌ قَالَ الْبَآنَا عَبُدَاللهِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْقَةً عَنْ حَفْقَةً عَنْ حَفْقَةً عَنْ حَفْقَةً عَنْ حَفْقةً قَالَتُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الطِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٢٣٣٣: آخْبَرَنَا إِسُلْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهُرِيِّ عَلَى اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهُرِيِّ عَنْ حَفْصَةَ الزَّهُرِيِّ عَنْ حَفْصَةَ الرَّهُ مِن عَمَرَ بَنِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجُوِ.

٢٣٣٧: آخَبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَمْزَةً بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ لَاصِيامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ آرْسَلَةً مَالِكُ بَنُ آنسٍ. لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ آرْسَلَةً مَالِكُ بَنُ آنسٍ. ٢٢٣٥٥: قَالَ الْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قَرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ ابْنَ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ ابْنَ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُي مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُ مِثْلُهُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ ابْنِ الْفَجْرِ. وَمُعَمَّ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجُرِ.

٢٣٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

۲۳۳۹ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جو شخص رات ہے ہو شخص روزہ نہ مخص روزہ نہ رکھے۔ محص رات ہے ہی روزہ کی نبیت نہ کرے تو وہ شخص روزہ نہ

۱۳۳۳۰ أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جو فجر نكلنے سے بل نبیت نه كرے تواس كاروز هنيس سے۔

ا ۱:۲۳۴ م المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جو فجر نکلنے سے قبل نیت نہ کرے تو اس کا روزہ مبیں ہے۔

۲۳۳۳: أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جو نجر نكلنے سے بل نيت نه كر نے تواس كاروز و نہيں ہے۔ --

۲۳۳۳ اُم المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جس نے روزہ کی نہیں کی فجر سے قبل تو وہ مخص روزہ میں نہر کھے۔

۲۳۳۳ اُم المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جس نے روزہ کی نہیں کی فجر سے بل تو وہ مخص روزہ ندر کھے۔

۲۳۳۵: أم المؤمنين سيده عائشه صديقه والافنا و حفصه والله سے روايت ہے كہ جس نے روز ہ كی ہيں كی فجر ہے اللہ وہ شخص روز ہ خص روز ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہ خص دور ہے۔

٢٣٣٦: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ب كه



الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ. ٢٣٣٤: قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَهُولُ لَا يَصُومُ إِلاَّ مَنْ ٱجُمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

# ١٢١٥: باب صَوْمُ نَبِي اللهِ دَاوَدَ

#### عَلَيْهِ السَّلَام

٣٣٣٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ ٱوْسٍ آنَّةُ سَمِعَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صِيَامُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ بَوْمًا وَ اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صَلَاةً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ يَقُوْمُ ثُلُثَةً وَ يَنَامُ سُدْسَةً.

جس نے روزہ کی نہیں کی فجر سے قبل تو وہ شخص روزہ نہ

٢٣٣٧: حضرت ابن عمر رضى القد تعالى عنبما سے روایت ہے کہ جس نے روزہ کی نیت نہیں کی فجر سے قبل تو وہ مخص روزہ نہ

#### باب: حضرت دا وُ دَعَالِيْلاً) کےروز ہے متعلق

٢٣٣٨: حصرت عبدالله بن عمروبن عاص طاف المنافظ سے روایت ہے کہ رسول التدملي الله عليه وسلم في ارشا وفر ماما: تمام روزول سے الله کو حضرت داؤ د مذینه کاروز و پیند ہے۔ وہ ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے اور تمام نمازوں میں اللہ کو حضرت داؤد علينة كي نماز بسند ہے۔ وہ آ دهي رات تك سويا كرتے تھے اور تہائی رات ہے بیدار رہتے پھروہ رات کے چھنے حصہ میں سوتے <u>تھے۔</u>

#### عبادت ِداوُ دێ:

مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤ دعایات ہارہ گھنٹے کی رات میں ہے جید گھنٹے آرام فرماتے اس کے بعد دہ تمین گھنٹے تک بیدار رہتے ہے وودو گھنٹے تک آرام فرماتے۔

#### ١٢١٢: باب صَوْمُ النَّبِيِّ بِأَبِي هُوَ وَ أَمِّي وَذِكُرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ كاروزه!

٢٣٣٩: ٱلْحَبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكُرِيًّا قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ آيًّامَ الْبِيْضِ فِي خَصَّرِوَلَا سَفَرٍ.

٢٣٥٠: آخُيَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ

# باب: رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ

۲۳۳۹: حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام بيض مين افطار تبين فرمات يتضانه

۰ ۲۳۵: حضرت ابن عباس بالفيز سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم روزے رکھتے تھے يہاں تك كرہم كہتے آ ب اب

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَثَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُو يُفْطِرُ حَثَّى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ.

افطار نہیں فرمائیں گے اور جب چھوڑتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آب روز وہیں کے مدینہ اب آب روز وہیں کے مدینہ منورہ میں ماوِرمضان کے علاوہ بھی ایک ماہ تک مسلسل روز ہے منہیں رکھے۔

#### ایّا م بیض کے روز ہے:

مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول کریم مُنْالِّیْنِمْ ۱۳ وین ۱۵ ویں تاریخ کا روز ہنیں چھوڑ اکرتے تھے۔ بلکہ حالت ِسفر میں آپ مُنْالِیْنِمْ ایّا مِ بیش کے روز ہے رکھتے تھے۔

٢٢٥١. آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْرِ بُنِ مُسَاوِرِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَّادٌ عَنْ مَرُوانَ آبِي لُكَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ آنْ يُفْطِرَ وَ يُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ آنْ يُفْطِرَ وَ يُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ آنْ يَصُومُ .

٢٣٥٢: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيُلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفَى عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آغْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آغْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آغْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آغْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَا آغُلُمُ نَبِي اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَى الصَّبَاحِ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَى الصَّبَاحِ وَلَا صَامَ شَهُرًا قَطُ كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ.

٣٣٥٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِبَامِ النّبِي عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِبَامِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتْى نَقُولَ قَدْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتْى نَقُولَ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّى نَقُولَ قَدْ آفُطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُ قَدِمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ.

٢٣٥٣: أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ
قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحِ آنَّ عَبُدَاللّٰهِ ابْنَ آبِي قَيْسٍ
حَدَّثَةَ آنَةُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ آحَبُ الشَّهُوْرِ اللّٰي
رَسُولِ اللّٰهِ آنْ يَصُومَةُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

الا ۱۳۳۵ أم المؤمنين حضرت عائشه صدايقه برسخات روايت به كدرسول القشاغية فرسب روزب ركھ تو جم خيال كرتے كه اب آب افطار نبيس فرمائيس كاور جب آب افطار فرمائے تو جم خيال كرتے كه اب خيال كرتے كه اب خيال كرتے كه اب خيال كرتے كه اب خيال كرتے كه اب روز ونبيس ركھيں ہے۔

۲۳۵۲: أم المؤمنین حضرت ما نشرصد یقد بالتها سے روایت ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول القد آلی ہی رات میں بھی اللہ علی اللہ علی اللہ میں بھی اللہ وت کے دوران قرآن پاک مکمل کیا ہو یا ساری رات عباوت فرمائی ہو یا کسی ماہ رمضان کے علاوہ پورے کے بورے روزے رکھے ہوں۔

عائش ہے کہ میں اللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے عائش ہے نبی کے روز ول کے بارے میں وریافت کیا۔ فرمایا: آپ روز ہے رکھتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ روز ہی رکھتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب افطار ہی رکھیں گے۔ پھر افطار فرماتے تو ہم خیال کرتے کہ اب افطار ہی فرما ہیں گے۔ رسول اللہ نے جب سے آپ مدینہ تشریف فرما ہیں گے۔ رسول اللہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں روز وال کے لیے شعبان کا مبینہ پسند تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں روز وال کے لیے شعبان کا مبینہ پسند تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماؤ کو ماؤ رمضان کے ساتھ ملا دیا اللہ علیہ وسلم اس ماؤ کو ماؤ رمضان کے ساتھ ملا دیا

المن المالي شريف جلدروم

١٣٥٥: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلِيْمَانَ بُنِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَبِيْ بُنُ سُلِيْمَانَ بُنِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَمَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَبِيْ وَذَكَرَ آخِرَ فَلْهُمْ عَنْ آبِي سَلْمَةً عَنْ عَالِشَةً فَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ آبِي سَلْمَةً عَنْ عَالِيْنَةً فَاللّهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ هِنَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَا رَآيْتُ رَسُولُ مَا يُصُومُ وَمَا رَآيْتُ رَسُولُ لَا يُصُومُ وَمَا رَآيْتُ رَسُولُ لَا اللّهِ هِنَ فِي شَهْرًا كَانَ رَسُولُ مَا يَصُومُ وَمَا رَآيْتُ رَسُولُ لَا اللّهِ هِنَ فِي شَهْرًا كَانَ رَسُولُ مَا يَصُومُ وَمَا رَآيْتُ رَسُولُ لَا اللّهِ هِنَ فَي شَهْرًا وَكُنْ رَسِيّامًا مِنْهُ فِي شَهْبَانَ.

الْمَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
١٣٥٩: آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصُومُ شَعْبَانَ اللّهَ قَلِيلًا. ١٣٣٠: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيثَةً قَالَ حَدَّثَنَا بَعِيْرُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَقَيْرٍ آنَ عَلَيْ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَقَيْرٍ آنَ عَلَى عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَقَيْرٍ آنَ عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ. عَانِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ كَانَ يَصُومُ مُ شَعْبَانَ كُلَهُ. عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ كُلُهُ لِللهِ كَانَ يَصُومُ مُ شَعْبَانَ كُلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ لَهُ لَهُ اللّهُ عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ لَهُ لَهُ اللّهُ عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ

ا٢٣٦: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ آبُوالْغُصْنِ شَيْحٌ مِّنْ آهُلِ الْمَلِينَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ آبُوالْغُصْنِ شَيْحٌ مِّنْ آهُلِ الْمَلِينَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱسَامَةُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱسَامَةُ بْنُ

۲۳۵۵ اُم المؤمنین حفزت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که ۲۳۵۵ اُم المؤمنین حفزت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روز ب رکھا کرتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ سلی الله علیہ وسلم روز ب افطار ہی نہ فرما تمیں گے اور میں نے تبییں و یکھا آپ صلی الله علیہ وسلم کو کہ کسی ماہ کے ماہ شعبان سے زیادہ روز ب رکھتے۔

۳۳۵۷: حضرت أتم سلمه بنافظائ وایت ہے که رسول القد سلی الله علیه وایت ہے کہ رسول القد سلی الله علیہ والله علی اور ماہ میں مسلسل روز ہے نہ رکھتے اور شعبان کے روز وں کو آپ ماہِ رمضان کے روز وں ہے ملاویتے تھے۔

۲۳۵۸: أم المؤمنین حضرت عائشه صدیقه بیجان روایت ب کهرسول الله خاشین کماه مین ماه شعبان کے علاوہ زیادہ روز ہے۔ نہیں رکھتے تھے البتہ ماہِ شعبان کے زیادہ تر حصہ میں آپ روز ہے رکھتے۔

۲۳۵۹: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت ب كه رسول اللّهُ فَالْقَيْمُ مَا وِ شعبان كے روزے ركھتے البتہ كچھ دن افطار فرماتے۔

۱۳۳۱: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه بليخائ دوايت ٢ ما ٢٠٠٠: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه بليخائ من روز ٢ ما و شعبان من روز ٢ ما و شعبان من روز ٢ ما محقة تقدر

۲۳۷۱: حضرت اسامہ بن زیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول التہ سے عرض کیا میں آ پ کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس طرح روز ہے رکھتا ہوئے نہیں و کیسا۔ آ پ نے ارشاد فر مایا:

من نائ ثريد جلد "

زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ ارَكَ تَصُومُ شَهُرًا مِنَ الشَّهُورِ مَا تَصُومُ مِّنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْاعْمَالُ اللّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَالْحِبُ إِنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَآنَا صَانِمٌ. اللّه رَبِ الْعَالَمِيْنَ فَالْحِبُ إِنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَآنَا صَانِمٌ. اللّه رَبِ الْعَالَمِيْنَ فَالْحِبُ إِنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَآنَا صَانِمٌ. اللّه رَبِ الْعَالَمِيْنَ فَالْحِبُ إِنْ يُرْفَعَ عَمَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ الله وَلَمَ اللّهُ عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ فَالَ حَدَّقَنَا فَابِتُ بْنُ قَيْسِ اللّهِ الْعُصِي شَبْحٌ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ تَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ مَ حَتّى لَا لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ حَتّى لَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ حَتّى لَا تَكَادَ الْ تَصُومُ مَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكَ تَصُومُ مَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَ إِلَّا صُمْتَهُمَا

قَالَ أَيُّ يَوْمَيُن قُلْتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ

الْحَمِيْسِ قَالَ ذَانِكَ يَوْمَان تُعْرَضُ فِيهِمَا الْآعُمَالُ

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَآنَا

صَائِمٌ. ٢٣١٣: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ آخْبَرَنِى ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَقَادِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى اللهِ هُوَ عُرْدُوهَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ وَيُهْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ السَّوْمُ السَّوْمُ قَيْقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣٦٣: آخُبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَحَرُّى وَبُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَحَرُّى وَبُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَحَرُّى وَبَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ.

٢٣١٥: آخُبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ دَاوُدَ قَالَ آخِبَوَنِي ثَوْرٌعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

سیمبینده ہے کہ جس کی برکت (اور عظمت) سے لوگ غافل ہیں اور ماہ رجب اور باہ عضان کے درمیان ہے وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے پاس انتحائے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جس وقت نیے المل پیش ہو چی روز ہے ہوں۔

18 17 : حفرت اسامہ بن زید بیاف سے روایت ہے کہ میں نے مرض کیا یارسول اللہ فی بین آب ہیں روز ہے ہیں تو اس قدرر کھتے ہیں کہ یوں گئا ہے اب افطار فرما کی گئی گا ہے کہ بھی روز ہے نہیں رکھیں گے اور جب افطار فرماتے ہیں تو گئا ہے کہ بھی روز ہے نہیں رکھیں گے اور جب روز ہے نہیں رکھیں گے اگر وہ دو دن آپ کے دودن کے ملاوہ روز ہیں کہ بین تو یوں گئا ہے کہ دودن کے ملاوہ جا نہیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ ان میں بھی روز ورکھ لیتے ہیں۔ روز ہیم آپ کے دوروں میں آپ ہی کہ رسول القتی تی آپ ان میں بھی روز ورکھ لیتے ہیں۔ بین کررسول القتی تی تو دن ہیں جن میں بندوں کے اعمال بیش ہی میں پیش کئے جاتے ہیں اور جعرات فرمایا یہ وہ دن ہیں جن میں بندوں کے اعمال بارگاہِ خداوندی میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میر ہے اعمال پیش بول تو میں روز و صے ہوں۔

۲۳۶۳ دهنرت اسامه بن زید رمنی الله تعالی عنبمات روایت به که دسول الله علی الله علیه وایت به که دسول الله علیه وسلم برابر دوزی رکھا کرتے۔ پس لوگ کہتے اب افطار فرماتے تو لوگ کہتے کہ اب افطار فرماتے تو لوگ کہتے کہ اب روز نے نہیں رکھیں گے۔

۳۳۱۳: أمّ المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضى الندتعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پيراور جعرات كے دن كے زوز ہے كا (خاص) خيال فر ماتے متھے۔

10 11 11 أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پير اور جعرات كے دان كے روزے كا (خاص) خيال فرماتے

خى نىمانىڭرىف جلەردۇم

يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ.

٢٣ ٢٦ أَخُبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ تَوُرِعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ.

٣٣ ٦٤: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْدَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِنْشِينِ وَالْخَمِيْسِ. ٢٣١٨: آخَبَرُنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِلِيمَ بْنِ حَبِيْبِ الْبِن الشَّهِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَبِّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْنَ يَصُومُ الْإِنْسَنِ وَالْحَمِيسَ. ٢٣٦٩: ٱخُبَرَيْنُ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ نَصْرِ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ مِّنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْإِثْنَيْنِ مِنَ الْمُفْيِلَةِ.

٢٣٤٠: أَخْبَرَنِي زَكَرِيّاً بْنُ يَخْيِي قَالَ حَذَنْنَا اِسْخَقُ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضُرُ قَالَ ٱنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بْنِ آبِي النَّجُوْدِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفُصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَصُومُ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَيَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ النَّانِيَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

٢٣٧١: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بِنُ زَكِرِيًّا بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذًا آخَذَ مَضْجَعَةُ الْإِثْنَيْن وَالْخَمِيْسَ.

٢٣ ٦٦: أمّ المؤمنين حضرت عا تشه صديقة رضى الله تعالى عنہا سے روایت ہے کہ رسول انتدصلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جعرات کے دن کے روزے کا ( خاص) خیال فرماتے \_ ====

روزون کی کتاب

٢٣ ٦٢: أم المؤمنين حضرت عائشه بيهن سے روايت ہے كه رسول الندسلی التدعلیہ وسلم پیراورجمعرات کے دن کا خیال (خانس اہتمام) فرمایا کرتے تھے۔

٢٣٦٨ حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم بير اور جمعرات كا روز و ركھا کرتے تھے۔

۲۳ ۱۹: حضرت اُمّ سلمه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت ہے ک رسول الله حلی الله علیه وسلم بر ماه تین روز سے رکھا کرتے تھے ایک تو ہفتہ میں پیراور جمعرات کواور دوسرے ہفتہ کے بیر

• ٢٣٧: أمّ المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ ملیہ وسلم ہر ماہ کی پیر اور جعرات کو روز و رکھتے تھے کھر دوسرے ہفتہ کے پیر کو روز ہ ر کھتے تھے۔

ا ٢٥٣٤ أم المؤمنين حضرت حصد رضى الله تعالى عنها ـ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ تصلی الله علیه وسلم اینی وائیں طرف کی مجھیلی کو دائیں رخسار جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنِي تَحْتَ خَدِيهِ الْآيْمَنِ وَكَانَ يَصُومُ مَارك كَ يَجِ ركت اور بير اور جعرات كا روزه ركت

٢٣٢١؛ آخُبُرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ آبِي آنُبَانَا آبُو حَمْزَةً عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فَلَيْكَةً يَصُومُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فَلَيْكَةً يَصُومُ اللّٰهِ مَنْ عُرَةٍ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. كَلَاللّهُ آبَامٍ مِنْ غُرَةٍ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ٢٢٢٣: آخُبُونَا زَكْرِيّا بْنُ يَحْيلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْلَلّهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْلَلَةً عَنْ رَجُلٍ عَنِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْلَلَهُ عَنْ رَجُولٍ عَنِ الْاسْعَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى هُويُورَةً قَالَ آمَونِي رَسُولُ اللّهِ الْاسْعَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى هُويُورَةً قَالَ آمَونِي رَسُولُ اللّهِ الْاسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى هُويُورَةً قَالَ آمَونِي رَسُولُ اللّهِ الْاسْعَامِ وَنُو وَصِيامِ اللّهِ عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهِ عَنْ الشّهُ فِي وَلَوْ وَصِيامِ اللّهِ عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهِ عَنْ الشّهُ فِي وَاللّهِ وَمُن الشّهُ وَ اللّهُ عَلَى وَنُولُ اللّهِ عَنْ الشّهُ إِلَا عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهُ عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهِ عَنْ الشّهُ وَاللّهُ عَنْ الشّهُ إِلَا عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهُ عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهُ عَلَى وَنُو وَصِيامِ اللّهُ عَلَى وَنُو وَصِيامِ السَّهُ اللّهُ عَلَى وَنُولُ السَّهُ الْمَولِي عَنْ الشَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٤٣: أَخْبَرَنَا فَتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ آنَةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُنِلَ عَنْ صِيَامٍ عَاشُوْرَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النّبِيَّ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَى فَضَلَهُ عَلَى النّبِيَّ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضَلَهُ عَلَى النّبِيَّ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضَلَهُ عَلَى النّبِيَّ مَا عَلِمْتُ رَمَضَانَ وَيَوْمَ الْآيَامِ إِلاَّ طَلَمَا الْيَوْمَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

٣٣٤٥: آخَبَرُنَا فَتَنِهَ عَنْ سُفَيّانَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَوْفِ قَالَ سَمِفْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ عَاشُورًاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ آيَنَ عُلَمَاوُكُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَقُولُ فِي هَلَا الْيُومِ إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ آنُ يَصُومَ فَلْيَصُمُ.

٢٣٤١: أَخْبَرُنِيْ زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيِي قَالَ حَذَّنَا شَيْبَانُ قَالَ حَذَّنَا شَيْبَانُ قَالَ حَذَّنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُرَاتِهِ قَالَتْ حَذَّتُنِي بَعْضُ فَنَانِي عَلَيْ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورًا عَنِي الْمَرَاتِهِ قَالَتْ حَذَّتُنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِي فَقَدُ آنَّ النَّبِي كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورًا عَنْ وَيَسَعًا يَنْ ذِي الْحَجَّةِ وَثَلَاثَةَ آيًا مِ مِنَ الشَّهُ وِ آوَلَ وَيَسَعُنُ مِنَ الشَّهُ وَ وَتَحَمِيسَيْنِ.

١٢١٤: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي

۳۲۷۲۳ حضرت ابو ہریرہ جھنے تنے دوایت ہے کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے جھے تماز بیاشت کی دورکعت پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاوفر مایا تم لوگ اُس وقت تک ندسویا کرو جب تک کہ تماز وتر نہ پڑھ اوادر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ تمن روز سے رکھنے کا تحکم دیا۔

۳۵۲: حضرت عبدالله بن فراست بروایت ہے کہ ابن عباس تا آن سے کس نے دریافت کیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا مجھے اس کاعلم میں کہ رسول الله فرافی آنے اس دن کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ اور دنوں کے مقابلہ میں بہتر سمجھ کررکھا ہولیعنی ماور مضان اور عاشورہ کے دن کا۔

۲۳۵۵ دیں عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن عبد المحمل المستح المورة مير معاوية سے الم مار ہے اللہ علماء کہاں میں؟ میں نے رسول الله ما الله علماء کہاں میں؟ میں نے رسول الله ما الله علم آج کے دن فرماتے تھے میں روزہ سے ہوں جس کادل جا ہے وہ روزہ رکھ لے۔

۲۳۷۲: حضرت مبید ہ بن خالد بیج سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جھے سے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بیج نے بیان کہا کہ آپ عاشورہ کے دن کا روز ہ رکھا کرتے تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ما و ذی الحجہ کے نو دن میں اور ہر ماہ کے تین دن میں ایک پہلے پیراور دوجم اس کو روز در کھتے تھے )۔

باب: زىرنظر حديث مباركه ميں



#### مبر فیه عطاء راوی پراختلاف مبر فیه

٢٣٤٧: آخُبَرَنِي خَاجِبُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ الْحُونُ بْنُ عَطِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ الْمُولُ الْمِن اَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا مَامَ.

٢٣٤٨: حَدَّثُنَا عِبْسَى بُنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا الْآوَزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ حَ وَٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّقِنِي الْوَلِيْدُ عَنِ الْآوُزَاعِيّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّقِنِي الْوَلِيْدُ عَنِ الْآوُزَاعِيّ فَالَ حَدَّقِنِي الْوَلِيْدُ عَنِ الْآوُزَاعِيّ فَالَ حَدَّقَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللّٰهِ اللهِ وَاللّٰهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللّٰهِ اللهِ وَاللّٰهُ عَلْمُ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ وَلَا الْفَطَرَ.

٣٣٤٩: آخُبَرُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيُ وَعُقْبَةُ عَنِ الْآوْزَاعِيِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي وَعُقْبَةُ عَنِ الْآوْزَاعِي قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْآبَةَ فَلَا صَامَ.

٢٣٨٠: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْاَوْزَاعِي عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْاَوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ آنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ.

٢٣٨١: آخُبُرُنَا آخُمَدُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ آنَّهُ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ آنَّةً حَدَّثَةً قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ آنَّةً حَدَّلَةً قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ.

٢٣٨٢: آخُرَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً آنَّ ابَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ بْنَ

۲۳۷۷: حضرت عبدالله بن عمر ظافی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے ہمیشہ روز و رکھا تو اس نے روز و نہیں رکھا۔

۲۳۷۸: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جو مخص ہیں شدوز و رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔

افطار کیا۔

۲۳۲۹: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض ہمیشہ روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔

• ۲۱۳۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو شخص ہمیشہ روز ہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔

۲۳۸۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص ہمیشہ روز و رکھانہ ہی افطار

۲۳۸۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو اطلاع مینچی که میں ہیں ہیں ہیں داروی نے بیان ہیں میں مدیث قال کی۔عطاء راوی نے بیان



عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِى ﴿ اللَّهِ آلِيْ اَصُومُ اَسُرُدُ السَّرُهُ السَّرُدُ الصَّوْمُ وَسَاقَ الْمَحَدِيْتَ قَالَ فَالَ عَطَاءٌ لَا اَدُرِى كَيْفَ وَصَاعَ الْآبَدَ. وَكَامَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ.

کیا کہ جھے یہ بات یاداور محفوظ نہیں نیکن اس قدرتو (بہر حال) یاد ہے کہ اس طریقہ ہے کہا: جس شخص نے ہمیشدروزے رکھے گویا اُس شخص نے روزے رکھے بی نہیں۔

## متنقل (مسلسل) روزه ركهنا:

حاصل حدیث شریف یہ ہے کہ یہ بات مناسب نہیں کہ انسان مستقل بارہ مہینہ روز ہ بی رکھتا رہے بلکہ بھی روز ہ رکھے اور بھی چھوڑ دے (ماہ رمضان میں تو پورے ہی مسلسل روزے رکھے ) اور جوشف رمضان کے علاوہ ستقل روزے ہی رکھتا رہے تو کو یا وہ شخص بھوک ہیاں کے برداشت کرنے کا عادی ہوگیا اور روز ہ رکھتے ہے جومقصد تھا وہ فوت ہوگیا۔ دراصل انسان کوخوا ہش نفس کے چھوڑنے کا اجروثو اب اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت خوا ہش استعال بھی موجود ہوا در اسے نفس کو بلا وجہ مشقت اور تکلیف کے برداشت کرنے کا عادی بنالینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

١٢١٨: باب النَّهِيُّ عَنْ صِيامِ النَّهْ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فِي الْخَبَرِ

فِيْو

٣٣٨٣: آخُبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْطِيمُلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آخِيْهِ اللَّهِ بُنِ الشِّيْخِيْرِ عَنْ آخِيْهِ اللَّهِ بُنِ الشِّيْخِيْرِ عَنْ آخِيْهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِنْ الشَّهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ قَالَ لَاصَامَ وَلَا اللَّهِ عَلْمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى الْمُعْرَالِمُ اللْهُ عَلَى الْمُعْرَالِه

٢٢٨٣: آخَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَذَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْآوُزَاعِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْشِيْخِيْرِ آخُبَرَنِي آبِي آنَةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ فَيَّا وَذُكِرَ الشِّيْخِيْرِ آخُبَرَنِي آبِي آنَةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ فَيَنَّ وَذُكِرَ عِنْدَةً رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ رَقَالَ لَا صَامَ وَلَا آفُطَرَ.

٢٣٨٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى قَالَ حَلَّلْنَا آبُوْدَاوُدَ قَالَ حَلَّلْنَا شُعْبَةً عَنُ قَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الشِّيْخِيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُّولَ اللهِ عَلَيْظَ قَالَ فِي صَوْمِ النَّهْرِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

# باب: بمیشه روز ه رکھنے کی

#### ممانعت

۲۳۸۳: حضرت عمران سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فلال فض بھی افطار نبیس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے نہ تو روز و رکھا اور نہ افطار کیا۔

۳ ۲۳۸: حضرت عبدالله بن هجیر بینان سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق کے سامنے ایک آ دی کا تذکرہ ہوا جو ہمیشہ روز ب الله منافیق کے سامنے ایک آ دی کا تذکرہ ہوا جو ہمیشہ روز ب رکھتا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ نہ تو اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار

۲۳۸۵: حضرت عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عند سے روایت به ۲۳۸۵ مین مستقل روز و رکھنے کے درسول الله صلی الله علیه وسلم نے بمیشه مستقل روز و رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا: نه تو وہ روز و باور نه افطار



خشریج ہے اسلام وین فطرت ہے۔ انسان پر جس طرح حقوق اللہ ہیں اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ ان دونوں کو اعتدال وقسط کے ساتھ پورا کیا جاتا جا ہیں۔ یہی اسلام کا مقصور ہے۔ سیرت نبوی سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آپ منظیم کے آپ ان نقاضوں کونہایت معتدل طریقہ سے اور را واعتدال پر رہتے ہوئے پورا کیا۔ اِس لیے کسی بھی وینی ووینی معالمے میں افراط وتفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راہ بی اینانی جا ہے۔ (جاس)

# ١٢١٩: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى غَيْلَانَ بُنِ

جَريُرِ فِيْهِ

٢٣٨٢: أَخْبَرَنِي هَرُونُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى قَالَ آبُانَا آبُوهِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانٌ وَهُوَ ابْنُ مُعْبِدِالزِّمَّانِيُّ عَنْ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبِدِالزِّمَّانِيُّ عَنْ ابْنُ مَعْبِدِالزِّمَّانِيُّ عَنْ آبُنُ مَعْبِدِالزِّمَانِيُّ فَمَرَزُنَا آبُنُ مَعْبَدِالزِّمَانِيُّ فَمَرَزُنَا آبُنُ مَعْبَدِالزِّمَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الل

٢٣٨٤: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنَ مَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ فَالَ حَدَّنَا شُعُبَةً عَنْ غَيْلَانَ اللهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ بُنَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَعَضِبَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَعَضِبَ اللهِ صَلَّى الله عَمْرُ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّ وَبِالْإِللهِ اللهِ مِينَا وَ بِمُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَمْرُ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّ وَبِالْإِللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ مَا اللهُ هُوَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا وَسُؤلًا وَسُئِلَ عَمَّنُ صَامَ الدَّهُو فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ وَمَا الْفُطَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَمِنْ صَامَ الدَّهُو فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفُطَرَ اوْمَا صَامَ وَلَا عَلَى اللهُ عَمْرُ اوْمًا صَامَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَمُنَا عَلَيْهُ وَمَا الْمُؤْمَلُ وَمُنَا عَامُ وَمَا الْفُطُورَ اوْمًا صَامَ وَمَا الْمُطَرِ اوْمُنَا صَامَ وَمَا الْمُؤْمَ وَمَا الْمُؤْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ### ١٢٢٠: باب سُردُ الصِّيام

٣٣٨٨: آخْبَرَنَا يَحْبَى بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ آنَ حَمْزَةَ بُنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِي سَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مَا سُودً المَصَوْمَ آفَاضُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ.

## باب: زیرنظرحدیث مبارکه میں راوی غیلان براختلاف

۲۳۸۷: حفرت عمر دانی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّه مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۳۸۷: حضرت الوقاده برائیز سے روایت ہے کہ آیک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا آپ کس قدر روز ہے رکھتے ہیں؟ آپ نے اس اللہ اللہ کے معبود برق ہونے اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ کے معبود برق ہونے اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا

#### باب: پے در پےروز سےرکھنا





# ١٢٢١: باب صَوْمُ ثُلُثَى النَّهُ وَذِكُرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرَ فِي ذَلِكَ

٢٣٨٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ أَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ رَضِى عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِى عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ آصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَدِدْتُ آنَّهُ لَمْ يَطُعَمِ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتُو قَالُوا فَيَصْفَهُ قَالَ اكْتُو ثُمَّ قَالَ الْحَدْرِ صَوْمُ ثَلَاقَةِ آبَامٍ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### باب: دودن روزه رکھنااورایک دن ناغه کرنا

۲۳۸۹: حضرت عمرو بن شرصیل بازنوایک سحانی سے نقل کر سے
میں کدرسول الفظ النفظ النفظ کے سامنے ایک آدی کا ذکر کیا گیا جو بھیشہ
روزے رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل بیتھا کہ وہ آدی
کچھ نہ کھا تا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا: اگر وہ مخص دو دن
روزے رکھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دے؟ فرمایا: بیجی زیادہ
ہے۔ محابہ کرام خلانا نے عرض کیا اگر ایک دن روزہ چھوڑ دے؟
فرمایا: یہ بھی زیادہ ہے پھرارشا وفر مایا: تم جمہیں اس قتم کا عمل نہ بتلا
وول کہ جس سے قلب کے وسوسے زائل ہوجا کیں وہ یہ کہ ہر ماہ
مین دن کے روزے رکھ لیمنا۔

## روحانی علاج:

مطلب یہ ہے کہ وہ آ دمی جب ہمیشہ روز ہ دارر ہتا ہے تو وہخص رات میں کیوں کھا تا ہے؟ اور یہ جملہ آپ منافظ م نے بطور تا پہندید کی کے فر مایا حاصل یہ ہے کہ ہرمہینہ میں تین دن روز ہ رکھنے سے دِل کے امراض حسد اور کینہ وغیرہ کا علاج ہوجا تا ہے۔

وَ ١٣٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَمُعَاوِيَةَ فَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي عَمَّادٍ عَنْ عَمْدِو بْنِ فَلَلَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي عَمَّادٍ عَنْ عَمْدِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ آتَى رَسُولَ اللّهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ اللّهُ مَرَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ اللّهُ مَرَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَدِدْتُ آنَهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْنًا قَالَ فَتُلْفَيْهِ قَالَ اكْتُولُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ فَيَصْفَهُ قَالَ اكْتُولُ قَالَ اللّهُ مَنْ كُلّ مَنْ عَلَى اللّهُ مَن عَلْمَ اللّهُ مَا يَدْهِبُ وَحَر السّهَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ صِيَامُ لَلْرَقَةِ آيًام مِنْ كُلّ شَهْدٍ.

٢٣٩١: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَانِيِّ عَنْ آبِى قَتَادَةً قَالَ عُمَرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَكُلَّهُ قَالَ

• ۱:۲۳۹ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ وہی ہے جو گزشتہ حدیث میں گزرا۔ اس حدیث میں (اتنا اضافہ) ہے کہ ایک آن اضافہ) ہے کہ ایک آدی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں اس فحض کے متعلق جو ہمیشہ رکھنے والا ہو۔

۲۳۹۱: حضرت ابوقاده دانشناس روایت ہے کہ حضرت عمر دانشن نے عرض کیا یارسول اللہ! بمیشدروزه رکھنا کیسا ہے؟ فرمایا: ندتوه وه روزه ہے ندافطار ۔ پھرانہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! جو

لَاصَامَ وَلَا اَفْطَرَ اَوْلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَ يُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوْ يُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوْ يُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوْ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِذْتُ آنِي اَطِيْقُ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِذْتُ آنِي اَطِيْقُ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِذْتُ آنِي اَطِيقً لَيْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللل

۱۲۲۲: باب صَوْمُ يَوْمِ وَ اِفْطَارُ يَوْمٍ وَذِكُرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِي ذَٰلِكَ لِخَبَرِ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيْهِ

٢٣٩٢: قَالَ وَلِيْمَا قُراً عَلَيْنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ قَالَ الْبَهِ الْمُحْاهِدِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اَفْضَلُ الصِيامِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اَفْضَلُ الصِيامِ صِيامُ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. مِعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ بْنُ عَمْرِو يَحْمَدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مُعِيْرَةَ عَنْ مُعِيْرة يَعْمَ اللهِ بْنُ عَمْرٍ ويَحْمَدِي بَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَدَّثَنَا اللهِ عَدْاللهِ بْنُ عَمْرٍ ويَحْمَدِ عَنْ مُعْمِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ ويَحْمَدِ عَنْ مُعْمِدٍ فَكَانَ يَابِيهَا فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ النَّكَحْنِي آبِي الْمُرَاةَ ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَابِيهَا فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي بِهِ فَلَانَ عَلْ مُعْمَدٍ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي بِهِ فَلَانَ عُمْ الرَّجُلُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي عِبْدُ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْبِينِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَانُ الْمُعْرَادِي فِي اللهُ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَالُ صُمْ يَوْمَيْنِ وَالْمُولُ يَوْمً فَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

محض دو دن روز ہ رکھے اور ایک روز افطار کر ہے؟ قر مایا اس کی طاقت کس میں ہے۔ پھر مزید فر مایا کہ جوشخص ایک دن روز ہ رکھے اور ایک دن افطار کر ہے۔ بیر داؤ د مَالِیّا کا روز ہ ہے۔ پھر عرض کیا جمیا ہوا کہ دن افطار کر ہے؟ ارشاد عرض کیا جمیا جوا کیک دن روز ہ رکھے اور دودن افطار کر ہے؟ ارشاد فر مایا: میری خوا ہش ہے کہ میں اس کی طاقت رکھوں۔ پھر آ پ نے فر مایا بر ماہ میں تمین روز ہے رکھنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا ہمیشہ دوز ہے رکھنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا ہمیشہ دوز ہے رکھنا ہمیشہ دوز ہے کہ برابر ہے۔

## یاب:ایک دن روزه رکھنااور ایک دن افطار کرنا کیماہے؟

۲۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بمبترین روز وحضرت واؤ دعایہ الله علیہ وسلم نے فرمایا: بمبترین روز وحضرت داؤ دعایہ الله دن روز و رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔

الشِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمِ

٣٣٩٣: آخْبَرَنَا آبُوْحَصِيْنَ عَبْدَاللّٰهِ بْنُ آخْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُونُسَ قَالَ حَدَّنَا عَبْشُرَ قَالَ حَدَّنَا عَبْشُرَ قَالَ حَدَّنَا عَبْشُرَ قَالَ حَدَّنَا عَبْشُرَ قَالَ حَصْبُنْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ زَوَّجَنِيْ آبِي امْرَآةً فَجَاءَ يَزَوُرُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَوِيْنَ بَعْمَ الرَّجُلُ يِّنْ رَجُلِ لَا يَنَامُ اللّٰيُلُ وَلَا يَغْطِلُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوَّجُنكَ امْرَآةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لَا الْمُنْفِقُ وَالْإِجْتِهَادِ فَبَلَغَ الْمُسَلِمِيْنَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لَا الْمُنْفِقُ وَالْإِجْتِهَادِ فَبَلَغَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لَا الْمُنْفِقُ وَالْمُورَةِ وَالْإِجْتِهَادِ فَبَلَغَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَاكِيْنَى آلَا فَوْلِي مِنْ الْفُورَةِ وَالْإِجْتِهَادِ فَبَلَغَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلْكِيْنَى آلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلْكِيْنَى آلَا أَفُولَى مَنْ وَلِكَ قَالَ لَكِيْنَى آلَا أَفُولَى مَنْ وَلِكَ قَالَ الْمُولَى مَنْ وَلِكَ قَالَ الْمُولَى مَنْ وَلِكَ قَالَ الْمُولَى قَالَ الْمُولَى مَنْ وَلَكَ قَالَ الْمُولَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَنْ وَاللّٰهُ مُلْكُولًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَالْمَالُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَمْ وَآفُولَى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُلْولَى الْمُولَى الْمُولَى الْفَولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّٰهِ السَلَامُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّٰهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّٰهُ الْمُؤْلِى اللّٰهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّٰمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولِى الْمُؤْلِى الْ

١٣٩٥: أَخْبَرُنَا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ آبِى كَيْبِرِ آنَ آبَا سَلَمَة حَدَّلَة آنَ عَبْدَاللّٰهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ مَخْبَرُ آنَكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ اللَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ آلَمُ أُخْبَرُ آنَكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ اللَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهِ مُخْبَرُ آنَكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ اللَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ اللّهَ تُغْمَلَنَ نَمْ وَ قُمْ وَصُمْ وَ آفَطِلُ اللَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ اللّهَ تُفْعَلَنَ نَمْ وَ قُمْ وَصُمْ وَ آفَطِلُ اللّهَالَ اللّهَا لَهُ عَلَيْكَ حَقّا وَانَّ لِجَسَيلِكَ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهَ يُعْلَى عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهَ يُعْلَى عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهَ يُعْلَى عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهَ يُعْلَى اللّهُ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقّا وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بات کو د ہرایا۔ قرمایا: تمام روزوں سے زیادہ افضل روزے رکھو اوروہ داؤ د ملاینا کے بیں لیمنی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔

٣٣٩٠: حضرت عيدالله بن عمرة سے روايت ہے كه ميرا تكاح والد نے ایک خاتون سے کیا۔ جب وہ أسلے پاس تشریف لائے تو میرے بارے میں دریافت فرمایا۔ اُس نے کہا آ وموں میں ہے بہترین آ دمی ہے ندرات کوسونا ہے ندون کو افطار کرتا ہے۔ پس انہوں نے مجھے ڈانٹااور فرمایاتم نے ایک مسلم خانون کوایذ ادی۔ میں نے اپنی جوانی کی دجہ سے ان کی بات کی طرف توجہ نددی۔ بید خبرني تك يبنجي توفر ماياني من رات عبادت من مشغول ربتا مول اور سوتا بھی ہوں ٔ روز ہ رکھتا ہوں اورافطار بھی کرتا ہوں۔ بس تم قیام مجھی کرواورسوؤ بھی روز ہجی رکھواورا فطار بھی کروے میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہر ماہ میں تمین روزے ر کھو۔ میں نے مجرای طرح عرض کیا۔ ہمرآ پ نے فر مایا جم داؤدکا روز و رکھولیعنی ایک ون روز و ایک ون افطار۔ میں نے چروہی جواب و ہرایا۔ آپ نے ارشاد فر مایا ایک مہینہ میں ممل قرآن ختم كرو بمرآب من النيام فرمات فرمات بندره روز تك بهني محة اور میں وی بات کہنا جاتا تھا کہ مجھ میں اس سے زیاد وطاقت ہے۔ ٢٣٩٥: حضرت عبدالله بن عمرو على سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مِيرِ المُ كَمَرِ تشريف لائة اورارشاد فرمايا: محصة فبرملى بيك تم تمام رات عبادت میں مشغول رہتے ہواور دن کوروز و رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا بچ ہے۔ارشادفر مایا:اس طرح نہ کرو بلکہ سود اورقیام بھی کرواروز ہ رکھواور افطار بھی کرو بے شک تم بر تنہاری آ محمول کا بھی حق ہے جسم کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے مہمان کا بھی حق ہے اور ممکن ہے کہ رب تھے طویل عمر وے۔پس تمہارے لیے ہر ماہ میں تمین روزے کافی ہیں کیونکہ ہر نیک عمل کا اجر دس مناہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے میں اس ے زیادہ توت ہے اوراس پر جازم رہا۔ پس آب نے بھی شدت

إِنَّىٰ آجِدُ أُوَّةً فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَىٰ قَالَ صُمْ مِّنْ كُلِّ جُمُّعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ ٱكْثَرَ مِّنْ ذَلِكَ جُمُّعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ ٱكْثَرَ مِّنْ ذَلِكَ فَشَدَّدُتُ فَشَدَّدُتُ فَشَدَدُتُ فَشَدَدُتُ فَشَدَدُتُ فَاللهِ دَارُدَ فَالْ صُمْ طَوْمَ نَبِي اللهِ دَارُدَ فَالْ مِصْفُ الدَّغْرِ. فَلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَارُدَ فَالَ مِصْفُ الدَّغْرِ.

٢٣٩٢: آخُبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبِ إِنَّالَ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَٱبُوْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبُدِالرَّحْمٰنِ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُ لَا قُومَنَّ اللَّهِ لَلْ وَلَاَّصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ دَٰلِكَ فَصُمْ وَ ٱلْطِرْوَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهُرِ ثَلَاثُهُ آيًّامِ فَإِنَّ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَ ذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدُّهُرِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ ٱفْضَلَ مِّنُ ﴿ لِلَّكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرْ يَوْمَيْنِ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيْقُ آفُضَلَ مِّنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَٱلْفِطِرُ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيَامٌ ذَاؤَذَ وَهُوَ ٱعۡدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَايِنِّى أُطِيْقُ ٱلْفَضَلَ مِينَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ٱفْضَلَ مِنْ دَٰلِكَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو لَآنُ ٱكُوْنَ قَبِلْتُ النَّلَالَةَ الْآيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آحَبَّ إِلَىّٰ مِّنْ أَهْلِيٰ وَمَا لِيْ.

اور کنی فرمائی کہ ہر ماہ میں تم تمن روز ہے رکھو۔ میں نے بھراپی بات کوقوت ہے دہرایا آپ نے بھی ای طرح فرمایا کہ حضرت داؤد علیما کاروزہ رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا وہ کیسا ہے؟ فرمایا: آ دھازمانہ (لیمنی ایک دن روزہ ایک دن افطار)۔

۲۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بنافي سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سی نے عرض کیا کہ میں زندگی بجرساری رات عباوت میں مشغول رہوں گا اور دن میں روز ہ رکھوں گا۔ارشا دفر مایا کیا تو نے کہا۔ میں نے عرض کیا بلاشبه ـ فرمایا اس قدر طافت نبیس رکھتے پس روز ہ رکھوا ور افطارمجی کرو عبادت کرواور ہر ماہ میں تین روز ہےرکھو کیونکہ نیک عمل کا جرثواب دس گناموتا ہے اور ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔آپ سکی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا بہتر ہے کہ ایک ون روز ه اور دو دن اقطار کرو بیش پھر وہی عرض کیا ۔ فر مایا: احیما ا یک دن روز ه ایک افطار کرو به معترت دا وُدَ ماینا اکاروز و ب اور بہت مناسب اور معتدل ہے۔ میں نے پھرائی بات پراصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس سے بہتر سیجے نہیں۔ عبدالله بن عمرو بن العاص والله في كبا أكر من بهلي بات آب صلى الله عليه وسلم كي قبول كر ليتا لعني هر ماه ميس تين روز ية مو میرے لیے مجھے میرے کھر اہل وعیال اور دولت ہے زیادہ محبوب ہوتا۔

۱۳۳۹ حفرت عبدالرحن برائن سروایت ب که بیل حفرت عبدالله بن عمروی با جیا عبدالله بن عمروی بن کی خدمت بیل حامنر بوا اور عرض کیا جیا جان! محص وه بیان کیجیے جورسول الله فرای بی که بیت زیاده کیا۔ قرمایا اے میرے بینی بی نے اراده کیا که بہت زیاده عبادت کرون بہاں تک که ساری زیم گی روزه رکھوں اور بررات قرآن ممل کرون۔ رسول الله فرای بی بین نے بی جرسی تو آ ب تشریف

۱۲۲۳: باب ذِكُرُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنَّنْصَانِ وَ ذِكْرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِيْهِ

٢٣٩٨: آخُرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّانَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ سَمِعْتُ آبَا عِيَاضٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صَمْ يَوْمًا وَلَكَ آجُو مَا بَقِى قَالَ إِنَّى أَطِيْقُ آخُومًا بَقِى قَالَ إِنَّى أُطِيقُ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُومًا بَقِى قَالَ اللّهِ وَلَكَ آجُومًا بَقِى قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُومًا بَقِى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٣٩٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

لاسے اورارشاوفر مایا: یمی نے سنا ہے کہ تم نے بید کہا ہے کہ میں تمام زندگی روزہ رکھوں گا اور قرآن کریم کی علاوت کرول گا۔ میں نے عرض کیا بلاشبہ یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: ایسانہ کرواور ہر ماہ کے تمن روزے رکھو۔ ہیں نے عرض میں اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ فر مایا: ہر ہفتہ میں دو چیراور جعرات کے دن کا روزہ رکھاو۔ میں نے عرض کیا جمھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ فر مایا: تم واؤ دعایشا کا روزہ رکھالیا کرو وہ اللہ کے بال تمام روزوں میں اعتدال والا ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک افطار۔ وہ جس بات کا وعدہ فر ماتے اس کے خلاف نہ کرتے اور جب جنگ شروع فر ماتے تو پھر میدان سے خلاف نہ کرتے اور جب جنگ شروع فر ماتے تو پھر میدان سے بیجھے نہ ہتے۔

## باب:روزوں میں کمی بیشی سے متعلق

#### احاديث مباركه

٢٣٩٩:حضرت عبدالله بن عمرون في عدوايت بكريس في

الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ
الْنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرُتُ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْمَ فَقَالَ صُمْ يَنْ كُلِّ فَلْنَ النِّسْعَةِ فَقُلْتُ النِّي عَمْرٍ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْمَ فَقَالَ صُمْ يَنْ كُلِّ عَشْعَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ البَّسْعَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ البَّسْعَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ البَّسْعَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ النَّمَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ النَّمَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ النَّهَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ السَّبْعَةِ قُلْتُ السَّبْعَةِ قُلْتُ النَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى السَّعَةِ اللّٰهُ عَلَى السَّبْعَةِ قُلْتُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى السَّبْعَةِ قُلْتُ السَّبْعَةِ قُلْتُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰعَالَةِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

رسول الله مُلَّافِیَا ہے روزوں کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ہرایک دس روز میں تم ایک روز ہ رکھوتو تم کو باتی نو روزوں کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ فرمایا اچھا ہرا یک نو روز میں سے ایک دن روزہ رکھواور باتی آ تھے روزوں کا اجر تم کو ملے گا۔ میں نے پھروہی عرض کیا: فرمایا: ہرایک آ تھے روز میں سے ایک دن روزہ رکھواور باتی سات دنوں کے روزوں کا بحق اجرتم کو ملے گا۔ میں نے پھروہی مسات دنوں کے روزوں کا بھی اجرتم کو ملے گا۔ میں نے پھروہی عرف سات دنوں کے روزوں کا بھی اجرتم کو ملے گا۔ میں نے پھروہی مسات دنوں کے بعدای طرح بیان فرماتے رہے۔ یہاں تک عرض کیا: اس کے بعدای طرح بیان فرماتے رہے۔ یہاں تک

الله فالمخترت عبدالله بن عمرویج است روایت ہے کہ رسول الله فالم فی ارشاد فرمایا جم ایک دن روز و رکھوتو دی روز وں کا اجرتم کو ملے گا۔ میں نے عرض کیا: اس میں اضافہ کریں۔ فرمایا: وو دن رکھوتم کونو دن کے روز وں کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا اس میں اور اضافہ فرما کیں۔ اس برآپ نے فرمایا: تین روز کا رکوز و رکھوتم کو آٹھ نے روز وں کا اجر ملے گا۔ حضرت ابت دائیون نے میں میان کیا کہ میں نے حضرت ما بحث دائیون نے اس برا کیا کہ میں نے حضرت مطرف دائیون سے میہ صدیمت نقل کی انہوں نے فرمایا جمعے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس قدر عمل میں اضافہ ہوگا ای قدر اجرمیں کی واقع ہوتی جائے گی۔ اضافہ ہوگا ای قدراجرمیں کی واقع ہوتی جائے گی۔

#### روز ه كوعادت بناليما:

ندکورہ بالا حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لوگ (نقل) روز ہے کم رکھیں اور زیاوہ افطار کریں کیونکہ جس وفت بہت زیادہ روز ہے رکھیں مختفس' تکلیف اور بھوک پیاس کا عادی بن جائے گا اور روز ہ اس کی عاوت بن جائے گی۔اس وجہ ہے افطار زیادہ کرنااورنقل روزہ ترک زیادہ کرنااحجاہے۔

ا۱۲۲۳: باب صُوْم عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهُرِ الْأَامِ مِنَ الشَّهُرِ الْأَامِ مِنَ الشَّهُرِ الْأَامِ مِنَ الشَّهُرِ عَنْ الْمُبَاطِ عَنْ مُكِرِفٍ عَنْ اَسْبَاطٍ عَنْ مُكِرِفٍ عَنْ اَبِي الْعَبَاسِ عَنْ مُكِرِفٍ عَنْ اَبِي الْعَبَاسِ عَنْ مُكِرِفٍ عَنْ اَبِي الْعَبَاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُكِرِفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مُلَى اللَّهُ عَبْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

یاب: ہر مبینے میں دس روز ہے رکھنے کا بیان ۱۰۷۷: حضرت عبداللہ بن عمروظ نی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ عَلَیْ ارشاد فر مایا مجھے اطلاع میٹی ہے کہتم ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہواور دن مجرروز ورکھتے ہو۔ میں نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ بَلَقَنِى آنَكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَ تَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آرَدُثُ بِلَالِكَ إِلَّا الْحَيْرَ النَّهَارَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آرَدُثُ بِلَالِكَ إِلَّا الْحَيْرَ النَّهَارَ وَلَاكِنُ آدُلُكَ عَلَى صَوْمِ اللَّهُ مِنَ النَّهُ وَلَاكِنُ آدُلُكَ عَلَى صَوْمِ اللَّهُ مِنَ النَّهُ فِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اللَّهُ إِنِي اللَّهُ أَنَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اللَّهُ إِنِي اللَّهُ أَنَّ مَا مَعُمْ عَشُرًا فَقُلْتُ إِنِّى أَطِيقُ اكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ خَمْسَةَ آيًا مِ قُلْتُ إِنِي أَطِيقُ اكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ خَمْسَةَ آيًا مِ قُلْتُ إِنِي أَلِي قَالَ صَمْ عَشُرًا فَقُلْتُ إِنِي أَلِي اللّهِ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّه

٢٣٠٢: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمْيَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوالْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شُعْبَةً عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوالْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ مِنْ آهُلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِاللّٰهِ مِنْ آهُلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بِنَ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ لِنَى رَسُولُ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

خَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيالَا عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ آخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِي قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَاسِ هُوَ الشَّاعِرُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَا عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيْ مَعْمِو إِنَّكَ تَصُومُ اللَّهُو وَتَقُومُ اللَّيْلِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو إِنَّكَ تَصُومُ اللَّهُو وَتَقُومُ اللَّيْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٠٠٣: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ آبِى الْعَبَّاسِ عَنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ الْحَرَالِ اللّٰهِ ﴿ الْحَرَالِ اللّٰهِ ﴿ الْحَرَالَ اللّٰهِ ﴿ الْحَرَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

عرض کیا: میرا اس عمل سے کوئی ارادہ نہیں سوائے تو اب کے۔
فرمایا: جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے دراصل روزہ نہیں رکھا
بلکہ میں تم کو ہمیشہ روزے کا اجربتا تا ہوں۔ ہر ماہ میں تین دن
روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ ماہ فیل ہمی میں اس
نے بھرونی عرض کیا۔ فرمایا: ہر ماہ میں پانچ روزے رکھو میں
فرونے بھرونی عرض کیا۔ فرمایا: ہر مہینہ میں وس دن روزے رکھو۔
میں نے بھرونی عرض کیا۔ فرمایا: ہر مہینہ میں وس دن روزے رکھو۔
میں نے بھرونی عرض کیا۔ پھر آ ب نے فرمایا تم واؤ د مائیشا کاروزہ
میں نے بھرونی عرض کیا۔ پھر آ ب نے فرمایا تم واؤ د مائیشا کاروزہ
میں نے بھرونی عرض کیا۔ پھر آ ب

۲۰۰۲: اس حدیث مبارکه نکے راوی حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند بین اور حدیث مبارکه بعین (حدیث ۱۰۲۳) جیسی معد

سوبہ با : حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فالی فی ہے ۔ ارشاد فر مایا۔ اے عبداللہ تم بمیشہ روزے رکھتے اور ساری رات عباوت میں مشغول رہتے ہو۔ جب تم اس طرح کرو گے تو تمہاری آئیسیں جنس جا ئیں گی اور طبیعت میں تھان آ جائے گی ۔ کیونکہ جس نے بمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھو یہ بمیشہ کے روزے کی روزہ نہیں۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھو یہ بمیشہ کے روزے کے برابر ہیں۔ ہی نے عرض کیا مجھ میں اس سے روزے کے برابر ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ فرمایا: ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افظار۔ جس طرح کہ داؤ د مایا ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افظار۔ جس طرح کہ داؤ د مایا ایک ایک کی کی اور دہ لڑائی سے افظار۔ جس طرح کہ داؤ د مایا آ

اَبَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ اكْثَرَ مِّنْ ذَٰلِكَ فَلَمْ ازَلُ اَطَلُّبُ اِلَّذِهِ حَتَّى قَالَ صُمْ اَحَبُ الصِّيَامِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُّومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا.

٣٠٥٥: اخْبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا الْمَعْمُ عَطَاءً يَقُولُ إِنَّ الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اخْبَرَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ إِنَّ الْمَا الْمَعْبَاسِ الشَّاعِرَ اخْبَرَهُ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو ابْ الْعَبَاسِ الشَّاعِرَ اخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي الْمُعَاصِ قَالَ بَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي الْمُعْمِلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُ الطَّومُ وَالْمَلِي اللَّهُ قَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ عَمْ مِيهَا مُ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي اللَّهُ قَالَ اللهِ اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ قَالَ عَلَى اللّهُ قَالَ وَمَنْ لِي اللّهُ قَالَ عَلَى اللّهُ قَالَ وَمَنْ لِي اللّهُ قَالَ عَلَى اللّهُ قَالَ عَلَى اللّهُ قَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ۱۲۲۵: باب صِيامُ خَمْسَةِ النَّامِ مِنَ الشَّهْرِ

١٣٠٠٠ الْحَبُونَا زَكِرِيّاءُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيّةً قَالَ الْبُانَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَدَّاءُ عَنْ الْمِي بَعْ فِلْهُ وَهُوَ الْحَدَّاءُ عَنْ الْمِي فِلْابَةً عَنْ الْمِي الْمَلِيْحِ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ الْمِيكَ زَيْدٍ اللهِ عَلَى عَلْمِ وَ فَحَدَّتَ انَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلْمِ وَ فَحَدَّتَ انَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلْمِ وَفَحَدَّتَ انَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلْمِ وَفَحَدَّتَ انَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَلَا فَيْ فَعَلَى عَلَى اللهُ وَسَادَةً ادَمِ وَمَا وَنَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَادَةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهُ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهُ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهِ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهِ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهِ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهِ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ اللهِ قَالَ عَمْسًا قُلْتُ

یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: تمام روزوں میں اللہ کے نزدیک پندیدہ روزے واؤد علیہ اکے ہیں کہوہ ایک ون روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرتے۔

# باب:ہر ماہ پانچ روز ہے۔۔۔ اجادیث

۲۰۰۱: حضرت عبداللہ بن عمر و پاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظافی کے سامنے میرے روز ول کے متعلق تذکرہ ہوا۔ آپ تشریف لائے میں نے آپ کے لیے چزے کا بنا ہوا ایک تکیہ بچھایا جس کے اندر محبوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پرتشریف فرما ہوئے اس حالت میں کہ تکیہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا۔ فرمایا: کیا تمہارے لیے تین روزے ہر ماہ میں کافی شیس ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تا گافی تھی این جس نے عرض کیا یا رسول اللہ تا گافی تھی اسے میں نے بھر میں نے بھر میں نے بھر میں نے بھر میں نے بھر میں نے بھر میں نے بھر

يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ الحداى عَشْرَةَ قَالَ بِسُمًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الحداى عَشْرَةَ وَلَّتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ النَّبِي لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمَ دَاوُدَ شَطُرَ اللهِ عَيْمَ مَيْمَ مَ وَفَعُرُ يَوْمٍ.

١٢٢٤ : باب صَوْم ثَلَاثَةِ أَيَّام مِّنَ الشَّهْرِ ١٢٠٨ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حَجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی حَرْمَلَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ بَسَارٍ عَنْ اَبِی خَرْمَلَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ بَسَارٍ عَنْ اَبِی خَرْمَلَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ بَسَارٍ عَنْ اَبِی فَرَّ قَالَ اَوْصَانِی حَبِیبی ﷺ بِشَلَالَةٍ لَا اَدْعُهُنَّ اِنْ اَبِی فَلَالَةٍ لَا اَدْعُهُنَّ اِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِی بِصَلَاةِ الطَّاحِي وَبِالُونُو لِنَا اللَّهُ مَعَالَى وَبِالُونُو لِنْ اللَّهُ مَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِی بِصَلَاةِ الطَّاحِي وَبِالُونُو لِنَا اللَّهُ مَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِی بِصَلَاةِ الطَّاحِي وَبِالُونُو لِنَا اللَّهُ مَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِی بِصَلَاةِ الطَّاحِيلَ اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اَبَدًا اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَالَقِهُ اللَّهُ مِنْ كُلِ شَهْرٍ.

٣٠٠٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ آنْبَانَا آبُوْحَمْزَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ الْاَسُودِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَلِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بِنَالَانٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِثْرِ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عرض کیایارسول اللہ! فرمایا نو۔ میں نے چرعرض کیایارسول، للہ! فرمایا گیارہ۔ میں نے عرض کیا بارسول اللہ! فرمایا داؤد مایئلاک روزے سے بوجہ کرکوئی روزہ نہیں۔ وہ آ دھے زمانہ میں روزہ رکھتے۔ بعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔

#### باب: ہر ماہ حیاروز ہے رکھنا

کہ ۱۲۳۰ حضرت عبداللہ بن عمروہ فان سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی فی ہے۔ ارشاد قر مایا تم ہر ماہ ایک روزہ رکھو باتی نو دن کا اجر تمہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا دو دن روزے رکھ لواور باتی ایام کے روز دن کا اجر تمہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس ایام کے روز دن کا اجر تمہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ قر مایا تین دن روزے رکھو باتی دنوں کا اجرتم کو ملے گا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس اجرتم کو ملے گا۔ میں نے پھروہ کی عرف کیا۔ فر مایا چارروزے رکھ لو اجرتم کو ملے گا۔ میں نے اپنی بات اور باقی کے دنوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ میں نے اپنی بات و ہرائی۔ اس پر رسول اللہ منافی نے فر مایا تمام روز دن میں سب دہرائی۔ اس پر رسول اللہ منافی نے فر مایا تمام روز دن میں سب سے اجھے روزے حضرت واؤ د علیہ تیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افظار فر ماتے۔

باب: ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کے متعلق

۱۳۰۸ : حضرت ابوذر طافظ سے روایت ہے کہ مجھے میر ہے مجبوب رسول الله مُنَّا اللهُ عَلَیْ الله الله الله الله الله الله الله می اور در حمت نازل فرمائے ) تمین باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک نماز چاشت کی اور دوسرے سونے سے قبل نماز وتر ادا کرنے کی اور تیسرے ہر ماہ میں تین روزے رکھنے کی۔

9 ۲۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا حکم فرمایا ایک تو سونے سے قبل نماز وترکی ادائیگی کا اور دوسرے جعہ کے روز عسل کرنے کا اور تیسرے جمعہ کے روز عسل کرنے کا اور تیسرے ہرماہ میں تین دن روز ہے



د کھنے کا۔

۱۳۲۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دو رکعت نماز جاشت ادا کرنے بغیر نماز ور پڑھے نہ سونے کا اور ہر ماہ میں تمن دن روزے رکھنے کا۔

روزوں کی کتاب

الا : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز وقر اواکرنے کے بعد سونے کا تحکم فرمایا اور جمعہ کے دن عسل کرنے کا اور ہر مہیئے تمن دن روزے کا حکم فرمایا اور جمعہ کے دن عسل کرنے کا اور ہر مہیئے تمن دن روزے رکھنے کا۔

باب: حضرت ابو ہر برہ و بلائن کی حدیث میں حضرت عثمان واللائذ پر مضرت عثمان واللائذ پر اختلاف

۲۲۲۱۲: حطرت ابو ہریرہ بڑھٹا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التحالی اللہ علیہ وسلم ہے سنا۔ آپ منگا ہے گئے فرما تھے کہ ماو رمضان میں اور ہر ماہ میں تین دن روز ہے رکھنا ہمیشہ روز ہے رکھنے کے برابر ہے۔

الله عليه وسلم في البوذر بلط الله التدسل الله عليه وايت ب كه رسول القد سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا جوش مبينه مين تين روز ب ريحة تو اس في مبينه مين تين روز ب ريحة تو اس في مبينه مين تي الله تعالى في قرآن مين مج ارشاد فرما يا جوكونى ايك فيكي كرے كا تو اس كو دس كنا اجر ملے كا

۳۲۲۱۲ حضرت الوذررضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ میں في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے محم جو محف مينے میں تمن روز ہے دیکھے تو اس كے ليے فرماتے محم جو حف مينے میں تمن روز ہے دیکھے تو اس كے ليے

وَصَوْمٍ ثَلَالَةِ آيًّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

ا٣١٠: اَخْبَوْنَا زَكْوِيًّا ابْنُ يَحْيلَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِى هُوَيُوةَ قَالَ اَمَوَنِى رَسُولُ اللهِ هِلَا بِرَكْعَتَى الصَّحٰى وَانْ لَا آنَامَ اللَّهِ عَلَى وِنْهِ وَصِيَامٍ ثَلَاثِهِ آيًامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

الالا: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا آبُوالنَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي الْمُومُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ هِنَّ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُو هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ هِنَّ بِينَوْمٍ عَلَى وِيَهُ وَالْفُسُلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ الْمُعْمَلِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ الْمُحْمَعةِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ الْمُحْمَعةِ آبِي هُرَيْرَةً فِي صِيامِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَي حَدِيثِ اللهِ عَلَى آبِي عُمْمَانَ فَي اللهِ عَلَى آبِي عُمْمَانَ فَي حَدِيثِ اللهِ عَلَى آبِي هُرَيْرَةً فِي صِيامٍ ثَلَاثَةٍ آيَّامٍ فِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣١٢: آخُبَرَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَخَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالَاعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالَاعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالَاعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ اللهِ عَدْثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ شَهُرُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ شَهُرُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ شَهُرُ الطَّيْرِةِ ثَلَاقَةً آيًّا مِ مِنْ كُلِ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ.

٣٣١٣: آخُبَرُنَا عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ اللَّائِيُ بِالْكُوْفَةِ عَنْ عَبِدِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ اَبِي ذَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهُرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهُو كُلَّة ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي الشَّهُرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهُو كُلَّة ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَةً عَشُرُ آمُنَالِهَا.

٣٣١٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ ٱنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ رَحُلٍ قَالَ ٱبْوُذَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ صَامَ قَالَ ٱبُوْذَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ صَامَ



ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدُ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْفَلَهُ لِير عاد كروز عركه كالثواب بـ صَوْمُ الشُّهُرِ شَكَّ عَاصِمٌ.

> ٢٣١٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ آنَّ مُطَرَّفًا حَدَّثَةُ آنَّ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صِيامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَبَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ.

> ٢٣١٢: آخُبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْلِى قَالَ أَنْبَآنَا أَبُو مِصْعَبٍ عَنُ مُغِيْرَةَ بْنِ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ هِنَٰدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْلَحْقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ قَالَ عُثُمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ نَحُوَّةُ مُرُسَلٌ.

٢٣١٤: آخْبَوَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَوِيْكِ عَنِ الْحُرِّ بِينِ صَيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

١٢٢٩:باب كَيْفَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِّنَ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكُرُ اخْتِلَافِ النَّاتِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِي

٢٣١٨: أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ الْحُرِّ ابْنِ صَيَّاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَصُومُ ثَلَالَةَ آيًّام مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِّنْ آوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسِ الَّذِي يَلِيَةً ثُمَّ الْخَمِيْسِ الَّذِي يَلِيْهِ.

٢٣١٩: ٱخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمّ الْمُوْمِنِيْنَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصُومُ الْمُومِنِيْنَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصُومُ

٢٣١٥: حضرت عثمان بن الى عاص ياتين سے روايت ہے كديس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سنا۔ آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہتے اچھے روزے ہر ماہ میں تنین دن روزے رکھنا

۲۳۱۷: دیگرراو یول سے بھی بعیشروایت ہے۔

٢١٨١٤ حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ہر ماہ تین روزے رکھا کرتے

# یاب: ہر ماہ میں تین روزے کس طرح ر کھے جا کئیں؟

۲۳۱۸ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے که رسول التدصلي التدعليه وسلم مرماه تمين روز يركف يتصايك توبيلي بيركو اور دوسرا اس کے بعد کی جعرات کو اور تیسرا اس کے بعد کی جمعرات کو۔

٢٢١٩: حضرت بنيده خزاعي الظف سے روايت ہے كہ ميس أم المؤمنين (حضرت حفصه ذاهجهٔ) کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُم مرماه تین روز ہے رکھا کرتے تھے ایک تو مہلے پیرکواور دوسرا جمعرات کواور تیسرا پھر دوسری جمعرات مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ آوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ كُوــ الْخَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيْسَ ثُمَّ الْخَمِيْسَ الَّذِي يَلِيْهِ.

١٣١٠ أَخْبَونَا آبُوْبِكُو بْنُ آبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّلَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّلْنِي أَبُو السَّحْقَ الْاَشْجَعِي كُوْفِي عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلابِي عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِي عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ آرْبَعٌ لَمُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِي عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ آرْبَعٌ لَمُ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِي عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ آرْبَعٌ لَمُ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِي عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ آرْبَعٌ لَمُ هُنَيْدَةً بَنِ خَالِدِ الْخُزَاعِي عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ آرْبَعٌ لَمُ لَمُ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النِّي مَنْ كُلُونَةً وَالْعَشْرَ وَثَلَاقَةً اللّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

٢٣٢١: آخَبَرَنِي آخَمَدُ بُنُ يَحْلَى عَنْ آبِي نُعَلِم قَالَ حَلَّمُنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنِ الْمُحَرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُوَاتِهِ عَنْ الْمُولِدَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُواتِهِ عَنْ اللّهِ هَلِمَةً كَانَ الْمُواتِهِ عَنْ اللّهِ هَلِمَةً كَانَ الْمُواتِهِ عَنْ اللّهِ هَلِمَةً كَانَ يَصُومُ يَسْعًا مِنْ ذِى الْمِحَجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتَلَاقَةَ آيَامِ يَصُومُ يَسْعًا مِنْ ذِى الْمِحَجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتَلَاقَةَ آيَامِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ.

٢٣٣٢: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ آبِي صَفُوانَ النَّقَفِيُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَة النَّقَفِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَة عَنِ الْمُحِدِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَة بْنِ خَالِمٍ عَنِ الْمُواتِية عَنْ الْمُحَدِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَة بْنِ خَالِمٍ عَنِ الْمُواتِية عَنْ الْمُحَدِّ بَنْ النَّبِي عَلَيْ يَصُومُ مَعَنْ الْمَعْفِر الْاِثْنَيْنِ وَالْمَحَيْسِ. عَنْ بَعْفِدِ الْمُحْوَهِ يَّى قَالَ حَدَّثَنَا النَّهِ مَنْ الْمُحْدِ الْمُحْوَهِ يَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ الْمُحْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُحَدِّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِثْنَيْنِ وَالْمِثْنَيْنِ وَالْمِثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حِيامُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حِيامُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صِيَامُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صِيَامُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صَيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صِيامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَعْلَهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمُعْرِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا الْمُعْرِقُولُ الْمُعْ الْمُعْتَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

ثَلَاثَةِ آيًّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَآيَّامُ الْبِيْضِ

صَبِيْحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَارْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً.

۱۳۳۰ أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روایت بها که ۲۳۲۰ أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روایت بها که رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعى عاشورہ کے روز دل کو اور چھوڑتے ہے دس روز ول کو اور تیسرے ہر ماہ کے تین روزول کو اور چوشے فجر سے قبل کی دو کہ دیکہ

۲۳۲۱: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك زوجه مطهره والنفي سے روايت ہے كدآ ہے سلى الله عليه وسلم ما و ذوالحجه ميں نوروز بر كھتے ہے اللہ على الله عليه وسلم ما و ذوالحجه ميں نوروز (١٠ وير عقر العن كم سے ٩ تاریخ کك) اور عاشوره كے روز (١٠ وير محرم) كوروزه در كھتے تھے اور ہر ماه ميں تمين روز بر كھتے تھے ايك پيركا اور دوجعرات كاروزه -

۲۳۲۲: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك زوجه مطهره بي بخاست روايت هيك كرة بيضلى الله عليه وسلم في أيك زوجه مطهره بي بن روايت هيك روزه ركعت اور جرماه مين تين دن أيك بيركواور دوجمعرات كاروزه ركعت بقهد ...

۲۳۳۳: حضرت أمّ سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ۲۳۳۳: حضرت أمّ سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تین ون روز ورکھنے کا تھم فر ماتے ایک توجمعرات کواور دوسرے بیرکو تیسر ہے اس کے بعد والے بیر کو۔۔

۲۳۲۳: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہر ماہ میں تین دن روز ہے رکھ لینا ہمیشہ روز و رکھنے کے برابر ہے اور ایام بیض (بعنی تیر ہویں 'چود ہویں اور پندر ہویں رات )۔



# ١٢٣٠: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

٣٢٢٥؛ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَانٌ قَالَ حَدَثَنَا آبُوْعُوانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ آبِئَ هُرَيْرَةً قَالَ جَاءً آغْرَابِي إِلَى اللهِ طَلْحَةً عَنْ آبِئَ هُرَيْرَةً قَالَ جَاءً آغْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِآرُنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَآمُسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله فَوضَعَها بَيْنَ يَدَيْهِ فَآمُسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانَ يَاكُلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْ يَاكُلُوا وَآمَرَالُقُومَ آنُ يَاكُلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ الْ عَآمُلُ لَلهُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ الْ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَائِمٌ فَلَائمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَائِمٌ فَلَائمَ فَلَا أَنْ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَائِمٌ الْمُعْرَافِقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَائِمٌ فَلَائمَ فَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ صَائِمٌ فَلَامُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ قَالَ لِيْ مَا يَمْنَعُلُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمٌ فَصُومِ الْفُرَادِ أَنَا لَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشّهُ فَلَا لَا إِنْ كُنْتَ صَائِمٌ فَصَائِمٌ الْفُرْدَ.

رَّنَ الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلْ عَلْمِ الْعَزِيْزِ قَالَ آلْبَآنَا الْفَضْلُ اللهُ مُوسَى اللهُ الْفَضْلُ اللهُ مُوسَى اللهُ عَنْ يَحْمَى اللهِ مَامٍ عَنْ مُوسَى اللهُ طَلْحَةَ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ الْبِيضِ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةَ.

٢٣١٤: آخْبَرُنَا عَمُرُو بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآغَمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْبَى بُنَ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ آنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهُرِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَآرُبِّعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً.

٢٣٢٨: آخُبَرُنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا ذَرِّ بِالرَّبْذَةِ

# باب: زیرِنظرحدیث مبارکه میں موسیٰ بنطلحه پر اختلاف

۲۳۲۲: حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں مہینہ میں تین ون ایام بیش کے (یعنی تیرہویں چود ہویں اور پندر ہویں) کے روزے رکھنے کا تھم ف

٢٣٢٤: حفرت ابوذ ررض الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے جمیں مہینہ میں تین دن ایام بیش کے الله علیہ وسلم نے جمیں مہینہ میں تین دن ایام بیش کے ( لیعنی تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں ) کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا۔

۲۳۲۸: حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم لوگ مہینہ میں روز سے رکھا کروتو تیرہویں 'چود جویں اور پندر ہویں کا

سنن نسا في شريف جلد دوم

قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صُمْتَ شَيْنًا مِنَ الشَّهْرِ

فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةً وَآرُبُعَ عَشَرَةً وَخَمُسَ عَشْرَةً

٢٣٢٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَّانِ بُنِ بِشُو عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلُحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ وَآرَبُعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هٰذَا خَطَّا لَيْسَ مِّنُ حَدِيْثِ بَيَّانِ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثْنَا اثْنَان فَسَقَطَ الْآلِفَ فَصَارَ بَيَّانُ.

٢٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَزُ آبِي فَرِّ آنَّ النَّبِيُّ اَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَٱرْبَعَ عَشُرَةً وَ حَمْسَ عَشْرَةً.

٢٣٣١: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ بَكْمٍ عَنْ عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ آبِي جَاءَ آغَرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ٱرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَ خُبُرٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْنَّهَا تَدْمَى فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَصْحَابِهِ لَا يَضُرُّكُلُوا وَقَالَ لِلْلَاعُرَابِيّ كُلُّ قَالَ إِنِّي صَانِمٌ قَالَ صَوْمٌ مَاذًا قَالَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ آيًّامٍ مِنَ الشُّهُرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَآرُبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُّوْعَبُدِالرَّحْمَٰ لِصَّوَابٌ عَنْ آبِي فَرٍّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُولَنَ وَ قَعَ مِنَ الْكُنَّابِ ذَرٌّ فَقِيْلَ آبِيْ.

٢٣٣٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثُنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيِنِي عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ آنَ

٢٣٢٩ حضرت ابوذر رضى القد تعالى عند سے روایت سے ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الك صحفس عند ارشاد قرماي تم اینے او پر تیرہویں چودہویں اور پندرہویں کا روز و رکھنا لا زم کر

المسهد المودر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے ك رسول التدسلي الله عليه وسلم نے ايك مخص سے ارشاد قرمايا تم تیرجوین چودموی اور پندرجوی تاریخ کا روزه لازم کر

الالالا:حفرت يزيد بن حوكميه طالقة سے روايت ہے كه مير ا والديان كرتے بين كه رسول الله مَنْ عَيْدُ كَلَ خدمت من ايك و بہائی حاضر ہواجس کے پاس ایک بھنا ہوا خر کوش اور رونی بھی تھی۔اس نے رسول الله فاقتی کے سامنے رکھا اور عرض کیا میں ئے اسے بایا خون بہاتے (لعن حيض كاخون ) - آ ب في سحاب کرام ٹریئر ہے فرمایا کوئی حرج نہیں کھالو۔اعرابی ہے بھی کہا گیا كه ووجهى كھالے۔اس نے عرض كيا ميرا تو روز ہے۔ دريافت کیا کیساروز و؟ اس نے عرض کیا مہیند میں تمین روز ہے۔ارشاد فرمايااً مُرتم بيروز بر ركھوتوروشن راتول ( يعني تير بيوين چود جويں اور پندر ہویں تاریخ) میں رکھا کرو۔امام نسائی نیسید فرماتے ہیں كميح يه ب كدابن حوتكيه في مصرت ابوذ ر في يه س ماليكن مو سكتاب كربحول سے بجائے حضرت ابوذ رہائی كے الى لكھا كيا ٢٣٣٣: حضرت موى بن طلحه والعن عدد روايت ب كه رسول الندو في يُنظِير كى خدمت من ايك تخص خركوش كي كرحاضر بوارة ب نے اپنا ہاتھ اس کی جانب برهایا۔ اس نے عرض کیا میں نے

رَجُلًا أَنَّى النَّبِيّ بِأَرْنَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَآيْتُ بِهَا دَمَّا فَكُفَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ لَيْ يَدَهُ وَآمَرَ الْقَوْمَ آنْ يَّأْكُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ اللّٰهِ ﴿ لَا يَحْلُ مُنْتَبِدٌ فَقَالَ النَّبِيِّ مَالَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مَالَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مَالَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مَالَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَهَالَ لَهُ النَّبِي فَهَالَ النَّبِي مَالَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَهَالَ لَهُ مَا لَكُ فَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَهَالَ لَهُ مَا لَكُ فَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَهَالَا فَاللَّهُ عَلَى النَّبِي فَهَالَا قَالَ لَهُ مَا لَكُ فَالَ النَّبِي فَهَالَ لَهُ مَا لَكُ فَالَ النَّبِي فَهَالَا قَالَ لَهُ مَا لَكُ فَالَ النَّبِي فَهَالَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الل

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَخْيِلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْنَبٍ قَلْ طَلْحَةً قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْنَبٍ قَلْ طَلْحَةً قَالَ أَتِي السُّولَ اللَّهِ إِنِّي قَلْهُ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَّ الْمُعْرَة الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة قَالَ الْبَالَة النّسُ بُنُ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ يَقَالُ لَهُ عَبْدُالْمَلِكِ يُحَدِّرْتُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا كَانَ يَامُو بَعْدُهِ الْاَيَّامِ النَّلَاثِ الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ حِبَامُ الشَّهْرِ بِهِلَاهِ الْاَيَّامِ النَّلَاثِ الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ حِبَامُ الشَّهْرِ بِهِلَاهِ الْاَيَّامِ النَّلَاثِ الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ حِبَامُ الشَّهْرِ بِهِلَاهِ النَّلَاثِ الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ حِبَامُ الشَّهْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢٣٣١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ

اسے خون بہاتے ویکھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور ان حضرات کو کھانے کے لیے فرمایا۔ ایک آ دمی دور بیشا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا تہہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا میں روزہ سے دریافت فرمایا: ایام بیش کے روزے کیوں نہیں رکھتے (یعنی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کے رزوے رکھا کرو)

الدُّمُوَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۲۳۳۳: حضرت عبد الملک سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ رسول الله مُنْ الله الله میں کے تین روز ب رکھنے کا تھم فر مایا کرتے تھے اور فر ماتے تھے یہ روز ہے مہینہ کے روز ہے کرابر (فضیلت میں ) ہیں۔

۲۳۳۵: حضرت عبدالملک بن ابی منهال این والدین قل کرتے ہیں کہرسول الله سے نقل کرتے ہیں کہرسول الله علیہ وسلم نے آئیس ایام بیش کے تمن روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا بیہ بورے ماہ کے روزے ہیں۔

٢ ٢٣٣٦ حضرت عبدالملك بن منهال اليخ والد ماجد عفاقل

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَثَنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَيَىٰ عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَامُرُنَا بِصَوْمِ آيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلَاتَ عَشْرَةً وَآرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً.

المان باب صوم يومين مِنَ الشَّهْرِ

٢٣٣٤: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ مِّنْ خِيَارِ الْخُلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآسُودُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ نَوْفَلِ بْنِ اَبِيْ عَفْرَبَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زِدْنِي زِدْنِي قَالَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زِدْنِي زِدْنِي زِدْنِي إِنِّي آجِدُنِي قُوِيًّا فَقَالَ زُدُنِي زِدْنِي آجِدُنِي قَوِيًّا فَسَكُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَنْتُ آنَّةً لَيَرُ قُنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ. ٢٣٣٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلََّمِ قَالَ حَدَّقَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ قَالَ ٱنْبَانَا الْآسُودُ ابْنُ شَيْبَانَ عَنْ آبِيْ نَوْفَلِ بْنِ آبِي عَفْرَبَ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ سَالَ النَّبِيُّ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْتَزَادَهُ قَالَ بِآبِي أَنْتَ وَأَمِى آجِدُنِي فَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا فَمَا كَادَ أَنُ يَزِيدُهُ فَلَمَّا آلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّاهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

سرتے ہیں کہ رسول القدین تیج ہم کو جاندنی را توں کے دنوں میں روزے رکھنے کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ ۱۳ ۱۳ اور ۱۵ تاریخ ہیں۔

#### باب: ایک ماه میں دوروز ہےرکھنا

۲۳۳۷ حضرت الوعقرب بالنواس مرایت سے کہ میں اللہ رسول القد فاقیق سے روزوں کے متعلق دریافت کیا۔ رسل القد فاقیق ارشاد فر مایا ہر ماہ میں دو روز ہے۔ عرض کیا لہ یارسول القد فاقیق اس میں کچھ اضافہ فرما کیں اس میں کچھ اضافہ فرما کیں اس میں کچھ اضافہ فرما کیں اس میں کچھ اضافہ فرما کیں اس میں کچھ اضافہ فرما کیں میں اپنے اندر اس سے زیادہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ صلاحیت یا تا ہوں۔ رسول القد فاقیق میں اپنے اندر اس سے زیادہ صلاحیت یا تا ہوں۔ رسول القد فاقیق میں اپنے اندر اس سے زیادہ کہ میں نے یہ مجھ لیا کہ آپ میری تردید فرما کیں گے۔ پھر آپ کے ارشاد فرمایا تم ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرو۔

۲۲۳۸: حضرت الوعقرب فرائن سے روایت ہے کہ رسول مدی تیا ہم میں ایک روزے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے ارشا وفر مایا ہم ہم ماہ میں ایک روزہ رکھواور اس میں اضافہ کی خواہش رکھو۔ حضرت الوعقرب فرائن نے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوں میں اس سے زیاوہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ آپ نے اس اس میں اوروزے رکھو۔ انہوں اضافہ فر مایا اورارشاد فر مایا تم ہر ماہ میں دوروزے رکھو۔ انہوں نے پھرعرض کیا۔ پھرآپ نے اس میں مزید اضافہ نہیں فر رہ اس میں مزید اضافہ نہیں فر رہ اس میں مزید اضافہ نہیں فر رہ اس میں مزید اضافہ نہیں فر رہ اس میں مزید اضافہ نہیں فر رہ اس میں مزید اضافہ نہیں کو رسول جب ان صحافی نے بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کیا تو رسول اسٹری نی ارشاد فر مایا تم ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرو۔

**(T)** 

# مِيْكُمْ كِتَابُ الزَّكُوةِ هِيُّهُ كَتَابُ الزَّكُوةِ هِيُّهُ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِ

#### زكوة يءمتعلقها حاويث

#### ١٢٣٢: بأب وُجُوب الزَّكوةِ

٣٣٦٩ : آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِاللّٰهِ بْنِ عَمَّادِ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ السُحَاقَ الْمَكِي قَالَ حَدَّنَا يَحْبَى بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ اَبِى مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ يَشْعَادٍ حِيْلَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ يَشْعَادٍ حِيْلَ بَعْنَهُ إلى الْيَمْنِ إِنَّكَ تَأْنِي قَوْمًا الْعَلَ كِتَابِ فَإِذَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَالَ يَشْهَدُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ إِلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِنَ عَلْدِالْاعْلَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ لِنَ حَكِلْمٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِمُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِمُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ فَلْتُ يَعْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ فَلْتُ يَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَيْتُكَ فَلْتُ يَعْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَيْتُكَ حَتْى حَلَفْتُ آكُفُرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِع يَدَيْهِ آنَ لَا حَتَى حَلَفْتُ آكُفُرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِع يَدَيْهِ آنَ لَا

#### باب: فرضيت ِزكوة

مهم اله المنظم من روایت سی کرووا بن والداوروه این الداوروه این الداوروه این الداوروه این الداوروه این الداوروه این الداورو این آلی کرتے بیل کدمی نے مش کیا یارسول الداوی سی بیتی بی می خدمت اقدی مین حاضری سی بار بامر تبدیم های کرین بیمی آپ کی خدمت میں حاضر نے بول کا اور میرامعامله ایک انسان اور نیس آپ کی خدمت میں الداوی انسان اور میرامعامله ایک انسان

آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ آمُرًا لَا آغَفِلْ شَيْنًا اللهَ مَا عَلَمَنِي اللّٰهُ عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ وَ إِنِّي آسُالُكَ اللّٰهِ مِمَا بَعَضَكَ رَبُّكَ اللّٰهِ قَالَ بِالْإِسْلَامِ فَلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ آنُ تَقُولَ آسُلَمْتُ فَلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ آنُ تَقُولَ آسُلَمْتُ وَجُهِيَ اللّٰهِ وَ تَخَلَّيْتُ وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُوْتِيَى اللّٰهِ وَ تَخَلَّيْتُ وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُوْتِيَى الزَّكُوةَ وَتُوْتِيَى الزَّكُوةَ وَتُوْتِيَى الزَّكُوةَ وَتُوْتِيَى

١٣٣١: آخْبَرَنَا عِيْسَى بَنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ شُعَيْبِ بَنِ شَابُورٍ عَنْ مُعَادِيَةً بَنِ سَلَّامٍ عَنْ آخِيهِ زَيْدِ بَنِ سَلَّامٍ اللَّهُ آخِبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ آبِی سَلَّامٍ عَنْ آخِيهِ رَيْدِ بَنِ سَلَّامٍ اللَّهُ آخِبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ آبِی سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ بَنِ غَنْمٍ آنَ آبَا مَالِكِ الْاشْعَرِيِّ حَدَّثَهُ آنَ وَسُولَ اللَّهُ عَنْ جَدِهِ آبِی سَلَّامٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ مَدَّلُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَدَّلُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٣٣٣٧؛ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبُدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْبِ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ آنْبَانَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِی هِلَالٍ عَنْ نَعْیْمِ الْمُجْمِرِآبِی عَبْدِاللّٰهِ قَالَ آخُبَرَنِی مُحَیْدِ اللّٰهِ قَالَ آخُبَرَنِی مُحَیْدِ اللّٰهِ قَالَ آخُبَرَنِی مُحَیْدِ اللّٰهِ قَالَ آخُبَرَنِی مُحَیْدِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مُحَیّدٌ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُانِ خَطَبْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمًا فَقَالَ وَالّذِی نَفْسِی بِیدِهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکَبَ يَوْمًا فَقَالَ وَالّذِی نَفْسِی بِیدِهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِبَ فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِبَ فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آکِب فَلَاتُ مَرَّاتٍ مُنَّ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُرَاتِعُ مُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کی طرح تھا جس میں عقل وشعور ندہو۔ جواللہ اوراس کے رسول فی طرح تھا جس میں آپ کو وی النی کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ النہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ النہ نے ساتھ بھیجا ہے؟ ہوں کہ النہ نے ساتھ بھیجا ہے؟ فرمایا اسلام کی نشانیاں کون فرمایا اسلام کی نشانیاں کون کوئسی ہیں؟ فرمایا: کہومیں نے اپنا چبرہ اللہ کی جانب کرلیا اورای کا ہوگیا اور نماز بڑھواور ذکو قادا کرد۔

الالالا تعفرت ابوما لک اشعری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله علی طرح وضو کا مکمل کرنا نصف ایمان ہے (وضو ہے چھوٹے گناہ معاف ہوجاتے ہیں)۔ الحمد لله کہنا میزان کو بھر دے گا اور سجان الله اور الله اکبر کہنا آسان اور زمین کو بھر وہے وہے اور ذکو ق دلیل اور جمت ہے۔ مبرروشی ہے اور قرآن جمت ہے تمہارے لیے یا تمہارے فالف۔

۲۳۲۲: حضرت ایوسعید جی تن سے روایت ہے کہ رسول النہ تن یہ نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا تو ارشاد فر مایا: اس ذات کی تشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے پھر تمن مرتبہ آپ جیک گئے اور ہ شخص ہم میں ہے جھک کر دونے لگا گر ہمیں علم نہیں کہ آپ نے خوش تھی ہے ہو ہ پ خوش تھی کہ میں ہے جھک کر دونے لگا گر ہمیں علم نہیں کہ آپ نے خوش تھی ہی ہم میں ہے جھر آپ نے سرا تھا یا اور آپ کے چہرہ پ خوش تھی ہمیں ہے بات سرخ رنگ کے اونت سے زیادہ قبتی ہوت ہوئی (واضح رہے کہ عرب میں سرخ اونت زیادہ قبتی ہوت ہوئی (واضح رہے کہ عرب میں سرخ اونت زیادہ قبتی ہوت ہیں) پھر آپ نے ارشاد فر مایا :جو بندہ پانچ وقت کی نماز اوا سے کہ اور ناو وقت کی نماز اوا سے کو وقت کی نماز اوا سے کو دروازے کھول دیئے جا گئی گئی ہوت کے دروازے کھول دیئے جا گئی گا دراس سے کہا جائے گا کہ سمامتی کے دروازے کھول دیئے جا گئی گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سمامتی کے ساتھوا ندر چلا جا۔

تنتریج 🛠 مطلب یہ ہے کہ ترک جادو اور ناحق مال اور سود کھانے اور مال پیٹیم کے کھانے اور جہاد ہے فرار اور باعصمت

خواتنین برالزام زاشی مے محفوظ رہے توجنت ایسے خص پرواجب بوجاتی ہے۔

٣٣٣٣؛ آخُبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْمُ وَالْهُرِي قَالَ الْحُبْرَنِيْ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ عَنْ شُعْيْبٍ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ الْحُبْرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْلِي آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ مِّنْ شَعْهُ وَمَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ مِنْ الْمَعْتَةِ بَنَ الْمَوَالِ اللهِ عَنْ الْمَوالِ اللهِ دُعِي مِنْ الْمُوالِ اللهِ دُعِي مِنْ الْمُوالِ اللهِ دُعِي مِنْ الْمُوالِ اللهِ عَنْ الْمُوالِ اللهِ عَنْ الْمُوالِ اللهِ دُعِي مِنْ بَالِ اللهِ دُعِي مِنْ الْمُوالِ فَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُوالِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الْمُحَلِّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الْمُحَلِقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الْمُحَلِي وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الْمُحَلِي وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ المُحْدِي مِنْ اللهِ المُحْدِي مِنْ اللهِ الْمُحْدِي مَنْ اللهِ الْمُحْدِي مِنْ اللهِ الْمُحْدِ اللهِ الْمُولِ اللهِ قَالَ الْمُولِ وَالْمُحْدِ اللهِ الْمُحْدِ وَلَا الْمُحْدِي مِنْ اللهِ الْمُحْدِي مِنْ اللهِ قَالَ الْمُولُ اللهِ قَالَ الْمُولِ وَالْمُ لَالْمُ وَالْمُ الْمُولُ اللهِ قَالَ الْمُولُ اللهِ قَالَ الْمُولُ وَالْمُ مَنْ اللهِ الْمُحْدِ وَالْمُ لَلْمُ وَالْمُولُ اللهِ قَالَ لَعُمْ وَالْمَى مِنْهَا كُلِّهَا احَدْ يَا الْمُولُ اللهِ قَالَ لَعُمْ وَالْمَى مِنْهَا كُلِهَا احْدُ اللهِ الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْمُ اللهِ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُولُ اللهِ قَالَ لَعُمْ وَالْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُولُ اللهِ الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُحْدِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَالْمُولُ اللهِ الْمُولِ اللهِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَالْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْ

#### و الماء: بأب التغلِيظِ فِي الماء: بأب التغلِيظِ فِي

### حَبْسِ الزَّكُوةِ

مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعُرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعُرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ آبِي مُقَالِي عَنْهُ قَالَ جِئْتُ اِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلّ الْكُعْيَةِ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلّ الْكُعْيَةِ فَلَمّا وَآنِي مُقْلِلٌ قَالَ هُمُ الْاَحْسَرُونَ وَ رَبِ الْكُعْيَةِ فَلَمّا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَمَا لَهُ عُمْ الْاحْسَرُونَ وَ رَبِ الْكُعْبَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَقَلْمُ مَنْ هُمْ فِذَاكَ مَنْ هُمْ فِذَاكَ مَنْ هُمْ فِذَاكَ مَنْ هُمْ فِذَاكَ مَنْ وَاللّهِ فَلَا الْاحْتُورُونَ آمُوالًا إِلّا مَنْ قَالَ مَكَذَا وَهَكُذَا حَتَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ وَهُلّا إِلّا مَنْ قَالَ مَكَذَا وَهَكُذَا حَتَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ يَعْمُونَ وَهُ لِكُولُولُولُولُولُولُ إِلَّا مِنْ فَالْ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَوْ يَعْوِيهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ يَعْمُولُ وَلَا لَمُ اللّهِ وَلَا لَو اللّهِ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

التدسلی الندعلیہ وہا ہونے کو کو گرا او قدا میں کسی نے رسول التدسلی الندعلیہ وہلم سے سنا جو کوئی راو قدا میں کسی شے کا جوڑا خرج کر ہے تو وہ جنت کے درواز وں میں سے پکارا جائے گا اے قدا کے بندے! بید درواز و بہتر ہاور جنت کے درواز وں میں جونمازی ہوگا تو وہ محض نماز کے درواز سے جابیا ہوگا تو اس وصدقہ و نیامیں جومض صدقہ و نیرات کرنے والا ہوگا تو اس وصدقہ کہ درواز ہ سے بلایا جائے گا اور روز ہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا اور روز ہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ بیس کر حضرت ابو بکر صدیق جوہن نے عرض کیا: یار سول اللہ! جومنص ان درواز وں سے بلایا جائے تو اس کو کسی قتم کی اللہ! جومنی کیا کوئی محض اس قسم کا بھی ہوگا جس کو گئی گئر نہیں ہے لیا جائے؟ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ہاں اور مجھے تو قع ہے کہ (اے ابو بکر اُ!) تم ان ہی ہیں سے ہوگا۔

# یاب: زکو 5 ادانه کرنے کی وعید اور عذاب ہے متعلق احادیث

۲۲۲۲ دینرت ایوزر دینین سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ای وقت بیت اللہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے جھے اپنی طرف آت و یکھا تو ارشا وفر مایا: رب تعب کی شم وہی لوگ نقصان اور خسارے والے تیں۔ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ون اوگ اوگ فر مایا: جو بہت زیادہ دولت جمع رکھتے ہیں لیکن جو اس فتم کے جی اور اس جانب اشارہ کیا اور دائیں اور بائیم بھی۔ پھر ارشاد فر مایا: اس فات کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہوگ ارشاد فر مایا: اس فات کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہو جو کو ناون ناور بائیم بھی۔ پھر کوئی اون ناور بائیم بھی اور تا ہو جو کر کو تا ہو جائے کہ جن کی آس نے ذرک و قادی ہو وہ تی مت کے دن حاضر ہو کر آسے اپنے قدموں سے نہو وہ تی مت کے دن حاضر ہو کر آسے اپنے قدموں سے ناوی ہو وہ تی مت کے دن حاضر ہو کر آسے اپنے قدموں سے

الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَآسْمَنَهُ تَطُولُهُ بِآخُفَافِهَا وَ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا أُعِيْدَتْ أُوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

٢٣٣١؛ آخْبَرَنَا إِلَّسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَا يَوْيُدُ بْنُ زَيْعٍ قَالَ حَدَّنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةً قَالَ حَدَّنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةً قَالَ حَدَّنَا فَتَادَةً عَنُ آبِي عَمْرِو الْعُدَانِيِّ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى رَضِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آيَّمَا رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ إِبِلَّ لَا يَعْطِى حَقَهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا نَعْطِى حَقَهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا نَعْطِى حَقَهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا نَعْطِى حَقَهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا نَعْطَى حَقَها فِي نَهْمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَآشِيهِ مَا نَعْلَوهُ بِآخُفَافِهَا إِذَا جَاءَ تُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغَدِ مَا كَانَتُ وَآسَمَنِهِ وَآشِوهِ الْحَلُولُهُ بِآخُفَافِهَا إِذَا جَاءَ تُ لَنْهُ مَلْكُولُهُ بِآخُفَافِهَا إِذَا جَاءَ تُ الْحَرَاهَا أَعِيْدَتُ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمَ كَانَ مِفْدَارُهُ الْعُرَاهَا أَعْلَى مَعْدَارُهُ الْمُولِقِي الْمَاسِ فَيَرْكُ لَهُ الْمُؤْلِكُ يَوْمَ كَانَ مِفْدَارُهُ الْمُؤْلِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآلِيمًا فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَاسِ فَيَرْكُ لَا يَعْطَى حَقَهَا فِي اللّهَ مَا مُؤْلِكُ وَالْمَا فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَاسِ فَيَرْكُ لَا يَعْطَى حَقَها فِي اللّهَ مَا الْقِيَامَةِ الْمَاسِ فَيَرْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

روندیں گے اور سینگول سے ماریں گے۔ حتیٰ کہ آخری جانور آ جائے۔ پھردو ہارہ بہی سلسلہ شروع کر دیا جائے ڈا یہاں تک کہ انسانوں میں حکم ہو کہ یعنی لوگوں کے دوزخی اور جنتی ہونے کا۔



#### ١٢٣٣: بأب مَانِعِ الزَّكواةِ

٢٣٣٧: آخْبَرَنَا قُنَيْمَةُ قَالَ حَلَّاثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْهَةً بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوبِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُوبِكُم بَعْدَةً وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِي يَكُم وَكُفَّوَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِي يَكُم وَكُفَّوَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ لَا الله عَصَهَ مِنِي مَالَةً وَتَعْمَى الله فَقَالَ آبُوبَكُم وَنَفُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَنَفْسَهُ إِلاَّ اللهِ عَقَالَ آبُوبَكُم وَنَفْسَهُ إِلاَّ اللهُ عَصَهَ مِنِي مَالَةً وَنَفْسَهُ إِلاَّ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ آبُوبَكُم وَنَفْسَةً إِلاَّ اللهُ عَصَهُ مِنْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَوَحَسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ آبُوبَكُم وَنَعْمَ اللهِ فَقَالَ آبُوبَكُم وَنَعْمَ اللهِ فَقَالَ آلْوَبَكُم وَنَعْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَنْهُ عَلَى الله عَلَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَاهُو إِلاَّ أَنْ رَآئِتُ الللهِ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُم وَسَلَّمَ اللهُ عَرَفْتُ آنَهُ الْحَقَى اللهِ مَعْرَفِي اللهِ مَاهُو إِلاَ آنَ رَآئِتُ اللّهُ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُم وَاللهِ لَقَتَالُ فَعَرَفْتُ آنَةُ الْحَقَى اللهُ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُم وَاللهِ فَاللهُ مَا مُولَ اللهُ عَرَفْتُ آنَهُ الْحَقْ

وآسانی میں ان کی رکو قادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ کمریاں خوب فربہ بن برآ کیں گی اور اُن کے مالک کوالے منہ لاکا دیا جائے گا ایک بموار میدان میں۔اور برقدم والی ہمری اس کواپنے قدمواں سے روند ہے گی اور سینگوں والی اسپے سینگوں سے اس کو مارے گی اور سینگوں والی اسپے سینگوں کی بیس بوگی بلکہ مارے گی اور سینگوں کی بیس بوگی بلکہ مارے گی اور کوئی ان میں مزے یا تو کے سینگوں کی بیس بوگی بلکہ تمام کے سینگ طاقتوں اور جب آخری کیمری نگل جائے گی تو پیمر اور جب آخری کیمری نگل جائے گی تو پیمر کی بلکہ والی کو لا یا جائے گا ایسے دن میں جو کہ پیچاس ہزار سال کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے در میان فیصد ہواور وہ اسپے ٹوکانہ کی اور جنت اور دوز نے کی میں پینچ جا کیں۔

### باب: زِكُوة ادانه كرنے والے كے متعلق





### ١٢٣٥: باب عَقُوبَةٍ مَانِعِ الزَّكواةِ

٢٣٣٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ حَدَّنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّنَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنِى آبِى عَنْ جَدِى قَالَ سَمِعْتُ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ ارْبَعِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ ارْبَعِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ ارْبَعِيْنَ الْبَعِيْنَ الْبَعِيْنَ الْمَعْقَدِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ حَسَابِهَا مَنُ اعْطَاهَا مُونَةً لِمَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَمَنْ اللّهِ عَنْ حَسَابِها مَنْ الْحَدُولَة وَشَطْرَ اللّهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ وَإِنّهَ الْآيِحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ وَإِنّهَ الْآيِحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ مِنْهَا شَيْءً.

### ١٢٣٧: باب زسلوةِ الْإِبلِ

٣٣٩٩؛ أَخْتَرَنَا عُيَّدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُلْبَانُ قَالَ حَلَّانَا سُلْبَانُ قَالَ حَلَّانِي عَمْرُو بْنُ يَخْيَى حَ وَآخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰ عَنْ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰ عَنْ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ وَمَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً وَمَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلْمُ لِللهِ عَنْ عَلَى لَيْسَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيلُ عَنْ عَلْمُ لِللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فَيْ عَلَى لَكُونَ خَمْسَةً آوَاقٍ صَدَقَةً وَلَا فَيْ عَلَى لَاللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# وسق کی مقدار:

و آبال عرب کا ایک پیانہ ہوکہ چارصاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع آنھ رطل کا ہوتا ہے یا پانچ رطل کا ہوتا ہے اور ایک صاح آنھ رطل کا ہوتا ہے اور ایک رطل ہمارے پرانے وزن کے اعتبار ہے آدھ سریعنی تقریباً چارسو پھیاں گرام کے قریب قریب ہوتا ہے اور ایک او قید (جو کہ عرب کا ایک پیانہ ہے) چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پانچ اوقیہ کے دوسود رہم ہوگئے اور ایک درہم تین ماشد اور ایک رتی کا ہوتا ہے اور پانچ ھند رتی کے برابر ہوتا ہے آگر یہ پورا ماشد ہوتو دوسود رہم باون تولہ جاندی بن جاتی ہے اور اگر کم زیادہ ہوتو اس اعتبار سے حساب لگا سکتے ہیں۔

٢٣٥٠: آلحبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ آنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ آبِيْهِ

### باب: زكوة ادانه كرنے والے كے ليے وعيد

۱۲۲ ۱۲۸ د منرت بہنر بن حکیم ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والداور انہوں نے اپنے دادا سے کہ میں نے رسول اللہ سے ستاہ چالیس اونٹوں میں جوجنگل میں چرائے جاتے ہیں ایک دوسال کی اونٹی زکو قامیں ادا کرنا ضروری ہے اور اونٹ ملیحد ونہیں کئے جا کمیں مجرائے دے گااس کا اونٹی کرکو قامیں کے ایک حساب سے اور جوزکو قاتو اب کیلئے دے گااس کوثو اب سلے گااور جوانکار کرے گاہم اس ہے بھی زکو قالیس کے بیا کیس مزا ہے اللہ کی مزاؤں میں سے۔اس مال ودولت میں سے نبی کی اولا دواہل وعیال کے لیے کھی لینا درست نہیں ہے۔

#### باب:اونٹوں کی ز کو ۃ

٢٣٣٩: حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سے روابت بے كه رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا بائي وسل سے كم غله ين (جوزين سے بيدا ہوا) زكوة نبيس باور بائي اونوں سے كم ميں زكوة الازم نبيس باور بائي اوقيہ سے كم جاندى ميں زكوة الازم نبيس باور بائي اوقيہ سے كم جاندى ميں زكوة الازم نبيس بے اور بائي وسل غله سے كم ميں زكوة الازم نبيس بے )۔

• ٢٨٥٥: حضرت ابوسعيد خدري جائية سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: پانچ اونتوں سے كم ميں

من را را المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

ز کو قاواجب نہیں ہے اور پانچ او تیہ سے کم جاندی میں زکو قا واجب نہیں ہے اور پانچ وست غلہ سے کم میں زکو قالا زم نہیں ہے۔

ا ۲۲۵: حفزت الس بن ما لک فیم سے روایت ہے کے حفزت ابوبكر بين في ان وتح رفر ماياييز كوة كفرائض جورسول الله في ابل اسلام برالقد كي معلمانون ے اس کے موافق طلب کروتو وہ اوا کرے اور جب اس ت زیادہ ما نگا جائے وہ ۲۵ ہے کم اونتوں میں سے ہرا کیک یائج اونٹ يرايك بكرى زكوة بااورجبان كى تعداده ٢٥ تك يبيع جائے تو ایک نسبت معاض ب(وه اوُمِنی جوایک سال کی جوکردوس ب میں لگ جائے ) آئر ایک سال کی اونمنی نہ ہوتو ان میں دوسال کی انتنی ہے ۱۲۵ ونت تک اور جب ۲ سماونٹ ہوجا تمیں توان میں تین سال کی اوننی ہے سانھ اونٹ تک ۔ جب ۲۱ اونٹ ہو جا تیں تو حيار سال كي ايك اؤمني جو پانچوين سال ميں لگ جائے 24. اونت تک به جب ۲ مهو جا نمی توان میں دواد ننزیاں بیں دوسال كى نوے اونت تك \_ جب او ہوجائيں توان من دواونتنال جي تین تین سال کی کہ جن ہے نر جفتی کر ہے۔ ۱۱ اونٹ تک۔ جب ا ۱۲ ہوجا ئیں تو ہرایک جالیس اونٹوں میں ایک اونٹنی ہے دوسال ک۔ • ۱۵ اونٹول میں ایک اومٹی ہے تین سال کی ہے۔ اگر اونؤں کے دانوں میں اختلاف ہوجائے (لیعنی زکو ق کے ااکن نه بول چھوٹے ہزے ہوں تو ) مثلاً جسے جارسالہ اومنی ویں اورم ہو گراس کے پاس تمین سالہ ہوتو وہ اس کے ساتھ دو بکرے ادا کرے ورنہ ہیں درہم ادا کرے اور جس کے ذرمہ تین سالہ اوٹمنی ہو مگراس کے ماس حیار سالہ ہوتو اس سے وہی کی بائے کی اور مصدق (زكوة وصول كرف والا) أس كويس درجم واليس كروك گایا دو بکری ادا کردے گا۔ جس کے ذیب سالداوننی ہوتو ند ہونے کی صورت میں وہ دو سال ک اؤنمی مع وو کبری دے یا جیس درہم

عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمًا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمًا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَفَةٌ وَلَيْسٌ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ. ٣٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثُنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ آبُوْكَامِلٍ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ اَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ آبَابَكُرِ كَتَبَ لَهُمُ آنَّ هَٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ آمَرَ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ مِنْ قَمَلُ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلَيْعُطِ وَمَنْ سُنِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُغْطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ رَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فِنْيُ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاهٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنُتْ مَحَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَائِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُوْنِ ذَكُرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَتُلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنِ اِلَى خَمْسِ وَّٱرْبَعِيْنَ لَاِذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَّآرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةً طُرُّوْفَةً الْفَحْلِ إِلَى سِيَيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَسِيَيْنَ فَهِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى خَمْسِ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِئًّا وَسَبْعِيْنَ قَفِيْهَا بِنْتَالَبُوْنِ الِّي تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَيَسْعِيْنَ قَفِيْهَا حِقْنَان طُرُوْقَتَا الْفَحْلِ اللَّى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى عِنْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَوْنِ وَفِي كُلَّ خَمْسِيْنَ حِقَّةً فَإِذَا تَبَايَنَ ٱسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَّفَهُ الْجَذَّعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ جِفَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَ عِشْرِيْنَ دِرْهُمَّا رَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْبِحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدُهُ جَدَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ

عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ٱوْشَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَفَهُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنِ فَإِنَّهَا تُفْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَوَّتَالَهُ وَعِسْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ النَّةِ لَيُون وَلَيْسَتْ عِلْدَةَ اِلَّا حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُغْطِئِهِ الْمُصَدِقُ عِسْرِيْنَ دِرْهَمًا آوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةُ صَدَفَةُ الْبَيْهِ لِبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَةُ بِنْتُ لَبُون وَعِنْدَةُ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُفْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتُبْسَرَتَالَة أَوْعِشُولِنَ دِرْهَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَة صَدَقَةُ الْمَةِ مُخَاصِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا اللَّهُ لَيُوْنِ ذَكُرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيَّةٌ وَمَنْ لَنْمِ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا ٱرْبَعٌ مِنَ الْإِيلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَسَاءَ رَبُّهَا وَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ آرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاهٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَهِيْهَا شَاتَان اِلَى مِانَتْنِينَ فَاِذًا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ اِلَّى تَلْنِيمِانَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مِانَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَنْمَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَافِضَةٌ مِنْ أَرْمَعِيْنَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اللَّهُ أَنْ يَنْشَاهُ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُّعُ الْعَشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ اللَّهِ بَسْعِيْنَ زِمِانَةَ دِرْهَمِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

۱۳۳۵: باب مَانِعِ زَكُوةِ الْلِابِلِ ۱۳۵۰ - اَحْدَرْنَ عِشْرَانْ بْنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ

٢٣٦٣ أَحَدُرُهُ عِسْرَانَ بَنْ بَكَارٍ قَالَ حَدَثُنَا عَلِيٌّ بَنْ الْمَدَنَّنَا عَلِيٌّ بَنْ الْمَدِنَّ فَالَ حَدَثَنَا عَلِيٌّ بَنْ الْمَدِنِي قَالَ حَدَّثَنِي آلُو الزِّنَادِ

ادا کرے۔اورجس کے ذرمہ دوسالہ اونمنی وینا ہو مگر اس کے یاس تین سال کی اونمنی ہوتو اس سے وہی وصول کی جائے گی اور مصدق اس کوہیں درہم یا دو بکری دے دے گا۔اور جس پر دوسالہ افتنی لازم ہو گراس کے پاس نہ بوتو وہ دو کری یا بیس درہم اداکرے۔اگرنسی کے ذمہ ایک سالہ اونمنی واجب ہے اور اس کے باس دوسالہ اونٹ ہے تو اس سے وہی وصول کیا جائے گا اور اس کو پچھٹیں دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ پھر اگریس کے باس صرف حاراونٹ ہوں تو ان برسی قتم کی زکو ۃ واجب تبین البتہ مالک اگر مرضی ہے دینا جا ہے تو وہ دومری بات ہے۔ پھر چہ نے مربوں کی تعداد اگر جالیس ہے۔۱۲ تک ہوتو ایک بمری۔ ۱۲۱ ے اوپر تک دوبکریاں۔اورا۲۰سے لے مر۱۰۰۰ تک تین بکریاں اوراس کے بعد ہرا یک سو پرایک بکری زکو ۃ وصول کی جائے گی۔ بھرز کو ق میں بوڑ <u>ھے</u>اور ایک آئھ والے عیب داریا ند کر جانور قبول ند کئے جائیں گئر یہ کہ صدفہ قبول کرنے والا مخص دیا ہے ا تووہ لے سکتا ہے اور زکو قاسے نے جانے کے لیے دو مالوں وجمع نہ آ کیا جائے اور نہی ایک مال کونلیخد و کیا جائے۔ بھرا گرکسی دولت میں دوآ دمی حصہ دار ہوا ہو ہ وہ با ہمی طریقے سے ایک دوسرے ے برابر برابر حساب کرلیں۔ جالیس سے کم بکریوں پرسی قتم کی زکو ۃ واجب نہیں مگر بیاک مالک خود زکو ۃ ادا کرنا جا ہے۔ اگر دوسو درہم جاندی وہ جائے یا دوسو درہم ہو جائے تو اس کا ع اليسوال حصه زكوة اداكى جائے ـ ليكن اگر ١٩٠٠ در بم موں تو ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہے تمریہ کہ مالک خوش ہے زکو ۃ ادا ترناطا ہے۔

باب: زکو قانددینے والے سے متعلق احادیث ۲۳۵۲: حضرت ابو ہر رہ و بھی سے روایت ہے که رسول اللہ ٹا تاہیا نے ارشاد فر مایا، اگر اونٹول کے مالک نے ان کی زکو ج نہ دی ہوگ

مِمّا حَدَثَة عَبْدُ الرِّحْسُ الاَعْرَجُ مِمّا ذَكَرَ اللهُ سَمِعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَأْتِى الْإِبلُ عَلَى رَبّهَا عَلَى حَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا هِى لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّهَا تَطُوفُهُ بِآخُفَافِهَا كَانَتُ إِذَا هِى لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّهَا تَطُوفُهُ بِآخُفَافِهَا وَتَأْتِى الْغَنَمُ عَلَى رَبّهَا عَلَى حَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّها تَطُوفُهُ بِآطُلا فِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يَعْطِ فِيهَا حَقّها اللهُ عَلَى رَبّها عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّها اللهُ عَلَى رَبّها عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمْ يَعْطِ فِيهَا حَقّها اللهُ يَعْلَى مَعْمَدُ فَاقُولُ لَا الْمِلْكُ لَكَ شَلّا فَلْ الْعَاءُ فَيَقُولُ إِنَا مُحَمَّدُ فَاقُولُ لَا الْمِلْكُ لَكَ شَلّا فَلْ وَيَكُونُ وَعَامُ فَلَا اللهُ عَلَى رَقَبَهِ لَهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى رَقَبَهِ لَهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ لَكَ شَلّا فَلْ وَيَكُونُ اللهُ اللهُ لَكَ شَلْا فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ١٢٣٨: باب سُقُوطِ الزَّكُوةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتُ رَسُلاً لِاَهْلِهَا وَلِحَمُولَيَهِمُ

٣٣٥٣: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّنَا مُعُمَّدُ وَلَا عَبْدُالُاعُلَى قَالَ حَدَّنَا اللهُ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّفُ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْهُ يُحَدِّهِ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ فِي كُلِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ الِللَّ عَنْ سَائِمَةٍ قِنْ كُلِ الْهِلِ عَنْ النَّهُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ الِللَّ عَنْ سَائِمَةٍ قِنْ كُلِ اللهُ الْجُرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا مِنْ اللهُ الْجُرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَوَا اللهُ عَنْهَا فِي عَلَى اللهُ عَنْهَا فِي اللهُ عَنْهَا لَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَمَ وَمَنْ مَنَعَهَا لَا اللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا لَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا لِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا لِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُا لِللهُ مُنْ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ # باب: گھریلواستعال والے اونٹوں پرز کو قامعاف ہے





### ١٢٣٩: باب زكوة البُقَر

٢٣٥٣: أَخْبُونَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى الْبُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُو الْبُنُ مُهَلُهُلٍ عَنِ الْبُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُو الْبُنُ مُهَلُهُلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَادٍ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَادٍ آنَ الْبَمْنِ وَآمَرَهُ آنُ يَأْخُذَ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله عَنْ اللهُ عَنْ وَآمَرَهُ آنُ يَا خُذَ مِنْ كُلِ حَالِمٍ دِيْنَارًا آوْعِدُلَهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقِرِ مِنْ لَلْمِيْنَ مُسِنَةً وَمِنَ لَلْمِيْنَ مُسِنَةً .

٣٣٥٥ أَخْبَرُنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ مَسُووْقٍ وَالْآغُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ مَسُووُقٍ وَالْآغُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ فَاعْرَبِي اَنْ آخُذَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْيُمَنِ فَاعْرَبِي اَنْ آخُذَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمَالِقَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا  اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

١٣٥٧: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرِ بِالطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرِ بِالطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي كَه بجصے يمن يَعْفُونُ فَالَ حَدَّثَنِي كَه بجصے يمن سَلَيْمَانُ الْاعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ارشَاوْلِ بَاللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَعْنَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ بَعْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ ## باب گائے بیل کی زکو ہے متعلق

۲۳۵۳: حضرت معاذ بریشن سے روایت ہے کہ رسول التد میلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھن روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہر بالغ شخص سے ایک وینار با اس کے ہرابر کیڑا جزیہ وصول کریں اس کے بعد ہر نمیں گاہوں 'بیلوں پر ایک سال کا بیل یا گائے اور حالیس گاہوں' بیلوں پر ایک سال کا بیل یا گائے اور حالیس گاہوں' بیلوں پر دو سال کی ایک گائے بطورز کو ق وصول کریں۔

۲۳۵۵: حضرت معاذ بن جبل بران التخفظ سے روایت ہے کہ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملک بیمن روانہ کرتے وقت فر مایا اگر چالیس گائے بیل موجود ہوں تو ان پر ایک دوسال کی گائے اور اگر تمیں موجود ہوں تو ایک سال کی گائے زکو قامیں وصول کرنا۔ پھر ہر بالغ مختص سے ایک دینار یا اس قیمت کا کیڑ البطور جزیہ وصول کرنا۔

۲۳۵۴: حضرت معاذبین جبل برای تن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملک بمن روانہ کرتے وقت فر مایا اگر عالیس گائے بیل موجود ہوں تو ان پرایک دوسال کی گائے اور اگرتمیں موجود ہوں تو ایک سال کی گائے زکوۃ میں وصول کرنا۔ بھر ہر بالغ شخص سے ایک و بیناریا اس قیمت کا کپڑا ابطور جزیہ وصول کرنا۔

۲۳۵۷: حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عند سے روایت ب کہ مجھے یمن روانگی کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگر سی گائے بیل تمیں تک پہنچ جا تعیں تو اُس سے گائے کا ایک دودھ بیتا بچہ یا ایک سال کا ندکر یا مونث بطورز کو قاوسول کرنا یہاں تک کہ وہ جالیس ہوجا تمیں تو ایک دوسال کی گائے وصول کرنا۔



#### ١٢٨٠: باب مَانِعِ زَكُوةِ الْبَقَر

١٣٥٨: الْحَبَرُنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى عَنِ ابْنِ فَطَيْلُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَنْ صَاحِبِ ابِلِي وَلَا بَقَرٍ وَلَا عَنَم لا يُؤْدِى حَقَهَا اللّهَ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقُرٍ تَكُوفَة ذَاتُ الْاَظْلَافِ بِالظَّلَافِيةِ الْفَيْامَةِ بِقَاعٍ قَرْقُرٍ تَكُوفَة ذَاتُ الْاَظْلَافِ بِالظَّلَافِيةِ الْفَيْامَةِ بِقَاعٍ قَرْقُرُ تَكُوفَة ذَاتُ الْاَظْلَافِ بِالظَّلَافِ اللّهِ صَلّى وَتَنْظُحُهُ ذَاتُ الْقُورُونِ بِقُرُونِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى جَمّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرُونِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى جَمّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرُونِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

#### ١٢٢١: باب زَكُوةِ الْغَنَمَ

# باب: گائے بیل کی زکو ۃ ادانہ کرنے والے کی سزا

۲۳۵۸ : حسرت جابر بن عبدالقد جائیز سے روایت ہے کہ رسول الشری تا ارشاد فر مایا: جواد نے بیل یا بحریال رکھتا ہوا وران کا حق (زکوۃ) اوان کر ہے تو قیامت کے دن وہ آیک چینیل میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کھر والے جانور اپنے کھر ول سے اور سینگوں والے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور ان میں کوئی اور نے سینگوں والے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور ان میں کوئی کو نے سینگوں والا نہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول القد کا این ہانی کیا نے حق کیا جارت کیا گارت کیا کیا جارت کیا گارت کیا گارت کیا گارت کے کہا تے تو میا اور راہِ خدا میں لانے لے جانے کے کا وول ما تکنے والے کو وینا اور راہِ خدا میں لانے لے جانے کے لیے (لین) اور جو مالدار دولت کا حق اوانہیں کر سے گاتو قیامت کے واس کو کے کہا ہوں وہ دولت آیک سینے سانپ کی شکل میں آ سے گی وہ اس کو دیکھیے ہیں ہی تھی ہے ہی ہی اور وہ خونس وہ کھوں کو رہوا کی کا اور وہ گھوں میں تو دیا میں کہوی کرتا تھا جب وہ شخف دیکھی گارا نہوں جس سے تو دیا میں کہوی کرتا تھا جب وہ شخف دیکھی گارا نہوں جس سے تو دیا میں کہوی کرتا تھا جب وہ شخف دیکھی گارا نہوں جس سے تو دیا میں کہوی کرتا تھا جب وہ شخف کے کہنے میں ذال دے گا اور وہ اور دہ اور دہ اور دہ اس کے ہاتھ کو اور نہ کی طر ت

### باب: بمريوں كى زكو ة سے متعلق

۲۲۷۹ : حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ ابو برصد این نے ان کیلئے یہ کور مول اللہ نے ان کیلئے یہ کور مول اللہ نے ان کیلئے یہ کور مول اللہ نے اس کے جن کا اللہ نے اپنے رسول (سلی مسلمانوں پر مقر رفر مائے بیل کہ جن کا اللہ نے اپنے رسول (سلی اللہ علیہ وسلم) کو تھم فر مایا اور جب اس سے زیاد و (جو کہ پیجبلی اصادیث بیس گزر ہے ) ما نگا جائے وہ ۲۵ سے کم اونٹوں میں سے برایک پانچ اونٹ پر ایک بکرتی زکو ق ہے اور جب ان کی تعداد ۲۵ برایک بائے وہ کا سے مال کی تعداد ۲۵ برایک بائے وہ کا سے مال کی تعداد ۲۵ بوکر دوسر سے میں لگ جائے ) آسرایک سال کی اونٹی نہ توتو ان براکہ موکر دوسر سے میں لگ جائے ) آسرایک سال کی اونٹی نہ توتو ان براکہ موال کی اونٹی نہ توتو ان بیل دوسر سے میں لگ جائے ) آسرایک سال کی اونٹی نہ توتو ان بیل دوسر سے میں لگ جائے ) آسرایک سال کی اونٹی نہ توتو ان بیل دوسر سے میں لگ جائے ) آسرایک سال کی اونٹی نہ توتو ان بیل دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب اس اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب اس اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب اس اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب اس اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ اور جب ۲ سماونٹ بیل میں دوسال کی اونٹی سے ۱۵ سال کی اونٹوں کیا کا دوسر سے میں دوسال کی اونٹوں کی دوسر سے میں گئی ہو ایک کی دوسر سے میں گئی ہو ایک کی دوسر سے میں گئی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے میں گئی ہو کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کور کی دوسر سے کی دوسر سے دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی دوسر سے کی د

جا کمی تو ان میں تمین سال کی اومنی ہے ساتھ اونٹ تک۔ جب ا ٦ اونٹ ہوجا 'میں تو حارسال کی ایک اومنی جو یانچویں سال میں الگ جائے ۵۷ اونٹ تک۔ جب ۷۷ ہو جائیں تو ان میں دو اونننیاں ہیں دوسال کی نوے اونٹ تک۔ جب ۹۱ ہو جائمیں تو ان میں دواوننٹیاں ہیں تمن تمن سال کی کے جن سے زجفتی کر سکے ١٠٠٠ اونت تک به جب ٢١ ابو به تمين تو برايک چاليس اونو ل ميل ایک اونمنی ہے دو سال کی۔ ۱۵۰ اونٹوں میں ایک اونمنی ہے تین سال کی ہے۔ اگر اونوں کے وانوں میں اختلاف ہو جائے ( لیعنی زکو ہ کے لاکق نہوں جھوٹے بڑے ہوا۔ تو ) مثلاً جے جا ر سانداؤنٹی وینالازم ہوگمراس کے پاس تین سالہ ہوتو وہ اس کے ساتھ دو بکرے اوا کرے ورشین ورہم ادا کرے اور جس کے ذ مدتین سالدانمنی ہوگراس کے پاس جارسالہ ہوتو اس ہے وہی لی جائے گی اورمصدق ( زکوۃ وصول کرنے والا )اس کوہیں ورہم واپس کردے گایا دو بکری اوا کردے گا۔جس کے ذمہ اسالہ اوننی ہوتو شہونے کی صورت میں وہ دوسال کی اونٹنی مع دو بکری دے یا ہیں درہم ادا کرے۔اورجس کے ذیب دوسالہ افٹنی ویٹا ہوگٹراس کے یاس تین سال کی اوننی ہوتو اس سے وہی وصول کی جائے گی اورمصدق اس کوہیں درہم یا دو بکری دبیہ ہے گا اور جس پر دوسالہ اونتن لازم بوتكر اسكے ياس نه جوتو وه دو بكرى يا جيس درجم اداكر \_\_ الركسي كے ذمه ايك ساله اوننی واجب ہے اور اسكے یا س دوسالہ اونٹ ہے تو اس سے وہی وصول کیا جائے گا اور اس کو م بحضیں ویا جائے گا ندلیا جائے گا۔ پھرا گرکس کے یاس سرف حاراونت ، ون توان برسي تتم كى زكوة واجب نبين البيته ما لك اگر مرضی سے دینا جاہے تو وہ دوسری بات ہے۔ پھر چرنے بکر یول كى تعداداً كر جاليس ت-١٢٠ تك موتو أيك كمرى ـ ١٢١ ساوير تک دو کیریاں۔اورا ۲۰ سے لے کر ۲۰۰۰ تک تین بکریاں اوراس کے بعد ہرایک سویرایک بکری زکو ۃ وصول کی جائے گی۔ پھر

وَّ ثَلَاتِلِينَ فَانَ لَمْ تَكُنِ ابْنَةً مَخَاضِ فَابْنُ لَبُوٰنِ ذَكُرٌ فَاذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَتُلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنِ إِلَى حَمْسِ وَٱرْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّٱرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حَقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلَى سِينِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ اِحْدًى وَسِيْنَ فَفِيْهَا حَدَّعَةً إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِيْنَ فَإِذَا تَلَغَتْ سِنَّةً وَسَبْعِيْنَ فَهِيلَهَا الْمُتَالِّئُونَ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيْهَا حِقْتَانِ طُرُوْقَتَا الْفَحْلِ اللَّى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عْنَى عِسْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَفِيْ كُلِّ ٱزْبَعِيْنَ ابْنَةً لَبُوْنِ وَلِمَىٰ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةً فَإِذَا تَبَايَنَ ٱلْسَانُ ٱلْإِبِلِ فِيْ فَرَانِصِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةَ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَّيْسَتْ عِنْدَة حَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَمَّةُ وَبِجُعُلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ السَّيْسَرَتَا لَهُ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ٱوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدُقَةً الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ الْنَهُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُفْتِلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَالَةَ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةً بِنْبِ لَبُوْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَةَ بِنْكُ لَبُوْلِ وَعِنْدَةَ بِنْتُ مَخَاطِي قَائِهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن السَّسْرَتَا لَهُ أَوْعِنْدِ لِنَّ دِرْهَمَّا وَمَنْ تَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةً الْنَهُ مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَ لَبُوْنِ فَكُرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَهُ بَكُنْ عِنْدَهُ اللَّهَ ٱزْبَعَةٌ مِّنَ ٱلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اللَّهِ أَنْ يَتَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ الْرُبْعِيْنَ فَهِيْهَا شَاهٌ اللَّي عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَاِذَا زَادَتُ



وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ إلى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيْ فَفِيْهَ نَلَاثُ سِبَاهِ إلى ثَلَاثِمِانَةٍ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِي فَوْ مِالَةٍ شَاقًة وَلَا تُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوْلٍ مَانَةٍ شَاقًة وَلَا تُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا يُحْمَعُ عُولًا مِنْهَ وَلَا يُحْمَعُ عُولًا يَسَلَمُ الْمُصَدِقُ وَلَا يُحْمَعُ عَوْلٍ وَلَا يَشَرَقُ وَلَا يُحْمَعُ مَعْمَعِ حَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا يَشَنَ مُجْتَمِعِ حَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا يَشَنَ مُجْتَمِعِ حَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ حَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ وَلَا يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ وَلِا يُقَرِقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَة الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ وَاللَّهُ وَلَا يَشَى مُجْتَمِعِ خَشْيَةً الصَّدَقِيقِ وَإِذَا كَانَ مِنْ مُعْتَمِعِ خَشْيَةً الصَّدَقِيقِ وَإِذَا كَانَ مِنْ مُعْتَمِعِ خَشْيَةً الصَّدَقِيقِ وَإِذَا كَانَ مِنْ مُعْتَمِعِ خَشْيَةً الصَّالَةِ وَإِنَا كَانَ مِنْ مُنْ وَالْمَلُ وَالْمَالُ وَلَا يَشْهُ وَالْمَلُ وَالْمَالُ وَلَا يَعْمَعُ الرَّالِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلَا وَلَيْهُ وَالْمَلُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيهِ الْمُولُولُ اللَّهُ مُنْ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيهِ اللَّهُ وَلِهُ الْمُالُ اللَّ يَشْءَ وَلِهُ اللَّهُ مُنْ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِقُ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيهِ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

### ١٢٣٢: باب مَانِعِ رَكُوةِ الْغُنَم

٣٣١٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمَعُوورِ ابْنِ حَدَّنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمَعُوورِ ابْنِ سُويْدٍ عَنْ آبِي ذَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِّنُ صَاحِبِ إبلِ وَلَا بَعَرٍ وَلَا غَنَم لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ صَاحِبِ إبلِ وَلَا بَعَرٍ وَلَا غَنَم لَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ آعْظَمَ لَا يُوْمَ الْفِيَامَةِ آعْظَمَ لَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ آعْظَمَ لَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ آعْظَمَ مَا كَانَتُ وَآسَمَنَهُ تَنْظُحُهُ بِعَرُونِهَا وَتَطُوفُهُ بِآخْفَافِهَا مُكَانَتُ وَآسَمَنَهُ تَنْظُحُهُ بِعَرُونِهَا وَتَطُوفُهُ بِآخْفَافِهَا مُكَلِّمَ النَّاسِ عَلَيْهِ الْوَلَاهَا حَشَى يَثْنَ النَّاسِ .

# المَّهُ بِينَ الْمُتَّفِرِينِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفِيقِ وَالتَّفْرِيقِ وَالْمُتَعْمِ وَالْمُتَعْمِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمِلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَالْمُلْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلَيْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلِيقِ وَلِي السَالِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلِيقِ وَلَالْمُولِيقِ وَلَالْمُلْفِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ وَلِي اللْمُلْفِيقِ فِي السَالِيقِ وَلِي الللْمُلْفِيقِ فَلْمُلِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فِي السَالِمُ وَلِي اللْمُلِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِي فَلِيقِلِي السَلِيقِيقِ فَلْمُلِيقِ فَلْمُلِيقِ فَلْمُلْفِي وَلِي اللْمُلْفِيقِ فَلْمُلْفِيقِ فَلِي اللْمُلْفِي فَلْمُلْفِيقِ فَلْل

٢٣٦١: ٱلْحَبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةً آبِى صَالِحٍ عَنْ سُويْدِ ابْنِ خَفَلَةً قَالَ آتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ فَٱتَمْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى آنْ

زكوة ميں بوز هاورا يك آكھواكے عبددار يا فركر جانور تبول مدكے جائيں مح مريد كم صدقہ تبول كرنے والا محض جائے تو وہ الوں كو جمع نہ كيا جائے اور زكوة ہے نائح جائے كيا دو مالوں كو جمع نہ كيا جائے اور نہ كا ايك مال كو علي حدہ كيا جائے كيمرا كركى وولت ميں وو آدى حصددار جول تو وہ باہمی طريقے ہے ايك دو مرے ہے براير براير حماب كرليں ۔ جاليس ہے كم بكريوں پركبى متم كى زكوة واجب نيس مكريدك مالك خود زكوة اداكر نا جائے ۔ اگر دو صودر بم جوجائے تو اسكا جاليسواں مودر بم جوجائے تو اسكا جاليسواں حصد زكوة اداكر عاج ليك اگر جو استرائح والى بائے ليكن اگر جوا ور بم جول تو ان برزكوة واجب نيس ہے مگريدك مالك خوش ہے زكوة اداكر نا جا ہے۔

باب: کر بول کی زکو قاندادا کرنے کے بار بیس الاملاء حضرت الوذر بڑھ نے۔ وایت ہے کہ رسول الد سال ہوائے اللہ الرشاد فرمایا: جو خفس اونٹ اورگائ اور کریال رکھے اور ان کی ارشاد فرمایا: جو خفس اونٹ اورگائ اور کریال رکھے اور ان کی زکو قادا نہ کرے تو روز قیامت وہ جانور خوب مونے تازہ اور فربہ وکر آئی گاورا پے سینگول سے اپنے ، لک و (زکو قادا نہ کرنے کی وجہ ہے ) ماریں گے اور اپنے قدمول سے روند والیس نہ کرنے کی وجہ ہے ) ماریں گے اور اپنے قدمول سے روند والیس کے۔ جب آخری جانورنکل جائے گاتو کھر پہلا جانور آجائے گاتا کو کہ رہلا جانور آجائے گاتا کی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے ٹھے انوں (جنت یا دوزخ) میں کہنے جا کیں۔

# باب: مال ودولت کوملا تا اور ملے مال کوا لگ کرنے کی ممانعت

۱۲۳۷۱: حضرت سوید بن غفلہ بڑتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا ہے۔ اللہ سول اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا ہے۔ اللہ اللہ متا کہ مم زکو قامیں اسا نے کے لیے دودھ پلاتے والے جانورکوومول نہ کریں میں اضافے کے لیے دودھ پلاتے والے جانورکوومول نہ کریں میں اضافے کے لیے دودھ پلاتے والے جانورکوومول نہ کریں میں

لَاَنَا حُذَ رَاضِعَ لَهُ وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ وَلَا نُفَرِقَ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ وَلَا نُفَرِقَ بَيْنَ مُخْتَمِعٍ فَأَنَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَأَنِي.

# ١٢٨٨: باب صَلوةِ ألاِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَةِ

١٢٣٥: ياب إذا جَاوَزٌ فِي الصَّلَقَةِ ٢٣٦٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي إسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ قِنَ الْاَعْرَابِ

## باب: زکوۃ نکالنے والے کے حق میں دعائے خیرے متعلق

٣٣ ٢٣ : حضرت عبدالله بن الى اوفى جائظ ہے روایت ہے کہ رسول الله فائل آئے کے حداث رسول الله فائل آئے کی خدمت میں جب کوئی تو م زکو ہ لے کر حاضہ بوتی تو آپ ارشاد فرمائے: اے اللہ! فلال مخص پر رحمت نازل فرما اور فلال کے اہل وعیال میں بر کمت عطا فرما۔ جب میرے والد زکو ہے کے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ! این انی اوفی کے اہل وعیال میں رحمت نازل فرما۔

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ يَأْتِيْنَا نَاسٌ مِّنَ مُصَدِّقِيْكُمْ يَظْلِمُونَ قَالَ اَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوا ارْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ ثُمَّ قَالُوا وَ إِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ غَيِّنَى مُصَدِّقٌ مُنذُ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُو رَاضِ.

٢٢٠٥٠ أَخْبَوَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْتِ قَالَ حَدَّثْنَا السَّمْعِيْلُ مُو ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ٱنْبَانَا دَاوْدُ عَنِ الشَّمْبِي قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاكُمُ الْمُصَدِقُ فَلْيَصْدُرُ وَهُو عَنْكُمْ رَاضِ

١٢٣٧: باب إعطاء السّيّرِ الْمَالَ بِغَيْرِ الْحَتِيَارِ الْمُصَدِّق

٢٣٦٧: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بِنِ الْمُبَارَكِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٍ بْنِ نَفِينَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ السَّعُمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةً آبِى رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى السَّعُمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةً آبِى رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَرَافَةِ قَوْمِهِ وَآمَرَةُ آنُ يُصَدِّقُهُمْ فَبَعَثِينِى آبِى إلى عَلَيْفَةٍ مِنْهُمْ لِآنِيَةً بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَى آتَيْتُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِآنِيةً بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَى آتَيْتُ عَلَى شَيْعٍ كَبِيرٍ بِمُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ آبِى عَلَى شَيْعٍ كَبِيرٍ بِمُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ آبِى عَلَى مَنْهُ فَعَرَجْتُ حَتَى آتَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآكَ الْنَ آبِى عَلَى شَيْعٍ وَآكَى لَهُ وَسَلَّمُ فَى قَلْتُ نَعْتَارُ حَتَى إِنَّا لَيْكَ لِنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى هَلَهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لِى فَجَاءَ لِى اللّٰهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لِى فَجَاءَ لِى اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لِى فَجَاءَ لِى اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لِى فَجَاءَ لِى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لَى فَجَاءَ لِى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنْمِ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ز کو ق وصول کرنے والوں کو رضامند کر لو۔ انہوں نے عرض کیا: اگر چدز کو ق وصول کرنے میں ظلم کرے۔ آب نے بھر وہی ارشاد فرمایا: لوگوں نے بھرعرض کیا گرچہ وہ قطلم کرے۔ حضرت جریر بڑھنے فرماتے ہیں کہاس دن ہے کوئی زکو ق وصول کرنے والا مختص رضامند ہوئے بغیر میرے پاس سے نہیں گیا۔ جب میں سے میں رسول اللہ فائیے کم کورہ ارشاد فرماتے سنا۔

۲۳ ۱۳ احضرت معنی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله تعلی الله عنه فرمات بیاس کوئی مصدق بینچ تو تم اسے رضامند کر کے واپس کو رضامند کر کے واپس کرنا چاہیے۔

# ہا ب: دولت کا ما لک خود ہی ز کو 5 لگا کرا دا کرسکتا ہے

لِتُؤَدِّى صَدَقَة غَلَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَى فِيْهَا قَالَا شَاةٌ فَآغُمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِنَةً مَحْطًا وَّ شَحْمًا فَاخْرَجْتُهَا اِلَّيْهِمَا فَقَالَ طَذِهِ الشَّافِعُ وَ الشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ شَافِعًا قَالَ فَاغْمِدُ إِلَى عَمَاقِ مُعْتَاطٍ رَالْمُعْنَاطُ الِّتِي لَمْ تَلِدُ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَحْرَخُنَّهَا إِلَّيْهِمَا فَقَالًا نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْنُهَا اِلَيْهِمَا فَحَعَلَاهَا مَعَيْمًا عَلَى بَعِيْرِ هِمَّا ثُمَّ انطَلَقَا

14 17: أَحْتَرَنَا هُرُونُ بُلُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَلَّقَنَا رَوْحُ قَالَ حَذَٰنَا رَكُرِيًّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ آبِي سُفْيَانَ قَالَ حَذَّتَنِي مُسُلِمٌ بُنُ ثَفِيَةً آنَّ ابْنَ عَلْقَمَةً اسْتَغْمَلَ أَبَاهُ عَلَىٰ صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْكَ.

# عرافت کیاہے؟

عرافت دراصل ایک خدمت کا نام ہے جو کہ برایک قوم میں اس مخص کے میرد کی جاتی ہے جو کہ لوگوں کے برقتم کے حالات کی معلومات رکت ہے اور حاکم وقت تک لوگوں کے حالات احوال وکوا نف پہنچا تا ہے۔ کویا کہوہ لوگ کہ جن کے حالات سے وقت کے حکمران آشنا نہ ہوں اور وہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں ان کی پریشانی کا از الد کر دیا جائے۔

٣٣٦٨: ٱخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَلِيُّ ابْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَة عَبْدُالرَّحْمَٰنِ الْآغَرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُ يَهِزَةَ يُحَدِّثُ قَالَ وَ قَالَ عُمَرُ اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلِ إِلَّا آنَّةُ كَانَ فَقِيْرًا فَآغُنَاهُ اللَّهُ وَامَّا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيْدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ آذْرَاعَهُ وَاغْتُدَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ آمَّا الْعَبَّاسُ بُنُّ

مجربوں میں کس قدر ز کو ۃ واجب ہے؟ فرمایا ایک بحری۔ میں نے اراد و کیا ایک بمری کی طرف جس کے مقام سے میں واقف تھاوہ بکری دودھ ہے بھری تھی اوراس میں کافی چر نی تھی میں اس کو في انبول في كبايد كرى كالمحن باورسول التدافية أفي ہمیں بیدوالی بمری کے قبول کرنے ہے منع کیا ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیادوسری ایک سال کی حاملہ بمری کالیکن اس نے بھی بجیہ بيدائبين كيانف مكراب بجيبوث والانقار مين اس كونكال كرلاياتو انہوں نے کہا جمیں وہ بحری دے دو چنا نچے میں نے وہ بدری ان ، و دے دی۔انہوں نے وہ بکری اونٹ میرر کھ لی اورروانہ ہو کئے۔

٢٣١٤ ترجمه مرابقه حديث كمطابق ب

١٢٣٦٨: حضرت الوبريره ولي في المنظرة على الما ١٨٠ ٢٣١٠ حضرت عمر ين المنظر ے كبا كيا (تمن اشخاص صدقه ادانبيس كرتے) ابن جميل خالد بن وليد اور عباس بن عبدالمطلب \_ رسول النَّدَمَ كَايْدُ السَّاد فرمایا: این جمیل ناشکری کرتا ہے پہلے وہ محتاج تھا پھراللّہ عز وجل تے اس کوغنی کرویا اور خالدین ولید برتم ظلم کرتے ہواس لئے کہ انہوں نے اپنی زر ہیں اور اسباب الله کی راہ میں وقف کر دی ہیں (اس وجہ ہے ان مرز کو ہ لا گونبیں ہوتی ) اور (رہا) عباس بن عبدالمطلب كامعاملة وه الله كرسول ك جيابي أن كي زكوة

سنن نمائي شريف جلددوم

عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

٢٣٦٩؛ آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّنَنِی آبِیُ قَالَ حَدَّنَنِی اِبْرَاهِیمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسِٰی قَالَ حَدَّنِنِی آبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی هُرَبُرَةً قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْمَا بِصَدَقَةٍ مِثْلَةً سَوَاءً.

مَا اللهِ عَدْنَا الْمُونَعُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ عُشَمَانَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ هِلَالِ الثَّقْفِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَبْدِاللّٰهِ بُنِ هِلَالِ الثَّقْفِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَبْدِاللّٰهِ بُنِ هِلَالِ الثَّقْفِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِذْتُ الْقَلْ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ الْوَشَاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ عَنَاقٍ الْوَشَاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلِيْهِ مَنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ اللّٰهُ عَلِيْهِ مَنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ اللّٰهُ عَلِيْهِ مَنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلًا آنَهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنَ الصَّدَاقِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

١٢٢٤: باب رَكُوةِ الْخَيْل

ا ٢٣٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ وَيُنَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ دِينَادٍ عَنْ سُلَكُمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ وَيُنَادٍ عَنْ سُلَكُم مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَيْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً.

٢٣٤٢: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبِ الْمَوْوَذِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْطِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَا زَكُوةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ.

٣٣٤٣! الْخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَكْحُولٍ

الله کے رسول (صلی الله علیه وسلم) پر ہے اور اتی اور ( لیعن وہ پھیلے سال ہی اس سال کی زکو ۃ اوا کر چکے ہیں )۔

۲۳۲۹ اس حدیث کا ترجمہ ندکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے ماسوا اس کے کہ اس حدیث مبارکہ کے رادی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں۔

م کے ۲۲ دھرت عبداللہ بن بلال تعنی جزئے ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ عین ممکن تھا کہ آ بصلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد بحری کے ایک بچہ یا بحری کی زکو ق کی وجہ سے میں بلاک نہ ہو جاؤں۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگر یہ فیل بلاک نہ ہو جاؤں۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگر یہ زکو ق مہا جرین کے غرباء اور فقراء کو نہ دی جاتی تو میں بیز کو ق وغیر وصول نہ کرتا۔

### باب بمحورُ وں کی زکوٰ ۃ کے متعلق

ا ۲۳۷: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان کے ذرمہ اس کے غلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہوا جب نہیں ہے۔

۲۳۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان کے ذمہ اس کے غلام اور گھوڑ ہے کی ذکو ق واجب نہیں ہے۔
ہے۔

۳ کا ۲۴۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: مسلمان کے ذمہ اس



عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَلْمَا ورَهُورْكِ فَيْ وَاجِبْنِين \_\_ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي عَلَى قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

> ٣٤٣٠: ٱخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ خُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرُءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي مَمْلُوْ كِهِ صَدَقَةٌ.

> > ١٢٢٨: باب رَكُوةِ الرَّقِيُّقِ

٣٣٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَّا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَةً عَن ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْلِللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً. ٢ ٢٣٤: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُنَيْمِ ابْنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَلَقَةٌ فِي غُلَامِهِ وَ لَا فِي فَرَسِهِ.

١٢٣٩: باب رَسْخُوةِ الُورَق

٢٣٤٨: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَّا يَحْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيٰ سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيْسَ فِيْمًا دُوْنَ خَمْسَةِ آوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ. ٣٤٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ بْنِ أَبِي صَغْصَغْةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ رِالْخُلْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ لِيْسَ فِيْمَا ثُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقِ مِّنَ التَّمْرِ صَنَفَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا ذُوُنَ حَمْسِ اَوَاقِ مِّنَ الْوَرِقِ

الله ۲۷۷۲ حضرت الوہرمیرہ رضی القدائع کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليد وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمان ئے و مداس کے مملوکہ غلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہ واجب تبیں ہے۔

باب: غلاموں کی زکو ہے متعلق

۲۳۷۵ اس حدیث مبارکه کانز جمه بھی گزشته حدیث مبارک ک مطابق ہے۔ مرادیہ ہے کہ گھوڑے اور غلام میں زکو جو واجب مہیں ہے۔

۲۷۷۱:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النُدْصلي النَّدعلية وسلم نے ارشا وقر مايا مسلمان كے ذِ مداس کے مملوکہ غلام اور گھوڑے کی زکو قواجب تبین ہے۔

باب خیا ندی کی ز کو ۃ ہے متعلق

٢٣٧٤: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه ــــــــ روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا مج او قید سے کم چاندی میں زکو ق واجب نہیں

۲۳۷۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ب انبوں نے سارسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آ ب مسلی اللہ نے ارشاد قرمایا: یا مجے وسل ہے کم تھجور میں زکو ؟ واجب نہیں اور یا ﷺ او قید ہے کم جاندی میں بھی زکوۃ واجب شبیں اور یانے اوننوں ہے کم میں زکو وتبیں۔

صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

١٢٤٩: اخْبَرَنَا هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوُلِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْوُلِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةً عَنْ يَحْبَى بُنِ عُمَارَةً عَبْدِالرَّحْمُنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةً عَنْ يَحْبَى بُنِ عُمَارَةً وَبُدَالرَّحْمُنِ بُنِ عَمَارَةً وَعَبَّادِ بُنِ تَعِيْمٍ عَنْ آبِي صَعْصَعَةً عَنْ يَحْبَى بُنِ عُمَارَةً وَعَبَّادِ بُنِ تَعِيْمٍ عَنْ آبِي صَعْصَعَةً عَنْ يَحْبِي الْخُدُرِي النَّهُ سَمِعَ وَعَبَّادِ بُنِ تَعِيْمٍ عَنْ آبِي صَعْصَعَةً فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ وَسَاقٍ مِنَ النَّهُ وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَيَمَا الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَيَمَا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَهُ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَهُ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ مَنَ الْوَرِقِ مَنَ الْوَرِقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ مَنَ الْوَرِقِ مَنَ الْوَالِ مَا لَوْلَهِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ مَنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَقِ مِنَ الْوَاقِ مِنْ الْوَاقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَ الْوَاقِ مِنَا الْوَاقِ مِنْ الْوَاقِ مِنْ الْوَاقِ مِنْ الْمُولِقُ مِنْ الْوَاقِ مِي الْوَاقِ مِنْ الْوَاقِ مِنْ الْمُعْمِلِ الْمُولِقُولُ مُنْ الْوَاقِ مِنْ الْمَاقِ مِنْ الْمُواقِ مُنْ الْمَاقِقُ الْمِنْ مِنْ الْمُولُولُ مُنْ الْمُولِقِ مِنْ الْمُولِقُولُ مِنْ الْمُولِ مُنْ

۱۲۲۷۹ : حفرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه سے روايت ب انہوں نے سارسول الله صلى الله عليه وسلم سے كه آپ سلى الله نے ارشاد فر مایا: پانچ وس سے كم مجور ميں زكوة واجب نبيس اور پانچ اوقيہ سے كم جاندى ميں بھى زكوة واجب نبيس اور پانچ اونوں سے كم ميں زكوة نبيس ـ

## غلامول كى زكوة يعمتعلق مسئله:

واضح رہے کہ اگر غلام خدمت کیلئے ہوں تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہے جس طریقہ سے کہ استعال کے سامان میں زکوۃ واجب نہیں ہے اور اگر غلام تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں زکوۃ ہے اس کے نصاب کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظ فرما تمں۔

بَعْفُوبُ قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَا أَبُنُ إِسْحَاقَ قَالَ عَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بَنُ يَعْيِهِ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِالرّخُولِي بَنِ آبِي صَعْصَعَةً وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَعْيِهِ إِنْ أَبِي صَعْصَعَةً وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَعْيِهِ عَلَيْدٍ إِلَّهُ عُسَنٍ وَعَبَّادٍ بَنِ تَمِيمٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلَّهُ عُلَيْكِي قَالَ سَمِعْتُ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ إِلَّهُ عُلَيْكِي قَالَ سَمِعْتُ وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ ثِقَةً وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ وَقَاقٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنَ الْوِيلِ مَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ مِن الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ مِمَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ مَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسَةٍ آوسُقِ صَدَقَةٌ.

٣٨١: آخَبَرُنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُواْسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُواْسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً عَلَى عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً عَلَى عَلَى عَلَى قَالَ وَسُولُ اللّهِ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَالْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَالْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَاتَدُوا رَكُوةَ آمُوالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائْتَيْنِ خَمْسَةً. وَالرَّقِيْقِ فَالْ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَالرَّقِيْقِ فَالْ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ

• ۱۳۳۸: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے سنارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے که آ ب صلی الله نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم تعجور میں زکو ق واجب نہیں اور پانچ اونوں او تیہ سے کم جا ندی میں بھی زکو ق واجب نہیں اور پانچ اونوں سے کم میں زکو ق نہیں۔

ا ۱۲۸۸: حضرت علی بی تفید سے روایت ہے کہ رسول القد تن تی قرف ارشاد قرمایا: میں نے کھوڑوں اور غلاموں میں زکو قامعاف کردی ہے۔ اس لیے تم لوگ مال ودولت کی زکو قادا کیا کرواور دوسودرہم میں سے یانچے درہم (جالیسواں حصہ ) زکو قامی نکالا کرو۔ میں سے یانچے درہم (جالیسواں حصہ ) زکو قامی نکالا کرو۔ میں دوایت ہے کہ

قَالَ حَلَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ قَلْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِانْتَيْنِ زَكُوةٌ.

### ١٢٥٠: بأب رَكُواةِ الْحُلِيّ

عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِهِ عَنْ جَدِّهِ الْمَالَةُ مِنْ آهُوا اللّهِ عَنْ جَدِّهِ الْمَالَةُ مِنْ آهُوا اللّهِ عَلْ جَدِّهِ الْمَالَةُ مِنْ آهُوا الْلَهِ عَلْ جَدّهِ الْمَنْ آتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِنْتَ لَهَا فِي يَدِ الْبَيْهَا مَسَكّمَانِ عَلِيطَنَانِ عَلَيْطَنَانِ مَنْ ذَهِبٍ فَقَالَ آتُوْدِيْنَ زَكُوةً هٰذَا قَالَتُ لَا قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلْهِ وَلِرَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلْهِ وَلِرَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلْهِ وَلِرَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلْهِ وَلِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلّهِ وَلِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلّهِ وَلِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مُمَا لِلّهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلّهِ وَلِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مُعَمِّدًا أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مُمَا لِلّهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مُمَالِلًا عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمُانِ نَحْوَةً عَلَيْهِ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمَانِ نَحْوَةً عَلَيْهِ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمَانِ نَحْوَةً عَلَيْهِ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمَانِ نَحْوَةً عَلَيْهِ وَلِي يَلِهُ الْمُعْتَعِيرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمَانِ نَحْوَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي يَلِهُ الْمُؤْتِي وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي يَدِ الْبَيْهَا مُسَكّمَانِ نَحْوَةً عَلْهِ الْمُعْتَعِيرِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

رسول النُصلى القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: من في محوزون اور غلامول كى زكو قامعاف كروى ہاوردوسودر بم سے كم ميں زكو قا نہيں ہے۔

#### باب:زیوری زکو ة کے متعلق

۲۲۸۲ : حفرت عبداللہ بن عمر بین سے روایت ہے کہ یمنی فاتون فدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کی بینی بھی تھی جس کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے ک وکٹس تھے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایاتم ان کی زکو قادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیانہیں۔فرمایا کیاتہ ہیں اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو آگ کے دوکٹن پہنا ہے۔ یہ بات من کراس نے دولوں کئن اتار دیے اور عرض کیا یہ دولوں کئن اللہ اور اس کے درسول کے لیے ہیں۔

۲۳۸۳:اس صدیث مبارک کا ترجمه سابقه حدیث کے مطابق

منت کے جہاسونے جاندی کے زیورات سے عورتوں کی محبت سب پرعیاں ہے۔خواتین اس معالمے میں قدر نے خفلت برتی میں اور مردحصرات بھی اس معالم میں عورتوں کی تعلیم و تربیت سے عافل رہتے ہیں۔خواتین کوایس احادیث کی تعلیم ضرور دی جانی جا ہے تا کہ وواین وُنیاوآ خرت کے نفع ونقصان کو مجھ تکیں۔ (بَرَتِی)

#### ا ١٢٥١: باب مَانِعِ زَكُوةِ مَالِهِ

٣٣٨٥: آخَبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالنَّصْرِ هَاشِهُ بْنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْغَوْيُوْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ بُنِ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ بُنِ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ فَيْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ فَيْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَا وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ فَيْ أَنْ اللّهِ هَا إِنَّ اللّهِ عَلَى إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

### باب: مال و دولت کی ز کو ۃ ادانہ کرنے ہے متعلق

۲۳۸۵ دسترت عبدالقد بن عمر بڑی سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو اپنے مال کی زکو قراوا نہ کرے تو قیامت کے دن اس مخص کا مال ایک مختجا سانپ بن کر آئے گا جس کی آئے کھوں پر دو نقطے کا لے رنگ کے بول سے وہ سانپ اس مخص سے لیٹ جائے گا اور کے گا کہ میں تیرا فزان سانپ اس مخص سے لیٹ جائے گا اور کے گا کہ میں تیرا فزان

١٢٥٢: باب زكواةُ التَّمَر

٣٣٨٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِنْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بُنِ اُمَيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً عَنْ اللهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ لَيسَ اللهِ عَنْ لَيسَ اللهِ عَنْ لَيسَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَيسَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٥٣: باب رُسكوةِ الْحِنْطَةِ

١٣٨٨؛ أَخْبَرُنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ يَخْبَى بْنِ عُمَارَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي بُنُ يَخْبَى بْنِ عُمَارَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي عَنْ رَّسُولِ اللّهِ حَبْ اللّهِ وَالتّمْرِ زَكُوةً عَنْ رَّسُولِ اللّهِ حَبْ قَالَ لَا يَبِحِلُّ فِي الْبَرِ وَالتّمْرِ زَكُوةً حَنْى تَبْلُغَ حَمْسَةَ آواتِ وَلَا يَبِحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوةً حَنْى تَبْلُغَ حَمْسَةَ آواتِ وَلَا يَبِحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوةً حَنْى تَبْلُغَ حَمْسَةً آواتِ وَلَا يَبِحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوةً حَنْى تَبْلُغَ حَمْسَةً آواتِ وَلَا يَبِحِلُّ فِي إِبِلِ زَكُوةً حَنْى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ.

١٢٥٣: بأب زُكُوةِ الْحُبُوبِ

## باب: تحجورون كي زكوة

۲۳۸۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عندے روایت ہے کہ ۲۳۸۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہ میں کو قائم میں کا رکو قائم میں کو تاہم میں کی تاہم میں کا دکو قائم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کے درکو تاہم میں کو تاہم میں کے درکو تاہم کے درکو تاہم کی درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تاہم کے درکو تا

#### باب: گیہوں کی زکو ۃ ہے متعلق

باب:غلول کی زکوۃ سے متعلق

١٠١٩ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ فَال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَخْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ آبِى سَعِيْدِ بَنِ عُمَارَةً عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ هُوَيَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْمِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ هُوَيَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْمِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ هُوَيَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْمِ الْحُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِي هُوَيَ خَمْسَةً آوْسُقٍ وَلَا فِيمًا دُوْنَ خَمْسِ مَنْ اللَّهِ عَمْسَةً آوْسُقٍ وَلَا فِيمًا دُوْنَ خَمْسِ دَوْقٍ صَدَقَةً.

# ۱۲۵۵: باب الْقَدُّرِ الَّذِي تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

جَدَّنَا وَكِنْعٌ قَالَ حَدَّنَا إِدْرِيْسُ الْآوْدِيُ عَنْ عَمْرِو حَدَّنَا وَكِنْعٌ قَالَ حَدَّنَا إِدْرِيْسُ الْآوْدِيُ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتِرِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَ آبِي الْبَخْتِرِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَ آبِي الْبَخْتِرِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَ لَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ آوَاقٍ صَدَقَةً اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ يَخْيَى عَنْ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَعُنيُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٢٥٢: بأب مَا يُوجِبُ الْعَشْرَ وَمَا يُوجِبُ يُصْفُ الْعَشْرِ

۲۳۸۹ حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ۲۳۸۹ در الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : کسی دانے اور کھجور میں صدقہ داجب نہیں جب تک کہ پانچ وسل ند ہوں اور پانچ اونٹ سے کم اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکو قاواجب نہیں ہے۔

# باب: کس قدر دولت میں زکو ق واجب ہے؟

۳۳۹۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں ذکو ق واجب نہیں ہے۔

۱۳۹۹: حضرت ابوسعید خدری رضی اللدته کی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے ارشاد فر مایا: پانچ او قید سے کم (حیاندی) میں زکو قواجب ہیں ہے اور پانچ وسق غلدہ کے میں زکو قانبیں ہے۔

# باب:عشر کس میں واجب ہے اور بیسوال حصہ کس میں؟

وَأَخْمَدُ بُنُ عَمْرِهِ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُمِ قَالَ حَلَّنَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَ آبَا الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعَيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُفِي بِالسَّانِيةِ يَضْفُ الْعُشْرِ.

رسول الله مظالمة المشادة مايا: جو پيدادارة سان يا نبريا چشمول ك پائ سے بوتو اس ميں سے دسوال حصد نكالا جائے گا اور جو پيدادار جانوروں پر پائى لانے سے بوتو اس ميں سے دسوال حصد لكا اور جو پيدادار جانوروں پر پائى لانے سے بوتو اس ميں سے دسوال حصد ليا جائے گا اور جو پيدادار جانوروں پر پائى لانے سے بوتو اس ميں ميسوال حصد ہے۔

# بيداوار مين عشر نكالنے متعلق مسكه:

مسلم کھیت کی پیدوار میں فدکور وعشر یعنی دسوال حضد کالنے کا آن کل تعمین بیداد ارمیں ہے بار جند دستان کی زمین ابعشری نہیں رہی بلکہ غیرمسلموں کے غلبہ کی وجہ سے اب عشر کا حکم نہیں ہے۔ ہاں آجہ بیداد ارمیں ہے کہ بناکہ حسب تنجائش صدقہ کروینا افضل ہے۔ارشاد باری تعالی ہے واتوا تحقہ میومہ تحصادید

> ٣٣٩٣؛ أَحْبَرَنَا هَنَادُ بَلُ الشَّوِيِّ عَنُ آبِي بَكُرُوَهُوَ ابْنُ عَبَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَشِيْ رَسُولُ اللهِ إِلَى الْبَسَ فَامَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ الشَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيْمَا شَقِيَ بِالدَّوَ الِي يُضْفَ الْعُشْرِ.

> > ١٢٦٤: بأب كُمْ يَتُرُكُ الْخَارِصُ

٣٣٩٥؛ آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ خَبَيْبَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمِنِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهِلِ ابْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمِنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَيْدِالرَّحْمِنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَيْدِالرَّحْمِنِ يُعَدِينَ بَنِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ آبِي عَنْ مَهْ وَدِ بْنِ بِيَادٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ آبِي عَنْ عَيْدِالرَّحْمِنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ بِيَادٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ آبِي عَنْ مَهْلِ ابْنِ آبِي كَنْ مَنْ عَنْ اللّهِ وَمُعْمِ النّهُ وَمَعْنَ فِي السَّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَهُ عَنْمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلْهُ وَمُحَدُّوا وَ دَعُوا الثَّلُثَ فَإِنْ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

باب: انداز المجبور في والاس قدر تجبور في عد سے ۱۶۳۹۵ من ست سس بن الى هنمه رسنى الله تعالى عد سے روایت ہے که روال الدسنى الله على في ارشادة ماية محب تم لوگ ورخوال المدسنى الله از ، كروتو تيسرا حصه جبور أو اكر تيسرا حصه في جبور أموتو تيسرا حصه حجبور أموتو تيسرا حصه حجبور أموتو تيسرا حصه حجبور أموتو تيسرا حصه محجبور أموتو تيسرا حصه في حجبور أموتو تيسرا

#### درخت يرحصه جيمور نا:

عرب میں دستور تھا اور آج کل بھی دستور ہے کہ جس وقت درخت بھل دار ہوئے جیں تو نہیں درخت جی پر چھوڑ ویے جیں اور درخت بی بر جھوڑ ویے جیں اور درخت بی بر جھوڑ ویے جیں اور درخت سے بھل اتر نے کے بعد اس کا دسواں ھئے۔ مالک سے وصول کرتے ہیں اور درخت سے بھل اتر نے کے بعد اس کا دسواں ھئے۔ مالک سے وصول کرتے ہیں اور مذکور و بالا صدیمٹ شریف میں جو چوتھائی ھئے۔ چھوڑ نے کوفر مایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمایت کے طور سے تم چوتھائی ھئے۔ جھوڑ دوتا کہ مالک کوئنجائش رہ جائے اپنے احباب اور رشتہ داروں کو کھلانے اور مدید دیے گی۔



# ١٢٥٨: باب قُولِم عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلَا تَيَكُّمُوا

در در دو ود وو الخبيث منه تنفِقون الفرة: ٢٦٧]

مِسْكِيْ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُمِ قَالَ مَسْكِيْ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُمِ قَالَ حَدَّنِيْ عَبْدُ الْجَحْسِقُ آنَّ ابْنَ مُمَيْدِ الْبَحْصِيقُ آنَّ ابْنَ الْمُعْرُورُ وَلَوْنَ ابْنَ الْمُعْرُورُ وَلَوْنَ حُبْيَ الْمَعْرُورُ وَلَوْنَ حُبْيَ اللهِ عَنْ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ حُبْيَ الْمَعْرُورُ وَلَوْنَ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ حُبْيَ الْمَعْرُورُ وَلَوْنَ حُبْيَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ حُبْيَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَنْ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْرَورُ وَلَوْنَ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَلَى الْمَعْرُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرَولِ وَلَوْلَ اللهِ عَنْ عَلَى الْمُعْرَالِي عَلَى الْمُعْرَالِي عَلَى الْمُعْرَالِي عَلَى الْمُعْرَالِي عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ وَلِيلِكَ الْمُعْرَالِي عَلَى الْمُعْرَالِي اللهُ اللهِ عَنْ عَلَى الْمُعْرَالِي اللهِ الْمُعْرَالِي اللهُ الْمُعْرَالِي اللهُ اللهِ الْمُعْرَالِي اللهُ اللهُ اللهِ الْمُعْرَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ١٢٥٩: باب الْمُعْدِنِ

٣٩٩٠ آغبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَا آبُوْعَوَانَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَبِيدِ اللهِ بُنِ الْآخْسَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلْ جَدِه قَالَ شَئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفَطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِي طَرِيْقٍ مَاٰتِي آرُفِي وَسَلَّمَ عَنِ النَّفَطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِي طَرِيْقٍ مَاٰتِي آرُفِي أَرْفِي مَاٰتِي آرُفِي فَلْكَ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفَطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِي طَرِيْقٍ مَاٰتِي آرُفِي فَلْكَ فَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ فَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللهُ فَلَكَ وَمَالَةً عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللهُ فَلَكَ وَمَالَةً عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ مَانَتِي وَلا فِي قَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَإِلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَلَكَ وَمَالَهُ عَلَيْهِ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللهُ فَي قَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللهُ فَي قَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللّهُ فَلْكَ وَلَا فِي قَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللّهُ فَيْنِي مَانِهُ إِلَيْهُ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللّهُ فَي قَرْبَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَاللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ مَالِي النّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَامِرَةٍ فَقِيلِهِ وَلِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلّمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

# 

۲۲۹۹۱: حضرت ابوا مامد بن سهل بن حنیف برای نیست روایت ہے کہ اس آیئ کریمہ ﴿ وَ لَا تَکَمَّمُوا الْمُحَبِیْتُ مِنْهُ تَنْفِقُونَ ﴾ کا تفسیر کے سلسلہ میں کہ ' تم لوگ خراب اور ردی مال وینے کا ارادہ نہر رواس کوتم خرج کرتے ہوگرتم وہ خراب اور ردی مال نہیں لیتے نہرواس کوتم خرج کرتے ہوگرتم وہ خراب اور ردی مال نہیں لیتے نہروں نے بیان کیا خبیث سے مراو ( تھجور کی بہت خراب فتم ) جعر ور اور لون حبین ہیں۔ رسول اللّهُ فَالِیْنِیْم نے زکوۃ میں خراب اور ردی مال قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۲۳۹۷: حضرت عوف بن مالک دائذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بیں چینری تھی۔ آپ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بیں چینری تھی۔ آپ آ دی خشک اور خراب متم کی تھیور لئکا کر چلا گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے اس خوشہ پر لئکا کر چلا گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے اس خوشہ پر لکڑی مارتے اور فرماتے آگر اس کا مالک جا ہتا تو عمدہ تم کی تھجور دے سکتا تھا بلاشبہ (روز قیامت) وہ شخص الیم ہی خراب تھجور کھائے گا۔

باب: کان (معدنیات) کی زکو ۃ ہے متعلق

۲۳۹۸: حضرت عمرو بن شعیب طافیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُوَّ اللهُ عَلَیْ اللہ مُوْلِ کِیز کے بارے بیں اللہ مُوْلِ کِیز کے بارے بیں دریافت کیا گیا۔ فرمایا: جو شخص آ مد ورفت کے راستہ پر آیا یہ کی آ بادگاؤں میں ملاقات کرے تو ایک سال تک اس کا اعلان اور شہرت کرو اگر اس چیز کا مالک آ جائے تو اس کوواپس وے دو۔ اگر اس کا مالک ندآ ئے تو وہ چیز تمباری ہے اور جوراستہ آباد دہمویا جو گاؤں آ بادنہ ہوتو اس میں سے اور کان میں سے یا نجوال شہویا جو گاؤں آ بادنہ ہوتو اس میں سے اور کان میں سے یا نجوال حصدوصول کرو باتی تمام حصداس کا ہے جس کو وہ چیز ملی ہے۔

تنسیج ہما راستہ میں پڑی چیز کو پہلے تو کوئی ضمی ندا تھائے جو کداس علاقہ سے کائی دور کا رہنے والا ہے اور افعانے والے شفس کے لئے ضروری ہے کدا یک سال تک اس میں بالکل ہی تصرف نہ کرے کیونکداس میں سے خرج کرنا جا کزئیں ہے۔ اس کی خوب تشہیر کی جائے اور جب وہ چیز مالک تک پہنچ جائے اس پر کوئی چیز وہ خوش سے ویتا ہے تو انکار کرنا جا ہے اگر اصرار کرے تو لئے میں کوئی مضا لکتہ بھی نہیں ۔ مگر دور حاضر میں اکثر ایبا ہوتا ہے کدا تھائے والا فور آاس میں سے تصرف شروع کر ویتا ہے حالا نکہ اسلام میں استعمال نا جائز ہے۔ ( بینی )

٣٩٩٩: آخَبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِنِ النَّبِي حَنِ النَّبِي عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي حَ وَالْخَبِرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ النَّبِي عَنْ سَعِيْدٍ وَابِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَفْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيْدٍ وَابِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَاذِ الْخَمُسُ. وَالْمِيْدُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَاذِ الْخَمُسُ. وَالْمِيْدُ وَعَلَيْكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الرَّكَاذِ الْخَمُسُ. وَالْمِيْدُ وَعَلَى اللهِ عَلَى الرَّكَاذِ الْخَمُسُ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَاذِ الْخَمُسُ. وَهُبُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

ا ١٥٠٠: أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُويْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَلِي الرِّكَازِ الْعُجْمَاءِ جُبَارٌ وَلِي الرِّكَازِ الْعُجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَلِي الرِّكَازِ الْعُجُمَاءِ جُبَارٌ وَالْمَعُونُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ مَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ مَنْ مَنْ أَبِي هُويُنَ عَنْ آبِي هُويْرَةً قَالَ مَنْ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمَعْمَاءُ وَلَى الرِّكَازِ الْخَمْسُ.

١٢٢٠: بأب زكوة النَّحل

٣٥٠٣: آخُبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ آغَيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ

۱۳۹۹: حضرت ابو ہریرہ جی بین ہے روایت ہے کہ رسول القد تی بینی کے درسول القد تی بینی کے درسول القد تی بینی کے فر مایا: جانور کے زخم کا بدلہ بیس ہے اور کنواں کھوونے میں اگر کی ت سی مزدور کی وفات ہو جائے تو کسی فتم کا بدلہ نہیں اور اگر کان میں (دوران کھدائی یا کام میں ) مزدور مرجائے تو کسی فتم کا بدلہ نہیں اور کفار کے وہن کے ہوئے خزانہ میں پانچواں حصہ بیت نہیں اور کفار کے وہن کے ہوئے خزانہ میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔

۱:۲۵۰۰ مدیث مبارک کا ترجمه سابقه صدیث کے مطابق کے۔

ا ۱۵۰۱: ابو ہرمیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے فرمایا: جانور کے زخم کا
بدلشیں کوال کھود نے میں کس مزدور کی وفات ہو جائے تو بدلہ
منیں اورا گرکان میں مزدور مرجائے تو کسی شم کا بدلہ نہیں اور کھا۔
کے وفن کے ہوئے فزانہ میں یا نبچوال حصہ بیت المال کا ہے۔
10 13: ابو ہرمیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا: جانور کے زخم کا
بدلہ نہیں کوال کھود نے میں کسی مزدور کی وفات ہوجائے تو بدلہ
منیں اورا گرکان میں مزدور مرجائے تو کسی شم کا بدلہ نہیں اور کھار
منیں اورا گرکان میں مزدور مرجائے تو کسی شم کا بدلہ نہیں اور کھار

#### باب:شهدگی ز کو ة

۳۰ ۲۵۰ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بنظر سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت بلال جین شہد کا دسوال حصد کے کرخدمت نبوک میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ایک جنگل جس کا نام

عَنْ جَذِهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ لَحْلِ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ وَسُولٌ اللهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا لَهُ صَلَّى فَحَمْى لَهُ وَسُولٌ اللهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَا وَلِي عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ الْوَادِي فَلَمَا وَلِي عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكُتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِن الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ يَسَأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ لِنَ اللهِ عَلَيْ يَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمَلُولُهُ وَالاً فَالَتُهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ فَا عُلِيلًا عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ فَا عُلِيلًا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ وَالاَ قَالَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سلبہ تھا 'میرے لیے مقرر فرمادیں۔ رسول القد مُن اَن اَلَٰ مُعَرَر ہُوتَ وَ اِن کَ لَیے مقرر ہُوتَ وَ اِن کَ کِیم مقرر ہُوتَ وَ اَن کَ کِیم مقرر ہُوتَ وَ اَن کَ کِیم مقرر ہُوتَ وَ اَن کَ کِیم مقرر ہُوتَ وَ اَن کَ کِیم مِیم وَن وَ اَن کِیم مقرر ہُوتَ کیا سفیان بن وصب نے ان کو تحریر فریا اور بذراجہ تحریر دریافت کیا کہ وہ وہ جنگل بلال وائٹو کے پاس رہے یا نہ رہے؟ حضرت عمر طابق نے جواب میں لکھا اگر وہ مجھے شہد کا دسواں حصد دیتے ہیں تو وہ جنگل بلال وائٹو کے پاس بی رہے دواور اگر وہ اس قدر میں تو وہ جنگل بلال وائٹو کے پاس بی رہے دواور اگر وہ اس قدر مصد اوا نہ کریں تو بارش کی کھیاں شہد دیتی ہیں' جس شخص کا دل جا ہے وہ وہ اس کو کھیاں شہد دیتی ہیں' جس شخص کا دل جا ہے وہ وہ اس کو کھیاں شہد دیتی ہیں' جس شخص کا دل

# بارش کی کھی کا مطلب:

ندکورہ بالاحدیث شریف میں بارش کی تھیاں اس وجہ نے فرمایا گیا کہ تھیاں بارش سے بہدا ہونے والے تھول اور گھا س وغیرہ کھا کر پرورش پاتی ہیں بھران تھیوں کے مُنہ سے شہد نکاتا ہے۔ بعض علاقے الحمد بقداب بھی ایسے ہیں کہ صحرا میں اگنے والے درخت ' پھل اور بھول جو کہ بارش کی وجہ سے خوب ہڑھتے ' بھلتے بھو لتے ہیں اور شہد کی تھیاں اپناؤ پرہ لگا کر صد چھتے کو شہد سے بھر دیتی ہیں ان میں سے خاصا شہد موصول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں سے بچھ نکال کر اللہ کے لئے وہنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ انہیں جا ہے کہ اس میں سے غریبوں کو دے کر اللہ سے اجر لیس چونکہ یہ اللہ عز وجل کی طرف سے ان پر افعت ہے۔ کرتے ہیں۔ انہیں جا ہے کہ اس میں سے غریبوں کو دے کر اللہ سے اجر لیس چونکہ یہ اللہ عز وجل کی طرف سے ان پر افعت ہے۔ کرونکہ و معلاقہ اس کے لئے مختص ہے اور آمد اور کاروبار کے سلسلے بھی اسی ذرایعہ سے نہیں۔ (جاتی)

#### ا٢٦١: باب فَرْض زَكُوةِ رَمَضَانَ

٣٥٠٨: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَذَثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْفِعَ مَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ وَالذَّكْرِ وَالْإِنْفَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعً مِنْ بُرِّ.

### باب صدقهٔ فطرکے بارے میں احکام

۲۵۰۴ منزت عبداللہ بن مریکا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے باور مضان کی زکوۃ (صدقۂ فطر) فرض قرار دی ہے۔ آزاد فلام اور مرداور عورت پر تھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ۔ آس کے بعد اوگوں نے آ وھا صاع یہوں کا مقرر فرمایا (اس لیے کہ وہ قیمت میں جو کے ایک صاع کے برابر ہے)۔

### صدقته الفطركاجد بيروزن:

واضح رہے کہ آج کل کے حساب سے صدقہ فطر کا جدید وزن ایک کلو چھے سوتینتیں گرام گہیوں آٹا یا جا وال ہے یا بوقت اوا گئی ان کی جو قیمت ہو وہ ہی مقدار تسلیم ہوگی اور ایک نماز کا فدیہ بھی وہی ہے اور مقدار صدقتہ الفطر میں صاع کی مقدار کے بارے میں حضرت ابنِ عمرض ساکا یہ فد ہب ہے کہ گیہوں کا آ دھا صاع 'جو کے ایک صات کے برابر قیمت کے اعتبار سے ہے۔



# باب: ما ورمضان کی زکو ہ نملام اور باندی پرلازم ہے

۲۵۰۵: حضرت عبدالله بن عمر بنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی ماہ رمضان کی زکوۃ (صدقہ فطر) فرض قرار دی ہے۔ آزاد فلام اور مرداور عورت پر معجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ۔ اس کے بعدلوگوں نے آ دھا صاع گیہوں کا مقرر قرمایا (اس لیے کہ و قیمت میں جو کے ایک صاع کے برابر ہے )۔

# باب: نابالغ پررمضان کی زکو ة يعنی نابالغ كاصدقة الفطر

# ١٢٦٢: باب فَرْضِ زَكُوةِ رَمَعَمَانَ عَلَى الْمَمُلُوكِ

٥٠٥٠: آخبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنْشَى وَالْحُرِ وَالْمُمْلُولِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نِصْفِ صَاعً مِنْ بَرْ.
النَّاسُ إلى نِصْفِ صَاعً مِنْ بَرْ.

# ١٢٦٣: باب فُرْض زَكُوةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيْرِ

٢٥٠١: آخْبَرَنَا قُنَيْبَةً قَالَ حَذَّقَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْهُ وَكُو مَ رَمْضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرِّ وَعَبْدٍ ذَكْرٍ وَٱنْفَى صَاعًا عَلْى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرِّ وَعَبْدٍ ذَكْرٍ وَٱنْفَى صَاعًا مِنْ نَعْيِرٍ.

## نابالغ كاصدقتة الفطر:

# باب:صدقهٔ فطرمسلمانوں پرہے نه که کفار پر

2002: حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقة الفطر فرنس قرار دیالو توں پر ایک صاع محجور یا ایک صاع جو۔ ہرایک آ زاد اور غلام مرد اور عورت برابل اسلام میں ہے۔

#### ١٢٦٣: باب فَرُضِ زَكُوةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ

١٥٠٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ خَدَّنَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ الْفَاسِمِ قَالَ خَدَّنِيٰ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ وَسُولُ اللهِ هَيْ فَرَضَ رَكُوةَ الْفِطْرِ يِّنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِ النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِ النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِ





حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكُرِ أَوْ أَنْفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

١٥٠٨: آخْبَرَنَا يَحْبَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكْنِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّعِيلُ بْنُ جَعْفَمِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّعِيلُ بْنُ جَعْفَمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْعِي عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّعْنِيرِ وَالْكَبْدِ وَالذَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّعْنِيرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّعْنِيرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّعْنِيرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّعْنِيرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكِرِ وَالْآنَانِ الصَّعْنِيرِ وَالْعَبْدِ وَالدَّكِرِ وَالْآنَانِ الْمُسْلِمِينَ وَامَرَبِهَا آنُ تُودِّى قَالْمَ فَي السَّعْدِينَ وَامَرَبِهَا آنُ تُودِّى قَالَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.

#### ١٢٦٥: باب كُمْ فَرَضَ

١٥٠٩: آخبرَنَا إسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِمُ قَالَ ٱنْبَانَا عِيسْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ الْمِن عُمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ المَن عُمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكِرِ اللهِ عَنَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكِرِ وَالدَّكِرِ وَالدَّكِرِ وَالدَّكِيرِ وَالدَّكِرِ وَالدَّلْكِ مِنْ وَالدَّهُ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ وَالدَّهُ الدَّكِرِ وَالدَّهُ وَالدَّهُ مِنْ صَمْرَةَ إِلَيْ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الدَّولُ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

#### الزُّكُورَة

١٥١٠: أخْبَرَنَا السَّمْعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ ابْنِ عُنَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُوْرَاءَ وَ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَ نُودِي زَكُوةَ الْفِطْرِ قَلَمًا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكُوةُ لُمْ نُومَرْبِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.
الزَّكُوةُ لَمْ نُومَرْبِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

اا10: أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللّٰهِ بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ آبِى عَمَّارٍ الْهَمْدَانِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ آمَوْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْيَ بِصَدَقَةٍ

۱۵۰۸: حضرت عبدالله بن عمره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فطر کی زکو ة مقرر فر مائی۔ ایک صاع جو کا آزاد اور غلام مرد وعورت پر اور جھوٹے اور بڑے ہر اہل اسلام میں سے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا اس کو نما زعید الفطر کے لیے جائے سے قبل ادا کرنے کا تھم فر مایا۔ فر مایا۔

#### باب: مقدارصدقة الفطر

9 - 12: حضرت عبدالله بن عمر و بنظر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلی الله علیہ و سلی الله علیہ و سلی الله علیہ و سلی الله علیہ و سلم نے تعلم فر مایا لوگوں پر ایک صاع جو۔

لوگوں پر ایک صاع کھوریا ایک صاع جو۔

# باب: زکوۃ فرض ہونے سے قبل صدقہ فطرلا زم تھا

۱۵۱۰ حضرت قیس بن سعد بن عباده رمنی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور عید الفطر کا صدقہ ادا کرتے تھے یہاں تک کہ ماہِ رمضان کے روز ہے لازم ہوئے اور زکوۃ لازم ہوئی اس دن سے نہ تو ہم کو تعظم ہوا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اور نہ ہی اس کی ممانعت ہوئی۔

ا ۲۵۱: حفرت قیس بن سعدرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعلیه وسلم نے ہم کوظم فر مایا صدقه فطر کا زکو ق کے لازم ہوئی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے نہ تو تھم فر مایا اور نہ ہی مما نعت فر مائی اور ہم لوگ اس



کوکرتے رہے۔

الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكُوةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكُوةُ لَمُ يَامُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ قَالَ آبُوْعَبُدِ الرَّحْمٰنِ آبُوْعَمَّارٍ إِسْمُهُ عَرِيْبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلٍ يُكُنِّى آبَامَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكُمَ فِي إِسْنَادِهِ وَالْحَكُمُ آئِبَتُ مِّنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ

١٢٦٤: بأب مَكِيلَةُ رَكُوةِ الْفِطُو ١٢١٤: بأب مَكِيلَةُ رَكُوةِ الْفِطُو ١٢٥١ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَلِلاً وَهُوَ ابْنُ الْمَثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَهُو آمِيْرُ الْبَصُوةِ فِي آخِو الشَّهُو قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو آمِيْرُ الْبَصُوةِ فِي آخِو الشَّهُو الْحَوْدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٥١٣: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِبُنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِى صَدَقَةِ الْفِطُرِ قَالَ صَاعًا مِّنْ بُرِّارُصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِّنْ سُلُتٍ.

٢٥١٣: آخُبَرَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَذَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ آ يُّوْبَ عَنُ اللهِ وَيَعْلَى وَيَحَامُ عَنَّا سِمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى وَيَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ قَالَ آبُوعَبُدِ الرَّحْمٰنِ هَذَا آثُبَتُ النَّلَا تَهِ.

١٢٦٨: باب التَّمْرِ فِي رُكُوةِ الْفِطْرِ ١٢٦٨: باب التَّمْرِ فِي رُكُوةِ الْفِطْرِ ١٢٦٨: اَخْبَرُنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمِعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةً عَنِ

باب: صدقہ فطر میں کتنی مقدار میں غلہ اوا کیا جائے؟

۲۵۱۲: حضرت حسن جانئ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس خان جب بھرہ کے امیر ہے تو رمضان کے آخر میں فرمایا: تم اپنے روزوں کی زکو قادا کرولوگ بیان کرایک دوسرے فرمایا: تم اپنے روزوں کی زکو قادا کرولوگ بیان کرایک دوسرے کی جانب و کھنے گئے۔انہوں نے نقل کیا کہ یہاں پر مدینہ کے لوگوں میں سے کون موجود ہے۔ تم اٹھ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو سکھلاؤوہ واقف نہیں۔اس زکو قاکورسول اللہ مُن اللہ تم ہم رواور عورت آزاداور غلام پرلازم فرمایا (جس کی مقدار) ایک صاع بھور ایک ساع بھور وہ لوگ اٹھ گئے ایک صاع کھور آزدھا صاع گیہوں ہے پھر وہ لوگ اٹھ گئے ایک صاع کھور آزدھا صاع گیہوں ہے پھر وہ لوگ اٹھ گئے (تاکہ بم تمہیں سمجھا سیس)۔

۳۵۱۳ حضرت ابن سیرین مینید سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس بھٹند سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس عباس بھٹند سے میں نقل فرمایا ایک صاع مجاس کے میں نقل فرمایا ایک صاع مجود کا یا ایک صاع جو کا اور ایک صاع مجود کا یا ایک صاع جو کا اور ایک صاع سلت (نامی جو کی ایک فتم) کا۔

۲۵۱۳: حضرت ابورجاء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے میں نے میں نے مہار سے منبر پر دورانِ خطبہ سنا کہ صدقہ فطرغلہ کا ایک صاح ہے۔

باب: صدقه فطرمین تھجور دینے سے متعلق

۲۵۱۵ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صدقہ فطرمتعین فرمایا



الْحَارِثِ أَنِي عَبُدِالرَّحْمَٰنِ أَنِي أَبِى ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ أَنِ آبِى سَوْحٍ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ حَرَّةً صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِّنْ آفِطٍ.

#### ١٢٦٩: بأب الزَّييب

٢٥١١: آخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِنِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ خَدَّثَنَا وَكِنِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي سَوْحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُحْوِجٌ زَكُوةَ الْفِطُو إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَاعًا نَحْوَجُ زَكُوةَ الْفِطُو إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَاعًا فَيْنَ طَعَامٍ أَوْصَاعًا مِنْ تَمْواوَصَاعًا مِنْ تَمُواوَصَاعًا مِنْ رَبِيْكِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

المَّارِيَّةُ مَنْ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ الشَّامِ وَكَانَ صَاعًا مِنْ الشَّامِ وَكَانَ فَلَمْ نَوَلُ كَنْ الشَّامِ وَكَانَ فَلَمْ نَوَلُ كَنْ الشَّامِ وَكَانَ فِيمًا عَلَمْ النَّاسَ اللَّهُ قَالَ مَا الرَّى مُذَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ فَيْمَا عَلَمْ النَّاسَ اللَّهُ قَالَ مَا الرَّى مُذَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَى صَاعًا مِنْ طَذَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### ١١٧٠: بأب الدَّقِيقُ

١٥١٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْنِي عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُخْيِرُ عَنْ آبِي سَعِيْدِ اللَّهِ يُخْيِرُ عَلْ آبَى سَعِيْدِ اللَّهِ يُخْيِرِ قَالَ لَمْ نُخْوِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَى سَعِيْدِ الْمُعَلِّيِ قَالَ لَمْ نُخُوجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَعِيْدِ الْوَصَاعًا مِنْ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ایک صاع جو سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع پنیر سے د

# باب : صدقه فطرمیں انگور دینے سے متعلق

۲۵۱۲: حضرت ابوسغید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالتے ہتھے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صدقہ فطر نکالتے ہتھے ایک صاح گیبوں کا اور ایک صاح جو کا اور ایک صاح انگور اور ایک صاح پنیرکا۔

کا ۱۵۱ : حضرت ابوسعید ﴿ الله علی ساع کیم رسول القد مَنْ الله علی الله مَنْ الله علی الله مَنْ الله علی ما کے مما منے زکو ہ تکالتے تھے ایک صاع گیبوں سے یا ایک صاع کھجور سے بیا ایک صاع بنیر سے اور پھر ہم ہمیشدا کی طرح کر نے دہ ہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ ﴿ الله الله مَا مِنْ الله مَنْ مَا مِنْ الله الله مَنْ مَا مِنْ الله الله مَنْ مَا مِنْ الله بِالله بِعَى لَمْ الله مَنْ الله بِالله بِعَى لَمْ الله مَنْ الله بِالله بِعَى لَمْ الله مِنْ الله بِعَلَى کہ الله مُنام کے گیبوں کا دو مد (لیمنی آ وصا صاع اس مُنام کے گیبوں کا دو مد (لیمنی آ وصا صاع اس لیے کہ صاع کے چار مدہوتے ہیں) جس کوتم لوگ ( قیمت بیں ) میں کوتم لوگ ( قیمت بیں ) میں کوتم لوگ ( قیمت بیں ) کی اور کے کے جار مدہو نے ہیں ) جس کوتم لوگ ( قیمت بیں ) لوگ گیہوں کا نصف صاع اوا کرنے گئے۔

#### باب: صدقه فطرمين آثادينا

۲۵۱۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطرنہیں نکا لیتے شے مگر ایک صاع تھجور کا یا ایک صاع جو کا یا ایک صاع خشک انگور کا یا ایک صاع آئے کا یا ایک بیر کا۔ ( یعنی مذکورہ وزن سے ہم صدقہ قطر میں نکا لاکر تے بیر کا۔ ( یعنی مذکورہ وزن سے ہم صدقہ قطر میں نکا لاکر تے





(ق

مِّنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيْقٍ آوْ سُلْتٍ.

# ا ١١٢٤: باب الْحِنطَةُ

النّه الخَبُونَا عَلِيْ بْنُ حُجُو قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيَدُ بْنُ طُحُو قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيَدُ بْنُ طَرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ آنَ ابْنَ عَبّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ آذُواْ زَكُوةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ فَقَالَ مَنْ طَهُنَا مِنْ اللّهُ النّه الْمَلِينَةِ قُومُوا إلى إخْوَانِكُمْ فَعَلّمُوهُمْ فَإِنّهُمْ لَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّهُمْ لَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَضَ مَعْلَمُونُ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَضَ مَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُبْرِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُبْرِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْحَبْنُ فَقَالَ عَلِي الشّهُ فَرَضَ مَا عَ بُرِ الْوَصَاعًا مِنْ تَمْرِ وَالْمَبْدِ وَالْمُعْمِولَ اللّهُ عَلَى الصّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَبْنُ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمُعْمِولَ اللّهُ عَلَى الصّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمُعْمِولَ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمُعْرَاقُ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمُعْمِولَ وَالْمُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمُولَ اللّهُ عَلَى الصّغَالَ عَلَى الْمَعْمُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْرِولُ الْعُطُولُ اصَاعًا مِنْ بُوالُوعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ١٢٧٢: باب السُّلُتِ

٢٥٢٠ أَخْبَرُنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْطِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُالُعَزِيْزِ ابْنُ آبِي رَوَّادٍ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُعَزِيْزِ ابْنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِي صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ آوْتَمْرٍ وَسُلْتِ آوْزَيْبِ.

# ٣١٤: بأب الشَّعِيْرِ

٢٥٢١: آخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا عِبَاضٌ عَنْ آبِي حَدَّثَنَا عِبَاضٌ عَنْ آبِي حَدَّثَنَا عِبَاضٌ عَنْ آبِي حَدَّثَنَا عِبَاضٌ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدِرِي قَالَ كُنَّا نُخْوِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ سَعِيْدٍ الْخُدِرِي قَالَ كُنَّا نُخْوِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَيْدٍ مَاعًا ثِنْ شَعِيْرٍ آوْ تَمْو آوْ زَبِيْبٍ آوْ آفِطِ قَلَمُ نَزُلُ كَذَلِكَ حَنَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةً قَالَ مَا آراى مُذَيْنِ مِّنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

#### باب:صدقه فطرميں گيہوں ادا كرنا

۲۵۱۹ : حضرت ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ انہوں نے شہر بھرہ میں خطبہ پڑھا تو بیان کیا کہتم اپنے روزوں کی زکوۃ اوا کرو۔ لوگ بیہ من کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گے۔ انہوں نے کہا یہاں پر مدیندوالوں میں سے کون موجود ہے۔ انھو اور اپنے بھائیوں کو سکھلاؤوں نہیں جانے رسول اللہ نے فرض کیا مدقہ فطرکوچھوٹے اور بڑے اور آزاداور غلام برمرد وعورت پر آدوا صاع گیہوں کا یا ایک صاع مجورکا یا جوکا۔ حسن بڑا نیڈ نے کہا علی نے فرمایا جب اللہ نے تم کو گنجائش عطا فرمائی تو تم لوگ بھی علی نے فرمایا جب اللہ نے تم کو گنجائش عطا فرمائی تو تم لوگ بھی وسعت اور گنجائش کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیاء کا جیزوں کا۔ حسن بڑائٹ کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیاء کا چیزوں کا۔ حسن بڑائٹ کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیاء کا چیزوں کا۔ حسن بڑائٹ کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیاء کا جیزوں کا۔ حسن بڑائٹ کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیاء کا حسن بڑائٹ نے حضرت علی بڑائٹ سے بچھ بھی تیس سنا۔

#### باب: سلت صدقه فطر میں دینا

۲۵۲۰ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ لوگ صدقہ فطر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتے تھے ایک صاح جو یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع خشک انگار

#### باب: صدقه فطرمیں جوا دا کرنا

۲۵۲۱: حضرت ابوسعید خدری دافتی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صاع جو یا تھجور یا اگور یا بنیر کا تکالا کرتے ہے گئے پھر اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے فرمایا میرے نزدیک ملک شام کے دو مدیعی آ دھا صاع جو کے ایک صاع کے ہرابرہے۔





# ٣٢/٢: باب ٱلاَقط

٢٥٢٢: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَغْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ أَوْصَاعًا مِّنْ أَقِطٍ لَا نُحْرِجُ غَيْرٌهُ.

#### 11⁄20: باب كم الصَّاءُ

٣٥٢٣: ٱلْحَيْرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ ٱنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ مُدًّا وَّثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ .

#### ياب: صدقه فطرمين پنيردينا

۲۵۲۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے ک ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد میں تھجور کا ایک صاع پنیر (صدقة الفطریس) ان کے علاوہ اور دوسری اشیا جہیں د ما کرتے تھے۔

#### باب:صاع کی مقدار

۲۵۲۳: حفترت سائب بن بزيد رضي الله تعالى عندست روايت ہے کہ دور نبوی (صلی الله علیه وسلم) میں صاع تم لوگوں کے ایک مداورایک تنهائی مرکا هوا کرتا تصالیکن اب مدمین زیادتی ہوگئی

# صاع کی مقدار:

واضح رہے کہصاع دوہوتے ہیں ایک حجازی اور دوسراعراتی اور ہرایک صاع کی مقدار جارید ہوتی ہے کیکن حضرت امام ابوصنیقه مینید کے نزدیک اعتبار عراقی مدکا ہے لین جمہور ائمہ کرام کے نزدیک دور نبوی مُثَاثِیّنِ میں جومدرائج تھااس مدکا اعتبارے اور آپ منافقینم کے دور میں مدایک بطل اور تہائی رطل کا تھا۔جس کی مقدار تقریباً اٹھاون تولیہ چھے ماشد ہوتی ہے تو اس اعتبار سے صاع کی مقدار دوسوچونتیس تولہ ہوگئی اور حضرت ایام ابوضیفیہ بھینیہ فرماتے ہیں مد دورطل کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے صاع کے آئھ رطل ہوتے ہیں اور عربی اوزان صاع ' مدرطل وغیرہ کی تفصیلی بحث حضرت مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع میشید کے تحقیقی رسالہ جوا ہرالفقہ میں شامل رسالہ اوز ان شرعیہ میں موجود ہے۔ وہاں پر ملاحظہ فر مائی جاسکتی ہے۔

آخُبَرُنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُّسٍ عَنِ الْهِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي اللَّهِ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزُنُ اَهْلِ مَكْمَةً ـ

٢ ١٢٤: باب الوقت الكذي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُودِّى صَكَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ

٢٥٢٣: قَالَ آبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَحَدَّنَيْهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ ﴿ ٢٥٢٣: حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عدوايت ب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ پیائش مدینہ منورہ کے حضرات کی قابل اعتبار ہے اور وزن مُلّہ مکرمہ کے حضرات کامعترہے۔

> باب:صدقه فطركس وقت دينا انفل ہے؟



٢٥٢٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسْى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِاللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَلَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴾ آمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ آنْ تُؤَذِّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَزِيْعِ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ.

# ١٢٧٤: باب إخراج الزُّكوةِ مِنْ بكير إلى بكير

٢٥٣١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ اِسْحَاقَ وَكَانَ يْفَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ آبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِنَى قَوْمًا آهْلَ كِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شِهَادَةِ أَنْ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ آ يِّنَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُونَكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدِ الْمُتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي آمُوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِّنَ ٱغْنِيَائِهِمْ فَتُوْضَعُ فِي فُقَرَائِهِمُ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوْكَ لِلْذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ آمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خبَجابٌ.

# ٨ ١٢٤: باب إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَّهُوَ

٢٥٢٥: حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما مدوايت ب كدرسول كريم صلى التدعليدوسلم في (جميس) تحكم فرمايا صدقه فطر ادا کرنے کا نماز عید کیلئے جانے سے بل۔

# باب: ایک شہرے دوسرے شہرز کو ہنتقل کرنے کے بارےمیں

٢٥٢٢: حضرت ابن عباس يرفض سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَا يَنَا لِمَنَا لِمِنْ مِن جَبِل إِللَّهُ كُو ملك يمن كى جانب رواندكيا اور ارشادفر مایا بتم ایک قوم کے پاس جار ہے ہوجو کہ اہل کتاب ہیں تو تم ان کو بلانا که وه اس بات کی شبادت دیں که کوئی بروردگار برحق تہیں ہے علاوہ اللہ عز وجل کے اور میں اللہ عز وجل کا رسول مَلَّاتِیْکِمْ ہوں اگر وہ تمہاراتھم مان لیس پھران کو بتلاؤ کہ الندعز وجل نے ان پریانچ وقت کی نماز فرض قرار دی میں۔ ہرا یک روز اور ہرا یک رات میں اگروہ شلیم کرلیں پھران کو ہٹلاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان پر صدقہ فرض اور لازم قرار و یا ہے ان نو کوں کے مال دولت میں جو کہ ان کے دولت مندلوگوں ہے وصول کیا جائے گا اور ان کے مختاج اورضرورت مندلوگوں کو دیا جائے گا اور اگر وہ لوگ اس کو تتلیم کرلیں تو تم ان کے بہترین شم کے مال سے بچواورتم مظلوم کی بدد عاے بچو کیونکہ مظلوم کی ؤ عا اور اللّٰدعز وجل کے درمیان بیں کسی قتم کی آ زاورر کاوٹ نبیں ہے۔

باب جس وقت ز كو ة دولت مند تخص كوا دا كردي جائے اور بیلم نہ ہو کہ میخص دولت مند ہے ٢٥١٤: أَخْبَوَنَا عِمْوَانُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ٢٥١٥: حضرت ابوبرره والله عروايت بكرسول كريم طَالْيَيْمَ

ابْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبُدُالرَّحُمٰنِ الْآغُرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدْقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ لَآتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَائِيَةٍ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيَةٍ لَآتَصَدَّفَنَّ بِصَدَلَةٍ لَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ لَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقِ وَعَلَى غَنِيَ فَأَتِيَ فَقِيْلَ لَهُ آمًّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقَبَّلَتْ آمًّا الزَّانِيَةُ فُلَمَلُّهَا أَنْ تَسْتَعِفُ بِهِ مِّنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَمِفَ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ اَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

نے ارشاوفر مایا کہ ایک آ دمی نے خدمت نبوی میں عرض کیا ک میں صدقہ ادا کروں گا پھرو مخف اپناصد قبہ لے کرنگل پڑااوروہ تعخص ا پنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا تو فجر کی نماز کے وقت لوگ کہنے لگ گئے کہ چورکوصد قد ل کمیا ہے تو اس محص ب کہا کہ اللّٰدعز وجل تیراشکر اور احسان ہے چور کے صدقہ یو میں اب اورزیادہ صدقہ خیرات کروں گا۔ اس کے بعد وہ تخص اپنا صدقہ کے مال لے کرنکل پڑا اور وہ مخص ایک بدکارعورت کے ا ہاتھ میں رکھ آیا۔ صبح کولوگ کہنے لگ گئے کہ گذشتہ رات ایک بدكارعورت كوصدقه خيرات السياب-استخف نے كہا كا المان تیراشکرے کہ میں بدکارعورت کے اوپر مزیدصدقہ خیرات کروں اگا۔ پھر وہ مخص صدقہ لے کرنگل گیا اور ایک دولت مند مخص کے باتھ رکھ آیا میں کے وقت لوگ کہنے لگے کد ایک دولت مند شخص کو صدقهل گیا ہے اس شخص نے کہا کہ اے خدا تیراشکراحسان ہے کہ بدكار چوراور دولت مند مخض كوييل نے صدقہ خيرات ويا ہے بھر (منجانب الله) خواب میں اس مخص سے کہا گیا کہ اے بندے! تيرا صدقه خيرات مقبول بوكيا اور بدكارعورت كوديا كيا صدقه

خیرات اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت بدکاری سے نیج جائے اور چورکودیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ چورچوری سے نیج جائے اور مالدار محض کودیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عور کرے اور اس کوشرم و حیا محسوس ہوا وروہ اس مال میں سے خرچ کرے جوک اللہ نے اس ودیا ہے۔

# غير مستحق كوصدقه وينا:

# ١٢٤٩: باب الصَّدَقَةِ مِنَ الْعُلُول

٣٥٣٠: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَنْبَانَا السَّعْفِلُ بُنُ مُسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِشْرٌ وَهُوَ

#### باب: خیانت کے مال سے صدقہ وینا

۲۵۲۸: حفرت ابولین میر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والدصاحب سے سنا انہوں نے نقش فرمایا کہ میں نے رسول کریم مائی تیا ہے کہ اللہ عزوجال نماز قبول من تھے کہ اللہ عزوجال نماز قبول

ابْنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفُظُ لِمِنْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِى الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

٢٥٢٩: أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّبِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ آنَّةُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَقَقَ مَنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَرَوجَلَّ اللهُ عَلَى كَفِي الرَّحْمُنُ عَرَّوجَلَّ اللهُ عَلَوهُ وَكُولُ اللهُ عَلَى كُفِي الرَّحْمُنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نہیں فرما تا بغیریا کی کی حالت کے اور صدقہ چوری کے مال میں سے ( بعنی ناپاک مخص کی عبادت قبول نہیں اور چوری کے مال سے خیرات قبول نہیں )۔

۱۹۵۲ : حفرت ابو ہریرہ بڑائی سے روایت ہے کہ رسول کر یم تراقی ہے
ارشاد فر مایا: جو محص حلال مال میں سے صدقہ ادا کر ساور اللہ عن وجل
کو چاہئے کہ حلال مال میں سے صدقہ ادا کر ساور اللہ عن وجل
میں قبول فر ما تا محر حلال مال کوتو پروردگاراس کواہے دا کی ہاتی میں
میں لیتا ہے آگر چے صرف ایک ہی محجور کا صدقہ ہو پھر اس میں
اضافہ ہوتا ہے اس کی جھیلی میں یہاں تک کہ بہاڑ کے برابر وہ
صدقہ ہوجاتا ہے جس طریقہ سے کہ تم لوگوں میں سے کوئی محض
اسے بچھڑ سے کی پرورش کرتا ہے۔

منته ہے ہے صدقہ وینا ایک کثیرا جروتو اب والاعمل ہے جو کہ اللہ تغالی کو بہت پہند ہے اور بے ثار مصائب کور فع کرتا ہے مگر اس وقت کہ مال اپنا ہو جب وہ مال خود بھی حلال نہیں ہے اور خیانت کا مال ہے اس میں سے صدقہ تو اب کی نہیت ہے دینا (چیمٹن دارد) وہ تو خود بھی کھانا اور بچوں کو کھلانا ہر طرح سے نا جائز ہے۔ مال خیانت والا وائس بھی کیا جائے۔ اور اسپر اس سے معافی بھی مانگی جائے۔ (جَرِیم)

# ۱۳۸۰: ہاب جَہْدِ باب: کم دولت والشخص کوشش کے بعد خیرات کرے الْمُقِلِّ تُواس کا اجر

۳۵۳۰ حضرت عبدالقد بن حبثی بنین سے روایت ہے کہ رسول کریم سے دریافت کیا گیا کہ کونیا کام کرنا افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا ایمان کہ جس میں کسی فتم کا کوئی شک وشہدنہ بواور جبا ایک جس میں چوری نہ ہو مال غیمت میں سے اور حج مبروریعن جس میں گناہ شامل نہ ہو۔ پھر دریافت کیا گیا کہ نماز کوئی افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جس میں ویر تک قیام ہو۔ پھر دریافت کیا گیا کہ حرار یافت کیا گیا کہ محمد قد خیرات کونیا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جوکہ مال والا کہ محمد قد خیرات کونیا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جوکہ مال والا

٣٥٣٠ الحُبَرَا عَبْدُالُوهَابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شَيْدِ الْحَكْمِ عَنْ الْبِي حُجَاتٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ الْحَبَرِينَى عُثْمَانُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي الْازْدِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُبْشِي الْازْدِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُبْشِي الْعَنْعِي اللّهُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُبْشِي الْعَنْعَمِي انَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُبْشِي الْعَنْعَمِي انَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ انْ الْعَنْعَمِي انْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ انْ الْعَنْعَمِي الْعَمْالِ الْفَصَلُ قَالَ الْمُقَلِ الْمُقَلِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُقَلِ وَلَيْ الْمُقَلِ وَلَيْ الْمُقَلِ وَلَيْهِ وَحَجْمَةً مَبْرُورَةً وَلِيلًا فَانَ الطَّالِ وَلَيْ الطَّالُ وَلَيْ الْمُقِلِ وَلِيلًا فَانَى الطَّالِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّرَجَلَّ فِيلُ فَأَيُّ اللَّهُ عَزَّرَجَلَّ فِيلُ فَأَيُّ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلُ فَأَيُّ الْقَتُلِ اَشُرَفُ قَالَ مَنْ أُهُرِيْقَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلُ فَأَيُّ الْقَتُلِ اَشُرَفُ قَالَ مَنْ أُهُرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

الاه: آخُبَرَنَا فَتَنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی عَجُلَانَ عَنْ سَعِیْدٍ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُعَیْدٍ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُحَبِیْرٍ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُحْبِیْرٍ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُحْبِیرِ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُحْبِیرِ وَالْفَعْقَاعُ عَنْ آبِی مُحْبِیرِ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالُ کَانَ سَبَقَ دِرْهُمْ مِائَةً آلْفِ دِرْهُمْ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ لِللّٰ عُرْضِ مَالِهِ فَآخَذَ مِنْهُ مِائَةً آلْفِ دِرْهُمْ فَتَصَدَّقَ اللّٰي عُرْضِ مَالِهِ فَآخَذَ مِنْهُ مِائَةً آلْفِ دِرْهُمْ فَتَصَدَّقَ بِهَا لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَرْضِ مَالِهِ فَآخَذَ مِنْهُ مِائَةً آلْفِ دِرْهُمْ فَتَصَدَّقَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَرْضِ مَالِهِ فَآخَذَ مِنْهُ مِائَةً آلْفِ دِرْهُمْ فَتَصَدَقَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

٢٥٣٢: آخْبَوَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسِنِي قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ آبِي هَرْيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِّانَةَ اللهِ قَالُوا يَا صَلَّى اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمًا لِهُ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاخَذَ مِنْ اللّهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاخَذَ مِنْ اللهِ عَالَهُ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاخَذَ مِنْ اللهِ عَالَةَ اللهِ فَتَصَدّق بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ عِائَةَ الْفِي فَتَصَدّق بِهَا.

٢٥٣٣: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْثٍ قَالَ آلْبَانَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَفِيْقٍ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى شَفِيْقٍ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ آحَدُنَا شَيْنًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ شَيْنًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ شَيْنًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ مَسْنُنَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِى بِالْمُدِ فَيُعْطِئهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِى بِالْمُدِ فَيُعْطِئهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَاغْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَاغُوفُ الْيُومَ رَجُلًا لَهُ مِائَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَاغْرِفُ الْيُومَ رَجُلًا لَهُ مِائَةً اللهِ عَالَهُ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَنِهُ دِرْهَمْ.

کونی افضل ہے؟ آپ نے فر مایا جو حرام کا موں کو چھوڑ دے۔
پھر دریا فت کیا گیا کہ جہاد کونسا انصل ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جو
آ دمی مشرکین سے جہاد کر سے اپنے مال اور جان کو خری کر کے۔
پھر دریا فت کیا گیا کہ قبل ہونا کونسا افضل ہے؟ آپ نے ارشاد
فر مایا کہ جس مخص کا خون بہایا گیا اور اس کا گھوڑ آفل کیا گیا۔

الم 160 : حضرت ابو ہر مرہ بڑاؤ ہے روایت ہے کہ رسول کر یم می ایک اللہ درہم ہے زیادہ ہن ہے گئیا۔
نے ارشاد فر مایا: ایک درہم ایک لاکھ درہم ہے زیادہ ہن ہے گئیا۔
لوگوں نے عرض کیا: کس طریقہ ہے؟ آ ب سالی فی ان فر مایا: ک آدمی کے دو درہم ہوں اور وہ شخص ایک درہم صدقہ دے (اس طریقہ سے یہ ایک درہم افضل ہوگا) اور ایک آدمی اپنے مال کی جانب جائے اور ایک لاکھ درہم صدق کر ہے یعنی مالدار آدمی کے جانب جائے اور ایک لاکھ درہم صدق کر ہے یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم صدق کر ہے یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم صدق کر ہے یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم صدق کر ہے یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم ہے۔

٢٥٣٧: حضرت ابو برميره جائية سے روايت ہے كدرسول كريم مؤلينية

نے ارشادفر مایا: ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا اس

پر صحابہ " نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس طریقہ ہے؟ آپ نے ایک درہم منظ اس نے ایک درہم صحافہ دے دیا ادرایک آ دی کے پاس بہت مال تھا اس نے ایک درہم ملاقہ دے دیا ادرایک آ دی کے پاس بہت مال تھا اس نے اپ مال میں ہے ایک حصہ میں ہے لا کھ درہم اُٹھائے ادرصد قد دیئے مال میں ہے ایک حصہ میں ہے لا کھ درہم اُٹھائے ادرصد قد دیئے اس کا ایک درہم اُٹھائے ہم لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتا تھا جو ہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں بازار میں ہوتا تھا جو ہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں ہے کوئی شخص بازار میں جاتا تھا اور وزن بردا شت کرتا تھا۔ پھر ایک مدکھانا لاتا (محنت مزدوری کر کے) اور وہ کھانا خدمت نبوی ایک مدکھانا لاتا (محنت مزدوری کر کے) اور وہ کھانا خدمت نبوی میں چیش کرتا۔ حضرت ابومسعود ہڑتی نے فرمایا کہ میں ایک موجود نہیں ایک لاکھ ورہم موجود نہیں اوراس دقت اس کے پاس اب ایک لاکھ ورہم موجود نہیں اوراس دقت اس کے پاس اب ایک لاکھ ورہم موجود نہیں اوراس دقت اس کے پاس اب ایک لاکھ ورہم موجود نہیں اوراس دقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں۔

٣٥٣٣: آخُبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمُونٍ شُعُبَةَ عَنْ سُلَمُونَ عَنْ آبِي وَالِلٍ عَنْ آبِي مَسْعُونٍ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ آبُونُعَقِيلٍ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ آبُونُعَقِيلٍ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ آبُونُعَقِيلٍ رَضِى الله تَعَلَى عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاةً اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ الله تَعَرَّوبَ النَّهُ عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاةً اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ اللهُ تَعَلَى مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ الله عَزَّوبَ الْفَيْقُ عَنْ الله عَزَّوبَ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَزَوبَ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

إالتوبة: ١٩٩

الاعترات الامتود برائي ہے روایت ہے کہ رسول کریم الوقیل فرایا تو المتا ہے کہ رسول کریم الوقیل فرائی آ دمی وقت ہم لوگوں کو صدقہ فیرات کرنے کا حکم فر مایا تو الوقیل فرائی آ دمی زیادہ لیکھیل فرائی آ دمی زیادہ لیکٹر حاضر ہوا تو اس پر منافقین نے کہا کہ اس (ابوقیل) کے صدقہ سے اللہ بے نیاز ہے (یعنی اس قدر معمولی صدقہ فیرات کی اس کو کیا ضرورت ہے؟) اور دوسر نے خص نے ریا کاری کیلئے صدقہ فیرات کیا ہے اس پر آ ہے پر بیر آ ہے ہے وال سے صدقہ ویت المعطور بین تلاوت کی ۔ یعنی جولوگ کھلے ول سے صدقہ ویت والے صلمانوں پر طعند زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر طعند زنی صدقہ فیرات کرتے ہیں جو کہ (صرف) اپنی محنت و مزدوری (سے کماکر) صدقہ فیرات کرتے ہیں بھر ان کا نداق آڑاتے ہیں تو اللہ عروبیل نے ان سے نداق کیا اور ان کو عذاب میں ہتا اکیا۔

تمنٹو پیج ﷺ ظاہر ہے ایک مختص وہ ہے جو کہ خوب دولت والا ہے خاصی رقم بھی رکھتا ہے اور ایک وہ محنت کرنے والا مزدور ہے جو کہ اپنے گزراو قات خوب محنت کے بعد پورے کرتا ہے وہ اس میں سے پچھ نہ پچھ حصہ بچا کرصد قد کرتا ہے وہ برابر تو نہیں مالدار کے جو کروڑوں کا مالک ہے اور لا کھوں خرج کرسکتا ہے اور مزدوری کرنے والا ۵ روپے یا اس سے بھی کم دے تو اس کا اجرزیادہ ہوگا۔ بات تو اخلاص کی ہے۔ ( جَمَی )

# ا ١٢٨١: باب أليدُ العليا

٢٥٣٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُويِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيْدٌ وَعُرُوةً سَمِعًا حَكِيْمَ الزُّهُويِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيْدٌ وَعُرُوةً سَمِعًا حَكِيْمَ النَّهُ النَّ حِزَامِ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ثُمَّ طَالِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ اللَّهُ سَأَلْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ اللَّهُ الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةً سَأَلْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةً فَمَنْ آخَدُهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ لُولِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ فَمَنْ آخَدُهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ لَهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ الْبَدِ آخَدُهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ لَهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ الْبَدِ الْحَلَيْ خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ كَالَذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْبَدُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب: أو پر والا باتھ بعنی و ہے والے باتھ کی فضیلت اسول کریم فائی بھی من حزام جن ن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم فائی بھی ماسے دست سوال بھیلا یا تو آپ فائی بھی ارشاد محصور کی مطافر مادیا بھی آ پ منافی فائی بھی ارشاد مجھ کو ( کی کھی ) عطافر مادیا بھی آ پ منافی فائی منابیت فرمایا بھی ارشاد فرمایا کہ مال دولت سرسبز اور شاواب ہے جو کوئی اس کو خوش سے ماصل کرے گا تو اس کو برکت حاصل بوگی اور جو شخص لا بی سے حاصل کرے گا تو اس کو برکت حاصل بوگی اور جو شخص لا بی سے ماصل کرے گا ( مرادیہ ہے کہ اس کا انتظار کر کے لا بی سے ) تو ماصل کرے گا ( مرادیہ ہے کہ اس کا انتظار کر کے لا بی سے کہ وگا میں موگی و داس شخص کی طریق ہوگا مولا کے جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں تجربتا اور ( دینے والا کہ جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں تجربتا اور ( دینے والا صدقہ کرنے والا ) او پر والا ہاتھ نے دالے ( لیعنی صدقہ وصول



# کرنے والے ہاتھ ) سے افضل ہے۔ ·

#### باب: أو پروالا ہاتھ کونساہے؟

۲۵۳۲: حضرت طارق محار بی سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں پہنچ تو رسول کریم مُنالیّنی منبر پر کھڑ ہے ہوئے خطبہ دے رہے متھے۔ آپ فرماتے تھے کہ (صدقہ) دینے والے کا ہاتھ او پر ہے اور تم لوگ صدقہ ان نوگوں سے شروع کرو کہ جن کی روئی تم پر فرمہ داری ہے (بیعنی) والد کی بہن بھائی کی (طرف سے )صدقہ خیرات کرنا شروع کرو۔ پھراس طریقہ سے دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے۔ زیر نظر حدیث ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے۔ کی طرف سے۔ زیر نظر حدیث ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے۔

# باب: نيج والا (يعنى صدقه لينے والا) ماتھ

۲۵۳۷: حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صدقہ خیرات کا تذکرہ فرماتے ہے اور آپ مانگنے سے بچتے اور آپ مانگنے سے بچتے اور آپ مانگنے سے بچتے رہنے کا تنم فرماتے اور فرمایا کہ اوپر والا ( دینے والا ) باتھ بنچے والے ( لینے والے ) باتھ سے افضل ہے اور اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو کہ خوالے کرے اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو کہ خوالے کرے۔

# ١٢٨٢: باب أيتهما اليكُ العُلْيا

٢٥٣٠ آخَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِبْسَى قَالَ ٱلْبَأْنَا الْفَصْلُ بِنُ عِبْسَى قَالَ ٱلْبَأْنَا الْفَصْلُ بِنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيَلُهُ وَهُوَ ابْنُ وْيَادِ ابْنِ آبِي الْجَعْدِ عَلْ حَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِي الْجَعْدِ عَلْ حَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِي الْجَعْدِ عَلْ خَلْمِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى  اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ 
# ١٢٨٠ باب ألْيَكُ السَّفْلَي

عَنْدِ اللّٰهِ مَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْ مَالِكِ عَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَة وَالتَّعَقُفَ عَنِ السَّفْلَى وَالْبَدُ السَّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى وَالْبَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ .

تنظر بنج ہے جو جو مسلمان ایسے ذرائع وصلاحیتوں کا ما لک ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوب کر سکا اس ک کے بائز نہیں کہ وہ صدقات پر تعبر کر کے بیٹھ جائے۔ نی کریم مل تی کا ارشاد ہے ۔'' صدقہ کسی غنی کے لیے جائز نہیں اور نہ بی یہ خواس کے لیے جو تو انا اور تندرست ہو۔' ۔ تندرست خفس اگر صدقہ لے عاد تا تو یہ غریب' نا دان اسکر ورکی حق تافی ہو ک ور نہی ریم مل تی ہے جو تو انا اور تندرست ہو۔' ۔ تندرست خفس اگر صدقہ لے عاد تا تو یہ غریب ' نا دان اسکر ورکی حق تا وی ور نہی ریم مل تی ہے ہو تو انا اور تندرست ہو۔' ۔ تندرست آ دی سے لئے انہائین ہے بیکہ جرم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بکڑ فرمائیں گے اور پھر حق تلفی بھی ہے تو کیوں نہ اپنی صحت اور تندر تی ہے اند وافعا کر محنت کر کے رز تی حاصل کیا جائے اور ذلت سے بچا جائے ۔ ( جو آم)

# ١٢٨٣: باب الصَّدَقَةِ عَنْ

#### رو ظهر غِنْی

عَدرَد قَتْلَبُهُ قَالَ حَدَّثُنَا بَكُرٌ عَنِ الْهِ مَدَّدُ مَنَا بَكُرٌ عَنِ الْهِ مَحدث عَلَى اللهِ مَحدث عَلَى اللهِ مَحدث عَلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مِعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مُعْلِي اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى المَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللّهِ مَعْلَى المُعْلَى الْعُمْ الْعُلْعِلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ اللّهُ مَا أَ

باب:اس طرح کا صدقہ کرنا کہ انسان دولت مند رہے افضل ہے

۲۵۳۸: حضرت ابو ہر میرہ جائیز ہے روایت ہے کہ رسول کریم می تاہیز نے ارشاد فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جو کہ انسان اس کے دینے

بِمَنْ تَعُوْلُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ﴿ كَ وَدُولَتَ مَندرَبِ أَفْضُ بِ تَاكد خود اس كوسوال كرنا نه ظَهْرِ عِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأْ ﴿ يُرْتِ اوراو پروالا باتھ بِنِجِ والے باتھ سے بہتر ہے اورتم صدقہ ۱۰ سے شروع کروجس کی پرورش تمہارے ذمہے۔

طلاصة العاب الله عديث كالفاظ وجس كي يرورش تمهار عند مها كامعني بير كرقريب عقريب رشته دارجيم والدین بھائی بہن وغیرہ کوصد قد نفلی دینا افضل ہے۔

#### باب: زیرنظرحدیث شریف کی تفسیر ١٢٨٥: باب تَفْسِيْر وْلِكَ

٢٥٣٩ حضرت ابو ہررہ و النافذ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَا تَقَیْقُم نے ارشاد فرمایا بتم لوگ صدقہ ادا کرواس برایک آ دی نے عرض كيا يارسول الله مَنْ عَيْنَهُم ميرے ياس أيك اشر في ہے۔ آپ مَنْ عَيْنَهُم نے ارشادفر مایا:تم اپنے او پرصدقہ کرو( مرادیہ ہے کہتم اپنے کام میں خرج کیا کرو) اس شخص نے عرض کیا ایک اور ہے آپ ٹائٹیٹلم نے ارشادفر مایا کہتم اینے لڑئے پر ( نفلی )صدقہ کرو۔ اُس مخص نے عرض کیا: ایک اور ہے۔ آپ تلاقیہ نے فرمایا: تم اینے خادم پر صدقہ خیرات کرو۔اس شخص نے عرض کیا:ایک اور ہے۔آپ مَنَا لَيْنَا مِنْ إِن ارشاد فر مايا: أب تم خود سمجه لو (ليعني جس مخص كومستحل صدقه خیال کرواس کودیا کرو)۔

# باب اگر کوئی آ دی صدقه ادا کرے اور وہ خودمحتاج ہوتو أس مخص كاصدقه واليس كرديا جائے

۱۳۵۳۰ حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ ایک " دی جمعہ 🕒 کے دن حاضر ہوا 'رسول کریم خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا بتم دورکعت بیزهو بهر و چخص دوسر بهمد میں حاضر : وا اورآپ خطبہ دے رہے تھے۔آپ نے فرمایا:تم دورکعت پڑھو پھر وہ مخص تیسرے جمعہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ دو رکعت ادا کرواور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ صدقہ نکالیس چنانچالو گوں نے صدقہ خیرات دیا۔ آپ نے اس مخص کودو کیئرے

#### ٢٥٣٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى دِيْنَارُّ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفُسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ تَصَدُّقَ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي اخَرُ قَالَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي اخَرُ قَالَ انْتَ

# ١٢٨٢: بأب إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجُ إِلَيْهِ هَلُ يُرِدُّ عَلَيْهِ

٢٥٣٠: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَّةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ النَّالِئَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا

فَتَصَدَّقُوا فَاعُطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَوْبَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَرُوا إلى هذا إنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرَجُونُ الله هذا إنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرَجُونُ الله فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بَدَّةٍ فَرَجُونُ اللهُ فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمُ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَعَرَتَ احْدَ تَوْبَيْهِ فَوْبَيْهِ ثَوْبَيْهِ ثَوْبَيْهِ فَوْبَيْهِ ثَوْبَيْهِ ثَوْبَيْهِ ثَوْبَيْهِ فَدُونَ فَعُرَبِ فَمَ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ احَدَ تَوْبَيْهِ خُذُهُ وَانْتَهَرَهُ وَانْتَهَرَهُ.

عنایت فرمائے پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا بتم صدقہ اواکرو۔
اس آ وی نے ایک کپڑا نکال کرڈال دیاان دو کپڑوں میں سے جو
کہ ابھی آپ نے اس کوعنایت فرمائے تھے تو ارشاد فرمایا رسول
کریم نے کہ تم لوگ اس آ دمی کوئیس دیکھتے کہ یہ آ دی مسجد میں
بوسیدہ لہاس میں حاضر ہواتو میں اسکی ظاہری حالت دیکھ کر سمجھا کہ
تم لوگ اس کی حالت دیکھ کرخود ہی سمجھ لوگے اور تم خود ہی اس کو
صدقہ خیرات دیدو کے لیکن تم نے صدقہ نہیں دیا تو میں نے کہد دیا
کہتم صدقہ اداکر واور جس وقت تم نے صدقہ کردیا تو میں نے اس
کودو کپڑے عنایت کئے استعال کرنے کے واسطے۔اسکے بعد میں
نے اس محض سے کہا کہتم صدقہ کروتو اس محض نے ایک کپڑا نکال
نے اس محض سے کہا کہتم صدقہ کروتو اس محض نے ایک کپڑا نکال
کرڈال دیا آپ نے نے فرمایا: اپنا کپڑا اٹھا کراوراس کوڈانٹ دیا۔

#### تنگ دست کا صدقه کرنا:

آنخضرت مَنَّا ﷺ استخص کوصد قد دینے کی وجہ ہے اس کو ڈانٹ دیا کیونکہ و پیخض خود ہی ضرورت منداور مختاج تھااور اس کے پاس پہننے کے لئے لیاس تک ندتھا تو اس کوصد قہ کرنا مناسب نہیں تھا۔اس واسطے کہ انسان کے لئے پہلے اس کی ذاتی ضرورت سب کام سے مقدم ہے۔

تنگ دست اور مختاج کا صدقہ وینا ٹھیکٹیس۔ آپ مَنَائِیْکِمْ نے ناپندفر مایا ہے' اس میں ان لوگوں کے لئے بھی خوب سبق حب ہوں لیکن خوب سبق ہوں لیکن خوب سبق ہوں لیکن خوب سبق ہوں لیکن افسوس اور صدحیف ان لوگوں پر جو کہ تندرست ہو کر بھی ہاتھ پھیلا کر کھاتے پینے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور مدحیف ان لوگوں پر جو کہ تندرست ہو کر بھی ہاتھ پھیلا کر کھاتے پینے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور معاشرہ ہیں بھی اپنی قند ومنزلت کم کراتے ہیں۔ (جاتی)

# ١٢٨٤: باب صَكَقَةِ الْعَبُدِ

٢٥٣١: آخْبَرُنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ يَوِيْدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ عَمْيُرًا رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ المَرَنِي مَوْلَاى مَوْلَاى آبِى اللَّحْمِ قَالَ المَرَنِي مَوْلَاى مَوْلَاى آبِى اللَّحْمِ قَالَ المَرَنِي مَوْلَاى مَوْلَاى الله عَلَيْهِ مَوْلَاى فَصَرَبَنِي فَاتَيْتُ وَاللهِ وَسَلَمَ فَدَعَاهُ وَسُولَ الله وَسَلَمَ فَدَعَاهُ وَسُولُ الله وَسَلَمَ فَدَعَاهُ وَسُولُ الله وَسَلَمَ فَدَعَاهُ وَسُولُ الله وَسَلَمَ فَدَعَاهُ وَسُولُ الله وَسَلَمَ فَدَعَاهُ

#### باب:غلام کے صدقہ کرنے ہے متعلق

ا۲۵۲ : حضرت عمير " سے روايت ہے جو كدا لى تم كے غالم تھے كد محكومير سے مالك نے تھم كيا گوشت كے بھونے كا كداس دوران ايك مسكين فخص آيا 'ميں نے اسے تھوڑا سا گوشت كھلا ديا۔ جس وقت مير سے مالك كواس كی خبراوراطلاع ملی تو اس فخص نے مجھ كو مارا ' ميں خدمت نبوى ميں حاضر ہوا۔ آپ نے مير سے مالك كول طلب فرمايا اور دريا فت كيا : تم اس كوكس وجہ سے مارا ؟ اس طلب فرمايا اور دريا فت كيا : تم اس كوكس وجہ سے مارا ؟ اس





فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَةً فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِى بِغَيْرِ آنُ
 آمُرَةً وَقَالَ مَرَّةً أُخُرَى بِغَيْرِ آمْرِى قَالَ الْآجُرُ
 بَيْنَكُمَا.

٢٥٣٢: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْا عُلَى قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ آبِي بُوْدَةً قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ آبِي بُوْدَةً قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِي قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِ مُسْلِم صَدَقَةً قِيْلَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمُ يَعْمَلُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ يَبْلُ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُونَ قِيْلَ قَالَ يَعْمُلُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُونَ قِيلَ قَالَ يَعْمُلُ قَالَ يَعْمُلُ قَالَ يَعْمُلُ قَالَ يَعْمُلُ قَالَ اللّهَ فِي الشَّرِ قَيْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ١٢٨٨: باب صَدَعَةِ الْمُرْاةِ مِّنْ

#### بَيْتِ زُوْجِهَا

٣٥٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَالِمَ مَعْمُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَالِمَنَةً عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَالِمَنَةً عَنْ النَّبِي عَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْاةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا آخُرُ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْعَانِ مِنْ الْجَوْمِ مَثْلُ ذَلِكَ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا يَنْفَقَتُ مَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا النّهَ قَالُ .

نے جواب دیا ہے غلام دوسر بے لوگوں کو میرا کھا تا کھلا دیتا ہے اور مجھ سے اسکی اجازت بھی نہیں لیتا' آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگوں کو اسکا آجر وثو اب ملے گا یعنی جس وقت غلام مالک کے مال میں سے یا کوئی عورت شو ہر کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے تو اس کا تو اب غلام اور مالک کؤاور شو ہر و بیوی دونوں کو ملے گا۔

ایک مسلمان کے ذمہ صدقہ ہولوگوں نے عرض کیا ایا سول اللہ!

ایک مسلمان کے ذمہ صدقہ ہوگوں نے عرض کیا ایا سول اللہ!

اگر اس شخص کے پاس بچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ وہ خود ہاتھوں سے محنت کرے پھر وہ خود اپنے کو نفع کو چاہیے کہ وہ خود ہاتھوں سے محنت کرے پھر وہ خود اپنے کو نفع کی بہنچائے۔ یہ بھی ایک متم کا صدقہ ہے اپنے نفس پر۔ یہن کرلوگوں نے عرض کیا ایا رسول اللہ! اگر وہ آ دمی اس طرح سے نہ کرے۔

آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ وہ کسی تھائے اور پر بیٹان حالی خص کی مدوکرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر وہ تحف اس طریقہ حالی خص کی مدوکرے۔ آپ نے فرمایا جم کرے نیک باتوں کا۔ نوگوں نے عرض کیا اگر یہ کام بھی نہ وہ کر سکے تو کیا تھم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: برے کامول سے بازر ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا: برے کامول سے بازر ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

# باب: اگرعورت شوہر کے مال ہے

#### خیرات کرے؟



باب،عورت شو ہر کی بلاا حازت صدقہ



# ١٢٨٩: باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ اذُن زَوْجِهَا

٢٥٣٣: آخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرٍ و بَنِ شُعَيْبٍ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَةً قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَيهِ لَا يَجُوزُ لِإِمْرَاةٍ عَطِيَّةً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا مُخْتَصَرٌ.

تنشیع کی دراصل چونکہ خاوند کما کر لاتا ہے اور گھر کا بجٹ چلاتا ہے صدقہ وے کرات تنگدست کرنا اچھا تعلیٰ بہن ہے۔ ہاں!اگراس قدر پیسے کی فراوانی ہے کہ بچا کرصد قد بھی کیا جاسکتا ہے تو بہت اچھی وہت ہے لیکن سے بیسہ قو خاوند کا تھا۔اس سے اجازت لے کرصد قد کرنا دوطرح کا ثو اب رکھتا ہے ایک تو اللہ کی رضا اور خاوند کی اجازت اور پھر خاوند ا جوی دونوں کوثو اب ملتا ہے۔خاوند کواس کا مال ہونے کی وجہ ہے اور بیوی کوصد قد دینے کی وجہ ہے۔ رہے ہیں)

# ١٢٩٠: باب فَضُلِ الصَّدَقَةِ

#### باب:فضيلت *صد*قه

۲۵۳۵ اُم المؤمنین عائشہ خصے سے روایت ہے کہ رسول کریم مظافیۃ کی از واج مظہرات بڑائیں آپ شائیۃ کی از واج مظہرات بڑائیں آپ شائیۃ کی از واج مظہرات بڑائیں آپ شائیۃ کی ابلیہ ملاقات اور عرض کیا کہ آپ شائیۃ کی ابلیہ ملاقات کرے گی ؟ آپ شائیۃ کی ابلیہ میں سے جو لیم باتھ والی ہے۔ پھرانہوں نے ایک کنڑی کی اور باتھ کی بیائش کرے کیوں اور انھو کی بیائش کرے کیوں اور انھو کی بیائش کرے کیوں والی از واج مظہرات بین کنٹری کی اور باتھ کی بیائش کرے کیوں حضرت از واج مظہرات بین کنٹری کی اور باتھ کی بیائش کرے کیوں والی سے سب سے زیادہ صدق مسودہ بی تھا آپ میں کا انتقال ہوا )۔

# مب سے مہلے کوئی زوجہ محترمہ بھنجنا کی وفات ہوئی ؟

کیے ہاتھ والی بعنی تم میں سے جوسب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے بہلے جھ سے وہ ملاقات کر ۔ گی ۔ لیکن از واج مطہرات ہوئے ہے کا پیڈیال ہوا کہ آپ نے بھی مراداس سے یہی ہے کہ جس کا ہاتھ ظاہری طور سہا ہو۔ فدکورہ بالا روایت سے معلوم موتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس مان اور از واج مطہرات ہوئی لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس مان اور از واج مطہرات ہوئی میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون تھیں اور یہی

تول راجے ہے اور رسالہ'' الصالحات' بعنی نیک ہویاں ﷺ میں مصنف حضرت مولانا سیداسغ جسین محدث دارالعلوم نے اس مسئلہ کی تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

# ا٢٩١: باب أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

٢٥٣١: آخُبَرُنَا مَحُمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِيٰ زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَمْ عَنْ الصَّدَقَةِ آفُضَلُ قَالَ الْ يَحُلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ الصَّدَقَةِ آفُضَلُ قَالَ الْ يَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ.

٣٥/٢: آخُبَرَنَا عَمُوُو بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بُنَ طَلْحَةَ أَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بُنَ طَلْحَةَ أَنَا خَرَامٍ حَدَّثَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عَنَى وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْبَيْدِ السُّفُلَى وَالْبَدَأَ بِمَنْ يَعُولُ. وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

٢٥٢٨ - آخَبَرَنَا عَمْرُو بُنُ سَوَادِ بْنِ الْآسُودِ بْنِ عَمْرُو عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آنْبَآنَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ عَمْرُو عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آنْبَآنَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ آنَّة سَمِعَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثُنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ آنَّة سَمِعَ ابْلَهُ مَرْنُولُ اللهِ عَيْنَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ ابْلَاهُ مِنْ تَعُولُ اللهِ عَيْنَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنِي وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

٢٥٣٩: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ مَحَمَّدٌ قَالَ مَحَمَّدٌ قَالَ مَعْفَ عَبْدَاللهِ بُنَ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بُنَ يَرِيْدَ الْانْصَارِيَّ يُحَدِّنُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِ قَالَ اِذَا يَرْيُدَ الْانْصَارِيِّ يُحَدِّنُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِ قَالَ اِذَا الْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى آهُلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً . أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى آهُلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً . هُو الرَّبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَنْدًا الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَنْدًا اللّهِ صَلّى الله اللهِ صَلّى الله قَلْدُ عَنْ اللهِ صَلّى الله قَلْدُ عَنْ دَبُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله

باب: سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟
۱۲۵۳۱ حضرت ابوج سے ہ طبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول القد طبیقی آ کونسا صدقہ افضل ہے؟ آ پ طبیقی اللہ فرمایا: یم رسول القد طبیقی آ کونسا صدقہ افضل ہے کہ جس وقت کرتم صحت مند ہو تم تمہار العدقہ دینا اس وقت افضل ہے کہ جس وقت کرتم میش و صحت مند ہو تمہار ہے اندر ۱۰ اس کا اللج موجود ہو تم میش و عشرت کی تمنا رکھتے ہوں ہر تم تکس والے ہو۔
عشرت کی تمنا رکھتے ہوں ہم تکس وقت کے درسول مربیم کا ایک میں دوایت ہے کہ رسول مربیم

کا ۱۳۵۴ خطفرت حلیم بن فرام بیر سے روایت ہے کہ رسول مریم من کر نیز کو نیا افغلس سدقہ و دہنے کہ جس کے بعد انسان وولت مندر ہے اور اوپر والا باتھ نیچے والے باتھ سے افغلس ہے ( دیئے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے ) اور تم صدقہ اس طرف سے لیعنی ان رشتہ واروں کی طرف سے دین شروع مروکر تمہارے ذمہ جن کی پرورش کی فرمہ واری ہے۔

۲۵۴۸ حضرت ابو بر مرد دختی الند تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر پیرصلی الندہ یہ وسلم نے ارشاء فریا یا عمد وشم کا صدق ہیا ہے کہ انسان میں مرتبی رہنا اور سدقہ خیرات کرنے کا آنازا ان لوگوں سنہ کرنا ہی ہیں گا ہیں کا فرد داری تمہارے اور پر ہے۔

۲۵۴۹ منرت این معودی سندوایت ہے کدرسول کریم معلی القد علیہ وسلم سارت این معودی الریم معلی التد علیہ وسلم سارت اور کی آدمی التی عورت پر بھی اجر کی میت سے خرچہ کرے کا تو اس شخص کو بھی صدقہ کرنے کا تو اب دیا جائے گا۔
جائے گا۔

۱۳۵۵۰ حضرت جاہر طبیر فرمات میں اقبیلہ بنو عقرہ کے ایک آدمی نے اپنی و فات نے بعد اپنے نیام کوآزاد کیا جس وقت مینجرا سول کریم تنگ کینی تو رسول آمریم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَشْتَرِيْهِ مِنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بَشْتَرِيْهِ مِنِي وَسَلَمَ مَنْ بَشْتَرِيْهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نَعْيُمُ بُنُ عَبْدِاللّهِ الْعَدَوِيُ بِنَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمِ فَاشْتَرَاهُ نَعْيُمُ بُنُ عَبْدِاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا فَجَآءَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَها إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَها فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ عَنْ آهْلِكَ فَلِذِي فَصَلَ شَيْءٌ عَنْ آهْلِكَ فَلِذِي فَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهاكَذَا فَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهاكَذَا وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعِيْنِكَ وَعَنْ يَعْمَالِكَ.

#### ١٢٩٢: باب صَدَقَةِ الْبَخِيْل

١٥٥١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا سُفْبَانُ عَنِ الْبِ جُرِيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَّاهُورَيْرَةً ثُمَّ قَالَ حَدَّنَاهُ الْوالزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيلِ لَكُنْ ثَلِيهِ مِنْ وَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَوْدَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهِ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٢٥٥٢: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ ابْنُ طَاوْسِ

پاس اس کے علاوہ کچھ اور موجود ہے؟ اس مخص نے عرض کیا جہیں۔ اس پر آپ نے فر مایا: اس کوکوئی آ دی مجھ سے فرید تا اس کیا جہیں۔ اس پر نعیم بن عبدالقد عدوی نے آٹھ سودر ہم میں فرید لیا اور اس کوساتھ لے کر خدمت نبوی میں آئے۔ آپ نے وہ در ہم ان کوعنا بہت فر ما دیئے اور فر مایا: تم پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرواور تم اس پر فیرات کروا گراس سے پچھ باتی فئی جائے تو ہو کو کو وہ کہرا گراس سے پچھ باتی فئی جائے تو ہو کہ اس کورشتہ داروں کو دو پھرا گراس سے پچھ باتی فئی جائے تو ہم اس کورشتہ داروں کو دو پھرا گراس سے پچھ باتی فئی جائے تو تم اس کورشتہ داروں کو دے دو اگرا سے بعد بھی باتی رہ جائے تو اس طریقہ سے کروا سے بعد بھی باتی رہ جائے تو اس طریقہ سے کروا سے بعد آپ نے سامنے کی جانب اور دا کیں بائیں جانب اثارہ کیا۔

#### باب بمنجوس آ دمي كاصدقه خيرات كرنا

اده ۱۲۵۵: حفرت ابو جریره جائی سے دوایت ہے کہ درسول کریم کائی آئی اس خوس آدی کی مثال اس طرح سے ہے کہ دوآ دمی جن پر کرنہ یا او ہے گازرہ ہے گازرہ ہے گازرہ ہے گازرہ ہے گازرہ ہے گازرہ ہے گازرہ ہے جو کہ اس کے سیند سے کے دوآ دمی جن پر کرنہ یا دوت خرچہ کرنے والاخر چہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی زرہ ہمی چوز ی بوجاتی ہے اوراس کے بوجاتی ہے اوراس کے بوجاتی ہے اوراس کے بوجاتی ہے اوراس کے خرچہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ سمت جاتی ہے اوراس کا خرچہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ سمت جاتی ہے اوراس کا سر کی گردن یا بنسلی کو گئر گیتی ہے۔ ابو جریرہ جائی نے کہا جس نے بی سی گردن یا بنسلی کو کہ لیتی ہے۔ ابو جریرہ جائی نے کہا جس نے بی سی گردن یا بنسلی کو کہ گئر گئی ہے۔ ابو جریرہ جائی نے کہا جس نے ابو جریرہ جائی ہوتی تھی۔ آپ سی گئی گئی گئی کو دونوں آپھی ہوتی تھی۔ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ابو جریرہ جائی کو دونوں باتھ سے اشارہ کر کے اس کو کشادہ فرماتے ہوئے (خود) و یکھا باتھ سے اشارہ کر کے اس کو کشادہ فرماتے ہوئے (خود) و یکھا باتھ سے اشارہ کر کے اس کو کشادہ فرماتے ہوئے (خود) و یکھا ہے۔ لیکن وہ کشادہ فہیں ہوتی تھی۔

۲۵۵۲: حضرت ابو ہر رہے تا ہے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فر مایا: سنجوس آ دمی کی مثال اور صدقہ خیرات نکا لنے والے کی مثال ان دو

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَحِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطَرَّتُ آيْدِيَهُمَا اللّى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلّمَا هِمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ اتّسَعَثْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى مَعَقِي اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى اللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَقِّى الله عَلَيْهِ وَانْصَمّتُ كُلُّ حَلْقَةٍ الشّعَتُ عَلَيْهِ وَانْصَمّتُ كُلُّ حَلْقَةٍ اللّهِ صَدّى الله عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٢٩٣: باب الْإِحْصَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

٣٥٥٣: آخُبَرَيْنَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَيْدِالْحَكِمِ
عَنْ شُعْيَبٍ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنِ ابْنِ
ابَيْ هِلَالٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ آبِي اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَا يَوُمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَنَقَرُّ الْنِي حُنَيْفٍ قَالَ كُنَا يَوُمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَنَقَرُّ بِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ فَارْسَلُنَا رَجُلًا إلى عَآيِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ فَدَحَلُنَا عَلَيْهَا قِالْتُ دَحَلَ عَلَى سَآئِلٌ مَرَّةً لِيسْتَأْذِنَ فَدَحَلُنَا عَلَيْهَا قِالْتُ دَحَلَ عَلَى سَآئِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي وَسَلَمَ فَامَرُتُ لِيسَتَأْذِنَ فَدَحَلُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُرْتُ لِي عَنْدِينَ آنُ لَا يَدُخُلُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْولُ لُولُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَزّوجَلَ اللّه عَزّوجَلَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَزْوجَلَ اللّه عَزْوجَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَزْوجَلَى اللّه عَزْوجَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَزْوجَلَى عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَاللّه عَزْوجَلًا عَلَيْهِ وَاللّه عَزْوجَلًا عَلَيْهِ وَاللّه عَزْوجَلًا عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَرْوجَهُ الللّه عَزْوجَهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَرْوجَهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمَ اللّه عَرْوجَالًا عَلَيْهِ اللّه عَرْوجَالًا عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَى الللّه عَرْوجَالًا عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلْهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلْهُ الللّه عَلَيْهِ الل

٢٥٥٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ آبِى بَكُم اَنَّ النَّبِيَّ عَرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ آبِى بَكُم اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهَا لَا تُحْصِي فَيْخْصِي اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْكِ. قَالَ لَهَا لَا تُحْصِي فَيْخُصِي اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْكِ. ٢٥٥٥: أَخْبَرُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَلْ حَجَّاجٍ قَالَ ١٤٥٥: أَخْبَرُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَلْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُويْجٍ آخْبَرُنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبَّادٍ بُنِ

آدمیوں کی ہے جو کہ لوہ کے دوچو نعے پہنے: و کے بول اسکے ہاتھ چہنائے گئے ہوں۔ حلق کی ککڑی سے تو جس وقت صدقہ نکالنے والا شخص ارادہ کرتا ہے صدقہ دینے کا تو وہ چونہ وسیع ہوجاتا ہے بیبال تک کہ اسکے پاؤل کا نشان مٹاویتا ہے اور جس وقت کوئی سخوں شخص خیرات نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہرا کیہ حلقہ اسکا ووسرے سے مل جاتا ہے اور چونہ اکٹھا ہوجاتا ہے دونوں ہاتھ کو وسرے سے مل جاتا ہے اور چونہ اکٹھا ہوجاتا ہے دونوں ہاتھ کو مشلی پر جوڑ ویتا ہے۔ میں نے نبی سے منا آتے شرماتے تھے وہ کشاوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کشاوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا۔

#### باب: بحساب صدقه خيرات نكالنا

المار المار الوامار بن مبل بن حنيف النالات روايت بهم لوگ ايك دن مبحد بين بيني بوت شخ اور متعدد مباجر اور انسار تشريف فرما شخ كه بم في ايك آدمي و بحيجا - عاكث بن المنا انسار تشريف فرما شخ كه بم في ايك آدمي و بحيجا - عاكث بن المنا في باس اجازت حاصل كرفي و اسط - پهر جم لوگ ان كه پاس في انبول كي المن وقت رسول كن انبول في بال فقير آياس وقت رسول كريم من في الله وقت رسول كريم من في الله وقت رسول بهر مين في الله في من في الله وقت رسول بهر مين في الله في من في الله وقت رسول بهر مين في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله

٣٥٥٥ : حضرت اساء مرحظ بنت الوكر خرين سے روابیت ہے كه رسول كريم طاقيق من ان سے قرما يا بتم شارند كرو ورندالقد عن وجل بھى تم كوشئ ركر كے عنابيت فرمائے گا۔

د ۲۵۵: حضرت اساء بنت الی بَرِّ ہے روایت ہے کہ وو رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو میں اور عرش کرنے گئیس ایا رسول



عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَآءَ بُنَتِ آبِی بَكُو اَنَّهَا جَآءَ تِ النَّبِیَ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللّهِ لَیْسَ لِیُ شَیْءٌ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللّٰهِ لَیْسَ لِیُ شَیْءٌ اِللّهِ مَا اَدْخَلَ عَلَی الزُّبَیْرُ فَهَلُ عَلَی جُنَاحٌ فِی اَنْ اَرْضَحَ مِمَّا یُدْخِلُ عَلَی فَقَالَ عَلَی جُنَاحٌ فِی اَنْ اَرْضَحَ مِمَّا یُدْخِلُ عَلَی فَقَالَ ارْضِحِی مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوْکِی فَیُوکِی اللّهُ ارْضِحِی مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوکِی فَیُوکِی اللّهُ عَلَیْكِ. عَلَیْكِ. عَلَیْكِ. عَلَیْكِ.

# ١٢٩٣: باب الْقَلِيْلِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٥٥١: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحِلِ عَنْ عَدِي بْنِ حَالِمٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ.
 وَسَلَمَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ.

عدد النّارَ السّفِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَنْ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَنْ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَلْمَةَ مَلَ اللّهِ خَلْفَهُمْ عَنْ حَلْمَةً عَلْ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَلْمَةً عَلْ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّارَ قَاشَاحَ بِوَجْهِم وَتَعَوَّذَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّارَ قَاشَاحَ بِوَجْهِم وَتَعَوَّذَ مَنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةً آنَهُ قَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَثَالَ وَلَوْ بِشِقِ النَّمْرَةِ قَانُ لَمْ تَجِدُوا فَبِكُلِمَةٍ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ النَّمْرَةِ قَانُ لَمْ تَجِدُوا فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ.

الله! میرے پاس (صدقہ کیلئے) کیجوبیں ہے گروہ جو کہ جنتر ت زبیر بڑا تو مجھے (گھر بلو اخراجات کیلئے) عنایت فرماتے ہیں۔ اس صورت میں کیا میں گناہ گار ہوں گی اگر میں اس میں سے فقراء کو کچھ دے دوں؟ آپ من گئے آئے نے فرہ یا بتم (جباں تک ممکن ہو) صدقہ دیا کردادرتم روک ٹوک نہ کردورنداللہ عز وجل ہجی تم پر روک ٹوک کرے گا ( یعنی بے حساب رزق عطانہ فرمائے گا)۔

#### باب قليل صدقه سي متعلق

۲۵۵۷: حفرت عدی بن حاتم برانز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّا اَلْمُنْ اِسْمَادِ فرمایا: تم لوگ صدقہ نکال کردوز خے سے بچوا کر چہ سمجور کا ایک مکڑائی کیوں نہ ہو (وہ بی صدقہ دے دو)۔

مشریح ہے اللہ عزوجل کی خوشنو دی کی خاطر کسی کو صدقہ ویتا جا ہے اور صدقہ لینے والے پر اپنا احسان نہیں تجھنا جا ہے بلکہ اس کا احسان جانے کہ اس نے قبول کیا 'جس پر اے تو اب ملا کہ جہنم کی آگ سے نئے گیا۔ گویا کہ صدقہ وینا اپنے پہ احسان کرنا ہے 'جوشخص جس قدر کھلے وِل سے صدقہ کرے گا اللہ عزوجل اثنا ہی اے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور وعاکرتے رہنا جا ہے کہ اس کا بیصد قد قبول ہوجائے اور آخرت میں خزانہ بن کر اس کے سامنے آئے۔ (جاتی)

#### باب:فضيلت صدقه

۲۵۵۸: حضرت جریر بن عبدالله دلائن سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز نی کے پاس بیٹے ہوئے تھے انجی ون کا آغاز بی ہوا تھا۔ اس دوران مجھ لوگ نظے جسم نظے پاؤں اور تکواروں کو لؤکائے ہوئے آئے قبیل مضریس سے بلکے تمام کو تمام کو تبیل

# ١٢٩٥: باب التَّحْرِيْسِ عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٥٥٨: آخُبَرُنَا آزْهَرُ بُنُ جَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ لَنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ ابْنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ بُحَدِّثُ عَنْ آبِنِهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِنِهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سنن زائي ثريف جلدون

وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَآءَ قُومٌ عُرَاةً حُفَاةً مُتَقَلِّدِي السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِّنْ مُصَرِّبَلُ كُلُّهُمْ مِّنْ مُّطَرَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَاى بِهِمْ ثِمَنَ الْهَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلَالًا فَاذَّنَ فَاقَامَ الصَّلُوةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمًا رِجَالًا كَيْيُرًا وَّيْسَاءً وَّاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْآرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتُ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ مِّنْ دِرْهَمِهِ مِّنْ ثَوْبِهِ مِّنْ صَاعِ بُرِّهِ مِّنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِ نَمُرَةٍ فَجَآءً رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتْى رَآيْتُ كُوْمَيْنِ مِّنْ طَعَامٍ وَّ ثِيَابٍ حَتَّى رًاى وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّةُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ ٱجْرُهَا وَ ٱجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِّنْ غَيْرِ آنُ يَّنْقُصَ مِّنْ أَجُوْدٍ هِمْ شَيْنًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِّنْ غَيْرِ آنْ يَّنْقُصَ مِّنْ آوْزَادِهِمْ

معتر کے تھے۔ یہ ویکھ کررسول کریم شی تیکٹ کا چہرہ مبارک تبدیل ہوگیاان کی غربت کی کیفیت دیکھ کر پہلے آیا ندرتشریف لے مستن اور پھرآ ب باہرتشریف النظ اس کے بعد باال مائین کو تکم فرمایااذ ان پڑھنے کا۔ چنانجے انہوں نے او ان پڑھی اور تماز تیار ہو گئے۔ آپ منگا تینا نے نماز اوا فرمائی پھر خطب یڑھا اور ارشاد فرمايا: يَانُّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ ال ایمان والو تم لوگ اینے پروردگار سے ڈروکہ جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا پھراس میں ہے اس کی بیوی پیدا کی پھران رونوں سے بہت سے مردوں اور خوا تین کو پھیلا یا (لیعنی لوگ اس سے باہمی ہدردی اور خبر سکالی سے کام لیس ) اور تم لوگ اس خدا ہے ڈرو کہتم جس کے نام کے ذریعیہ سے مانکتے ہوا کیا دوسرے سے اور رشتوں کے ذریعہ سے بلاشبہ اللہ عز وجل تم کو و کیھر ہا ہے اور تم لوگ اللہ عز وجل سے ڈرواور ہرا یک آ دمی دیکھ کے کہ جواس نے کل کے دن کے لئے کیا۔ صدقہ خیرات انسان كا اشرفى سے بے رقم سے ب اور كيزے سے بايك صاح میروں سے ہے ایک صاغ بوے ہے بہاں تک کے تعبور کے عکرے سے چرایک انصاری آ دمی ایک تھیلی کے کر آیا (جو کہ اشرفی کی تھی ) اور اس میں نہیں سا رہی تھی اسکے بعد اوگوں کا اس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ حتی کہ دو ڈائیر او نیے ورجہ کے اور او نچے کھانے و کپڑے کے ہو گئے۔ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ انور کی زیارت کی کہوہ چیک

د مک رہاتھا جس طرح ہے کہ صونا چمکتا ہے۔ اس وقت آ ہے فائی آئی ارشاد فرمایا: جو شخص اسلام میں نیک اور بھلا کی کا راستہ نکا لے تو اس شخص کو اس نیک راستہ پر چلنے کا آجر وثو اب ہے اور ان لوگوں کا ثو اب بھی اس کو ملے گا جو کہ اس پر عمل کرتے جا کیں سے لیکن عمل کرنے والا کا آجر وثو اب کم نہ ہوگا اور جو شخص اسلام میں براطریقہ جاری کرے گا تو اس پر اس راستہ کے نکا لئے کا عذاب ہے اور ان لوگوں کا غذاب بھی اس شخص پر ہے جو کہ اس پر عمل کریں سے لیکن عمل کرنے والوں کا عذاب میں کسی تھم کی کوئی کی واقع نہ ہوگی۔

# آ ڀ ٽي ٽيڙم ڪام مجز ه

مذکورہ بالا حدیث شریف میں رسول کریم منی تیزام کے چیرہ انور کوسونے کی طرح جیکنے اور آ پ منی تیزام کو غیر معمولی خوشی حاصل ہونا ندکورہے۔ تواس سلسلہ میں واضح رہے کہ آپ مُنافِیْنِ کا چیرہ انور کا چکنا ' خوش کی وجہ سے تھا کیونکہ آپ مُنافِیْنِ کے وعظ و تقیحت کااثر ہوااورغر باءکوفا کدہ بہنچااورآ پِمَلَاثِيَّا نے فصاحت وبلاغت سے کام لياجس کاغير معمولی اثر ہوا۔

> ٢٥٦٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا حَارِثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ ۗ يَمْشِي الرَّجْلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا لُوجِئْتَ بِهَا بِالْآمُسِ قَبِلُتُهَا فَآمًّا الْيَوْمَ فَلَا.

ا ۲۵۵۹: حضرت حارثہ بن وہب بالان سے روایت ہے کہ میں نے خَالِدٌ قَالَ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ ﴿ رَسُولَ كَرَيْمُ مَنَى أَيْنَا فَهُمَ مِنا - آ بِ الْمُتَفِيَّا فَهُمُ وَالْتَ شَيْحَ مُ لُوكُ صَدَقَهُ وو کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس وقت انسان اپنا صدقہ ا کیا آ دمی کودینے جائے گا وہ مخص کے گا اُ کرتم گذشتہ کل یہ لے کر آتے تو میں اس کو لے لیٹا آج نہ لول گا کیونکہ میں آج ووالت مندہوگیاہوں۔

ولا صدة الباب المرامطاب يدب كرقم آخرة ورمين بهت جلدي باته آئے گی (بوجه فساداور بدانظام كے) اور لوكول ميں وولت کی ریل بیل ہوگی لیکن اس کے لینے والے نہ ہوں گے۔

# ١٢٩٢: باب الشَّفَاعَةِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٥٠٠ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ آخُبَرَيْنُي آبُوْ بُرْدَةً بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُؤْسِى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اشْفَعُوا تُشْفَعُوا وَيَقُضِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ مَا شَآءً.

٢٥٦١: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ مُنبِّهِ عَنْ آخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ آبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَٱمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُوْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا.

١٢٩٧: باب الْإِخْتِيَال فِي الصَّدَقَةِ ٢٥ ٦٢: ٱلْحَبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَذَّثَنَا

# باب: صدقہ خبرات کرنے کی سفارش ہے متعلق

• ٢٥٦ : حضرت الوموي في تنفظ من روايت ب كدرسول كريم من تنفظ نے فرمایا بتم لوگ سفارش کرواور سفارش قبول کرو ۔الٹدعز وجل ا بنے رسول مُنْ فِيْنِهُم كى زبان سے جو بچھ جا ہے گا تھكم كر سے گا۔ (اللہ عز وجل کو جومنظور ہے وہی تھم ہوگا اس وجہ ہے کسی کی (جائز) سفارش میں حرج نہیں ہے )۔

٢٥١١:حضرت معاويه بن الي سفيان جائبي سند روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّيْزُ إن فرمايا : محصت كوئى آدمى ما تكن ب مين اس كو نہیں ویتا جس وقت تک کہتم لوگ اس کی سفارش نہیں کرتے۔ جس وقت تم سفارش كرتے ہوتو تم كو أجر و ثواب : و تا ہے تو تم الوگ سفارش كرواس كائم كواً جروثو اب ملے گا۔

یاب: صدقه کرنے میں فخر ہے متعلق احادیث ۲۵ ۲۲: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: ایک تو وہ

مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّقَنَا الْاَوْزَاعِیُّ عَنْ يَحْیَی ابْنِ آبِی کَیْنِو قَالَ حَدَّلَیٰی مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ ابْنَ الْحَارِثِ النَّیْمِی عَنِ ابْنِ جَابِو عَنْ آبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اِنَّ مِنَ الْعَبْرَةِ مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْعِثُ اللهُ عَزَوجَلَّ وَمِنْهَا الْمُهُورَةُ الْمَنْهُ وَالْمَا الْمُهْرَةُ الْمَا الْمُهُورَةُ الْمَى يُبْعِثُ اللهُ عَزَوجَلَّ وَالْمَا الْمُعْرَدُةُ وَالْمِ خُتِيَالُ الْمَوْمِ اللهُ عَزَوجَلَّ وَالْمُورَةُ فِى عَيْدٍ وِيْبَةٍ وَالْمِ خُتِيَالُ الْمَحْدَلُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْرَدُةُ فِى الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُةُ فِى الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَدُهُ فِى الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَادُ وَعِنْهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ اللهُ عَنِي الْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَادُهُ فِى الْهُا عِلْ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادُهُ فِى الْهُاطِلِ.

غیرت ہے کہ جس کواللہ مجبوب رکھتا ہے اور ایک وہ غیرت ہے کہ جس کواللہ ناپندیدہ قرار دیتا ہے۔ ای طریقہ سے ایک تو وہ فخر ہے کہ جس کواللہ بیندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس طریقہ سے وہ غیرت جو کہ اللہ و بیندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس طریقہ سے وہ غیرت جو کہ اللہ و بیندیدہ ہے یہ کہ انسان تبہت اور الزام تراثی کی جگہ غیرت سے کام لے اور اللہ کو جو غیرت ناپندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس جگہ غیرت ہے کام لے کہ جس جگہ تہمت اور الزام تراثی کا اندیش نیس ہے اور اللہ کو جو غیرت ناپندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندیش نیس ہے اور اللہ کو جو خیر بندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاد کے موقع پر فخر کر سے تا کہ زیادہ سے زیادہ بہادری سے کام بے کہ جہاد کے موقع پر فخر کر سے تا کہ زیادہ سے زیادہ بہادری سے کام کے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کرنے کی رغبت ہویا صدقہ خیرات کے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کرنے کی رغبت ہویا صدقہ خیرات کرتے وقت فخر کرے اور اللہ عزوجال کو جو فخر ناپندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گنا ہوں کے کاموں میں فخر کرے۔

# تهمت کی جگہ ہے بچنا:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں تہمت اور الزام تکنے کی جگہ جوغیرت سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ جس جگہ پر الزام تکنے کا اندیشہ ہویا تہمت تکنے کا ڈر بووہاں سے بچے جیسے کہ شراب خانہ میں بینے نا پاشراب خانہ کے پاک سے گذرنا یا اس طریقہ سے نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا وغیرہ وغیرہ تو اس سے کرنے سے انسان گن ہوں سے نگا جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ انتھوا مواضع التھ مین تہمت تکنے کی جگہ سے بچا کرو۔

٣٥٦٣: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَبْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُوا وَنَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي عَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ كُلُوا وَنَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي عَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ

۳۵۱۳ د ۱۳۵۱ د مفرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول كريم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا بتم لوگ هاؤ اور صدق خيرات كرت ، واور كيارا بينوليكن فضول خري ست بيخة روو

# فضول خرچی ہے بیچنے کا تھم:

تر ورہ بالا حدیث شریف میں فضول خرچی سے بیخے کا تھم فرمایا گیا ہے ارش و باری تعالی ہے وکا تسرفوا اِنَّ اللّٰهَ لَا عَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ



اظہار کا تھم ہے۔ار شاد ہاری تعالی ہے: و اما ہنعمته دہائ فحدت اور فدکورہ بالا احادیث شریفہ دراصل حکمت کے ارشادات

بر شتمل جامع ترین احادیث بیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات انبیاع بیہم السلام حکمت اور دائش کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز

ہوتے بیں اس وجہ سے نیک کامول میں فخر کی اجازت دی تا کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب ہواور گناہ کے کام میں فخر

کرنے کی ممانعت فرمائی۔

# ١٢٩٨: باب آجُرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

٣٥ ١٣٠٠ أخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْشَمِ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَرْيُدِ بْنِ آبِي مُوْسَى قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَرْيْدِ بْنِ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ بَرْيُدِ بْنِ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى مَا أُمِرِبِهِ طَيّبًا بِهَا نَفْسُهُ آحَدُ الْمُعْرِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ١٢٩٩: باب المُسِرّ بالصَّدَقَةِ

٢٥٦٥: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مُعَادِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُعَدَّانَ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ مُوَّةَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ مُوَّةَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَالِدٍ بْنِ مُوَّةً عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَالِمٍ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُ بالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُ بالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُ بالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُ بالصَّدَقَةِ.

# ١٣٠٠: باب ٱلْمَنَانُ بِمَا أَغْطَى

٢٥١٦: آخْبَرَنَا عَمْرُو إِنْ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْدِاللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ

# باب: کوئی ملازم یاغلام اوقا کی مرضی سے صدقہ خیرات نکالے

۲۵۲۱ حضرت ابوموی بی بی سے روایت ہے کہ رسول کر یم سی بی ایک عمارت نے ارشا دفر مایا: ایک مسلمان و وسرے مسلمان کیلئے ایک عمارت کے شل ہے جس طریقہ ہے کہ اس میں ایک این دوسری این میک کومضبوط رکھتی ہے (ای طریقہ سے کہ اس میں ایک این دوسری مومن کو جا ہے و مسرے مومن کو جا ہے و وسرے مومن کو جا ہے و وسرے مومن کو جا ہے دوسرے مومن کو جا ہے فرز انجی (یعنی امین محض) جو کہ اپنے مالک کے تکم سے خوش ہو کہ دیتا ہے تو و و محض (راہ خدامی ) خیرات نکا لئے کے برابر ہے۔ دیتا ہے تو و و محض (راہ خدامی ) خیرات نکا لئے کے برابر ہے۔

#### باب: خفيه طريقه سے خيرات نكالنے والا

یاب: صدقہ نکال کراحسان جنلانے والے کے متعلق ۱۳۵۷۲ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: تمین انسانوں کی جانب اللہ عزوجل قیامت کے دن نہیں و کیمے گا۔ ایک تو وہ خض جو کہ دنیا کے کاموں میں فرمانبرداری کرے (والدین کی) اور دوسرے وہ عورت جو کہ مردوں کا صلیہ



عَزَّوَجَلَّ النِّهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ اَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْاهُ الْمُتَوَجِّلَةُ وَالْمَرْاهُ الْمُتَوَجِّلَةُ وَالدَّيُّوْتُ وَلَلاَئَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ الْمُتَوَجِّلَةً وَالدَّيْهِ وَالْمُدُمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا الْعَلْيُ وَالْمُنَّانُ بِمَا الْعَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْظَى.

حَدَّثَنَا شُغَبُهُ عَنْ عَلِي بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيْرِ عَنْ حَرَشَة بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ آبِي ذُرْعَة ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيْرِ عَنْ حَرَشَة بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيْرٍ عَنْ حَرَشَة بْنِ الْمُدِّرِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ النّبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ عَزَوجَلَ يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَا يَنْظُرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا يَنْعُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آبُو ذَرٌ خَابُوا وَخَيسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَسَلّمَ فَقَالَ آبُو ذَرٌ خَابُوا وَخَيسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَسَلّمَ فَقَالَ آبُو ذَرٌ خَابُوا وَخَيسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَسَلّمَ فَقَالَ آبُو ذَرٌ خَابُوا وَخِيسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنْفِقُ مِلْكُولِ وَالْمَنْفَقُ وَالْمَنْفِقُ مِنْ الْمُعْتَة بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنْفِقُ وَالْمَنْفِقُ وَالْمَنْفِقُ اللّهَ الْمُنْفِقُ وَالْمَافِقَ وَالْمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمَافِقُولُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقُ اللّهُ الْمُنْفِقُ وَالْمَالِي وَالْمَافِقُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُنْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بنائ اورتیسرے وو دیوت محص جوکہ بیوی کو دوسے کے پاس
کر جائے اور تین انسان جنت میں وافل نہیں ہوگئے ایک تو
(والدین کی) نافر مانی کرنے والاحض اور دوسرے ہمیشہ شراب
پینے والاسلمان اور تیسرے احسان کرکے احسان جناؤنے والا۔
کا ۱۳۵۷: حضرت ابوذر جائین ہے روایت ہے کہ رسول کریم منائین کم اور ناوی کی منائین کم کے اسلام کی منائین کم کے اسلام کی اور ناوی کی منائین کم کے اسلام کی منائین کم منائین کی منافین کی منافین کی جانب و کھے گا اور ندان کو پاک نہیں فرمائے گا اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کو تکلیف دو عذاب ہوگا پھر رسول کریم منافین کی جانب و کھے گا اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کو تکلیف دو عذاب ہوگا پھر رسول کریم منافین کی جانب کریم حضان کی منافین کریم منافین کی جانب کریم حضان میں بڑ گئے اور ان کو نقصان کی جانب کریم حضان کی جانب کریم کے دور ان کو نقصان کی جانب کریم کے دور اور تکمبر کی وجہ سے تہد بند شخنہ سے پنچولٹکانے والا فرمایا ایک غرور اور تکمبر کی وجہ سے تہد بند شخنہ سے پنچولٹکانے والا شخص اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والاشخص اور آسیسرے احسان کرے احسان جنلانے والا شخص اور آسیسرے احسان کرے احسان جنلانے والا شخص ۔

۲۵۲۸: حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول کریم سائٹیڈنم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تین صحصول سے الدیم وجل کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی جانب دیجھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو تکلیف دہ عذاب ہوگا پھر نہی نے بیہ آیت تلاوت فرمائی ۔ ابوذر شے فرمایا: وہ لوگ نقصان میں پڑھے اور ان ونقصان کی نہا۔ آپ نے فرمایا ایک جوغرور اور تکبر کی وجہ سے تہد بند مخت سے بینے لئکائے وہمرا اپنے سامان کوجھوٹی قتم کھا کر فروخت کرنے والا اور تیسر سے احسان کر سے احسان کر تجھوٹی قتم کھا کر فروخت کرنے والا اور تیسر سے احسان کر سے احسان کر سے احسان جملانے والا۔

تنشریح ہے قربان جائے نبی کریم مُؤَیِّتُوُم کی ذات مبارکہ پر کہ اپنی امت کے لوگوں کو ان بیار یوں سے بیخے کے لئے پہلے بی بتا دیا کہ ایسا شخص دوز فی بھی ہے جو کہ ان بیار یوں کا مریض ہو۔ الا مان الحفیظ۔ دورِ حاضر میں تو یہ بیا ریاں اس قدر عام بیں کہ ان کو بیاری بی نہیں سمجھا جاتا گویا کہ ان بڑے گنا ہوں کو گنا ہ بی نہیں شار کیا جاتا۔ اس معاشرے میں ماں باپ کی نا فر مانی کرنے والا اور شراب کونعوذ باللہ پانی کی طرح چنے والا جس میں ذرا بھر شرم و حیا جمعوس نہیں ہوتی اس کے لئے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی و دواصل جہنم : وگا۔ ( جہنہ)



# ١٣٠١: باب ردِّ السَّانِل

٢٥٢٩: آخَبَرَنِيُ هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَٱنْبَانَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنِ ابْنِ بْجَيْدِ الْآنصَادِي عَنْ جَدْدِ الْآنصَادِي عَنْ جَدَّيْهِ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُدَّيْهِ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُوا السَّآئِلُ وَلَوْ بِظِلْهِ فِي حَدِيْثِ هُرُونَ مُحْرَقٍ.

١٣٠٢: باب من يَسْأَلُ وَلَا يَعْطَى الله مَدَةُ مَنْ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَصْلِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَصْلِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَصْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَا دُعِي لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ شُجَاعً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٠٣: أَخْبَرَنَا فَتُنْبِهُ قَالَ حَدَّنَا آبُوْعَوَانَةً عَنِ ١٤٤ أَخْبَرَنَا فَتُنِبَهُ قَالَ حَدَّنَا آبُوْعَوَانَةً عَنِ الْاعْمُشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنِ اسْتَعَادَ بِاللّهِ فَاعِيْدُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعِيْدُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعْدُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعْدُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعْدُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعْدُوهُ وَمَن اللّهِ فَاعْدُوهُ قَانِ قَامِيْرُوهُ وَمَنْ اللّهِ فَاعْدُوهُ قَانِ لَلْهِ فَاعْدُوهُ قَانَ اللّهِ فَاعْدُوهُ قَانَ اللّهِ فَاعْدُوهُ قَانَ اللّهُ عَلَيْهُوا اللّهُ حَتَّى تَعْلَمُوا آنُ قَلْ كَافِنُوهُ قَانَ كَافَاتُهُوهُ أَنْ فَلْ كَافَاتُهُوهُ أَنْ فَلْ كَافَاتُهُوهُ أَنْ فَلْ كَافَاتُهُوهُ أَنْ فَلْ كَافَاتُهُوهُ أَنْ فَلْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ  ١٣٠٨: باب مَنْ سَالَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

racr: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بِلَ عَبْدِالْآغِلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَيغَتُ بَهْرَ بْنَ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ

# باب: ما تَكُنّے دالے شخص كوا نكار

۲۵۲۹: حضرت ابن مجید انصاری رضی انقد تعالی عند سے روایت بے کہ انہوں نے اپنی دادی سے سنا کہ رسول کریم صلی انقد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم مانگنے والے مختص کو بچھ صدقہ دے کررخصت کرو چا ہے جلا ہوا (محمورے وغیرہ کا) کھ بن کیوں نہ ہو۔

باب: جس شخص سے سوال کیا جائے اور صدقہ نہ دے معرف نہدی ہے۔ 102 دخرت بہر بن محیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے داوا سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی ہے نی ہے سنا آپ فرماتے تھے: جوشن اپنے مالک کے پاس کینچے اور وہ ضرورت سے زا کداور پی ہوئی چیز مانگے پھرکوئی شخص اس کونہ دے تو تیامت کے دن ایک گنجا سانب نمودار ہوگا جوکہ اپنی زبان سے اس چیز کو چیا تا ہوا اُس کا پیچھا کرے گا۔

باب: جوآ ومی الله عز وجل کے نام سے سوال کر ہے
اکھ: حضرت عبدالله بن عمر بی فق سے روایت ہے کہ رسول کر یم
ما فی فی نے فرمایا: جو محص بناہ مائے اللہ عز وجل کی تو اس کو بناہ د
دواور جو محص تم سے مال مائے اللہ کے نام بامی پڑتو تم اس کو مال
(صعدقہ) دے دو اور جو محص اللہ کے نام پر بناہ اور امان جائے تہ
تم اس کو امان دے دواور جو محص تمبارے ساتھ تم دسلوک کرے ق
تم اس کا بدلہ دواگر بدلہ نہ دے سکوتو اس کے لئے و عامانگو یبال
تم اس کا بدلہ دواگر بدلہ نہ دے سکوتو اس کے لئے و عامانگو یبال

# باب: الله عزوجل كى ذات كادا سطه دے ترسوال سے متعلق

۲۵۷۲: حضرت بنرین تحکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپ اپ والد سے سنا اور انہوں نے اپ دادا سے سنا انہوں سے ایال کیا کہ

تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اتَيْتُكَ حَنْى خَلَفْتُ آكُورَ مِّنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِعَ يَدَيْهِ اللَّ آتِيكَ حَلَفْتُ آكُورَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِعَ يَدَيْهِ اللَّ آتِيكَ وَلَا ايْنَى دِيْنَكَ وَإِنِّى كُنْتُ امْراً لَا اعْقِلُ شَيْنًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِى اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّى آسَالُكَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّوجَلَّ بِمَا يَعْنَكَ رَبُّكَ النِّنَا قَالَ بِالْإِسْلامِ قَالَ عَزَّوجَلَّ بِمَا اللهُ عَزَّوجَلَّ وَالْمَنَ اللهُ عَزَّوجَلَّ مَسْلِمِ قَالَ انْ تَقُولُ آسَلَمْتُ وَتُولِيَى اللهِ عَزَّوجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِينُم الصَّلُوةَ وَبُولَ مَسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُولِيَى اللهِ عَزَوجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِينُم الصَّلُوةَ وَتُولِيَى اللهِ عَزَوجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِينُم الصَّلُوةَ وَتُولَى اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ مُسُلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُولِيَى اللهِ عَنَوْقَ الْمُشْولِكِ وَتُحَلَّيْتُ وَتُقِينُم الصَّلُوةَ وَتُولَى اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشْولِكِ وَتُحَلَّيْتُ وَلَيْ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشُولِكِ وَتُحَلَّيْتُ وَلَيْ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشُولِكِ اللهِ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشُولِكِ اللهُ عَرَوجَلَ مِنْ اللهُ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ اللهُ مُعْرَدُهُ اللهُ عَرَوجَلَّ مِنْ مُشُولِكِ اللهُ عَلَوقَ الْمُشُولِكِ وَعَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَرَّوجَلَّ مِنْ مُشُولِكُ اللهُ اللهُ عَلَوقَ الْمُشُولِكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

میں نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول! میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا بیباں تک کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے زیادہ قسمیں کھائی تھیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا اور نہیں آیک کم عقل شخص تھا اور نہیں آب کی کو کرمت میں حاضر نہ ہوں گا اور میں آبک کم عقل شخص تھا اور میں ایک کم عقل شخص تھا اور میں ایک کم عقل شخص تھا اور میں ایک کم حدا اور اس کے رسول نے نے سکھلایا میں اللہ عز وجل کے منہ (فات باری) کا واسطہ دے کر بھیجا آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اللہ عز وجل نے کیا تھم وے کر بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام کا میں نے بین کرعرض کیا کہ فررار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم اقرار کروکہ میں نے اپنا چرہ اللہ عز وجل کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو کچھاور کروکہ میں نے اپنا چرہ اللہ عز وجل کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو کچھاور حصنتم کا تھم صاور فرمائے گائی کی تھیل کروں گا اور میں خالی ہوا خدا حصنتم کا تھم صاور فرمائے گائی کی تھیل کروں گا اور میں خالی ہوا خدا کے علاوہ کی دوسرے کے خیال سے (یعنی میں برقتم کے شرک

ہے ہالکل بےزاراورعلیحدہ ہوں)اورتم نمازادا کروٴزکوۃ ادا کرواور ہرایک مسلمان دوسرے مسلمان پرحرام ہےاورمسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیںاورایک دوسرے کے مدوگار ہیںاوراللّذشرک اور کا فرکا کوئی اور سی قتم کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا آگر چہ وومسلمان ہوجائے جس وقت تک وہ شرکین کوچھوڑ کرمسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہوجائے (بینی بجرت نہ کرے)۔

# هجرت کی فرضیت:

تذکورہ بالاحدیث شریف سے ہجرت کرنے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس تعلم کا تعلق ابتداء اسلام میں تھا جس وقت کہ اہل اسلام کا فی کم تعدا دمیں تھے اور ان کا سیجا ہوتا لا زم تھا تا کہ پورے اتحاد وا تھا تی کے ساتھ مشرکین اور کھار کا بوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرسکیں۔

# ۱۳۰۵: باب مَنْ يَسْلُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يُعْظى به

٢٥٤٣: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي فَدَيْكٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ ابِي فَدُيْكٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ عَنْ اِسْطُعِيْلَ بْنِ عَبْدِالرَّحْطِنِ عَنْ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ عَنْ اِسْطُعِيْلَ بْنِ عَبْدِالرَّحْطِنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَى

# باب: جس مخص سے خدا کے نام سے سوال کیا جائے لیکن اس کوصد قدندویا جائے

۳۵۷۱ حضرت ابن عباس برائظ سے روایت ہے کہ تی نے فرمایا: کیا میں تم کونہ بتلاؤں وہ آ دمی جو کہ القدع وجل کے نزویک سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔اس پر ہم لوگوں نے عرض کیا: ضرور۔ آ ب نے فرمایا: جوآ دمی اپنا گھوڑا لے کرراہ خدا میں (جنگ کیلئے)



اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الاَ الْحِيرُكُمْ بِحَيْرِ النّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَى يَمُونَ اوْ يُقْتَلَ وَالْخِيرُكُمْ بِاللّذِي عَزَّوَجَلَّ حَتَى يَمُونَ اوْ يُقْتَلَ وَالْخِيرُكُمْ بِاللّذِي عَزَّوَجَلَّ مَعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الطّلوة وَسَنّمَ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الطّلوة بَوْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الطّلوة بَوْتَى الزّكوة ويَعْتَزِلُ شُرُورَ النّاسِ وَ الْخَيرُكُمْ بِشَرِ النّاسِ وَ الْخَيرُكُمُ بِشَرِ النّاسِ وَ الْخَيرُكُمُ بِشَرِ النّاسِ وَ الْخَيرُكُمُ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يَعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يَعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يَعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهُ عَزّورَ جَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى بِهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يَعْطَى اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يُعْطَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزّوجَلُ وَلَا يَعْطَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَزّودَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

# ١٣٠١: باب تُوابُ مَن يَعطِي

مَنْ الْمُثَنِّي أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنَّ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُخْشَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ بِبَعِيًّا يُحَدَّثُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ظِلْبَانَ رَفَعَهْ اِلَى آبِي ذَرٍّ عن النِّي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ بُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَثَلَاقَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَ آمَّا الَّدِنْنَ يُجِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَجُلُّ آتَى قَوْمًا فَسَالَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَمْ يَسْالُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَة وَحُلُّ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذًا كَانَ النَّوْمُ آحَبُّ اِنْلِهِمْ مِشَا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤْسُهُمْ فَقَاهُ يَتَسَلَّقْهِنَى وَيَعْلُوْ آيَاتِنَى وَرَخُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَغُوا الْعَدُوَّ فَهُرِمُوا فَأَفْتِلَ بِصَدْرِه خَنَّى بُفْتَلَ أَوْ عَنَجَ اللَّهُ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَحَلَّ الشَّيْخُ الزَّابِنِي وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِينُ

نکلے یہاں تک کہ وہ محض فوت ہو جائے (یا جہاد میں شہید ہو جائے) پھر میں اس کوہتلاؤں جو کہ اس کے بزد کی ہے ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فر مایا: جو کوئی لوگوں سے علیحدہ ہو کرکسی گھائی میں فوت ہو جائے اور نماز ادا کرے اور لوگوں کے شرسے محفوظ رہے پھر میں تم کومطلع کر دول کہ جوتم سب میں برترین انسان ہے ہم نے میں تم کومطلع کر دول کہ جوتم سب میں برترین انسان ہے ہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا: دہ آ دمی جس سے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا جائے اور کیکن بھر بھی وہ نہ د

#### ياب: صدقه دينے والے كا أجروثواب

الم ٢٥٧: حضرت البوذر سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: تین مخصول کواللّه عز وجل جا بتا ہے اور اللّه تنین آ دمیوں سے وشمنی رکھتا ہے اور جن کواللہ عز وجل پسند فرما تاہے وہ بدیمیں ایک تو و وصحص جو کہ لوگوں کے باس پہنچے اور اللہ کے نام پر ان سے پچھ سوال کرے اور وہ مخض ان لوگوں ہے کسی قشم کی رشتہ داری نہیں رکھتا تھا' کیکن لوگوں نے اس کو پچھ (صدقہ ) نہیں دیا۔ پھران لوگوں میں ہے ایک آدمی خاموش سے اٹھا اور لوگوں کو اس نے بیچھے جھوڑ دیا اور خاموشی ہے مائلنے والے کو پچھ صدقہ دے آیا۔ جس کا کہ دوسرے كوعلم نه بوسكاليكن الله عز وجل كواس كاعلم قفايا استحض كواس كاعلم تھا کہ جس نے کہ وہ صدقہ دیا تھا۔ چندلوگ بوری رات جلے اور جس وقت ان کوتمام چیزوں سے زیادہ عمدہ چیز نمیندان کو بہت معلوم ہوئی تو وولوگ اس سواری ہے اتر کرسو گئے تو ان میں ہے ایک آ ہی اٹھااورمیرے سامنے وہ آ دمی زارو قطار رونے نگااور آیات قرآنی پڑھنے لگا۔ایک وہ آ دمی جولشکر کے ایک ٹکڑے میں تھا جس وفت وتمن ہے جنگ کی نوبت آئی تو تمام کے تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کیکن وہ تخص سینہ سامنے کی جانب کر کے آیا یہاں

تک کہ وہ مارا گیا بعنی قبل ہو گیا یا القدعز وجل نے اس محق کو فتح نصیب فرمائی۔ وہ نین آ دی کہ جن سے کہ القدعز وجل کو دشمنی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں ایک تو بوڑھا بدکار (زناکار) محف اور دوسرا تنگدست تکبر کرنے والا اور تیسرے دولت مندظلم کرنے والا۔

# باب بمسكين كس كوكباجا تاب؟

۲۵۷۵ حضرت ابو بریره بینیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سنگانی فیم نے فرمایا مسکین وہ مخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دو لقے ایک مسکین آو وہ ایک مسکین آو وہ ایک مسکین آو وہ ہے جو کہ لوگوں سے مانگے بلکہ (دراصل) مسکین آو وہ ہے جو کہ لوگوں سے بھیک نبیں مانگا آئر تمہارا دِل جا ہے تو تم آیت: لا یک ملکون النّاس اِلْحَافا پڑھولیجن ''وہ اوگوں سے آیت: لا یک منبیل مانگنے''۔

۲۵۷۱: حضرت ابو ہریرہ جائنی سے روایت ہے کہ آنخضرت الیہ نے ارشاد فر مایا: وہ آ دی مسکین نہیں ہے جو کہ ایک دو لقمے یا ایک دو تھے دا ایک دو تھے دا ایک دو تھے دا ایک دو تھے دا ایک دو تھے در الی ہرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا بھر یا رسول اللہ! مسکین کون شخص ہے؟ آ ب مائی ہے فر مایا: جس شخص کے پاس اس قدر مال نہیں کہ اس کے مائی ہواور نہ ہی لوگوں کو اس کی حالت کا علم ہو کہ اوگ اس کو صدقہ خیرات کریں اور نہ وہ خود ہی لوگوں سے سوال کرتا ہو۔

کے ۲۵۲: حضرت ابو ہریرہ جائیں ہے روایت ہے کہ دسول کریم مخافیہ ہمنے فرمایا ہمسکین وہ مخص نہیں جو کہ ایک خمہ دولقمہ یا ایک کھجور دو کھجور کے لئے لوگوں سے سوال کرتا بھرتا ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ مسکین کون ہے؟ آپ منافیہ ہے فرمایا: جس مخص کے پاس نہ تو مال ہواور نہ ہی اس کی (مانی) حالت سے لوگ واقف ہوں کہ اس کوصد تہ خیرات دیں۔

۲۵۷۸: حضرت أم بجيد ظريفائ روايت ہے كه جنہوں نے رسول كريم سے دينت كى تقى ان سے منقول ہے كمانہوں نے ہى

#### ٤٠٠٠ باب تَفْسِيرُ الْمِسْكِين

٢٥٧٥: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا السَّمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَقِّفُ اقْرَوُا إِنْ شِنْتُمْ: لَا يَسْالُونَ النَّاسَ الْحَافًا \_

٢٥٧١: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآهُ الْآهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلَا الطَّوَّافِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلَا الطَّوَّافِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلَا الطَّوَّافِ اللّهِ مَنْ فَهُ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةَ وَاللَّهُمَةَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّهُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّمُونَ وَالتَّهُ وَلَا يَقُومُ وَاللّهُ فَيُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيْسُالَ النَّاسَ.

٢٥٧٤: آخْبَرَ نَا نَصُرُ بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي قَرُدُهُ الْآكُلَةُ وَالْآكُلَتَانِ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالْآكُلَة وَالْآكُلَة وَالْآكُلَة وَالْآكُلَة وَالْآكُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالْتُمُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالْتَمْرَةُ وَالْآمُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالْآمُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالْآمُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالْآمُونَ وَالنَّمْرَةُ وَالْتَمْرَةُ وَالْآمُونَ وَاللّهُ فَالَ الّذِي لَا يَجِدُ فَالُوا فَمَا الْمُسْكِيْنُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الّذِي لَا يَجِدُ فَاللّهُ وَالْ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ .

٢٥٤٨: آخُبَرُنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِیْ سَعِیْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْطٰنِ بْنِ بُجَیْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ





أُمَّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيُقُومُ عَلَى بِآبِي فَمَا آجِدُ لَهُ شَيْنًا أَعْطِبُهِ إِيَّاهُ فَقَالَ رَسُوٰلُ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَجِدِىٰ شَيْئًا تُغْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْهًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ.

# در دو دو در م ۱۳۰۸: باب الفقير المختال

١٠٥٥ الْحُبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١ كَلَالُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّايْنِي وَالْعَآيْلِ الْمَزْهُوُّ وَ الْامَامُ الْكُذَّابُ.

٢٥٨٠: أَخْبَرُنَا ٱبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَادِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ آرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَافُ وَالْفَقِيْرُ الْمُنْحَتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَايْرُ.

سَاْقِيَاهِ أَنْ خدمت مِين عرض كيانيا رسول القدا ( كيا ايها بهجي اتفاق ہوتا ہے کہ ) کوئی مسکین محتص دردازہ پر کھٹا ابواور میرے باس اس وصدقہ کرنے کے لئے یکھیموجود نہ ہو؟ آپ مُنْ تَعَیّرُ نے ارشاد فر مایا:ا ً مرتم کو جلے ہوئے کھر کے ملاوہ اس کو دینے کے لئے کولی شے نصیب نہ: وتو تم اس کووہ جی ( کوئی معمولی ) شے دے دو۔

#### باب:متنكبرنقير ہے متعلق احادیث

٢٥٧٩: حضرت ابو مرميره رضي القد تعالى عند سے روايت ہے ك رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ اللّٰہ عز وجل قیامت کے روز ان سے کلام نہ فرمائیں گے(۱) بوڑھاز نا کار (۲) مغرورفتیر (۳) حجوث بولنے والا باوشاہ (یا حاكم )\_

• ۲۵۸: حضرت ابو ہر رہ ہے ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: حيار آ دمي ايسے بيں كه جن سے الله عز وجل نفرت فرماتے ہیں (۱) تشم کھا کرسامان واشیاء ہے والا (١) مَتَكِيرِ فَقِيرِ (٣) بوڙها بدكار (٢) ظلم كرت والا عامَ ٠

تشریح از ن رزاق الله عزوجل کی ذات پاک ہے۔ تجارت وکان سب اسباب میں ان کے بغیر بھی اللہ تعالی کھا سکتا ہے بغیر تشم ك مال بيجنا وال كركها نام حجموت فريب اوتهم كها كرمال بيجناجوك دور حاضر مين ايك عمومي سلسله بيحطال كوجهي حرام كرويتا ے۔ نظیر فقیر عام طور پر وہ ہوتا ہے کہ بعض اوگ ما تکتے بھی ہیں اور پھرالی گھٹیا حرکات یے بھی اتر آتے ہیں کہ میں تو پانٹی روپ ے مرتبیں اوں گا۔ ﴿ بوڑھ المحض ز ، کا رجس کے بال سفید ہورہے ہوں کہ ان سفید بالوں سے اللہ بھی حیا ،کرتا ہو۔ زنا تو خودا کیا۔ ا هنت والأعمل ہے جد جائیکہ بڑھایا آ نے پہنی تو بہ کے بجائے اس فعل غلیظ کا مرتکب ہونا۔ 🕥 کوئی خوش نصیب حاکم ہوگا جواب ظلم ندَرَن : و \_ تربن او و سال الندع وجل نفرت فرما تعميها خود بن سوي ليجيّ كدان كاكبياب گا-الله بهم سب ومحفوظ فرمات - ( حوص )

بإدشاد\_

باب: بیوہ خواتمین کے لئے محنت کرنے والے شخص کی فضيلت كيمتعلق

١٣٠٩: بأب قَصُّلُ السَّاعِيُ عَلَى الْأَرْمَلَة

١٠ ١٥ - تحديدًا علمه و بن منصور قال حَدَّتُنَا عَبْدُاللّهِ - ٢٥٨١. فضرت الوج بروه الناز سروايت ہے كه رسول أريم صلى

بُنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَذَّنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بُنِ زَيْدِ الدَّيْلِيَ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَلَى الْآرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

#### دوير وودوو و ١٣١٠: باب المولفةِ قلوبهم

٢٥٨٢: ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْآخْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي نُعَيْمٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَزْبَعَةِ نَفَرِ الْآفُوعِ بْنِ حَالِسِ إِلْحَنْظَلِيِّ وَ عُيَيْنَةَ بُنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ آخَدِ بَنِي كِلَابِ وَزَيْدِ الطَّآئِيِّ ثُمَّ آخَدِ بَنِي نَهْهَانَ لَهَضِيَتُ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً أَخُراى صَنَادِيْدُ قُرَيْشِ فَقَالُوا تُغْطِي صَنَادِيْدَ قُرَيْشِ فَقَالُوا تُغْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَنَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِلْآثَالَقَهُمْ فَجَآءَ رَجُلٌ كُتُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيَيْنِ غَايْرُ الْعَيْنَيْنِ نَاْتِيُ الْجَبِيْنِ مَخْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِنْ عَصَيْنَةُ اَيَاْمَنُنِي عَلَى اَهُلِ الْآرُضِ وَلَا تَأْمَنُوْنِي ثُمَّ اَذْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرَوْنَ آنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِّنْ ضِنْضِيءِ هَذَا ْ فَوْمًا يُفْرَءُ وْنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَقْتُلُونَ اهْلَ الْإِسْلَامِ وَ يَدَعُونَ آهُلَ الْآوُلَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْادُم كُمَّا يُمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَيْنُ

القد عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يوه خواتين اورمساكين كے الله محنت ومشقت كرنے والے فخص كى اوران كى محرانى اور حفاظت كرنے والے فضص كى مثال راہ البي ميں جباد كرنے والے كى مثال راہ البي ميں جباد كرنے والے كى طرح ہے۔

باب جن كوتاليف قلب كے لئے مال دولت و يا جائے ۲۵۸۲: حضرت ابوسعید خدری بلافتهٔ ہے روایت ہے کہ حضرت علیّ اور میں نے نبی کوسونے کا ایک مکرا بھیجا جو کہ می میں شامل ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کو جارآ دمیوں کے درمیان تقسیم فرمایہ ود جار مخص به بین:۱) اقرع بن حابس ۲) عینیه بن بدر ۳) معقمه بن علاثه عامرى واسك بعدة بي فيبيله بى كلاب كا يد جنس و دیا پھرزیدطان کو اور پھر قبیلہ بی نبیان کے آدمی کو اس پر قریش ناراض ہو گئے۔راوی نے دوسری مرتبہ بیان کیا قریش کے قبیلہ کے سربرآ وردہ لوگ ناراض ہو کئے اور ان کو غصہ آگیا اور کہنے كك كدة ب كوك نجد ك سرداران كوتو (صدقه ) دية بي اورجم لوكول كونظرا تدازكرت بيرة بكن أرشاد قرمايا: من فاس واسطےان کودیا ہے کہ بیلوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں اسك ا كے قلوب كواسلام كى جانب متوج كرنے كيلے ميں نے يايا۔اك دوران ایک آدمی حاضر جواجس کی دارهی ممنی اور اسکے رخسار أبجرے ہوئے تتھا دراس کی آئیسیں اندر کودھنٹسی ہوئی تحییں اور اسكى پيشاني بلنداوراس كاسر كھنا ہوا تھا اور عرض كرنے لگا۔ا ب محمد! تم خدا سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا: اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی كرنے لگ جاؤل تو كون مخص ہے جو كدالند كى فرمانيردارى کرے گا اور کیا وہ میرے او پر امین مقرر کرتا ہے اور تم ہوگ محمد كوقابل بحروسه نبيس خيال كرت كجروه آدمي رخصت بوكيا اور ایک مخص نے اس کو مارڈ النے کی آپ سے اجازت ما تلی ۔ اوَ من كاخيال ہے كدوہ خالدين وليد تنصي مرآ ہے ئے ارشاد فر مايا اس



سنن نسانی شریف جلد دوم

آذُرَ كُتُّهُمْ لَآقُتُكَنُّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

ااسا: باب الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَحَمَّلَ

بحَمَالَةٍ

٣٥٨٣: آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بَنِ عَرَبِيِّ عَنْ الْمُ عَمَّادٍ عَنْ هُرُوْنَ بَنِ رِنَابٍ قَالَ حَدَّنَيْنَى كِنَانَةُ ابْنُ خَيْمٍ حَ وَالْحَبْرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ خَدَّنَنَا السَمْعِيُلُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ هُرُوْنُ عَنْ كَنَانَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّ

٣٥٨٣. آخْبَرَنَا مُحَبَّدُ بُنُ النَّصْرِ بُنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّنَيْ فَيَانَةُ بُنُ نُعَيْمٍ عَنُ قَبِيْصَةً بُنِ مُخَارِقِ قَالَ حَدَّنَيْ كَانَةُ بُنُ نُعَيْمٍ عَنُ قَبِيْصَةً بُنِ مُخَارِقِ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسَالَةً فِيْهَا فَقَالَ آقِمْ يَا قَبِيْصَةً حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّلَةُ فِيْهَا فَقَالَ آقِمْ يَا قَبِيْصَةً حَتَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَامُولَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ إِلاَّ لِاحْدِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهِ وَمُلَى حَمَّلَةً فَعَلَّتُ لَهُ الْمُسْلَلَةُ حَتَى يُصِيبُهَا لُمْ يُمْمِلُكَ وَرَجُلٍ اصَابَتُهُ فَاقَة خَتَى يُصِيبُهَا لُمْ يُمْمِلِكَ وَرَجُلٍ اصَابَتُهُ فَاقَة خَتَى اللهُ فَاقَة خَتَى اللهُ فَاقَة خَتَى اللهُ فَاقَة خَتَى اللهُ اللهُ فَاقَة خَتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

شخف کی نسل ہے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے ندا ترے گا دہ لوگ دین اسلام ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان ہے۔اگر ان کویمں نے پالیا تو میں ان کوقوم عاد کی طرح ہے قبل کرڈالوں گا۔ (واضح رہے کہ مذکورہ لوگوں سے مراد خارتی لوگ ہیں) باب: اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذیمہ دار ہوتو اس باب: اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذیمہ دار ہوتو اس

۲۵۸۳ حضرت قبیصہ بن محارق ہلال دی شخ سے روایت ہے کہ میں نے اپ ذمہ ایک قرضہ لیا تو رسول کریم سکا تی آئی کی خدمت اقدی میں میں میں نے حاضر ہو کرسوال ( کچھ مانگا) کیا۔ آپ سکا تی افرا انگا) کیا۔ آپ سکا تی خصوں کے لئے سوال کرنا (مانگنا) جائز ہے۔ اُن میں ہے ایک تو وہ شخص ہے جس نے کسی تو م کی ذمہ داری ( یعنی قرضہ ادا کرنے کی ضمانت کی ) اور اس کوا دا کرنے داری ( یعنی قرضہ ادا کرنے کی ضمانت کی ) اور اس کوا دا کرنے کے لئے اس نے لوگوں سے سوال کیا پھر جس وقت قرضہ ادا ہو گیا تو اس نے سوال کرنا بھی جھوڑ دیا۔

۲۵۸۲: حفرت قبیصہ بن خارق سے روایت ہے کہ میں نے ایک قرضہ کی ذمہ داری (ضانت) قبول کی تو میں ایک دن کچھ ما گئے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے قبیصہ ابتی کھم رجاؤ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس بچھ صدقہ نبرات آ جائے اور ہم وہ تم کو دینے کا حکم دیں۔ پھر فرمایا: صدقہ نبرات آ جائے اور ہم وہ تم کو دینے کا حکم دیں۔ پھر فرمایا: صدقہ نبرات نبین شم کے لوگوں میں سے ایک شم کے لوگوں کیلئے جائز ہے ایک تو اس آ دی کیلئے صدقہ لین جائز ہے کہ جس نے کہ قرضا دا کرنے کی قدمہ داری کی تو اس آ دی کیلئے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسکی ضرورت کی تھیل ہو جائے۔ دوسرے وہ آ دی کہ جس پرکوئی مصیبت آئی اور اس کا مال واسباب برباد کر دیا گیا تو اس کی کیا تو اس کی کہ اسکی مصیبت دور



يَشْهَدُ ثَلَاثَةٌ مِّنُ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ اَصَابَتُ فُلَانًا قَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْآلَةُ حَتَى يُصِيبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوى هذا مِنَ الْمَسْآلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُخْتُ يَا كُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا.

١٣١٢: بأب الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَرِيمِ

٢٥٨٥: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ آخْبَرَنِيْ هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ آبِیْ گَئِیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِیْ مِلَالٌ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ والْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوُلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِىٰ مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِّنْ زَهْرَةِ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَوَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَّتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ مَا شَأَنُّكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ قَالَ وَ رَآيْنَا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَآءُ وَقَالَ أَشَاهِدُ السَّآيْلَ إِنَّهُ لَايَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِثُ الرَّبِيْعُ يَفْتُلُ آوُ يُلِمُمُ إِلَّا آكِلَةُ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكُلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرٌ تَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ طَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَّةٌ وَ يَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ أَعْظَى مِنْهُ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيْلِ وَ إِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا

ہوجائے اور تیسرے وہ آ دمی جو کہ فقر و فاقہ میں مبتانی : واور اسکے
بارے میں تین عقل مندلوگ اس بات کی شباوت دیں کہ یے فقی
فاقہ کشی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کیلئے بھی سوال کرنا درست ہے
یہاں تک کہ اس آ دمی کا گذراوقات ہواور اسکی ضرورت کی تکمیل
ہوجائے۔اے قبیصہ ان تمن شم کے لوگوں کے علاوہ جو و فی دوسرا
آ دمی سوال (بھیک ما تگتا) ہے تو وہ محض حرام خوری کرتا ہے۔

# ياب: ينتيم كوصدقه خيرات دينا

٢٥٨٥: حفرت ابوسعيد خدري الايمز يدروايت بكراك مرتب رسول کریم تشریف لائے اور ہم لوگ آپ کے جاروں طرف بیٹھ مھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اینے بعدتم لوگوں کے بارے میں ونیا کی عیش وعشرت اور رونق سے ذرتا ہوں جو کہتم لوگوں کے لئے کھول دی جائیں گی۔ پھرآ پ نے دنیا اور اس کی زیب و زینت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک آ دمی نے خدمت نبوی میں عرض کیا یارسول الند! نیک عمل برائی کو لے آئے گا۔ بین کررسول کریم خاموش ہوسئے اس مخص ہے لوگ کہنے کئے کیا وجہ ہے کہتم رسول کریم کے تفتیکو کرتے ہواور آپ تمہاری گفتگو کا جواب نبیس دیتے۔ پھرہم لوگوں نے ویکھا کہ آپ پروحی نازل ہوئی جس وفت وحی آنے کا سلسلہ موقو ف ہوگیا تو آپ نے (جسم مبارک) ہے پہینہ مبارک خٹک فرمایا اور ارشاد فرمایا گیا وہ دریافت کرنے والا مخص موجود ہے یقینا نیکی ے برائی تبیں آتی ۔ لیکن تم لوگ و کیفتے :و کے موسم بہار میں جو چیزیں اُ گئی ہیں وہ قبل بھی کرتی ہیں یا قبل کے قریب قریب کردیق میں گمریہ کہ جس وقت تک جانور کھا تا ہے تو وہ اس قدرمقدار میں · کھاتا ہے اس کی کو کھ بھول جاتی ہیں بھر وو جانور' سورج اور وهوپ کی طرف جاتا ہے اور وہ پیشاب اور گو برکرتا ہے اور پھر جرنے لگ جاتا ہے یہ مال سرمیز اور شاواب ہے مسلمان کی

دولت اس کی بہترین دولت ہے بشرطیکہ وہ اس میں ہے میتم مسَّيين اورمسافر كو ديتا ہو پھر كوئى اس كو ناحق قبضه ميں كرے و د اس جیسا ہے جو کہ کھا تا تو ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں تھ تا اور وہ ان مال ودولت قیامت کے روز اس پرشبادت دیں گ۔

# موسى بہار کی گھاس ہے متعلق ضروری تشریخ:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں موسم بہار میں چیزوں کے اُگئے سے نقصان کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم بہار کی وجہت جو گھاس بچوس پیدا ہوتی ہے وہ ولوں کو پسنداور مرغوب ہوتی ہے لیکن اگراس پر دھیان ندویا جائے تو وہ تنصان دہ بھی ہوسکتا ہے اس طریقہ ہے دولت بھی ہے اگر اس کو بچے جگداوراس کے جائز مصرف پرخری کیا جائے تو وہ بلاشبہ وین اور دنیا میں نفع بخش ہے۔ورنہ وہ دین دنیا کو تباہ اور بربا دکرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ارشادِ ہاری تعالی ہے:انیما اموالیکھ و اولادكم فتنه.

# ١٣١٣: باب الصَّدَقَّةُ عَلَى الاَقَارِب

٢٥٨١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَّثَنَّا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَهَ الرَّآئِحِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِمٍ عَنِ النَّبِي عَنِي اللَّهِ عَلَى الْمُسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ.

شُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِنَى وَآئِلِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَاةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِليِّسَآءِ تَصَدَّفُنَ وَلَوْ مِنْ خُبِيْكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ الْمَقَالَتُ لَهُ ايسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيْكَ وَفِي بَنِي آخ لِنَى يَتَامِنَى فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ سَلِمَىٰ عَنْ ذَٰلِكِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسُالُ عَمَّا اَسْاَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا

#### باپ:رشته دارون کوصد قه دینا

۲۵۸۷: حضرت سلیمان بن عامر بناتیز سے روایت ہے کہ رسول كريم النيوم في ارشاد فرما يا مستين كوصدق خيرات وي برايك اجر ہےاوررشتہ دارکوصد قہ خیرات دینے پر دواَجر ملتے ہیں ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے صلہ حمی کرنے کا۔

٢٥٨٧: عبدالله بن مسعوَّه كي المبيه محتر مدن ينبُّ فره تي كيه نبي نے خواتین سے فرمایا تم لوگ صدقہ دیا کرہ جا ہے اپ زیور ہی عمدقه میں دو۔ زینب فرماتی ہیں: (میرے شوہر) عبداللہ بن مسعودٌ بهت غريب آ دي تھے۔ ميں في عرض آيا اليابيہ بات منت ہے کہ میں اپنا صدقہ خیرات آپ کواور آپ کے میٹیم بختیجوں کو و بدیا کروں؟ اس پر انہوں نے فر مایا بتم بیمسئلہ نی سے دریافت کرو۔ نیونب فرماتی ہیں: میں خدمت نبوی میں حاضر ہونی تو ایک انساری خاتون که جس کا نام نه نب بی تفایمی تعم در یافت کرنے کے لئے درواز ؤ نبوی پر کھری تھی۔ای دوران باال بھی و بال پر پہنچ گئے یو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جاؤاور نبی ہے تم بیمسئلہ

بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ الْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ فَانُطَلَقَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ زَيْنَبُ امْرَاةً عَبْدِاللهِ وَزَيْنَبُ الْانْصَارِيَّةً قَالَ نَعَمْ لَهُمَا آجُرَانِ آجُرُ الْقَرَابَةِ وَآجُرُ الطَّدَقَةِ.

#### ١٣١٣: بأب ٱلْمُسْلَلَةُ

٣١٥/١: اَخْبَرَانَا اللهِ دَاوْدَ قَالَ حَلَقَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَقَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَقَا ابِي شِهَابٍ انَّ ابَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ ازْهَرَ اخْبَرَهُ انَّهُ سَمِعَ ابكُهُرِيْوَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِلِيَ لَانْ يَتْحَرِّمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطْبٍ عَلَى رَسُولُ اللهِ هِلِيَ لَكُنْ يَتْحَرِّمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطْبٍ عَلَى طَهْرِهِ فَيَيْعَهَا خَيْرٌ قِنْ اَنْ يَسْالَ رَجُلًا فَيْعُطِيّةُ اَوْ يَمْنَعَهُ. اللهِ هِلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بِي اللهِ بِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

٢٥٩٠؛ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ النَّقَفِيُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَلَيْفَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ فَسَآلَةً فَآعُطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَةً عَلَى أَسُكُفَّةٍ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَمُسْتَلَةٍ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّٰهِ عَنْ لَمُسْتَلَةٍ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ الْمَسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ الْمَسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّٰهِ عَنْ الْمُسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى الْمُسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰي اللّٰهِ عَنْ الْمُسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

دریافت کرو۔ لیکن آپ کے سامنے جارا تام مت ذکر کرنا۔
چنانچہ بلال فدمت نبوی میں گئے تو آپ نے دریافت فر مایا: کون
ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہنب! آپ نے فر مایا: کوئی نہنب؟
بلال نے عرض کیا: ایک تو عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ اور دوسری قبیلہ
انسار کی کہ جن کا نام بھی نہنب ہی ہے۔ آپ نے تعلم ارشاد
فر مایا: ہاں انکا (شو برکو) صدقہ خیرات دے دینا درست ہے بلکہ
ان کوصد قد کرنے کا تو اب بھی ملے گا اور صلہ حی کا بھی۔

#### باب:سوال کرنے ہے متعلق احادیث

۲۵۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اگرتم لوگوں میں سے کوئی مخف لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پشت پر رکھ کر لائے اور فروخت کرے تو بیاس کے کسی سے سوال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے پھر بیمکن ہے کہ وہ مخص صدقہ دے یا انکار کردے۔

۲۵۸۹: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا: جوآ دمی بمیشه سوال کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے چبرہ پر بچھ بھی گوشت نہ: وگا۔

۲۵۹۰: حضرت عائذ بن عمر بڑھؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی مُنْ فَقِیْقَا مِیں حاضر ہوا اور اس نے پچھسوال کیا ( یعنی بھیک مانگی ) تو آ پ مُنْ فَقِیْقِ مِی حاضر ہوا اور اس نے پچھسوال کیا ( یعنی وقت و چھس رخصت ہونے لگا اور دروازہ کی چوکھٹ پر اس نے پاؤں رکھا تو آ پ مُنْ فِیْقِ مِنْ فَر مایا: اگرتم لوگ بہ جان لو کہ سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی ہے سوال



# ١٣١٥: ياب سُوالُ الصَّالِحِيْنَ

٢٥٩: آخَبَرُنَا لَمُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ مَخْشِيًّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِ آنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَسْالُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَنِيَ قَالَ لَا وَ إِنْ كُنْتَ سَآئِلًا لَا بُدَّ فَاسْالِ الصَّالِحِيْنَ.

١٣١١: باب ألسِيعُقاف عن الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمُسْأَلَةِ عَلَى الْمُسْأَلَةِ عَلَى الْمُسْأَلَةِ عَلَى الْمُسْأَلَةِ عَلَى الْمُسْأَلَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَالْمُ مَا يُحَمُّمُ فَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ وَمَنْ يَصَيرُ فَالْ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ حَيْمٍ فَلَنْ الدِّحِرَةُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَنْ يَصَيرُ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءً هُوَ خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّيرُ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءً هُوَ خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّيرِ مِنْ الصَّيرُ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءً هُوَ خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنْ الصَّيرِ وَمَا اللهُ مُن الصَّيرِ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءً هُو خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّيرِ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءً هُو خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّيرِ وَمَا أَعْطِى اللهُ مُن الصَّيرِ وَمَا أَعْطِى اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَن الصَّيرِ وَمَا أَعْطِى اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَا أَعْطِى الْمَاهُ مُنْ الْمُعْرِالَ اللهُ اللهُ وَمَا أَعْطِى الْمُعْرِى الصَّاعِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا أَعْطِى الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

٢٥٩٣: آخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا مَالِكُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَآنُ يَآخُذَ آحَدُكُمْ حَبُلَة فَبَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِّنَ آنُ يَآتِي حَبُلَة فَبَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِّنَ آنُ يَآتِي حَبُلَة فَبَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِّنَ آنُ يَآتِي وَجُلَّا أَنْ لَا يُعْطَاهُ وَجُلَّا أَنْ لَيْ اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آعُطَاهُ آوُ مُنَعَةً وَمُ مَنَعَةً وَاللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آعُطَاهُ آوُ مُنَعَةً وَاللهُ مُنْ اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آعُطَاهُ آوُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آعُطَاهُ آوُ مُنَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزَّوجَلَ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آعُطَاهُ آلِهُ اللهُ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آمُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَبَسْآلَهُ آمُنَا اللهُ اللهُ عَزَوجَلَ مِنْ فَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٣١٤: باب فَضْلُ مَنْ لَا يَسْأَلُ

#### باب: نیک لوگوں سے سوال کرنا

ا ۲۵۹: حضرت فرای رضی الله تعالی عند ہے منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا ہیں سوال کر لیا کر وں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیس اور اگر بغیر سوال کر دی جارہ کارنہ ہوتو تم نیک لوگوں سے سوال کر لیا کر دی۔

# باب: بھیک سے بچتے رہنے کا تھم

۲۵۹۲: حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کے قبیل انساری سے کچھ حفرات نے تی کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو کچھ (جھیک ) دیں۔ چنا نچہ آپ نے ان کو کچھ عنایت فرما دیا۔ ان لوگوں نے دوسری مرتبہ ما نگا تو پھر آپ نے عنایت فرما دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے مانگا تو جب بھی آپ نے ان کو کچھ عنایت فرما دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے مانگا تو جب بھی آپ نے ان کو کچھ عنایت فرما دیا۔ یہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس ان کو دینے کیلئے پچھ باتی نہ بہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس ان کو دینے کیلئے پچھ باتی نہ بچا تو فرمایا: اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہوتو میں اس کوئم لوگوں سے پوشیدہ کر کے بیس رکھوں گالیکن جوآ دی ما تھنے ہے حفوظ رہ کو گوں میں سے کو تو ان کہا تو انداس کوسوال کرنے سے حفوظ فرما کی میں سے کام لے گا تو انداس کو صبر عطا فرمائے گا نیز کی کو بھی صبر سے عمرہ واورکوئی دوسری شے بیس عطا کی گئی۔

۲۵۹۳ حضرت ابو ہریرہ بڑائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منائین کے ارشاد قرمایا: اس ذات کی شم کہ جس کے قبضہ بیس میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی آ دمی اپنی رسی لے کرلکڑیوں کا ایک مختصا اپنی کمریر لا دے تو بیاس ہے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے سامنے دست سوال پھیلائے جس کواللہ عز وجل نے عطا فرمایا ہو پھروہ اس کو پچھدے یا نہ دے۔

باب: لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت



# النَّاسَ شَينًا

٢٥٩٣: ٱخُبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيْ ذِنْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيّةً عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَتَضْمَنُ لِّنِّي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيِي هَهُنَا كُلِمَةً مُعْنَاهَا أَنْ لَّا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا. ٢٥٩٥: آخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيني وَهُوَ ابْنُ حَمْزُةً قَالَ حَدَّثَنِي الْآوُزَاعِيُّ عَنْ هَرُوْنَ بُنِ رِنَابٍ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي بَكُرٍ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَصْبُحُ الْمَسْآلَةُ إِلَّا لِفَلَاثَةٍ رَجُلٍ آصَابَتُ مَالَةً جَآئِحَةٌ فَيَسْاَلُ حَتَّى يُصِيْبَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْالُ حَتَّى يُؤَدِّى اِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْآلَةِ وَرَجُلِ يَحْلِفُ ثَلَاثَةً نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهٖ مِّنْ ذَوِى الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْآلَةُ لِفُلَانِ فَيَسْآلُ حَتَّى يُصِيِّبَ قِوَامًا مِّنْ مَّعِيْشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْآلَةِ فَمَا سِواى دَٰلِكَ سُخَتُ.

# ١١١٨: باب حَدُّ الْغِني

ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ الِمِن جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَنْ مَسْلَلُ وَلَهُ مَا يُغْيِيهِ جَآءَ ثَ خُمُوشًا آوْكُدُوحًا فِي وَجْهِم يَوْمَ الْقِيلَةِ يَنْ مَسْدُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِم يَوْمَ الْقِيلَةِ يَنْ مَسْدُولُ اللهِ عَنْ وَجُهِم يَوْمَ الْقِيلَةِ فَيْلُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمُهِم اللهِ عَنْ وَمُهُمْ اللهِ عَنْ وَمُهُمْ اللهِ عَنْ وَمُهُمُ اللهِ عَنْ وَمُهُمُ اللهِ عَنْ وَمُهُمُ اللّهِ عَنْ وَمُهُمُ اللّهِ عَنْ وَمُهُمُ اللّهِ عَنْ وَمُهُمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# ۳۵۹۴: حضرت توبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی مجھ سے لوگوں سے سوال نہ کرنے کی ذمہ داری ویتا ہے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔

۲۵۹۵ حضرت قبیصہ بن خارق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: تین آ دمیوں کے علاوہ کس دوسرے کیلئے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کے مال دولت پرکوئی آفت یا مصیبت پڑگئی ہواور دہ اس قدرسوال کرنا چھوڑ دے۔ کہ اس کا گذارہ ہوجائے اور دہ شخص پھرسوال کرنا چھوڑ دے۔ دوسرے دہ شخص کہ جس نے کسی دوسرے کے قرض کی عنانت لے لی ہواور اس کو ادا کرنے کیلئے وہ شخص سوال کرے اور جس وقت قرض ادا ہوجائے تو وہ شخص سوال کرنا چھوڑ دے۔ تیسرے وقت قرض ادا ہوجائے تو وہ شخص سوال کرنا چھوڑ دے۔ تیسرے الیہ آ دمی کہ جس کے بارے میں اسکی قوم کے تین عقل مندلوگ الیہ تقسم کھا کر اس بات کی شہادت دیں کہ اس محف کیلئے ما نگنا جا کر ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گذارہ ہوجائے پھر وہ شخص کیلئے ما نگنا جا کر ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گذارہ ہوجائے پھر وہ شخص کیلئے ما نگنا حرام ہے۔ جا کر ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گذارہ ہوجائے پھر وہ شخص کیلئے ما نگنا حرام ہے۔

#### باب: دولت مندكون ہے؟

۲۵۹۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جوآ دی اپنے پاس بقد رضر ورت مال دولت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگنا ہے تو وہ خض قیامت کے دن ایس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ نوج لیا گیا ہوگا ( بعنی اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا ) لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کے قدر مال دولت اس کے حیام اس کے سوال نہ کرنے کے کافی ہے؟



رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ.

١٣١٩: باب الْإِلْحَافِ فِي الْمُسْئَلَةِ

٢٥٩٤: آخَبَرُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ آنَبَآنَا سُفَيّانُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ مُعَاوِيةً عَنْ عَمْرِهِ عَنْ مُعَاوِيةً وَنَ عَمْرِهِ عَنْ مُعَاوِيةً وَنَ عَمْرِهِ عَنْ مُعَاوِيةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ مُعَاوِيةً وَلَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْا لَةِ وَلَا يَسُالُنِي آحَدُ مِنْكُمُ شَيْنًا وَآنَا لَهُ كَارِهُ فَيْبَارَكُ لَهُ فِيمَا الْحُلْمُ اللّهُ عَارِهُ فَيْبَارَكُ لَهُ فِيمَا الْحُلَمُ اللّهُ عَارِهُ فَيَهُمَا وَاللّهُ عَارِهُ فَيْبَارَكُ لَهُ فِيمًا اللّهُ عَارِهُ فَيْبَارَكُ لَهُ فِيمًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

# ١٣٢٠: باب مَنِ الْمُلْحِفُ؟

١٤٥٩٪ آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آثُبَانَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيْنَةً عَنْ دَاوْدَ بْنِ شَابُوْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغْيَتٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَيْمَ مَنْ اللّٰهِ عَيْمَ مَلْ اللّهِ عَيْمَ اللّٰهِ عَيْمَ مَلْ اللّٰهِ عَيْمَ مَنْ اللّٰهِ عَيْمَ اللّٰهِ عَلَى الرّجَالِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى الرّجَالِ عَنْ عَبْدِالرّحْمَلِ بْنِ آبِي الرّجَالِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَرِيّةً عَنْ عَبْدِالرّحْمَلِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ مُمَارَةً بْنِ غَرِيّةً عَنْ عَبْدِالرّحْمَلِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ بُلْحُدْرِي رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَرَّحَيْنَى أَبِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْلَى عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَلْهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَنِ السَعَفَى اعْقَلَى اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن السَعْفَى اعْقَلْهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن السَعْفَى اعْقَلْهُ اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن السَعْفَى اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن السَعْفَى اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن السَعْفَى اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَزَرَجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَرَالَ عَلَى اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَرَو عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَرَوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَرْوجَلَ وَمَن اللّٰهُ عَرْورَ عَلْ اللّٰهُ عَرَالِهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْودَ اللّٰمَ اللّٰهُ عَرْودَ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَرَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ عَرَالِهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا

آ ب صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: پیچاس درہم یا اس کے بقدرسونا۔

#### باب: لوگول سے لیٹ کر مانگنا

۲۵۹۷: حضرت معاویہ بڑھٹن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گز گڑا کر یالیٹ کرنہ مانگا کرو اس لئے کہ جس وفت کوئی آ دمی مجھ سے مانگتا ہے تو ہیں اس کو بیند نہیں کرتا اور اللہ اس میں برکت عطا فر مائے گا جو میں اس کو ویتا ہوں۔

#### باب: لوگوں ہے لیٹ کرسوال کرنا

۲۵۹۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الخافظة قرمات بي كه رسول كريم منافظة أمن ارشاد فرمايا: جس شخص ك ياس حاليس واليس درجم موجود بول اوروه مخص سوال كرتا بوتويد ليث كر ما تكنے اور سوال كرتا بوتويد ليث كر ما تكنے اور سوال كرتا بوتويد ليث كر ما تكنے اور سوال كرتا بوتويد ليث كر ما تكنے اور

۲۵۹۹: حضرت ابوسعید با النظام سے روایت ہے کہ میری والدہ محتر سے بھی کو ایک دن خدمت نبوی میں کچھ ما تکنے کیلئے بھیجا تو میں آپ کھ ما تکنے کیلئے بھیجا تو میں آپ کھ ما تکنے کیلئے بھیجا تو میں آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس بیٹے گیا۔
آپ نے میری جانب چرو انور کر کے ارشا دفر مایا: جو کوئی لوگوں سے بے پرواہ ہوجائے تو القداس کوغی (مالدار بنادیت میں) اور جو محفوظ رکھتے میں اور جو کوئی ایک اوقیہ کے برابر مال ہونے کے باوجود ما تگا ہے تو وہ لیٹ کر ما تکنے والا ہے میں نے ول میں سوچا کہ میری اون کی یا تو تہ ایک اوقیہ سے تو بہتر ہاں وجہ سے میں واریس آگیا اور جو کھیک نہیں ما تھی۔

#### اصل غناء:

مذکورہ حدیث میں لوگوں سے بے پرواہ ہونے کی وجہ سے مالدار ہونے کا مطلب نیے ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کو غنا حاصل ہوجائیگا اور مالداری اورغنا دراصل دِل کا مالداراہ رستغنی ہونا ہے نہ کہ ظاہری مال کا جمع ہونا اور او تیہ عرب کا پیانہ ہے۔



# ۱۳۲۱: باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ مَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا

٢٢٠٠: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ٱلْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي ٱسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ آنَا وَ آهُلِي بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتُ لِيْ آغَلِيَ اذْهَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْنًا نَّآكُلُهُ فَذَهَبْتُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اَجِدُ مَا ٱغْطِيْكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبُّ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِىٰ إِنَّكَ لَتُعْطِيٰ مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى آنُ لاَّ آجِدَ مَا أَعْطِيْهِ مَنْ سَالَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوْقِيَّةٌ آوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَالَ الْحَافًا قَالَ الْاَسْدِي فَقُلْتُ لَلْقَحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّنُ أُوْقِيَّةِ وَالْأُوْقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْالُهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ دْلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى اَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ.

٢٢٠١: آخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ الشَّرِيِّ عَنْ آبِي بَكُو عَنْ آبِي حَصِيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِرِيٍّ.

١٣٢٢: بأب مُسئلَة الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

# باب: جس شخص کے پاس دولت ندہولیکن اس قدر مالیت کی اشیا موجود ہوں

۲۲۰۰:حضرت عطاء بن سارقبیله بنواسد کے ایک آ دمی سے قتل كرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا كەمیں اورمیرے كھروالے بقیع م كئو ميرى الميدني مجھ سے بيان كيا كرتم ني كے ياس جاؤ اور کھانے کیلئے کچھ ما تگ کرلاؤ چنانچہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ (میں نے ویکھا کہ) وہاں پر ایک دوسرے صاحب بھی موجود تھے جو کہ آپ سے پچھ مانگ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے یاستم کودینے کیلئے پچھنیں۔اس پروہ آ دمی رخ بدل کر جانے لگااور بیرکہتا ہوا جل دیا کہ اس ذات کی قتم کہ جس نے مجھے کو زندگی بخشیٰ آپ ای کو (صدقه ) دیتے ہیں جس کو جاہتے ہیں۔ آب نے فرمایا: مخص اس بات پر ناراض ہور ہا ہے کہ میرے یاس اس کودیے کے لئے مجھ بیس ۔ اگرتم میں ہے کوئی آ دمی ایک اوقیہ بااس مالیت کی شے کا مالک ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے توبينا جائز ہے۔ اسدى بيان كرتے بي كه محمد وخيال مواكد میرے پاس توایک اُونٹ موجود ہے جو کدایک او قیہ ہے بہتر ہے اورایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے چنانچے میں واپس ہو گیا اور میں نے آ یا ہے کھونیس مانگا۔ پھر ضدمت نبوی میں جو اور ختک المگور چیش کئے مکے تو آپ نے اس میں سے حصد عنایت فر مایا۔ يهال تك كداللد في بم كو ( ما تكفي سن المستغنى كرويا ـ

۱۰۱۰: حضرت ابوہریرہ رضی القد تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار صحت مند اور طاقتور آدمی کے لئے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔

ہاب: کمانے کی طافت رکھنے والے مختص کے لئے سوال کرنا



٢٦٠٢: آخَبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَا حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُورَة قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَدِي بْنِ الْحِيَارِ آنَّ رَجُلَيْنِ حَدَثَاهُ ٱلْكُهَمَا آتِبَا رَسُولَ اللهِ عَيْدَ يَسْالَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ مُنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِنْ مُحَمَّدُ بَعُمَا وَلَا يَعْمَلُ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَيْدُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٣٢٣: باب مُسْأَلَةُ الرَّجُل ذَا سُلُطَانٍ

٢٩٠٣: آخُبُرُنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُولًا عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُولًا مَنْ الْمَانَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رَبُولُ مُحَمَّدُ بُنِ عُفْدَتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

١٣٢٣: باب مَسْنَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لَّا بُدَّ لَهُ منهُ

٢٢٠٣: آخُبُرَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعُ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُنِانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَلْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٢٠٥: آخُبَرَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُرُوَةً عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ سَآلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ

#### باب: حاتم ونت ہے سوال کرنا

۲۹۰۳: حضرت سمرہ بن جندب بڑیؤ سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُلُافِیْق نے ارشاد فر مایا: بھیک مانگناز خی کرنا ہے اس وجہ سے جس شخص کا دِل جا ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کرائے چرہ کو خص کا دِل جا ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کرائے چرہ کو زخی کر لے اور جس کا دِل جا ہے نہ کرے ہاں اگر کوئی آ ومی با دشاہ سے یا حاکم سے کوئی اس قسم کی چیز مانگ لے کہ جس کے بغیر گذر نہ ہو سکے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# باب: ضروری شے کے لئے ما تگنے

#### كابيان

با ٢٩٠٠ عفرت مره بن جندب فرمات بیل که رسول القصلی الله علیه وسلم فرمای و بی در الله صلی الله علیه وسلم فرمای و بی در النا به اور مای و بی در النا به اور مای و بی در النا به وال ما تکنے والا اینے چبره کونو جی دالتا ہے۔ لیکن بادشاه سے سوال کرنے والا یا کسی دوسری شے سے متعلق سوال کرنے میں وئی حرج نہیں ہے۔

۲۹۰۵: علیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے نبی ہے ایک مرتبہ موال کیا تو آپ نے مجھ کو کچھ عنایت فرمایا ' دوسری مرتبہ مانگا تو آپ نے بھر عنایت فرمایا ' تیسری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ آپ نیسری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ نے عنایت کیا اور فرمایا: علیم! بید مال دولت سرمبز اور شیریں ہے جو کوئی اسکوخوشی ہے قبول کریگا تو اس کیلئے برکت عطا فرما دی

خى ئىنلائى ئىلىدىن كى ھى اللہ كى ھى اللہ كى ھى ئىلى ئىلىدىن كى كاب كى ھى ھى اللہ كى كاب كى ھى ھى ھى ھى ھى ھى ھى

خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ فَمَنْ آخَذَهٔ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْدِكَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ الشَّفُلي.

# ١٣٢٥: باب الْيَدُ الْعَلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّغْلَى

٢٢٠١؛ ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِسْكِنْنُ بُنُ بُكْيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْم بُنِ جِزَامٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولُ اللهِ هِنَ فَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣١٠ أخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّنَى السُحَاقُ بْنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَى آبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ مَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبِيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ مَن حِزَامٍ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ فَاعْطَانِى فَمْ قَالَ سَالُتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَاعْطَانِى فَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَاعْطَانِى فَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ يَاحَكِيْمُ إِنَّ هَلَا الْمَالَ حُلُوةً فَمَن اَحَدَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ عَلَىٰ اللّهِ وَمَنْ اَحَدَة بِالشَّوافِ نَفْسِ لَمْ يَبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ وَلَهُ وَمَن اَحَدَة بِالشَّالُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ فِي اللّهِ وَالّذِي بَعَنك كَالَدِي مَا اللّهِ وَالّذِي بَعَنك كَاللّهُ مَالَكُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ فِنَ الْكِهِ وَكَانَ السَّهُ لَى قَالَ حَكِيثُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَنك كَاللّهِ فَاللّهِ وَالّذِي بَعَنك اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي بَعَنك بَاللّهُ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي بَعَنك بِمُ اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي بَعَنك بِاللّهِ فَالْمَالُ فَالَ حَكِيثُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي اللّهُ مِنْ الْمَالِ اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهُ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهُ وَاللّذِي اللّهُ وَاللّذِي اللّهِ وَاللّذِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٣٢٧: بأب مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَأَلًا مِّنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

جائیگی اور جوشن لا کی سے کام لے گا تو اس خیر و برکت عطائبیں کی جائیگی اوروہ آ دمی اس شخص کی طرح ہوگا جو کہ کھا تا تو ہے لیکن وہ شکم سیرنہیں ہوتا نیز او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ باب: او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہونے

، معیپ سے متعلق

۲۹۰۷: کیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے نبی سے ایک مرتبہ سوال کیا تو آپ نے جھے کو کھوعنایت فرمایا ورسری مرتبہ مانگا تو آپ نے گھرعنایت فرمایا جیسری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ نے عنایت کیا اور فرمایا: کیسم! یہ مال دولت سرسبرا اور شیریں ہے جو کوئی اسکوخوشی سے قبول کریگا تو اس کیلئے برکت عطا فرما دی جا گیگی اور جو خفس لالیج سے کام لے گا تو اس فیلئے برکت عطا نہیں جا گیگی اور دو آوی اس خفس کی طرح ہوگا جو کہ کھا تا تو ہے لیکن وہ شکم سیر نہیں ہوتا فیز اور والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کہ مطابق سے ۔ البتہ اس میں یہ اضافہ ہے: ''اس پر حضرت کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں یہ اضافہ ہے: ''اس پر حضرت کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں یہ اضافہ ہے: ''اس پر حضرت کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں کہ حس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں کسی رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں سوال نہیں رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں سوال نہیں رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں سوال نہیں رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں سوال نہیں رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں سوال نہیں کروں گا)۔

باب: جس کسی کواللّه عز وجل بغیر مائلًه عطافر مائے

٣١٠٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكِيرٍ عَنْ الْمَالِكِيّ قَالَ السَّاعِدِ وَالْمَالِكِيّ قَالَمُ السَّاعِمُ مَنْهَا فَاقَيْنُهُ اللَّهِ الْمَرَلِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ وَمُعْتُ لَهُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَاجْرِى عَلَى اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاجْرِى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى

الْمَخُرُوْمِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْمَخُرُوْمِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّآنِيِ بَنِ يَبُدِالْعُرَى قَالَ السَّغُدِيِّ النَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَر بَنِ السَّغُدِيِ اللَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَر بَنِ الْخَوْرَئِي عَبْدُاللَّهِ بَنُ السَّغُدِيِ النَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَر بَنِ الْخَوْرَةِي عَمَلُ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اللَّم أُخْبَرُ الْخَطَّى الْمَسْلِمِينَ فَتُعْطَى الْمَسْلِمِينَ فَتُعْطَى الْخَطَى الْمَسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَمَلِ عِنْ اعْمَالِ الْمَسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَمَلُ عَمْر أَيْهُ اللَّهُ عَمْلُ الْمَسْلِمِينَ فَتُعْلَى عَمَلِ عِنْ اعْمَالِ الْمَسْلِمِينَ فَتُعْلَى عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْطِينِي الْمَالَ عَمْر اللَّهِ مِنْ هُو الْفَالِ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

٢١١٠: أَخْبَرُنَا كَثِيْرٌ بْنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ

۱۲۹۰۸: حفرت عبداللہ بن ساعدی بی فی سے روایت ہے کہ عمر بی فی نے جھے کوصد قد وصول کرنے کے لئے متعین فر مایا تو میں جس وقت فارغ ہوا تو میں نے ان کوصد قد لے جا کر دے دیا انہوں نے میری مزووری اوا کرنے کا تھکم دے دیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے مرک مزووری اوا کرنے کا تھکم دے دیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خدمت رضاء اللی حاصل کرنے کیلئے انجام دی تھی۔ اس کا اَجربھی وہی عطافر مائے گا۔ اس پر عمر بی تی نے فر مایا: میں جو کچھ دے رہا ہوں تم وہ لے کو کہ میں نے بھی تی کے ذہ نہ ش ایک خدمت انجام دی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ جوتم نے انجی ایک خدمت انجام دی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ جوتم نے انجی ایک خدمت انجام دی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ جوتم نے انجی ایک خدمت انجام دی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ جوتم نے انجی موسی بی تو تم وہ شے تبول کر لیا کرو

۱۳۱۰: حضرت عبداللہ بن سعدی جی فراتے ہیں وہ ملک شام سے عمر جی فرات میں اصر ہوئے تو انہوں نے قر مایا: میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہواورتم اس کا معاوضہ نہیں لیعے ہو۔ عبداللہ جی تو کہ کئے کہ میرے ہاں کا محدوث اللہ علی کے کہ میرے ہاں کھوڑے اور غلام ہیں اور میں خیریت ہے ہوں اس وجہ سے جس جا ہوں کہ میں کچھ خدمت انجام دول وہ مسلمانوں پرصد قد کر دوں۔ اس بات پر حضرت عمر جی فی نے ارشاد فر مایا کہ میری بھی دوں۔ اس بات پر حضرت عمر جی فی نے ارشاد فر مایا کہ میری بھی کی خواہش تھی جو کہ تمہاری خواہش تھی چنانچہ رسول کر پیم کی فیڈ کی جھی ہو کہ تمہاری خواہش تھی جو کہ تمہاری خواہش تھی جنانچہ رسول کر پیم کی فیڈ کی میں کہ وہ مال دولت عطا فر ماتے تو میں کہتا کہ اس کو عنایت فر مادیں جو مال دولت اللہ عز وجل بغیر مائے اور بغیر کسی مسلم کے لائی کے تم کو دولت اللہ عز وجل بغیر مائے اور بغیر کسی مسلم کے لائی کے تم کو عنایت فرمادیں تم اس کو قبول کرلیا کرو۔ پیم تم جا ہے اس کو پات رکھویا صد قد خیرات کرولیکن اگر کوئی مال دولت اللہ عز وجل تم کواس کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرنی جا ہے عطا کرے تو تم کواس کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرنی جا ہے کہ عطا کرے تو تم کواس کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرنی جا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مصلحت وہ بی خوب جا نتا ہے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کی مسلم سے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کی اور کی کوئی مسلم سے کا میں کی مسلم سے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کی مسلم سے کی اس کے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کہ مسلم سے کی مسلم سے کر اس کی مسلم سے کر مسلم سے کر اس کی مسلم سے کہ مسلم سے کر اس کی مسلم سے کی مسلم سے کو مسلم سے کو اس کو کو سے کر کی مسلم سے کر اس کی مسلم سے کر سے کر اس کو کو کی کر کے کی کو کر کی کر کر کی کوئی کے کوئی کر کے کر کو کر ک

۱۹۱۰: حضرت عبدالله بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک شام

حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِ عَنِ الزَّهْرِي عَنِ السَّانِ اللهِ يَزِيْدَ أَنَّ حُويْطَبَ بُنَ عَبْدِالْعُزْى آخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ يَنْ السَّعْدِي آخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي خِلَاقِيمٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمُ احَدَّتُ انَّكَ تَلِى مَنْ فَيْ خِلَاقِيمٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللهُ احَدَّتُ الْعُمَالَة رَدَدُتَهَا فَمَالِ النَّاسِ آغْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيْتَ الْعُمَالَة رَدَدُتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اللي فَقُلْتُ لِى آفْرَاسٌ وَآعَبُدُ وَآنَا بِخَيْرٍ وَآرِيْدُ الله فَقُلْتُ لِى آفْرَاسٌ وَآعَبُدُ وَآنَا بِخَيْرٍ وَآرِيْدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِىٰ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلا يَكُونَ عَمَلِىٰ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلا يَكُونَ عَمَلِىٰ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَا يَعْمِ وَالْمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلا يَعْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِئِي الْعَطَاءَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِئِي الْعَطَاءَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِينِي الْعَطَاءَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُهُ فَتَمَوّلُهُ أَوْ تَصَدّقُ بِهِ مَاجَاءَ كَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُهُ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَانِلٍ فَعَدُهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُهُ مُشْرِفٍ وَلَا سَآئِلُ فَعَدُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُهُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلُ فَعَلَا اللهُ الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُهُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُهُ مُنْ مُولًا اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُسَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِي وَ أَنْتَ عَيْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُو

الا ٢ : أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ وَ اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ نَافِعِ قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الْوُهْرِي قَالَ الْجَبَرُهُ النَّ عَبْدِالْعُزَى السَّغْدِي آخْبَرَهُ اللَّهُ عَلِي الْعُبْرَةُ اللَّهُ عَلِي السَّغْدِي آخْبَرَهُ اللَّهُ عَلِي الْعُبْرُةُ اللَّهُ عَلَى الْجُبَرُهُ اللَّهُ عَلَى السَّغْدِي آخْبَرَهُ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّكُ عُمَرَ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّكُ عُمَرَ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّكَ عُمَرَ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّكَ عَمَرَ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّكَ عَمَرَ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْجَبُرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُهُ فَتَمُولُهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ وَالَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَ

ے عر جائے کی خدم ہے میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا: میں اے سنا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہواور تم اس کا محاوضہ نہیں لیتے ہو۔ عبدالقد خائے کہ شکہ گئے کہ میر ہے پاس کھوڑے اور غلام بیں اور میں خیریت ہے ہوں اس وجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ خدمت اجام دوں وہ مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ اس بات پر حضرت تم خور نے ارشاد فر مایا کہ میر نی بھی دوں۔ اس بات پر حضرت تم خور نے ارشاد فر مایا کہ میر نی بھی کہ خواہش تھی جو کہ تمہار نی خواہش تھی چنا نچے رسول کر میم کا تی ہو کہ میں کہتا کہ اس کوعنا بیت فر مادیں جو کہ میں کہتا کہ اس کوعنا بیت فر مادیں جو کہ جھے ہے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آپ شائے تی می می کو بال دولت اللہ عزوج ل بغیر مائے اور بغیر سی می می اور پا سی کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو باس کو مال دولت اللہ عزوج اس کو باس کو مال کر رہے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جدوج بعد نہ کرنی جائے ہے کہ عطا کرے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جدوج بعد نہ کرنی جائے ہے کہ عطا کرے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جدوج بعد نہ کرنی جائے ہے کی مصلحت دو ہی خوب جانتا ہے ک

الا الا الحضرت عبداللہ بن سعدی جائزہ قرمات ہیں وہ ملک شام سے عرجائز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے براہ رہم اس کے سنا ہے کہتم مسلمانوں کا کوئی کام انجام و ہے ہوا ورتم اس کا محاوضہ بیں لیتے ہو۔ عبداللہ جائز کہنے لگ گئے کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام بیں اور میں خیریت سے ہوں اس وجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں پہنے خدمت انجام دوں وہ مسلمانوں پرصد آر کر دوں۔ اس بات پرعمر نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی کو اہش تھی جو کہ تمہاری خواہش تھی چنا نچے رسول کریم مجھ کو مال دولت عطا فرماتے تو میں کہتا کہ اس کو عنایت قرما و یں جو کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آ ب نے فرمایا نجو مال دولت الندعز وجل بغیر ضرورت مند ہو۔ آ ب نے فرمایا نجو مال دولت الندعز وجل بغیر ضرورت مند ہو۔ آ ب نے فرمایا نجو مال دولت الندعز وجل بغیر ضرورت مند ہو۔ آ ب نے فرمایا نجو مال دولت الندعز وجل بغیر میں کی اور بغیر کسی تشم کے لائی کے تم کوعنایت فرما دیں تم اس کو مالی کرونی مال دولت الندعز وجل تم کو اس کو یا میں رکھو یا صدقہ خیرات کرو لیکن آگروئی مال دولت الندعز وجل تم کوئی عال کرے تو تم کوئی مالیکو کین اگروئی مال دولت الندعز وجل تم کوئی تا کہ کوئی عال کرے تو تم کوئی مالیکو کین اگروئی مال دولت الندعز وجل تم کوئی عال کرے تو تم کوئی مالیکو کین میں گھو کوئی میں کھو کا صدق خیرات کرو

وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَآءَ كَ مِّنُ هَذَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاسَآئِلِ فَخُذْهُ وَمَا لَا تُتَبِعُهُ نَفْسَكَ.

٢٩١٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ نَافِعٍ قَالَ آخْبَرَنِي فَالَ الْحَكُمُ سَالِمُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنِي عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنِي عُمْرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنِي عَمْرَ وَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَسَلَّمَ يَعْطِهُ الْفَقَرَ عَلَيْهِ مِنِي الْعَطَاءَ فَاقُولُ الْحَيْهُ الْفَقِرَ اللّهِ مِنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَوْمًا فَقُرَ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ الْمُولِ وَلَا سَآئِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّٰهُ اللّهُ الْمَالِ وَالْتَ عَيْرُ مُشْوِفٍ وَلَا سَآئِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ١٣٢٤: باب استِعْمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ

حاصل کرنے کی جدوجہدنہ کرنی چاہیے ( کیونکہ مال نہ دینے کی مصلحت وہ بی خوب جانتا ہے )

۲۲۱۱: حضرت عمر برائی فرماتے ہیں: رسول کریم منگانی مجھ کو (مال دولت) عنایت فرماتے تو میں عرض کرتا کہ جو محف مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے آ پ اس کوعطا فرما دیں۔ یبال تک کہ ایک مرتبہ آ پ مُن فی نے مجھ کو مال عطا کیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مال اس کوعنایت فرما دیں جو کہ مجھ سے زیادہ مال دولت کا اللہ! مال اس کوعنایت فرما دیں جو کہ مجھ سے زیادہ مال دولت کا ضرورت مند ہے۔ آ پ منگانی نے فرمایا: تم وہ قبول کروادراس کو استعال میں لے آؤ اوراس کا صدقہ کر دو اور اگر تمہارے بغیر مائے ہوئے یا لا کے کے تمہارے پاس مال آ جائے تو تم وہ مال قبول کروادراس کو مال مائے ہوئے کے تمہارے پاس مال آ جائے تو تم وہ مال مال کروادرنداس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔

# باب: آپ مَنَا تَنْ الله عَمِيال وَعِيال وَصدقه لين كيليّ مقرر كرنے سے متعلق احادیث

الا ۱۲۹۱ : حفرت ربیعہ بن حارث برات سے روایت ہے انہوں نے حفرت عبدالمطلب بن ربیعہ برات اللہ علیہ وکلم میں حاضر برات نے حفر مایا : تم دونوں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وکلم میں حاضر برواور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرو کہ بم کو صدقات کی وصولی کے لئے مقرر کر دیا جائے۔ اس دوران حضرت علی برات بھی وہاں تشریف لے آئے۔ انہوں نے مرایا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں میں سے ک کو صدقات کی وصولی پرمقر رنہیں فرما نمیں گے۔ حضرت عبدالمطلب صدقات کی وصولی پرمقر رنہیں فرما نمیں گے۔ حضرت عبدالمطلب برات کی وصولی پرمقر رنہیں فرما نمیں گے۔ حضرت عبدالمطلب برات کی وصولی پرمقر رنہیں فرما نمیں گے۔ حضرت عبدالمطلب برات کی وصولی پرمقر رنہیں فرما نمیں کے۔ حضرت عبدالمطلب میں اور حضرت فضل برات فول کا میاں مرائی اور اپنا حاضری کا مقصد عرض کیا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقہ خیرات لوگوں کا میل کیا ہے جو کہ آل رسول مُن اللہ علیہ وسلم کے اہال و عیال کے لئے جا ترنہیں ہے۔





#### ده ود درد ۱۳۲۸: باب ابن اختِ القومِ دو د منهم

٣١١٣: آخُبَرُنَا السُحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قُلْتُ لِآبِی اِیَاسٍ مُعَاوِیَة وَکِیْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قُلْتُ لِآبِی اِیَاسٍ مُعَاوِیَة بْنِ قُرَّةَ اَسَمِعْتَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ بِّنُ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ بِّنُ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ بِّنُ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ بِیْنَ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ بِیْنَ اللهِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اللهِ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ.

٣٦١٥: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَکِیْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْیَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

#### ۱۳۲۹: بأب مَوْلَى الْقَوْمِ دو د مِنهم

٣١١٦: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِعِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  ١٣٣٠: بأب الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٦١٧: آخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنْ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عِيْنَ إِذَا أَتِي بِشَيْءٍ سَالَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عِيْنَ إِذَا أَتِي بِشَيْءٍ سَالَ

# باب بھی قوم کا بھانجا اسی قوم میں شار ہونے سے متعلق

۲۲۱۳ حضرت شعبہ رظافظ ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت الس بیابی ابوایا ہی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی کے رسول کریم بیابی بیابی توم کا بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی بیابی

۲۱۵ : حضرت انس بن ما لک جنین فرمات بین که رسول کریم صلی القدعلیه وسلم نے ارشا وفر مایا : سی قوم کا بھانچ بھی ان ہی میں سے ہے۔

باب: كسى قوم كا آزاد كيا هواغلام (ليعني مولى) بهي ان

#### ہی میں سے ہے

۱۲۲۱۲ حضرت ابورافع جائف فرماتے ہیں کدرسول کریم منافق اللہ فیم اللہ بنو مخروم کے ایک آدی کو صدقہ خیرات وسول کرنے کے لئے عامل متعین فرمایا۔ اس موقعہ پر ابورافع جائف نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی ان ہی کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ سی تی ہے فرمایا: ہمارے واسطے صدقہ خیرات لینا حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا مولی (بعنی آزاد کردہ غلام) بھی ان ہی میں سے ہوگا کے اس کا شار بھی اسی قوم میں سے ہوگا )۔

باب: صدقہ خیرات رسول کریم مَثَلَّ نَیْنِم کے لئے حلال نہیں ہے

۲۶۱۷ حضرت بہر بن تحکیم اپنے والد صاحب اور ان کے دادا سے فادا سے فادا سے فادا سے فادا سے فادا سے فائل اللہ میں سے فائل اللہ میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آ پ مُؤلٹی فیل میں فائل چیز پیش کی جاتی تو آ پ مُؤلٹی فیل میں فائل کے اید ہدیہ ہے





عَنْهُ اَعَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ.

### اسما: باب إذا تُحُولَتِ الصَّدَقَةُ

١٣٦٨: آخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْمُ عَنْ السِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْمُ عَنْ الْمِاهِيةِ عَنْ عَالِشَةَ اللّهَا اَرَادَتُ انْ الْمَحْمُ عَنْ الْمَاهِيةِ عَنْ عَالِشَةَ اللّهَا ارَادَتُ انْ الْمَاهِيةِ عَنْ عَالِشَةَ اللّهَا ارَادَتُ انْ الْمُواهِيةِ عَنْ عَالِشَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشَّمَرُطُوا وَلَاءَ هَا فَلَاكُونَ وَلِلّهَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ۱۳۳۲: باب

## رُو الصَّلَقَةِ

قِرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَلَى زَيْدِ نِنِ آسُلَمَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَلَى زَيْدِ نِنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ مَالِكُ عَلَى زَيْدِ نِنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ مَالِكُ عَلَى زَيْدِ نِنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَهُولُ مَا يَهُولُ مَنْ اللّهِ عَرْوَجَلَّ فَاصَاعَهُ اللّهِ عَرْوَجَلَّ فَاصَاعَهُ اللّهِ عَرْوَجَلَّ فَاصَاعَهُ اللّهِ عَنْ وَلَمَا عَنْ اللّهِ عَنْ وَلَيْكُ رَسُولُ طَلّتُنْ مَا لَهُ اللّهِ عَنْ وَلَيْكُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَقِلْ لَا تَشْفَرِهِ وَ إِنْ أَعْظَاكُهُ بِدِرْهَمِ فَإِنّ الْعَالَةُ بِدِرْهَمِ فَإِنّ الْعَالَةُ فِي قَيْمِهِ فَإِنْ الْعَلَاكُةُ بِدِرْهَمِ فَإِنّ الْعَالَةُ فِي قَيْمِهِ فَإِنْ الْعَلَادَ فِي قَيْمِهِ فَإِنْ الْعَلَادَ فِي قَيْمِهِ فَإِنْ الْعَلَادَ فِي قَيْمِهُ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْمِهُ وَالْمَالِكُ مِنْ فَيْهِ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٦٢٠ أَخْبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ اِسْجَاقَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَلْدِاللَّهِ عَنْ آيِلْهِ

یا صدقہ خیرات ہے؟ اگروہ چیز صدقہ ہوتی تو آپ مُنَا لَیْنَا لَہُ مُعاتِد ماتے۔ اور اگر مدید ہوتا تو کھانے کے لئے ہاتھ برحاتے۔

# باب اگرصدقد سی شخص کے پاس ہوکرہ نے؟

۲۲۱۸: حضرت عائشہ بڑھا ہے روایت ہے کہ انہوں نے ترریہ بڑھ کوخرید کراس کو آزاد کرناچا ہاتواس کے مالکان نے شرط کائی کہ ہم اس کا ترکہ لیس کے۔ عائش نے یہ بات رسول کریم مالکائی تو قرمایا ہم اس کوخرید لواور آزاد کردو ولاء (مرنے مالا جوچھوڑتا ہے وہ تو) اس کا ہوتا ہے جو کہ آزاد کرتا ہے جہ ہس وقت اس کو آزاد کرتا ہے جہ ہس وقت اس کو آزاد کیا گیا تو اختیار دیا گیا کہ ول چاہتو شوہر کے باس رہے یااس کوچھوڑ دیے بھرنی گیا گیا ہے کہ خرمی اقدی میں کوشت پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا ہے ہیں ہریرہ جڑھ کو حصد قد میں ملا تھا۔ آ ہو مالی گیا ہے اس کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے قاس کو اسطے تو یہ بدید ہے۔ نیز بریرہ جڑھ کا کا خاوند آزاد کھی تھا۔

باب:صدقه خيرات مين ديا موامال كا دو باره خريد نا

#### کیہاہے؟

۱۲۱۹ نصرت عمر فرات میں ایک ایک کور او خدا میں ایک گور اصدقہ کیا تو وہ جس آ دی کو ملاتھا اس نے اس کی اچھی طرح سے و کی جھال نہیں گی۔ میں نے خوا بھی کی کہ اس سے خرید لول اس لئے کہ میں مجھ رہا تھا کہ بیا کم قیمت میں فروخت کروں گا جس وقت میں نے رسول کر بیم کا تیج کی ہے دریا فت کیا تو آ ب من تیج کی اس کون خرید نا فرمایا: اگروہ اس کوایک درہم کے عوض بھی دے تو تم اس کون خرید نا کیونکہ صدقہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص اس کے کی مانند سے جو کہ نے کرنے کے بعد اس کو کھانے لگتا ہے۔

۱۳۹۰: حضرت ممر جیس فرمات میں کہ میں نے ایک موز اراہ خدا میں دے دیا۔ پھر میں نے ایک دفعداس محوزے کوفر وخت ہوتا



عَنْ عُمَرَ آنَةُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَرَاهَا تُبَاعُ فَارَادَ شِرَاءَ هَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي لَا تَعْرِطُ فِي صَدَقَتِكَ.

ہوا دیکھا تو میں نے اس کوخرید نے کا ارادہ کیا اس پر آپ مُنْ اَلَّامُ مَا اِسْ بِرَآپ مِنْ اَلْمُنْ مُنْ مُنْ ا نے فرمایا: تم این صدقہ کی جانب واپس نہ جاؤ۔

#### صدقه كركے واپس لينا:

مطلب بیہ ہے کہ صدقہ کر کے واپس نہ لواس طرح سے ہبہ کرنے کے بعداس کو واپس لینا گناہ ہے اور مکر وہ تحریمی ہے۔ شریعت میں اس سے تی سے منع کیا گیا ہے۔

٢٦٢١: آخُبَونَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبُنَا جُحَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ عَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُ آنَ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُ آنَ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ مَنْ يَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٢٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِنْرُ وَيَزِيْدُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ امَوَ عَتَّابَ بْنَ السَيْدِ اَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُؤَدِّى زَكُونَهُ زَبِيًّا كَمَا تُودُى زَكُوةُ النَّخُلِ تَمْرًا.

۳۹۲۱: حضرت ابن عمر یخین بیان فرماتے بین که امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے ایک گھوڑا راہ خدا میں دیا۔ پھرایک روز ای گھوڑے کوفروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو میں میں نے (بعین عمر فاروق رضی الله عنه نے بذات خود) جا ہا کہ میں اس کوخر یدلول لیکن جس وفت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے میں نے مشورہ کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم اینا صدقہ واپس لے لو۔

۲۲۲۲: حضرت سعید بن میتب برایش سے روایت ہے کہ آتخضرت من گائی اللہ تعالی عند کو انگور کا آتخضرت من گائی کے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عند کو انگور کا اندازہ لگانے کا تھم فر مایا تا کہ خشک ہونے کے بعد اس کی زکو ہ دے دی جائے جس طریقہ سے کہ مجوروں کی زکو ہ تیار ہونے کے بعد دی جائے جس طریقہ سے کہ مجوروں کی زکو ہ تیار ہونے کے بعد دی جائے جس طریقہ ہے۔



# ﴿ كِتُنَابُ مَنْنَامِكِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِينَ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِينَ الْعَجَ

### مناسك مج يءمتعلقها حاديث

#### ١٣٣٣: باب وجُونِ الْحَجّ

٣٩٢٣: آخْتَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ٣٦٢٣: حضرت الوبرريَّ فرمات بين: ايك مرديه ني في لوكول \_ وَإِذَا نَهَيْتُكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيْبُولُهُ.

> النَّيْسَابُوريُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ ٱنْبَأَنَّا مُوْسَى بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ

#### باب: فرضيت و وجوب عج

الْمُخَرَّمِينَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو هِفَامِ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ فطاب بين ارشادقر مايا: الله عز وجل في قرض قرار وياسياي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَحْض في عرض كيا: كيابرسال - آبٌ خاموش رب يهال تك كه بُنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ اسْ نِي تَيْنِ مُرتِبِهِ بَهِي سوال كياتُو آبُ نِي أَوْ مَايا: الرَّمِينِ بال كهدويتا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوْ حَلَّ فَلْ لَهُ الْواجب بوتااوراكرواجب بوجاتاتوتم ندكر سكتے \_اكر ميں يجھ بيان فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِ عَامِ فَسَكَتَ مَدَرول توتم بهي مجھے سے سوال ندكيا كرو۔ اسلئے كدا كركوئي چيز شروع عَنْهُ حَتَّى اَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْقُلْتُ مَعَهُ لَوَجَبَتْ وَلَوْ ﴿ مُوَكَّىٰ تَوْمِيرَاتُو كَامِ يَ يَبِي بِي بِي كَمْ لُوَكُولَ تَكُ ( بِيغَام ) پهنچاؤل كيونكه وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِنِي مَا تَوَكُمُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ مَمْ سِقِبل أَمتيس والات كى تشريح اوراية يتغيرول كے بارے ميں تخانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُوَّالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى اختلاف كي وجه سے بلاك ويربادكردي كَنيُن اس وجه سے اگر مين تم أنْيِياً يُهِمْ فَإِذَا الْمَرْتُكُمُ بِالشَّيْءِ فَحُدُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْبُمُ ﴿ كُوسَى كَامَ كَاتَكُم وول توتم لوك ابني قدرت كمطابق اس يرعمل كيا کرواورا گرکسی کام ہے منع کروں تو تم لوگ اس ہے بچا کرو۔

٢٦٢٣: أَخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُن عَبُدِ اللهِ ٢٦٢٣: حضرت ابن عباس على أن مُحمَّدُ بن كرايك ون رسول كريم صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور فریایا:الله عز وجل نے تم لوگوں پر ے جمج فرض قرار دیا ہے اس پرحصرت اقرع بن حابس بڑائیڈ نے عرض عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سِنَانِ الدُّوْلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كيا: كيا برسال يا رسول التُصلّى التُدعليه وسلم! آپ سلى التُدعليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَحَنَّبَ عَلَيْكُمُ فَامُوشَ رب اور پھرارشا وفرمایا: اگر میں ہاں کہد دیتا تو جج ہرسال الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَايِسِ إِلتَّمِيْمِي كُلُّ عَامٍ يَا لازم بوجاتا اور پُرتم لوگ ندسنتے اور ندفر مانبرداری كرتے ليكن ج



رَسُولَ اللهِ فَسَكْتَ فَقَالَ لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ ايك بى مرتباداكرنالازم بـــ إِذًا لاَّ تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَللَّكِنَّةُ حَجَّةٌ وَّاحِدَةٌ.

#### ١٣٣٨: باب وجوب العمرة

٢٦٢٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ سَالِم قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَرْسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رُزَيْنِ آنَّـهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْسٌ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرُ.

### ١٣٣٥: باب الْحَيِّم الْمُبرُود

٣٦٢٦: آخُبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكُلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﴿ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ ۗ لَيْسَ لَهَا جَزَآءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفًّارٌ ةَ لَمَا بَيْنَهُمَا.

قَالَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ جَاتَا ہے۔ مِثْلَةُ سَوَآءً آنَّهُ قَالَ تُكَيِّرُ مَا بَيْنَهُمَا.

## ١٣٣١: باب فَضُل الْحَجِّ

٢٦٢٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَاآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُورِي عَنِ ابْنِ

#### یاب:عمرہ کے وجوب ہے متعلق

٢٦٢٥: حضرت ابورزين رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کرانہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم! میرے والد ما جد بهت بوژ هے بو حکے میں وہ نہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ عمره اور نه وه اونت پر چڙھ ڪئتے ہيں۔ آپ صلی الله عليه وسلم لَا يَسْتَطِيْعُ الْمُحَجَّ وَلَا الْمُفْرَةَ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ فَحُجَّ ﴿ نَ ارشاد فرما يا:تم النِّ والدكل طرف ہے حج اور عمرہ اوا

#### ماب: حج مبرور کی فضیلت

٢٦٢٦:حضرت ابو مرمره والتيزيت دوايت هي كدرسوال كريم صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی صلہ ہیں قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي سَالِح عَنْ آبِي بِهِ اوراك عمره دوسرے عمره تك جونے والے كنا بول كا كفاره بن جاتا ہے۔

٢٦٢٧: أَخْبَرُنَا عَمُورُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا ٢٦٢٧: حضرت ابو برره والنفظ عدوايت بي كدرسول كريم صلى الله حَجًّا جُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَوَنِي سُهَيْلٌ عَنْ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: حج مبرور کا جنت کے علاوہ وَ وَنَ صلَّتُمِين سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

### باب:فضیلت حج ہے متعلق

١٤٢٨: حصرت ابو برريه والفؤ فرمات بين اليك آوم في رسول كريم مَنْ النَّيْرَ لِلْمِ عَلَى مِنْ مَيا: يا رسول الله مَنْ النَّيْرَ مَن ساعمل سب سے الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سَالَ رَجُلُ إِلنَّبِي عِنْ إِياده افضل ٢٠٠ سِنَا اللَّهُ عَز والما الله عز وجل يرايمان

فَقَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَى الْآغُمَّالِ ٱفْضُلُّ قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ.

٢٦٣٩: آخُبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ وَفُدُ اللَّهِ ثَلَائَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ.

٢٦٢٠: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّذِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِي هِلَالِ عَنْ يَوِيْدَ بْنِ عَلْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيُّ سُلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالصَّعِيْفِ وَالْمَرْاَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ. ٢٦٣١: أَخْبَرُنَا أَبُوْ عَمَّارِ لِلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اِلْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أَمَّهُ.

٣٦٣٣: أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ رَسُوْلَ اللَّهِ اَلَا نَخْرُجُ قُلْجَاهِدَ مَعَكَ فَإِيِّي لَا اَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْانِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكُنَّ آخَمَنُ الْجِهَادِ وَآخِمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَّبْرُورٌ.

لانا۔اس نے پھروریافت کیا۔ پھرآ ب می تین نے ارشادفر مایا راہ خدامیں جہاد کرنا۔اس نے عرض کیااس کے بعد کونسامل افضل ہے؟ آپ فانتی کمنے ارشاد فرمایا جج مبرور۔

۲۹۲۹: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عند قر ماتے ہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا د قر مايا: الله عز وجل كا وفد تمين آ دمی ہیں۔ غزوہ کرنے والا مج کرنے والا اور عمرہ کرنے والاب

١٣٦٣٠ حضرت ابو جرميره طافين عندروايت هي كدرسول كريم من فيزام نے ارشا دفر مایا: جس مخص نے حج کیااس گھر کا ادراس نے انغو کلام تہیں کیا اور نہ گنا و کا ارتکاب کیا تو و ہخف اس طرت ہے واپس ہو گا جسے کداس کی ماں نے اس کوآئ ہی پیدا کیا ( بعنی وہ بالکل ً مندہ سے یاک وصاف ہوگا)۔

٢٦٣١: حضرت ابو مرريه طي تنز ت روايت ي كدرسول كريم سي تيزغ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اس گھر کا جج کیا اور اس دوران نہ تو اس نے فخش کلام کیا اور نہ کوئی گناہ یا نا فرمانی کی تو و چھٹ اس طرت ہے واپس ہوگا کہ جس طرح ہے اس کی مال نے اس کوآت ہی پیدا

٢٦٣٣: حضرت عائشه ويهنا فرهاتي مين: مين سف عرض كيايا رسول حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ آبِي عَمْرَةً عَنْ عَآنِشَةَ بْنَتِ طَلْحَةً التَّدَعليه وَسَلَم ! كيا جم اوَك آ بِ سَلَ الله عليه وَسَلَم ك ساتُھ قَالَتْ أَخْبَرَ يُنِي أَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَآئِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يَا جَبَاوَكِرَ لَ كَ لِنَا مَا يَكُلُ جَاياكري - يَوْلَد مِن يور فَر آن كريم میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں پایا۔ آپ سن تیلی نے ارشاد فرمایا بنبیں بلکہ تمہارے واسطے افضل ترین اور سب سے زیادہ بہت جہاد حج بیت اللہ ہے جو کہ حج مبرور بھی ہے۔

تشریع ك ج فرض صاوراسلام كاركن ي جس كي فرضيت قرآن حكيم سي فابت بداس كي فرضيت كامتكر بااشبه كافرت. آ تخضرت مَلَّاتِیَا کُمارشادِگرامی ہے کہ جو تنفس نج کاارادہ کرے تو اس کو جاہیے کہ جلدی کرے اور فرمایا کہ جو تخف بغیر نج کئے مر جائے باوجوداستطاعت کے توجاہے وہ میہودی مرے یا کافر۔ (جان)





### ١٣٣٤: باب فَضَل الْعُمْرَة

٢٢٣٣: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لِيْسَ لَهُ جَزَّآءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

# ١٣٣٨: باب فَضُلُ الْمُتَابِعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ

#### والعمرة

٣٦٣٣: أَخْبَرَنَا أَبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْعَتَّابٍ قَالَ حَدَّثُنَا عَزِّرَةً بُنُّ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللَّانُونِ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَتْ

٢٩٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ آبُوْخَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِم عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرّ وَالذُّنُوْبَ كُمَّا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

# ١٣٣٩: باب أَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذُرَ

٢٦٣٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدٌ بُنَ جُبَيْرٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الْمُرَّاةُ نَذَرَتُ أَنْ

#### باب:فضیلت عمرہ ہے متعلق احادیث

- ۲۶۳۳:حضرت ابو ہر رہے و ٹائٹن فر ماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج میرور کا صله صرف جنت

# باب: حج کے ساتھ عمرہ کرنے ييمتعلق

٣١٣٣: حضرت ابن عباس عافي فرمات بي كدرسول كريم فأنفي فلم ارشاد قرمایا: حج اور عمرہ (دونوں) ایک کے بعد (ایک تعنی ایک ووسرے کے بعد کیا کرو)اس کئے کہ بیمل گنا ہوں اورغر بت کواس طریقہ سے دور کرتے ہیں جس طریقہ سے کہ آگ کی بھٹی او ہے ہے میل کودور کردیتی ہے۔

٢١٣٥: حضرت عبدالله بن مسعود في في أرشاد فر مايا كدرسول كريم مَنَا يُعْتِمُ نِهِ ارشاد فرمايا: تم لوگ ايك دوسرے كے بعد جج اور عمره كيا کرواس کئے کہ بید دونوں تنگ دستی اور گنا ہوں کواس طریفتہ ہے دور مرتے ہیں کہ جس طریقہ سے کہ بھٹی او ہے سے سونے اور جا ندی ہے میل کو دور کر دین ہے اور حج مبرور کا اُجر وثواب صرف جنت

# باب:اس مرنے والے کی طرف سے جج کرنا کہ جس نے جج کی منت مائی ہو۔

۲۶۳۷:حضرت ابن عباس بین فرماتے ہیں ایک خاتون نے منت ا مانی کہوہ خج کرے گی کیکن اس کا انتقال ہو گیا۔اس خاتون کا بھائی خدمت نبوى مُكَافِينَم من حاضر بوا اوراس كمتعلق آب مَنْ فَيْدَاكِ اللهِ عَلَيْ فَيْدَاكِ اللهِ عَلَيْ فَيْدَاكِ تَحُجَّ فَمَاتَتُ فَاتِلَى آخُوهَا النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وريافَت كيا-آبِ الْأَثْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وريافَت كيا-آبِ الْأَثْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وريافَت كيا-آبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلِيانَا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وريافَت كيا-آبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلِيانَا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلِيانَا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَلَامَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه فَسَالَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ كُورَكِي مَا قَرْضَ مِوتا تو كياتم وه قرضه اوا كرتے ذاس نے



بالُوَقَاءِ.

# ١٣٢٠: بأب أَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ

٣٢٣٤: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا فَلْتَحُجُّ عَنْ أَمِهَا.

٣٩٣٨: ٱخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَلَّكَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيْمِ إِلَّا وُدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَّا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الرُّوَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سُلِّيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتِ النَّبِيُّ وَ اللَّهُ عَنْ آبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ قَالَ حُجِّى عَنْ آبِيكِ.

# ١٣٣١: باب أَلْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتُمُسِكُ عَلَى الرَّحْل

٣٢٣٩: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خَفْعَمَ سَاكَتِ النَّبِيُّ غَدَاةً جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اكُنْتَ قَاضِيَة قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْصُو اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ جواب ديا بي بال آب تَلْ يَعْمُ الله عروبل كا قرضه ادا كرنااس يزيادهاداكرناضروري ب\_

# باب:اس مرنے والے کی جانب سے حج کرنا کہ جس نے حج نہادا کیا ہو

م ٢٦٣٣: حضرت ابن عباس نطفهٔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ قَالَ حَدَّثَنِي سَان بن سلم جَنى اللَّهُ الله اكرسول كريم النَّيْزَلِم ہے دريافت كرو مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَالِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ امَوَتِ كديري والده جَ ك بغير انقال فرما تمين كيا بس ان كى جانب المُواَةُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهِيتِي أَنْ يَسُالَ وَسُولَ اللهِ ﴿ حَجْ كُرسَكَ بُول؟ تواييا كرناسي موكا إوران كى طرف ع جَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّ أُمُّهَا مَاتَتُ وَلَمْ تَحُجَّ ﴿ ورست بوجائِ كَا؟ انبول نج يوجها تو آ بِ اَلْأَيْرَامِ فَرَايا: إلى ا أَفَيْجُزِيُّ عَنْ أَيِّهَا أَنْ تَعُعَجُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ الرأن كور مقرضه وتا اوروه اس كوادا كرتى تو كيا اس كا قرض ادا عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَنُهُ عَنْهَا آلَمْ يَكُنْ يُنْجُزِى عَنْهَا تَهِ وَمَا اللهِ وَجِيتِ اللهوا كالده كل جانب ع جج اوا

٢٦٣٨: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين: أيك خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اینے والد ماجد کے بارے میں دریافت کیا کان کا انقال بغیر جج کے ہوئے ہوگیا ہے؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بتم ان کی جانب (اینے والد کی طرف) ہے جج کراو۔

# باب: اگر کوئی آ دمی سواری پرسوار نبیس موسکتا تواس کی جانب ہے مج کرنا کیساہے؟

٣٦٣٩:حضرت ابن عباس فاتفه فر ماتے ہیں قبیلہ تعم کی ایک خاتون نے صبح کے وقت مقام مزولفہ میں خدمت نبوی میں عرض کیا: یارسول الله! جس وفتت الله عز وجل نے حج فرض قر اردیا تو میرے والد بہت الله فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجْ عَلَى عِبَادِم أَذُرَكَتْ أَبِي ﴿ زَيادِه يُورُ هِ بِهِ كُنْ يَصَاور وه اونث يربهي نبيس سوار بو كمن يَتِيجُ؟ شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ الْأَحْلِ الْآحُدِ عَنْهُ كيا مِن ان كى جانب سے جج كرسكتى مول؟ آب اللَّهُ أَنْ نَ فرمایا:یاں۔



سنن نبائي شريف جلد دوم

٣٦٣٠: آخُبَوَنَا سَعِيْدُ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ آبُوْ عُبَيْدِاللَّهِ ٢٢٣٠ اللهِ عَبُدِ اللهِ ٢٢٣٠ اللهِ ٢٢٣٠ اللهِ عَنْ جهد المُمَخُزُوْمِي قَالَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ جهد آبَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً.

## ١٣٣٢: باب أَلْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

٢١٣١: أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَکِیْعٌ قَالَ حَدَثْنَا شُعْبَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو قَالَ حَدَثْنَا شُعْبَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ آوْسٍ عَنْ آبِي رَزِيْنِ الْعُقَبِّلِيّ آنَّةً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَبِطِيعُ الْحَجَّ وَلَا اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَبِطِيعُ الْحَجَّ وَلَا اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَبِطِيعُ الْحَجَّ وَلَا اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعُ لَا لَحَجَ عَنْ آبِيْكَ وَاعْتَمِرُ.

# ١٣٣٣: باب تَشْبِيَّهُ قَضَاءِ الْحَبِّرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

٢٩٣٣: آخْبَرَنَا آبُوْعَاصِمِ خُشَيْشُ بْنُ آصْرَمَ النَّسَائِیُ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّسَائِیُ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الْمَحْمِ بْنِ آبَانَ عَنْ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِی مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ آفَا حُجُّ عَنْهُ قَالَ آرَآئِتَ لَوْ كَانَ عَلَى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ آفَا حُجُّ عَنْهُ قَالَ آرَآئِتَ لَوْ كَانَ عَلَى

۱۳۲۰ اس حدیث شریف کا ترجمه سابقه حدیث مبارکه کے مطابق ہے۔

# ہاب: جوکوئی عمرہ نہادا کر سکے تواس کی جانب سے عمرہ کرنا کیساہے؟

ا ۲۲۳ احضرت ابو زین عقیلی جائز سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مائی جائز سے والدصاحب بہت بوڑھے ہو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مائی تیا ہمیرے والدصاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں وہ ندتو جج کر سکتے ہیں اور ندعمرہ اور ندوہ اونٹ پرچڑھ سکتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم اپنے والد کی جانب ہے جج اور عمرہ کرلو۔

# باب: حج قضا كرنا قرضها واكرنے

#### جيهاہے

۲۹۳۲: حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھ فرماتے ہیں قبیلہ تعم کا ایک آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میرے والد بہت زیادہ بورجے ہوگئے ہیں اور وہ سوار نہیں ہو سکتے حالا نکہ ایک فرمہ حج لا زم ہو کیا میں انکی جانب سے حج کروں تو وہ کافی ہو جائے گا؟ آپ نے بیا جی انکے سب سے بڑ کروں تو وہ کافی ہو جائے گا؟ آپ نے بوچھا: تم ایکے سب سے بڑ برائے ہو؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا: اگر تمہارے والدصاحب کے ذمہ کی ہم کا آپ قرضہ ہوتا تو کیا اوا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا؛ جی ہاں۔ قرضہ ہوتا تو کیا اوا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا؛ جی ہاں۔ آپ نظامی ہوتا تو کیا اوا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا؛ جی ہاں۔ آپ نظامی ہوتا تو کیا اوا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا؛ جی ہاں۔ آپ نظامی ہوتا تو کیا اوا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا؛ جی ہاں۔

ایک دن خدمت بوی میں ایک محض نے عرض کیا: یارسول اللہ! میر ہے والد کی وفات بوی میں ایک خض نے عرض کیا: یارسول اللہ! میر ہے والد کی وفات ہوگئ ہے وہ جج نہیں کر سکے منے کیا میں اب ان کی جانب ہے جج ادا کرسکتا ہوں؟ آ ب من اللہ ان کی قرض ادا کر تے ؟ اس نے عرض کیا: ی چھوڑتے تو کیا تم ان کا قرض ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا: ی

ا ا کے بھی کتاب د کھاں۔اس پر آپ ٹائٹیٹا نے فرمایا: پھرالقد عزوجل کا قرضہ ادا

کرنے کا زیادہ حق ہے۔

۲۹۳۳ : حضرت ابن عباس بین فرماتے ہیں ایک آدی نے عرض کیا: یارسول اللہ! جس وقت جج فرض قرار دیا گیا تو میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے (بوجہ کمزوری) اونٹ پرنہیں بیٹھ سکتے تھے اوراگر میں ان کونہ با ندھوں تو مجھ کواندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وفات ہو جائے گیا میں ان کی جانب سے جج کرسکتا ہوں؟ آپ مُن اللّٰ فَیْرُ اِن کے ذمہ قرضہ ہوتا تو تم وہ قرض اوا کرتے یا منہیں اور کیا تمہارے قرض اوا کرتے یا منہیں اور کیا تمہارے قرض اوا کرنے سے وہ قرض اوا ہوتا؟ اس شخص نہیں اور کیا تمہارے قرض اوا کرنے یا فیات کہا: جی ہاں۔ اس پر آپ مُن اللّٰ الله فرمایا: پھرتم اپنے والد صاحب کی جانب سے رجج بھی اوا کرو۔

باب عورت كامردكى جانب سے حج اداكرنا

۲۹۳۵: حضرت ابن عباس بیخی فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس بیخی درماتے ہیں کہ فضل بن عباس بیخی رسول کریم منگائی کے ساتھ سوار سے کہ قبیلہ خعم کی ایک خاتون آئی اوراس نے مسئلہ دریا فت کیا تو حضرت فضل بی ہی آئی ہوائی جانب و کیھنے گئی۔ اس پر آپ منگائی آئی کے جانب بی کھنے گئی۔ اس پر آپ منگائی آئی کے فضل بی کھنے گئی۔ اس خاتون نے عرض کیا نیا رسول اللہ! جس وقت اللہ عزوج مل کی جانب سے بندوں پر جے فرض قرار دیا گیا تو میرے والد صاحب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا میں ان کی جانب سے جج اور وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا میں ان کی جانب سے جج اور وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا میں ان کی جانب سے جج اور کو میان کی جانب سے جج کر لو۔ راوی بیان کی جانب سے جج کر اور یہ راوی بیان کی جانب سے جج کر اور یہ راوی بیان کی جانب سے جب بین کہ بیدواقعہ ججة الوداع کا ہے۔

۲ ۱۳۲ تصرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے میں که فضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ مقعم کی ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ وریافت کیا تو حضرت فضل رضی الله تعالی عنداً س کی جانب و کیھنے

آبِيُكَ دَيْنٌ آكُنْتَ قَاضِيَةً قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ آحَقُّ.

٢٩٣٣: آخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى عَنُ هُشَيْمٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى إِسْحُقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ آبِي آدُرَكَهُ الْحَجُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَشَبُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَيْبِيْتُ آنُ لَا يَشَبُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَيْبِيْتُ آنُ اللّهُ يَعْمُ وَالْ نَعْمُ قَالَ فَحُجَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 

١٣٣٨: باب حَدُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

مِسْكِنْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَاوٍ حَدَّيْنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَاوٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّسٍ وَاللّهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ يَصُولُ اللّهِ فَجَاءً لَهُ الْمِرَاةُ يَنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِهُ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ يَصُولُ اللّهِ يَصُولُ اللّهِ يَصُولُ اللّهِ يَصُولُ اللّهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ اللّهِ يَصُولُ اللهِ إِنَّ فَرِيْصَةَ اللهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ اللّهِ يَصُولُ اللهِ إِنَّ فَرِيْصَةَ اللهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ اللّهِ يَصُولُ اللهِ إِنَّ فَرِيْصَةَ اللهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ اللّهِ يَصُولُ اللهِ إِنَّ فَرِيْصَةَ اللهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَدِهِ الرّاحِلَةِ الْوَدَاعِ اللّهِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ الْمُرَاةُ مِنْ الْمُولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمِ الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَالُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمِ الْمُولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي اللّهِ فَي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَولُولُ اللّهِ فِي الْمَاوِلُ اللّهِ فَي الْمَولُولُ اللّهِ فَي الْمَولُولُ اللّهِ فَي الْمَولُولُ اللّهِ فَي الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهِ الْمِي الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهِ الْمَولُولُ اللّهُ الْمَولُولُ اللّهِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمَول



حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِمِ أَذُرَّكَتْ آبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِىٰ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقْضِىٰ عَنْهُ أَنْ آحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَآخَذَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ يَلْتَفِتُ اللِّهَا وَكَانَتِ امْرَاةً حَسْنَاءَ وَآخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلَ فَحَوَّلَ وَجُهَةً مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ.

١٣٢٥: باب حَبُّ الرَّجُل عَن الْمَرْأَةِ ٣٢٣٤: آخُبُرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُوْنَ قَالَ اَنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي اِسْلَحْقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَصْٰلِ بْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ فَجَاءَ هُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى عَجُوزٌ كَبِيْرَةٌ وَإِنْ حَمَلُتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَيْسُتُ آنُ ٱفْتُكَلَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَرَايْتَ لَوْكَانَ عَلَى أَيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَمِّكَ.

١٣٣٢: باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحَبَّ عَن

الرَّجُل أَكْبَرُ وُلُدِهِ

٢٦٢٨: آخُبَرَنَا يَعْقُولُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَالًا لِرَجُلِ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَيْكَ فَحُجَّ عَنْهُ.

١٣٣٤: باب ألْحَبُّ بالصَّغِير

کے اور وہ اِن کی جانب و کیمنے گئی۔ اس پر آ پ صلی اللہ علیہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةً ﴿ وَسَلَّمَ لِمَنْ اللّه تعالى عنه كا حِبره دوسرى جانب كجير

باب: مرد کاعورت کی جانب سے حج کرنے سے متعلق ٢٦٨٧: حضرت فضل بن عباس داين فرمات بيس كه ميس رسول كريم مَنَا يُعْتِمُ كَسِمَا تَحْصُوا رَفْعًا كَهَا يِكَ آدَى حَاضِر ہوا اور اس نے عرض كيا: يا رسول الله! ميري والده صاحبه بهت زياده بوژهي بهوگئ بين اگريين ان کوسوار کرتا ہوں تو وہ بینے بھی نہیں سکتیں اور آگر باندھتا ہوں تو مجھ کو اس کا خوف ہے کہ ان کوقل نہ کر ڈ الوں۔ آپ مَنْ الْفِيْم نے ارشاد فرمایا: اگر تمهاری والده برقرضه ہے تو کیاتم وہ قرض اوا کرتے۔اس نے عرض کیا: جی ہاں۔آب من الفیظمن ارشادفر مایا: پھرتم اپن والده کی مانب ہے جج بھی ادا کرو۔

باب: والدكى طرف ہے بڑے بیٹے كا حج كرنا

٢٦٢٨: حضرت عبدالله بن زبير جائف سے روايت ہے كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم نے ایک آدمی سے ارشاد فرمایا بتم اسے والد صاحب کے بڑے لڑ کے ہواس وجہ سے تم ان کی جانب ہے جج ادا

باب نابالغ بحيكو حج كران يصمتعلق ٢٦٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي ٢٦٣٩: حضرت ابن عباس بي في فرمات بي كدايك خاتون ت

قَالَ سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُفَّهَ عَنْ كُرَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ امْرَاةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَهِذَا حَجَّجُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ آجُو.

٢١٥٠: آخْبَونَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوُ
 بنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ عُفْبَةً
 عَنْ كُوبُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَيْ مَوْدَحٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْهِاذَا حَجَّ قَالَ نَعُمْ وَلَكِ آخُو.
 قَالَ نَعُمْ وَلَكِ آخُو.

٢٦٥١: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْنَعَيْمٍ فَالَ حَدَّثَنَا آبُوْنَعَيْمٍ فَالَ حَدَّثَنَا آبُوْنَعَيْمٍ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِي الْمَرَآةُ إِلَى النَّبِي هِلَمْ صَبِياً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ الْمُرَآةُ إِلَى النَّبِي هِلَمْ صَبِياً فَي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ الْمُرَآةُ إِلَى النَّبِي هِلَمْ صَبِياً فَقَالَتُ الْهِلَدَا حَجْجُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ آجُو.

قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عُفَةً حَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَرَاهِيْمُ بُنُ عُفَةً حَ وَحَدَّثَنَا الْمُحُوثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءًةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ عُفْبَةً عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ عُفْبَةً عَنْ كُريْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوا اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اَنْتُمْ قَالُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوا اللهُ مُلِكُونَ قَالُوا مَنْ اَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالُوا اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣١٥٣: آخَبَرَنَا سُلَيْمَانُ الْبُنُ دَاوُدَ لِمِنِ حَمَّادِ لِمِنِ سَعْدِ أَبُو الرَّبِيْعِ سَعْدِ أَبُو الرَّبِيْعِ وَالْحَرِثُ لِمُنْ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آسْمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آسُمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آسُمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آسَمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آسَمَعُ عَنِ الْبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آخَبَرَنِي مَالِكُ لِنُ آنَسٍ عَنْ الْبُواهِيْمَ لَبُنِ وَهُبٍ وَآلَ آخَبَرَنِي مَالِكُ لِنُ آنَسٍ عَنْ الْبُواهِيْمَ لَيْ وَهُبٍ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ لِمِنْ عَلَيْهِ وَآلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ا پنے بچہ کوا تھا یا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اس پر مجھی جج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں اور تم کو آجر و تو اب ملے گا۔

۱۳۲۵۰ اس صدیث شریف کا مضمون سابقد حدیث مبارکہ جیسا کے ۲۵۰ اس میں میارکہ جیسا کہ اس خانون نے بچہ کو مود ج سے افغایا۔

۱۹۱۱: حضرت ابن عباس بیجید فرماتے میں ایک خاتون نے اپنے بچہ کورسول کر بیم مَثَّلَ فِیْمُ کے سامنے ہیں کیا اور عرض کیا: کیا اس کے ذمہ بھی جج کرنا ضروری ہے؟ آپ مَثَلَ فِیْمُ نے ارشاد فرمایا: بی ہاں اور تم کواس کا آجرو تو اب ملے گا۔

۲۲۵۲: حفرت ابن عباس فاتن قرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کر یم مالی فی کے لئے واپس ہوئے تو آپ ہوئے تو آپ مالی فی کے اللے واپس ہوئے تو آپ مالی فی کے اللے جماعت سے ہوئی آپ مالی فی ملاقات (مقام) اوقاء پر ایک جماعت سے ہوئی آپ مالی فی ملاقات (مقام) اوقاء پر ایک جماعت سے ہوئی آپ مالی فی فی اللہ وریافت کیا کہ آپ منافی فی فی اللہ وریافت کیا کہ آپ منافی فی فی کو اللہ وریافت کیا کہ آپ منافی فی کو ہووں سے عرض کیا: رسول کر یم منافی فی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ بیہ بات من کرایک فاتون نے اپنے بچہ کو ہووت سے نکالا اور وریافت کیا کہ کیا اس بچہ پر جج فرض ہے؟ آپ منافی فی کے فرمایا: بی وریافت کیا کہ کیا اس بچہ پر جج فرض ہے؟ آپ منافی فی کے فرمایا: بی اللہ اور اللہ اور اللہ کی کیا کہ کیا کہ وقا اس کے جم کرنے کا اجرو تو اب تم کو ملے گا۔

۲۹۵۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گذر ہے تو اس کے ہمراہ اس نے کود میں ایک بچہ اٹھا یا ہوا تھا۔
اُس (خاتون) نے عرض کیا: کیا اس بچہ پر جج لازم ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! نمین اس کے جج کرنے کا تواب



وَهُ مَرَّ بِالْمُرَاقِ وَهِيَ فِي خِدْدِهَا مَعَهَا صَبِي فَقَالَتْ مَمْ كُولِحُكَارِ اَلِهَٰذَا حَجْجُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ آجُرُ.

# ١٣٣٨: باب ألوقتُ الَّذِي عَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ

# الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ

٣١٥٣: أَخْبَرُنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّلَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَ ثِنِي عَمْرَةُ آنَهَا سَمِعَتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِّنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَانُولى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِّنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَانُولى الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِّنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَالُولى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْقُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# ١٣٣٩: باب مِيْقَاتُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ

٣١٥٥: آخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ آخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ يِّنْ ذِى الْحُلَيْقَةِ وَآهُلُ نَجْدٍ يِّنْ قَرْنٍ قَالَ وَآهُلُ النَّهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاهْلُ النَّهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاهْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ يُهِلُّ آهُلُ الْيَمَنِ يِّنْ يَلَمُلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ يُهِلُّ آهُلُ الْيَمَنِ يِّنْ يَلَمُلَمَ.

### ١٣٥٠: باب مِيْقَاتُ أَهْل الشَّام

٢١٥٦: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَهِلُّ آهُلُ اللَّهِ يَهِلُّ آهُلُ اللَّهِ يَهِلُّ آهُلُ الشَّامِ مِنَ الْمُدِينَةِ يِّنْ فِي الْمُحَلِيْفَةِ وَ يَهِلُّ آهُلُ الشَّامِ مِنَ الْمُدِينَةِ يِّنْ فَرْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ الْمُحْجَفَةِ وَ يُهِلُّ آهُلُ الجَدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ الْمُحْجَفَةِ وَ يُهِلُّ آهُلُ النَّامِ مِنَ الْمُحْجَفَةِ وَ يُهِلُّ آهُلُ النَّامِ مِنَ الْمُحْجَفَةِ وَ يُهِلُّ آهُلُ النَّامُ عُمَرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عُمْرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عُمْرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

# باب: جب رسول کریم مَثَلِظَیْمُ مدینه منوره سے جج کرنے کے لئے نکلے

۱۹۵۳ : حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول کریم منگر ہے ساتھ ماہ ذوالقعدہ کے ختم سے پانچ دن قبل حج کی نیت سے نگلے۔ چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچ تو رسول کریم منگر ہے ان ان لوگوں کو تھم دیا کہ جن کے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے کے بعد احرام کھول ڈالیں۔

### باب: مدینه منوره کے لوگوں کا

#### ميقات

٣١٥٥ : حضرت عبدالله بن عمر غالق فرماتے میں که رسول کر یم منافق اللہ اندید کے لوگوں کو چاہئے کہ وہ مقام و والحکیف سے اور ملک شام کے لوگ جھ سے اور خبد کے لوگ قرن المنازل سے احرام با عمصا کریں۔ پھر عبدالله جائے نے کہا جھے کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول کریم منافق نے فرمایا: یمن کے لوگ یلملم سے احرام با ندھ لیا کریں۔

#### باب: ملك شام كے لوگوں كاميقات

۲۵۲ د عفرت ابن عمر بنائی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی معجد میں کھڑ ابو حمیا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول الغد مُلَاثِیْمُ آ پِ مُلَاثِیْمُ آ پِ مَلَاثِیْمُ آ پِ مَلَاثِیْمُ آ پِ مَلَاثِیْمُ آ پِ مِلَاثِیْمُ آ پِ مِلَاثِیْمُ آ پِ مِلْی الله کسی جگہ سے احرام کے باندھ لینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مدینہ منورہ کے لوگ مقام و والحلیفہ سے اور ملک شام کے لوگ جھہ سے اور نجد کے لوگ قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جی بیان کرتے باندھیں۔ حضرت ابن عمر شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جی بیان کرتے



لَمُ ٱلْمُقَهُ هَٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ١٣٥١: باب مِيْقَاتُ أَهْل مِصْرَ

٢١٥٠: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُّ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِي عَنْ ٱلْلَحَ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَقُلَ لِلْاهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِلْهُلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحُفَةَ وَلِآهُلِ الْمِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلِآهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ.

### ١٣٥٢: باب مِيْقَاتُ أَهُل الْيَمَن

٢٦٥٨: آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْتَ لِلَاهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهُل الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ آتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِّنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ آهُلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ حَيْثُ يُنْشِي حَتَّى يَأْتِيَ ذَٰلِكَ عَلَى آهُلِ مَكَّةً.

## ١٣٥٣: باب مِيْقَاتُ أَهُل نَجْدٍ

٢٦٥٩: آخُبَرَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ قَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِّنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَاهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحُفَةِ وَيُهِلُّ اهُلُ الْكِمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ.

يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ بِن كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في يمن ك باشندول كويلمهم وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ بِينٌ يَكَمُلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ سے احرام باندھنے كائتم فرماياليكن ميں نے آپ صلى الله عليه وسلم ہے میں ساہے۔

### باب بمصر کے لوگوں کا میقات

٢٦٥٧: حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول ترتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ذ والحليفه 'اور ملك شام اورمصر والول كيلئے جھه اور عراق كے لوگوں کے لئے ذات عرق اور یمن کے لوگوں کے لئے یکملم ميقات مقرر فرمايا به

#### باب: میمن والوں کے میقات

١٢٥٨: حضرت ابن عباس تطف فرمات بين كدرسول كريم فأنتي أفي مدینه منوره والول کے لئے مقام ذوالحلیفید اور ملک شام والول کے کئے جھے اورنجد والوں کیلئے قرن اور یمن والوں کیلئے یکملم میقات مقرر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ان لوگوں کیلئے بھی جج کا میقات مقرر ہے جو کہ یہاں پررہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی میقات ہے جو کہ بہال سے گذریں اور جواس جگہ کے رہنے والے نہ ہول ان کیلئے بھی میقات مقرر ہے۔ پھر جولوگ ان میقاتوں اور مکد کے ورمیان رہائش رکھتے ہول ان کا میقات وہی ہے جہال ہے وہ لوگ رواند ہوں۔ یہاں تک کہ مکہ والوں کا میقات مکہ ہے۔

#### باب بنجدوالوں کے میقات

٢٦٥٩: حضرت ابن عمر علي فرمات بين كه رسول كريم مَا لَيْنَا مِن ارشاد فرمایا: مدینه منوره کے لوگ مقام ذوالحلیفه سے اور ملک شام کے لوگ جھہ ہے اورنجد کے لوگ قرن ہے احرام باندھ لیا کریں۔ وَآهُلُ مَجْدٍ مِنْ قَوْن وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعُ آنَّهُ قَالَ ﴿ يَكُرْ مِحْكُو بَتَلايا كَياليكن مِن فِي بَين سنا كررسول كريم الله يُعْرَفِهُ في الله يمن كويلمكم عداحرام باند صنه كالحكم فرمايا ..



### ١٣٥٣: باب مِيقَاتُ أَهُلَ الْعِرَاق

٣٢٦٠: ٱخُبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ وَلُمَوْصِلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْهَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي عَنِ الْمُعَافِي عَنْ آفُلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ وَقَلَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ إِنْهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِلَاهُلِ النَّمَامِ وَ مِصْرَ الْجُحْفَةَ وَ لِلَاهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَ لِآهُلِ نَجُدٍ قَرْنًا وَ لِآهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلُمَ.

١٣٥٥: باب مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُوْنَ

### الميقات

٢٢٢١: آخُيَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوْسِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْقَةِ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قُرْنًا وَ لِلَاهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ آرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ مِّنْ حَيْثُ بَدَا حَتْي يَبْلُغَ ذَلِكَ آهُلَ مَكَّةً.

٢٦٦٢: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَلْتَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِآهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَّةَ وَلِآهُلِ الْيُمَنِ يَلَمُلُمَ وَلاَهُلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمُ آنَّ آهُلَ مَكَّةً يُهلُّونَ مِنْهَا.

#### باب:اہلِ عراق کامیقات

٢٢٦٠: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديق رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی بیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینه منورہ کے لوگوں کا ميقات ذ والحليفه مقررفر مايا كجرابل مصركا جحهه اورابل عراق كا ذات عرق اور نجد والوں کا قرن اور یمن کے لوگوں کا میقات یکملم مقرر

# باب: میقات کے اندر جولوگ رہتے ہوں ان يمتعلق

٢٧١١:حفرت ابن عباس جراف سے روایت ہے كدرسول كريم في جس وقت مج کے میقات مقرر فرمائے تو آپ نے مدینه منوره والوں کیلئے ذوالحلیفہ اور شام کے لوگوں کے لئے جھہ اور نجد کے لوگوں کے لئے قرن اور یمن کے لوگوں کیلئے پلملم میقات مقرر فر مایا پھر فرمایا: بیان لوگوں کیلئے بھی ہیں جو کدائے پاس گذرتے ہیں اور وہ وہال نہیں رہتے۔ لیکن حج یا عمرے کی نیت سے وہال پہنچے ہوں پھر جولوگ ایکے اندرمیقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان رہتے ہوں ان کامیقات وہ ہی ہے جہاں ہے وہ لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ مکہ مرمد کے لوگوں کے لئے بھی یبی حکم ہے۔

٢٧٦٢: حصرت ابن عماس بريف سے روايت ہے كدرسول الله مالينيكم نے مدینہ والوں کے لئے ذوالحیلفہ کواور شام والوں کے لئے جھہ کو اوریمن والوں کے لئے یکملم کوا ورنجد والوں کے لئے قرن کومیقات مقرر کیااور جویبال رہتے ہوں یا آئیں یہاں اور مقاموں ہے گمر وَلِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ آهِلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ قصدر كفت بول جَج ما عمر كا اور جولوك ان مقامول كاس الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيِنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمَنْ آهُلِهِ حَتَّى ﴿ طُرف رَجْ بُول وه اليَّ كُفر ا الرام با تدهيس اور مكه مرمدك ربائش مكه عاحرام بانده كرة تيس-



# ١٣٥١: باب التَعَرِيسَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ

٣٦٦٣: أَخْبَرُنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُورُ فِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ يُؤْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُمَرَانَ آبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدًاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا. ٣٢٦٣: أَخْبَرُنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِي عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِلِي الْمُحَلِّيْفَةِ أَيْنَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطُحَاءً مُبَارً كَةٍ.

٢٢٦٥: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

#### ١٣٥٤: باب البيداء

٢٦٢٦: آخُبَرَنَا اِسْلِحَقُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّتَنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ لَمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَيْدَاءَ ثُمَّ رَكِبَ وَ صَعِدَ جَبَلَ الْبُيْدَاءِ فَاهَلَّ بِالْحَجْ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ.

#### ١٣٥٨: باب ألْغُسُلُ لِلْإِهْلَال

٢٦٦٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْخُرِثُ بْنُ

## باب: مقام ذ والحليفه ميں رات ميں رہنا

٢٩٧٣:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے ك رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیداء کے مقام پر ذ والحليف ميں رات كذاري اور وہاں كى مسجد ميں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔

٣٦٦٣:حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بيب كه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت معرض بعنی ذوالحلیفہ کے نزد يك تفبر \_ تو آ ب صلى الله عليه وسلم \_ عرض كيا حمياء آ ب صلى الله عليه وسلم مبارك واوي ميس بين\_

٢٦٦٥: حضرت ابن عمر فظف فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے مقام بطحامیں جو کہ ذوالحلیفہ میں ہے اونٹ بھلایا اور نماز ادافرمائی۔

### باب: بيداء كے متعلق حديث رسول مَثَالِّيْنَةُ لِمُ

٢٦٦٦: حصرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندفرمات جیر كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے نماز ظهر مقام بيداء براوا فرمائی پھرسوار ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداء کے بہاڑ کے اُورِ چڑھ مجئے اور جج اور عمرہ کے لئے نماز ظہراوا فرمانے کے بعد لبيك كها\_

## باب:احرام باندھنے کے لئے مسل ہے متعلق

٢٢٦٢:حضرت اساء بن عميس جلافذ سے روايت ہے كدان سے مِسْكِيْنِ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ بيداء كے مقام پر حضرت محد بن الي بكر ظاهر صاحبزادہ حضرت الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَيني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَلِ بْنِ الْقَاسِمِ الوبكرصديق رض الله تعالى عنه كي ولا دت مولى تو حضرت ابوبكررض عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمُمَاءً بُنَتِ عُمَيْسِ أَنَّهَا وَلَذَتْ اللَّهُ تَعَالَى عند في رسول كريم صلى الله عليه وسلم سي قل كياتو آب صلى





مُحَمَّدَ بْنَ آبِي بَكْرِ إِلصِّيِّيْقِ بِالْبَهُدَاءِ فَلَاكُرَ آبُو بَكْرٍ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لُتُهِلَّ. ٢٩٦٨: أَخُبَرَنِيُ أَخْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَحْلَدٍ قَالَ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَلَّثَنِي يَخْيِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي بَكُو آنَّةُ خَرَّجَ حَاجًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْحَنْعَمِيَّةُ لِللَّمَا كَانُوا بِذِي الْحُلِّلْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي بَكُرٍ فَآتَلَى آبُوْ بَكْرِ النَّبِيُّ فَآخِبَرَهُ فَامَوَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَّأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا آنَهَا لَا تَعُلُونُ بِالْبَيْتِ.

١٣٥٩: بأب غُسُل الْمُحْرِم

بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَّهُمَا اخْتَلَقًا بِالْآبُواءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُخْرِمُ رَأْمَةُ وَقَالَ الْمِسْوَرُلَا يَغْسِلُ رَأْمَةُ فَآرُسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اللِّي آبِي أَيُّوبَ الْآنْصَارِيِّ آسُالُهُ عَنُ ذَٰلِكَ فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَي الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرُ بِغَوْبِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي اِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ اَسْالُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:ان عے مكبهدوك و و محسل كرليس اور

٢٢٦٨: حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه وہ جمت الوداع کے موقعہ پررسول کریم منافیظم کے ساتھ جج اوا کرنے کے لئے نکلے ان کے ساتھ ان کی اہلیدا ساء دیجن بنت عمیس بھی تھیں جس وفت وہ لوگ مقام ذوالحلیفہ پہنچ محے تو اساء ڈائٹ کے پیٹ ہے محمه بن ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى ولا ديت بهو ئى اس پر ابو بكر رضى الله تعالى عنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس عيس حاضر ہوئے اور بتایا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ال کو تھم دو کہ عسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیں اور جج کی نبیت کرلیں پھر جج بیت الله کے طواف کے علاوہ تمام کام کریں جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔

## باب بحرم کے سل سے متعلق

٢٦٦٩: أَخْبَرُنَا فَعَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ ٢٢١٩:حضرت عبدالله بن حنين جن تنزيب روايت ب كداين عباس الم اورمسعود بن مخرمه کے درمیان مقام ابواء پر اختلاف ہو گیا چنانچہ ابن عباس فرمانے ملے كہ جوكوكى احرام باندھ چكا ہوتو وہ سردھوسكتا ہے جبکہ مسعود جائین کا کہنا تھا کہ وہ سرنہیں دھوسکتا۔اس بات پراہن عباس في محموكو ابوابوب انساري كي خدمت ميس بيدمستدمعلوم كرنے كيلي بھيجا۔ ميں ان كے پاس حاضر مواتو ميں نے و يكھاك و و كنوي كى دولكر يول كے درميان ميں ايك كيزے كى آ ر مي عسل فرمارے تھے۔ میں نے ان کوالسلام علیکم کہا اور بتلایا کہ ابن عباسؒ نے مجھ کو آپ کی خدمت میں بدور یافت کرنے کے داسطے بھیجا ہے که نبی اگرحالت احرام میں ہوتے تو کس طریقہ سے سرمبارک دھویا وَهُوَ مُعْوِمٌ فَوَضَعَ آبُوْ أَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ كَرْتِ؟ انهول نِي كِيْرَ يِهِ باتحد رَهَ كراس كوسر عن يَجاكروا فَطَأُطَاةً حَتَّى بَدًا رَأْسَةً ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ يهال تك كدا تكامرمبارك دكلا لَى وين نكا تويانى والنوال والناوال عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَ إِلَى وَالْتَهَاكِمُ الْبِنَامِر دونوں باتھ سے ملایا پھردونوں باتھ آ کے کی



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

١٣٦٠: باب ألنَّهُ عَنِ التِّيابِ الْمُصُبُوعَةِ بِالُورُسِ وَالزَّعْفُرَانِ

فِي الْإِحْرَامِ

٢٧٤٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةٌ عَلَيْهِ وَأَنَّا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تُوبًا مَصْبُونُمُا بِزَعْفَرَانِ أَوْ بِوَرْسٍ.

٢٢١: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللَّهِ اللُّهُ مَا يَلْبُسُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثُوْبًا مَسَّةً وَرُسُّ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا لِمَنُ لاَّ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَهُ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

السما: باب ألْجَبَّةُ فِي الْإِحْرَامُ

٢١८٢: ٱخْبَرَانَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبِ الْقَوْمَسِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ

آذَبَرَ وَ فَالَ هَكَذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ﴿ جَانِ لائِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ اللهُ نبی کواس طریقہ ہے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (واضح رہے کہ سر کے دھونے میں اس قدر احتیاط ہے کام لیا کہ آپ کے سرمبارک کے بال ندا کھڑنے یائے بلکہ ای طرح سے اپن جگہ قائم رہے )۔

باب: حالت احرام میں زعفران وغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت

• ۲۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول سريم صلى الله عليه وسلم نے محرم كو زعفران اور ورس (بيرايك فشم کی رنگین گھاس ہے) میں رنگ کیا ہوا کپڑا پہن لینے کی ممانعت

ا ۲۶۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کهرسول کریم صلی الله علیه وسلم سے در با فت کیا گیا کہ محرم کون سے کیڑے استعال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قیص' ٹوپی' پائجا مہ' گیڑی اور زعفران یا ورس بین رنگ دیا ہوا کپڑا نہ پہنے (یبی تھم جراب اور موزوں کا بھی ہے یعنی حالت احرام میں موز ہ پہننا بھی ممنوع ہے ) ۔

باب: حالت احرام میں چوغداستعال کرنے ہے متعلق ٢٦٧٢: حضرت يعلى بن أمتيه طافية سے روايت ب انہول نے فر مایا: کیا بی اچھا ہوتا کہ میں رسول کریم مَلَیْ اَیْدَ کِم کُووی کے نزول کے حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةُ عَنْ ﴿ وَتَسَادَ كَيْسَكُولَ لِهِ يَانْجِدَا يَك وَفُعهُ جَمْ وَتَت بِمَ لُوك مِقام جَرَانَه بِر آبِيْهِ آنَةُ قَالَ لَيْتَنِي آراى رّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْمِر كَانُوآ بِمُنَاتَيْكُم ابِي قَيمِس عَ كُرْآ بِمُنَاتَيْكُم روى نازل مونا وَسَلَّمَ ۚ وَهُوَ يُنُوزَلُ عَلَيْهِ فَيَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ ۚ شُروعَ مِوَّتَىٰ حضرت عمر باللّذ نه ميري جانب اشاره فرمايا كه آوَ ميں

وَالنَّبِيُّ فِي قُبَّةٍ فَاتَنَاهُ الْوَحْيُ فَاشَارَ إِلَى عُمَرُ انْ فِيْ جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّحٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ قَدْ آخَرَمَ فِي جُنَّةٍ إِذْ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَغِطُ لِلْلِكَ فَسُرِى عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَٱلَّنِي ۚ آنِفًا فَأَتِيَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ آمًّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعُهَا وَامَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ آخْدِثُ اِحْرَامًا قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ لُمَّ آخْدِثُ اِحْرَامًا مَا آغُلُمُ آخَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوْحِ بْنِ حَبِيْبِ وَلَا آخَسِبُهُ مَحْفُوْظًا وَاللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

١٣٢٢: بأب النَّهِي عَنْ لَبُسِ الْقَبِيمُ

٣١٤٣؛ آخُبَرُنَا فَتَيْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْنِيَابِ فَقَالَ رَسُوٰلُ اللَّهِ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْمِخفَافَ الَّا آحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكُغْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا

١٣٦٣: باب النهي عَن لَبِسِ السَّرَّاوِيلِ فِي

نے اپناسرقبد میں داخل کیا تو ایک فخص جب میں احرام باندھے ہوئ تَعَالَ فَادْ خَلْتُ رَأْسِي الْفُبَّةَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَدْ آخْرَمَ خُوشبولگا كرآيا اوراس نے خدمت نبوی میں عرض كيا: يارسول الله! آ پکاس مخص کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جس نے جب پہن لیے بعداحرام بانده لیااوراس وفت آپ پروتی نازل ہور ہی تھی اور آپ ے (مندمبارک سے )اس متم کی آواز آربی تھی جس طریقہ سے ک سونے کی حالت میں خرانے کی آواز آتی ہے جس وقت وحی آنا بند ہو عنی تو آپ نے دریافت کیا اوہ آ دمی کہاں چلا نمیا کہ جس نے ایمی امھی مجھ سےمعلوم کیا تھا۔ چنا نجے لوگ اس کو لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:تم جبدا تار دو اور خوشبو دھو ڈالو۔ پھر دوسری مرتبداحرام باندهو۔اس جملہ کو راوی نوح بن حبیب کے علاوہ مس دوسر ہےراوی نے نقل نہیں کیااور میں اس کو محفوظ نیں خیال کرتا۔

# یاب:محرم سے لئے قیص پہن لینا ممنوع ہے

٢٧٤٣: حفرت ابن عمر عيص بدوايت ب كد آيك آدى في رسول کریم منگافینظم سے حالت احرام میں کیڑے پہن لینے سے متعلق در یافت کیا تو آپ منافیز کے فرمایا جمیص میجزی اور شلوار ( پانجامہ) اورٹو پیال نہ پہنا کرواور نہ بی موز ہے پہنو لیکن اگر کسی کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ مخص موزے پہن سکتا ہے کیکن ان کونخنوں کے نیچے ہے کاٹ ڈالے پھراس طریقہ سے زعفران یا ورس کیے ہوئے کیزے بھی حالت احرام میں نہ پہنو۔

# باب: حالت احرام مين يا تجامه بيهننا

٣١٧ه: أَخْبَوْنَا عَفُولُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا يَخْيلي ٣١٧ه والرس ابن عمر الطن سه روايت سنبه كه ايك آوي في قَالَ حَدَّثَنَا عُبُيدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِينَى نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ضَرَمَتَ نبوى مَثَالَةٌ يَزَمُ مِن كَمِانِيا رسول اللَّهُ مَا يَوْكُ مَالَتُ آنَ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْهُ مَا نَلْهَسُ مِنَ الْقِيَابِ ﴿ الرَامِ مِنْ كُونِ سِي كَيْرِ بِهِ بَهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ مَا نَلْهُسُ مِنَ الْقِيَابِ ﴿ الرَامِ مِنْ كُونِ سِي كَيْرُ بِ كَبَنِ سَكَةٍ مِن - آ بِ الْفَيْخُرِ فَ ارتَاد





إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ لَا تُلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تُوْبًا مَسَّةً وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانُ.

١٣٣٢: باب الرَّخْصَةُ فِي لَبْسِ السَّرَاوِيلَ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ

٣١٧٥: أَخُبَرُنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ.

٢٦٢٢: ٱلْحَبَرَنِيُ آيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خَفَّيْنِ.

١٣٧٥: بأب والنَّهِي عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمُرأَةُ الحرامر الحرامر

٣١٤८: أَخْبَرُنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُونُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الشِّيَابِ فِي الْإِخْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ . اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجِفَافَ

فرمایا: کرتے میکڑیاں یا مجامہ اور موزے نہیں پہنا کرولیکن اگرتم اُخُوَى الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا شَي سَي كَي يَحْضَ كَ بِاسَ جُوسَتِ موجود شهول تو موزول كونخنول الْنُعَقَيْنِ إِلاَّ أَنْ لَّا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعُهُمَا كَيْجِيكِ كَاتْ كَرَيْهَن لي فيرجس كيرب من زعفران ياورس نگاہوتم وہ بھی نہ پہنا کرو۔

# باب: اگرینه بندموجود نه جوتواس کو یا تجامه پهن لینا

٢٧٤٥ :حفرت اين عياس ويفن فرمات بين كديس في رسول كريم مَثَاثِيْنَا كُوبِهِ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: یا نجامہ اس محرم کے لئے ﷺ یخطُبُ وَهُوَ یَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ ہے كہس كے پاس تدبندموجود شہواورموزے اس كے لئے ہيں جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں۔

٢٧٧٧: حضرت ابن عباس نُنْ فَهُ فرمات بين كدر سول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس هخص کونند بندندل سکے تو دو پخص یا نجامہ بہن لےاور جس شخص کو جوتے نہ ل سکیس تو وہ شخص موزے پہن سکتا

# باب عورت کے لئے بحالت احرام (چہرہ پر) نقاب ڈ الناممنوع ہے

٢٧٤٤: حضرت عبدالله بن عمر يُنظِف قرمات بين أيك آدمي كمرا موا اورعرض كيا: يا رسول الله! بهم لوكوں كو آپ مَنْ اللَّهُ بِمَالت احرام كون کون سے کیڑے بہن لینے کا تھم فر ماتے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : قمیص' یا عجامہ' میکڑیاں' نوپیاں اور موزے نہ بہنا کرولیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو اس کو إلا أَنْ يَكُونَ آحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْمُحُقَّيْنِ موزے بهن لينے كى اجازت ب يشرطيكه تخوں سے ينجے تك موں مَّا أَسُفَلَ مِنَ الْكُغْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنًا مِنَ النِّيَابِ ﴿ يَهِمَاسُ طَرِحَ كَ كِيرُ كَ بَصَى نه يبنا كروكه جن مِن رعفران ياورس مَتْ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْمُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ لَكَامُوا مُواسَكَ علاوه بيكه خواتين بحالت احرام نه تو نقاب واليس نه



دستانے پہنیں <u>۔</u>

الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

# ١٣٢١: باب النهى عَن لبس البرانس فِي الإحرامر

٢٧٧٨: أَخْبَرَنَا قُتِيبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْيِيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْبَحَفَافَ اللَّهِ اَحَدٌ لَّا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقُطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ . ٢٧٤٩: آخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْوَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ إِلَّانْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللهُ مَا نَلْبَسُ مِنَ النِّيَابِ إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ البِّيَابِ شَيْئًا مَسَّةً وَرُسٌ وَّلَا زَعُفَرَانٌ.

# ١٣٣٧: بأب النَّهِي عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي

٢٢٨٠: ٱخُبَرَنَا ٱبُوالْاَشْعَتِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

# باب: بحالت احرام تو بی میننے کی ممانعت ييمتعلق

۲۷۷۸:اس حدیث شریف کامضمون سابقد حدیث مبارک کے مطابق ہی ہے۔البتہاس میں فرق صرف بیہ ہے کہ زعفران اور ورس (جو کے عرب کی ایک قشم کی گھاس ہے اور مختلف کا موں میں استعال ہوتی تھی) تک میننے کی ممانعت تک ندکور ہے۔ (اور احرام والی خواتین کی ہابت ذکرنہیں )۔

٩ ٢ ٢ : اس حديث شريف كالمضمون بهي سابقه حديث مباركه جیبا ہی ہے البتہ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ زعفران اور ورس (جو کہ عرب کی ایک فتم کی گھاس ہے اور مختلف کا موں میں استعال ہوتی تھی) تک پہننے کی ممانعت تک مذکور ہے۔ ہاتی حدیث مبار کہ وہی ہے۔

# باب: بحالت احرام بگری با ندهنا ممنوع ہے

٠٢٦٨: حضرت ابن عمر را الله عن روايت هي كما يك آدمي في رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كه جم لوگ احرام با ندھ ليس تو نَادَى النَّبِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ لَا جَم كيا يِهِنَا كري؟ آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا جميع عيرى تَكْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّوَاوِيْلَ وَلَا يا عَجامهُ تُولِي اورموز \_ن بهنا كروليكن أكرتم لوكول \_ ياس جوتي الْبُرْنُسَ وَلَا الْمُعْقَيْنِ إِلَّا أَنَّ لَّا تَجِدَ مَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ موجودنه بول تو تخول کے نیچ تک موزے پہن لیا کرو (اس کی





تَجِدِ النَّعْلَيْنِ مَا دُوْنَ الْكُعْبَيْنِ.

٢٩٨١: ٱخْبَرَنَا آبُوالْاشْعَثِ آخُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَاذَى النَّبِيَّ عَثِدُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ عَثِدُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْمُكُونَ نِعَالُ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْجِفَافَ إِلاَّ آنُ لَا يَكُونَ نِعَالُ وَلَا الْجَفَافَ إِلاَّ آنُ لَا يَكُونَ نِعَالُ وَلَا الْجُعَمَائِمَ وَلَا الْجَعَلَانِ وَلَا الْجَفَافَ إِلاَّ آنُ لَا يَكُونَ نِعَالُ وَلَا الْجَعَلَانِ وَلَا الْجَعَلَانِ وَلَا الْجَعَلَانِ وَلَا الْجَعَلَانِ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالُ فَعُلَانِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَانِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَالِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا الْعُلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَائِمَ وَلَا الْجَعْمَائِمَ وَلَا السَّوَالِ الْمُلْفَعِيْنِ وَلَا الْمُعْمَالِمُ وَلَا اللَّالَ لَلْمُ الْمُنْ وَلَا الْمُعْمَالِمُ وَلَى الْمُعْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمَالِمُ وَلَى الْمُعْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمَالِمُ وَلَى الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ وَلَا الْمُعْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللْمُعْمِلُومُ اللْمُعِمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُوم

٣٦٨: باب النهى عَن لَبسِ الْخَفَينِ فِي الإحرام

٢٢٨٢: آخُبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَالِدَةَ قَالَ السَّمِعُتُ الْبَالَةِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَالَةِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النِّي عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النِّي عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَنِي الْمَالِقِ مِنْ الْمِحْدَامِ الْقَمِيْصَ وَلَا النَّبِي عَنِي الْمُحَدَامِ الْقَمِيْصَ وَلَا النَّبِي عَنْ الْمُحَدَامِ الْقَمِيْصَ وَلَا النَّبِي عَلَى الْمُحَدَامِ الْقَمِيْصَ وَلَا النَّمَ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ النَّمَ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ اللَّمَ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ الْمُحَدَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٦٩: باب الرَّخْصَةُ فِي لَبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ

٢٦٨٣: آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعٍ قَالَ آنْبَانَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ.

• ١٣٤: باب قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن الْكَعْبَيْن

اجازت ہے)۔

ا ۲۹۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے در ایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے در یافت کیا کہ ہم لوگ احرام با ندھ لیس تو ہم کیا بہنا کریں؟ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قبیص مجزی با مجامہ نو پی اور موزے نہ بہنا کرولیکن اگرتم لوگوں کے پاس جو تے موجود نہ ہوں تو مخنوں کے پنج تک موزے بہن لیا کروالبتہ زعفران یا درس لگے ہوئے کپڑے بہن لیا کروالبتہ زعفران یا درس لگے ہوئے کپڑے بہن لینے کی ممانعت نہ کورہے۔

# باب: بحالت ِاحرام موزے پہن لینے کی ممانعت

۳۱۸۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما فرمات بین رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حالت احرام میں قبیص پانجامه گیڑی اورموزے نه بہنا کرو۔

باب: (محرم کے پاس) اگر جوتے موجود نہ ہول تو موزے پہننا

درست ہے

۳ ۲ ۲ ۲ ۲ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر کسی کو تہ بند نہ مل سکے تو پا نجامہ پہن لے اور اگر اس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ مخض موز ہے پہن لے لیکن ان کو مخنوں کے نیچے ہے کا ث دے۔

کا ث دے۔

ہاب:موزوں کوخخوں کے پنچے سے

كافئا



٣٦٨٣: آخُبَرَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ قَلْيَلْبَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ قَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا اَشْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ.

اسما: باب النَّهَى عَن اَنْ تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ جعدره

٣١٨٥: آخُبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبْدَاللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُونَا آنْ نَلْبَسَ مِنَ الْفِيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ الْفِيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَعْبَسُوا الْقُمْصَ وَلَا السَّرَاوِيْلاتِ وَلَا الْجِفَافَ اللهِ الْمُرْافَلُونِ مَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلَا يَعْبَسُ شَيْئًا مِنَ الشّيَابِ مَسّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا يَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلَا الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلَا يَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلَا يَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلَا يَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلَا يَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاةُ الْحَرَامُ وَلا

١٣٤٢: باب التَّلُبيْلُ عِنْدَ الْإِحْرَاهِ ١٢٨٨: اخْبَرَنَا عُبَدُاللهِ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عُبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ عَنْ عُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

# مدى كامفهوم اورتقليد كي تشريح:

شریعت کی اصطلاح میں ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کہ حرم شریف میں اُجروثواب کی نیت سے ذرخ کئے جاتے ہیں ان میں صحت عمروغیرہ دوہی مطلوب ہیں جو کہ قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں۔جس کی تفصیل اردورسالہ تاریخ قربانی اور ہدایہ

۲۱۸۴: حضرت ابن عمر بڑھ رسول کریم منگھی ہے نقل فرماتے بیں کہ رسول کریم منگھی کو بیں کہ رسول کریم منگھی کو بیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر محرم شخص کو جوتے نہ مل سکیں تو موزے پہن لے لیکن ان کو تحذوں کے بیچ تک سے کاٹ لے۔

باب عورت کے لئے بحالت احرام دستانے پہن لینا ممنوع ہے

۲۹۸۵: حفرت ابن عمر خالا، فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑ اہوااور عرض
کیا کہ یارسول اللہ متا اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو احرام کی
حالت میں کون کون ہے کپڑے بہن لینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمیص پائجامہ (شلوار) اور جراب نہ بہنا
کرولیکن اگر کسی هخص کے پاس جونے موجود نہ ہوں تو وہ محض
جراب کو مختول کے پنچے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے۔ پھرتم لوگ اس شم
عراب کو مختول کے نیچے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے۔ پھرتم لوگ اس شم
کا کپڑا بھی نہ بہنا کرو کہ جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو نیز
خوا تین نہ تو نقاب ڈالیس اور نہ وہ دستانے (حالت احرام میں) بہنا

باب: بحالت احرام بالون كوجمان يحتعلق

وغیرہ کتب فقہ میں ندکور ہیں اور حج کے زمانہ میں جو جانور ہدی کے لئے لے جائے جاتے ہیں ان کے گلے میں ہاروغیرہ ؤالے جانے کوشر بعت کی اصطلاح میں تظلید یعنی قلاوہ پہنایا جاتا کہا جاتا ہے اور اس جانور کے ملے میں یہ ہاروغیرہ اس مقصد سے ڈ الے جاتے ہیں تا کہ میمحسوں اور ظاہر ہو سکے کہ بیرجانور ہدی کا جانور ہے اور اس کی دوران حج قربانی ہوگی ۔شروحات عدیث میں اور کتب فقد میں حج اور ہدی کے متعلق تفصیل مذکور ہے۔

آبِيْهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَهِلُّ مُلَبِّدًا.

# ١٣٤٣: بأب إِبَاحَةُ الطِّيب عِنْدُ الْإِحْرَامِ

٣٦٨٨: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يُجِلُّ بِيَدَىُّ.

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيِّئْتُ رَسُولَ اللَّهِ هِلَىٰ الإخْرَامِهِ فَهُلَ أَنْ يُنْحُرِمَ وَلِيحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٣٦٩٠: آخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ إِلنَّيْسَابُورِيُّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبَيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ طَيِّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ ِلِاحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْحُرِمَ وَلِمِعَلَّهِ حِيْنَ اَحَلَّ.

٢٦٩١: آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبُوْعُبَيْدِاللَّهِ

٢١٨٥: أَخْتِرُنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح ٢١٨٥:حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنما \_ روايت ب وَالْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ وَاللَّفْظُ ﴿ كُمِّ سِنْ (أَيَكَ دِنَ) رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو و يجعا كه لَهُ عَنِ ابْنِ وَهُمْ أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِ صلى الله عليه وسلم بال جمائ بوئ يتصاور لبيك فرما رب

# باب: بوقت احرام خوشبولگانے کی اجازت سرمتعلق

٢٦٨٨: حضرت عائشه صديقه في فالله مين بين في الله ويكسا رسول کریم مَثَالِثَیْمُ نے احرام کے باندھنے کے وقت خوشبولگائی۔اس عِنْدَ إِخْرَامِهِ حِنْنَ أَرَادَ أَنْ يُنْحُومَ وَعِنْدَ إِخْلَالِهِ فَلْلَ طَرِيقِهِ حِنْدً إِخْرَامِ كُولِ كَ وَتَسَبَّى ابِ إِنْمُول ے خوشبولگائی۔

٣٧٨٩: ٱخْبَرَنَا فَيَنْهَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ٣٦٨٩: إمّ المؤمنين معزت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنه بيان فرماتی بیں کدیں نے دیکھا کدرسول کریم صلی الله علیدوسلم نے احرام ہے تبل اور احرام کے کھولنے کے وفت طواف ہے تبل خوشبولگائی۔

٢٦٩٠: الم المؤمنين حضرت عائشه صديقنه رضى الله تعالى عنه بیان فرماتی میں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے احرام باند ھے يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَ لِحَ اور احرام كلولنے كے لئے اور احرام كلولنے كے بعد خوشبو لگائی۔

٢٦٩١: حضرت عائشه بن فرماتی بین که رسول کریم صلی الله علیه الْمَخْزُومِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةً وسلم في احرام باند سے كوفت اور احرام كهولئے كوفت خوشيو

بالْبَيْتِ.

٢٢٩٣: آخْبَرُنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ آبُوْعُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ الْآوُزَاعِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِإِخْلَالِهِ وَطَيَّبُهُ لِإِخْرَامِهِ طِلْبًا لَايُشْبِهُ طِلْبَكُمْ هَذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءً. ٣٦٩٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانٌ بْنُ عُرُوزَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةً بِآيِّ شَيْءٍ طَيَّتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَطْلِبِ الطِّلْبِ عِندَ حُرْمِهِ وَحِلَّهِ.

٢٦٩٣: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ آنُبَالَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عُرُوهَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ. ٢٢٩٥: أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرّْبِ قَالَ حَلَّقْنَا ابْنُ إِدْوِيْسَ عَنْ يَهْجَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْلِالْرَّحْسُ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ هُ إِنَاطُيْبِ مَا آجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِيحِلِّهِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ. ٢٧٩٢: أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَانَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتُ عَانِشَةُ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ اَنْ يُنْحُرمَ وَيَوْمَ

النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبِ فِيهِ مِسْكَ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِحُرْمِهِ حِيْنَ لَكَالَى اورجس وقت آب سلى الله عليه وسلم في بزيه شيطان كو آخرَمَ وَلِيحِلْهِ بَعْدَ مَارَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَبْلَ أَنْ يَطُوف مستعمريال مارينة آب صلى الله عليه وسلم في طواف عيل خوشبو لكائي۔

٢٦٩٢: حصرت عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنبا فرماتي جيب كه مين نے رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باند سے کے وقت اور احرام کھولتے وقت خوشبولگائی نیکن وہتم لوگوں کی خوشبوجیسی نہیں

۲۲۹۳:حضرت عروه والنفذ فرمات میں کدمیں نے عائشہ ولاہنا ہے دریافت کیا کہ آپ نے نی کے سمتم کی خوشبولگائی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا: میں نے آب سُلَا تُعَامُ کے عمر وسم کی خوشبولگائی محمی احرام کے باند سے کے دفت بھی اور کھو لنے کے وقت بھی۔ ٢٦٩٣: ام المؤمنين حضرت عا تشهصد يقند رضي الله تعالى عنها فرياتي میں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت نہایت عمروشم کی خوشبولگا کی تھی۔

٢١٩٥ عفرت عائشه ما تفافر ماتى بين بين في رسول كريم سلاميم ك احرام باند من ك وقت بهى خوشبولكائى اور احرام كولني وتت بھی اورطواف سے بل بھی این باس جوخوشبوموجودتھیں ان میں سےسب سے عمد وسم کی خوشبولگائی۔

٢٦٩٧: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مي كهيس نے رسول کر میمسلی الله علیه وسلم کواحرام سے قبل اور قربانی کے دن طواف بیت الله شریف ہے قبل الی متم کی خوشبولگائی کہ جس میں مشک شال ہوتی ہے۔

٣١٩٥: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ ابْنُ مَصْوِ قَالَ ٱنْبَآلَا عَبْدُاللّهِ ٢١٩٥: حفرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين: ايسا بْنُ الْوَلِيْدِ يَعْنِي الْعَدَنِيَّ عَنْ سُغْيَانَ تَ وَأَنْبَانَا محسوس بوتا ہے کہ میں رسول کریم صلی الله عليه وسلم كے ميارك مر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٱنْبَانَا السَّحْقُ مِن خُوشبوك مبك وكيرى بول اور (ايبا لك ربا بك ) آب سلى يَعْنِي الْآذَرَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَالُ عَنِ الْمُحَسَنِ بن الله عليه وسلم حالت احرام من بن اورابك ووسرى روايت بكرايبا





عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاتِنَى ٱلْظُورُ إِلَى وَبَيْصِ الطِّلَيْبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ مَهَكُ مُحسوس كرربى بول \_ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ آخْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيْتِهِ وَبَيْصٍ طِيْبِ الْمِـنُـكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ـ

> ٢٦٩٨: ٱخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ لَقَدُ كَانَ يُراى وَبِيْصُ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُوَ مُحْرِمٌ.

> > ٣١٢٠: بأب مُوضِعُ الطِّيب

٣٦٩٩: آخَيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَايِّنَى ٱنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

٠٠٪: ٱخُبَرَنَا مُحُمُونُهُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبيْص الطِّيْبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ١٤٠١: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانِيْ ٱنْظُرُ إِلَى وَ بِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٢٤٠٢: أَخُبَرَنَا بِشُورٌ بُنُ خَالِدٍ الْعَسْكُوتُى قَالَ ٱلْبَانَا لَفَذُ رَآيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ١ اللَّهِ ١ عَصـ

الك ربائ كمين رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى ما تك مين معتك كى

٢٦٩٨: حضرت عا كشه صديقة رضي الله تعالى عنها فر ماتي بين كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی ما تگ میں خوشبوک مبک نظر آتی تھی حالانکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہوتے

#### باب:خوشبولگانے کی جگدہے متعلق

٢١٩٩: ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي مروی ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیَّا کے سرمبارک میں خوشبو کی چیک ملاحظہ كياكرتي تحيين اوراس وفتت آپ صلى الله عليه وسلم حالت احرام مين

• • ١٤: ام المؤمنين سيّده عائشه صديق درضي الله تعالى عنها عروى ے کہ بی کریم من النظم کے سرمبارک میں خوشبوکی چیک ما حظہ کیا کرتی تتخمیں اور اس وفت آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم حالت احرام میں ہوتے

ا مع: ام المؤمنين سيده عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها عمروى ے کہ بی کریم من النظام کے سرمبارک میں خوشبوکی چیک ملاحظہ کیا کرتی متحيس اوراس وفتت آپ صلی الله عليه وسلم حالت احرام میں ہوتے

٠٠ ١:١٥ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها عدم وى مُتَحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَمٍ عُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِ كُهُ بِي كَرِيمُ ظُلْفَيْلُ كَسِرمبارك مِن فوشبوكي چِك ملاحظه كياكرتي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَثُ مَعْمِس اوراس وقت آب صلى الله عليه وسلم حالت احرام من بوت

زَهُوَ مُحْرَمٌ.

الاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمْ عَنِ الْاَسْوِي عَنْ آبِي مُعَاوِيةً عَنِ الرَّعْرَالَ عَالَيْهُمْ عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَلِيشَةً فَلَتْ كَانِي مَعَاوِيةً عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَلِيشَةً فَلَتْ كَانِي اللهُ وَهُو يُعِلَّ. كريم الْحَلِيْمِ عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَلِيشَةً فَلَتْ كَانِي اللهُ وَهُو يُعِلَّ. عليه وسلم لبيك قرمار به بيل العُلَي وَيُو يُعِلَّ اللهُ وَهُو يُعِلَّ. عليه وسلم لبيك قرمار به بيل الله وهو يُعلَّ الله عليه والشراعة والمنافق عن الاسوق عَنْ الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله والمؤودِ عَنْ عَائِشَة بيل الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله الله والله ٥٠ ١٤: اَخْبَرُنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱنْبَانَا يَحْيَى ابْن آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ آبِي إِسْلَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْآسُوَدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ أراى وَبِيْصَ الطِّلْيِ فِي رَأْسِهِ وَلِخْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ. ٣ - ٢٤ - ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَمْوَدِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ رَآيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ. ٧٠ ١٤: آخُبَرَنَا عَلِينَ بُنَّ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا شَرِيْكٌ عَنْ آبِيُّ السَّحْقَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ كُنْتُ آرَى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَهُدَ ثَلَاثٍ. ٨٠٠٨: ٱخْبَرَانَا حُمَيْدُ بْنُ مِسْعَدَةً عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَآنُ ٱطَّلِيَّ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ

۳۷۰ ۱۳۵۰ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کو یا کہ رسول کرم مُثَاثِیْنِ کی ما تک میں مُعین خوشبو دیکھتی ہوں اور آ پ سلی الله علیہ وسلم لبیک قرمار ہے ہیں۔

۳۰ ۱۲۷۰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی بیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احرام باند ھنے کی نیت فرماتے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبوؤں ہیں ہے سب فرماتے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبوؤں ہیں ہے سب کے عمرہ قسم کی خوشبو ہوتی یہاں تک کہ اس کا اثر اور اس کی چک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک اور واڑھی مبارک میں نظر جمک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک اور واڑھی مبارک میں نظر جمل آ

٥٠ ١٥: آخبرَ نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ ٱنْبَانَا يَعْيَى ابْن ٥٠ ١٥: حضرت عائشه صديقة وَالله فرماتى بي كه مي رسول كريم صلى آدمَ عَنْ إسْوَائِيلَ عَنْ آبِي إسْعِقَ عَنْ عَبْدِالوّ عَملِ الشعليه وللم كواحرام باند سنة عليه فرا ميرے ياس جوعده اسم كى خوشبو بن الآسودِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ جَعْلَى الله عليه وسلم كواحرام باند سنة عليه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ جَعْلَى الله عليه وسلم كى دائه عليه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كُنْتُ أُطِيب عَنْ الله عليه وسلم كى دائه عليه وسلم كى دائه عليه مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّنْبِ عَنْ يَا لَهُ عَنْ الله عَنْ عَالَمْ الله عَنْ عَالِمَ الله عَنْ عَالْمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ عَالَمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالَمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالَمُ الله عَنْ عَالَمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالْمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ عَنْ عَالِمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ عَالْمُ عَلَى الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ عَالْمُ الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَلَالهُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَاله عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُ عَلَى الله عَلَالِهُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالهُ عَلَالِهُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالهُ عَلْمُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالهُ عَلَ

۲۰۱۲: حضرت عائشہ صدیقتہ فی بین کہ مجھ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھوں میں تین روز کے بعد بھی خوشبوؤں کی چمک نظر آتی۔

20 12 حضرت عائشہ صدیقتہ جڑون فرماتی ہیں کہ مجھ کورسول کر یم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مانکوں میں تین روز کے بعد بھی خوشبوؤں کی چیک نظر آتی۔

۸۰ ۱۷ حضرت منتشر قرماتے ہیں : ہیں نے عبداللہ بن عمر سے احرام

باند صفے کے وقت خوشبولگانے کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں
نے بیان فرمایا کہ میر ئے زویک قطران کا تیل ملنا خوشبولگانے سے
کہیں بہتر ہے۔ اس حدیث کے راوی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے
سے بات عائشہ سے بتلائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: خدا تعالی ابو

يُصْبِحُ يَنْضُحُ طِيبًا.

٠٩- ٣٤: أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بُنُّ السَّرِيِّ عَنْ رَكِيْعِ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَيِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَآنُ أَصْبِحَ مُطَّلِيًّ احرام بانده ليت\_ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِلْبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَالِشَةَ فَآخُهَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ آصَبَحَ مُحْرِمًا.

١٣٧٥: باب الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحُومِ

 النَّجَرَّنَا السَّلَحَقُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ السَّمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. السَّا: آخْبَرَنِي كَثِيرٌ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةً عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَلَّائِنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّتَنِي عَبْدًالْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْتَرْعَفُرِ. ٢٤١٢: أَخْبَرَنَا فَتَشِبُهُ قَالَ حَذَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ النَّزَعُفُرِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

١٣٤٦: باب فِي الْخَلُوق لِلْمُحْرِم

٣٤١٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّلْنَا وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَيِّحٌ بِخَلُوْقِ فَقَالَ

يَرْحَمُ اللَّهُ أَهَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ لَقَدْ كُنْتُ أَطَيْبُ رَسُولَ عبدالرحمن بررهم فرمائ مِن توخود آتخضرت كخوشبولكاتي اور بجر اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعُونُ فِي نِسَانِهِ ثُمَّ آبُ إِي تمام ازواجٌ كياس تشريف في الآم وتت صح ہوتی تو آ ب ظُالْتُو اسے خوشبو ( ک مبک ) پھوٹ رہی ہوتی۔

ا ۱۲۷۰۹ اس صدیث کا ترجمه گزشته صدیث مبارک کے مطابق ہے وَسُفْيَانٌ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَيْسِ عَنْ آبِيُهِ البِنْراس مِس الناظ كا اضاف ہے كہ پھر شم آ ہے صلى الله عليه وسلم

#### باب:محرم کے لئے زعفران لگانا

۱۰ عزرت انس رمنی الله تعالی عنه قر ماتے ہیں: رسول کریم مُلَاثَیّا م نے زعفران لگانے کی ممانعت ارشادفر مائی۔

ا ا عنزت انس رمنی الله تعالی عنه بیان فر ماتے میں که رسول كريم مسلى الله عليه وسلم في زعفران لكاف كى ممانعت ارشاد فرما کی۔

١١١٢: حضرت الس ولينظ فرمات بين رسول كريم من ينكم في زعفران لگانے ہے منع فر مایا۔ حدیث شریف کے راوی حضرت حماد فر ماتے ہیں ممانعت ندکورہ کا تعلق مردوں ہے۔

### باب بمحرم مخض کے لئے خلوق کا استعمال

١٤١٣: حضرت يعلى بن أميّه "كبته مين كه ايك آ دمي ني كي خدمت سُفْيًانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى شَلْ حَاصْر بوااوراس في عمره كيك احرام باندها بوا تفااور سلك كيز \_ عَنْ آبِنِهِ آنَ رَجُلًا آتَى النَّبِيُّ وَقَدْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ مِين كرخوشبولكاركمي هَيْ چنانچاس في عرض كيانيارسول الله! يس في عمرہ کرنے کی نیت کرر کھی ہے میرے واسطے کیا تھم ہے؟ آپ نے آخلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا آصَنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا كُنْتُ قرمايانين نے جس طريقت سے فيح كافريضدانجام وياتھاتم اى طرح صَائِقًا فِي حَجَكَ قَالَ كُنْتُ آتَفِي هَلَدًا وَ أَغْسِلُهُ مَ الْحَرِاسِ فَهَا جَ كُورُورُانِ تُو مِن اس (خوشبو) سے يربيزكيا فَقَالَ مَا كُنْتَ صَائِعًا فِي حَجِكَ فَاصْنَعْهُ فِي حَرَة تَهَا اوراس كودهويا كرتا تَها \_آب في حَجِكَ فاصنَعْهُ فِي حَرَة تَهَا اوراس كودهويا كرتا تَها \_آب في ارشاد فرمايا: جس طريقة



#### ے حج کیلئے کیا تھا ای طریقہ سے عمرہ کیلئے بھی کرو۔

١٤١٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ إِنَّ إِسْمَاعِيْلَ إِنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ١٣١٣: حضرت يعلى بن أمتيه جائنة فرمات بي: (مقام) هرانه ير حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ ا کیک آ دمی خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا اس نے جب مین رکھا تھا اور اس نے داڑھی اورسر کو زعفران سے زرور تک کا بنا **فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ ابْنِ** ر کھا تھا وہ مخص عرض کرنے لگا: یا رسول اللّٰہ مَالِیُّتِیْمُ اِمِیں نے عمرہ کے يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ قَالَ آلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِمِرَّانَةِ رَعَلَيْهِ جُبَّةً وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحُيَّتَهُ وَرَأْسَهُ کے احرام بائد هاہ اور میری جو حالت ہاس کوآ ہے ملی اللہ علیہ وسلم ملاحظة فرمار بين آب فأينا كما أرشادفرمايا بتم جبدا تاردواور فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي ٱخْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَٱنَّا كُمَا زردی دھوڈ الواور تم جس طریقہ ہے جج میں کیا کرتے تھے تم ای تَرَاى فَقَالَ انْزَعْ عَنْكَ الْجُنَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفُرَةَ طرح ہے کرو۔ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.

#### باب بحرم کے لئے سرمدلگانا

12/ حضرت عثان رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول سریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: اگر محرم کی استحصوں یا سر ہیں تکلیف ہوجائے تو وہ ایلوے کالیپ کرے۔

# باب بمحرم کے لئے رنگین کپڑے استعال کرنے کی کراہت ہے متعلق

١٤١٧: حضرت جعفر بن محمد كہتے ہيں كه جم لوگ جابڑ كے ياس مہنچاور تی کے حج کے بارے میں ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا ک نی نے ارشادفر مایا: یعنی مکه مرمہ چینجنے کے بعد جو کھی مجھ کواب معلوم ہو کیا اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہوتا تو میں اینے ساتھ قربانی كا جانور ندلے كرآتا اور مى عمرہ كرتا۔اس وجدے جس محص كے یاس قربانی کا جانور (بعنی ہدی نہرو) وہ عمروکرنے کے بعداحرام کھول ڈالے۔ای وجہ سے علیؓ ملک بمن سے اور مدینہ سے نبی کی وَقَدِمَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي مِل يَعَىٰ قربانى كاجانورساتِه لَكراّ حَ يَخان معزات فعنا وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ فَاطْمِه بَرْيَفَ كُود يَكُمَا كَدُوه دَنْكَين لباس زيب تن كنة بوئ تقيس اور

### ١٣٧٤: باب الكُعل لِلْمُعُرم

١٤١٥: أَخْبَرَنَا فُتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوْسَىٰ عَنْ نُبَيْهِ بَنِ وَهُبِ عَنْ اَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ عَنَّ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَةً وَعَيْنَيْهِ أَنْ يُطَيِّدَهُمَا يِعَيِرٍ.

# ١٣٤٨: باب ألْكراهِية فِي الثِّيَابِ الْمُصْبَعَةِ

١٤١٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلَنِيْ آبِي قَالَ آتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْنَا آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِّنْ آمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدِّيّ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَهُ يَكُنَّ مَعَهُ هَدْى فَلْيُخْطِلُ وَلَيْجُعَلِّهَا عُمْرَةً

الْمَدِيْنَةِ هَدُيًّا وَإِذَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدُ لَبَسَتُ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتُ قَالَ فَانْطَلَقْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَدَقَتْ آنَا أَمُو تَهَا.

### و ۱۳۷۹: باب تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجُهُ ر روري و راسه

الماء: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ آلَابِشْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَالْفَعَصَتْهُ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ١ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَ يُكَفَّنُ فِي تَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا. ١٤١٨: آخُبَرَنَا عَبُدَةً بْنُ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْدَاوُدَ يَغْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو الْمِن دِيْنَارِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِي ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ لِمِي ثِيَابِهِ وَلَا تُحَيِّرُوا وَجْهَةً وَرَأْسَةً فَإِنَّهُ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا.

#### ١٣٨٠: باب إفراد الْحَجِ

١٤/٩: آخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْخَقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولً باندها\_ اللَّهِ ١٤ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

سرمہ بھی لگا رکھا تھا۔علی ﴿اللّٰهُ فرماتے ہیں: میں شکایت کرنے کے مقصد سے تبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے خدمت نبوی مُتَحَرِّشًا ٱسْتَفْتِي وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه ﴿ مِن عَرْضَ كِيا: يا رسول اللهُ! فاطمهٌ ف رَكَمين كيز ١٠٠ پبن ركھ بين وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةً لِيسَتْ ثِيَابًا اورانهول في سرمه بهي لكاركما ب بحرب بات ب كدوه يبي فرما صَبِيْهًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ اَمَوَنِي بِهِ آبِي صَلَّى اللهُ ربى بيل كه جهوكومير \_والدماجد (ليعني آ يِسَلَ اللهُ على اللهُ ربى اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا معلم فرمایا ہے۔آپ منافق این ارشاد فرمایا: جی ہاں بد بات درست ہےوہ سے کہدری ہیں میں نے ہی اس طرح کا تھم دیا تھا۔

#### باب بمحرم كاسراور چېره د ها تكنے سيمتعلق

المام: حضرت ابن عباس عليه فرمات مين: ايك آدمي اونث سے ینچ کر گیا تواس کی گردن ثوث کی آپ الی تی ارشاد قرمایا:اس کو یانی اور بیری کے بتول سے عسل دواوراس کودو کپٹروں میں بی عسل دو نیز اس کا چبرہ اور سر ننگے رکھواس لئے کہ قیامت کے دن ہاس طریقہ ہے لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔

۱۸ ۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں كدايك آوى كا انتقال مواتو رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا:اس شخص کو'یانی اور بیری کے بتوں ہے عسل دو اور اس کے کپڑوں میں اس کو کفن دو پھراس کا چبرہ اور سر ڈ ھانک دواس لیے کہ قیامت کے روز پیخفس لبیک کہنا ہوا أخفحكار

#### باب حج افراد کابیان

١٩ ١٦: حضرت عائشه صديقته رمني الله تعالى عنها بيان فرماتي بي کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے لئے احرام

٣٤٢٠: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الْآسُودِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبْيَٰرِ عَنْ عَانِشَهُ قَالَتُ آهَلَ رَسُولُ اللهِ ١١٤ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَّمُ إِلَّهُ عَلَّمُ إِلَّهُ عَلَّمُ إِلَا تُحَجّ

ا ٢٤٢: أَخُبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٌّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِى الْمِحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ شَاءَ آنُ يُبِهِلُّ بِحَجِّجٌ فَلَيْهِلُّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلُّ بِعُمْرَةٍ.

٢٢٢٢: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ الطَّبْرَانِيُّ ٱبُوْبَكُرِ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ وَّ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَوْاى إِلَّا آنَّةُ الْحَجُّ.

#### ١٣٨١: باب ألْعِرَانُ

٢٤٣٣: آخُبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَى ابْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ آعُرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَٱسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيْطًا عَلَى الْجَهَادِ فَوَجَدُتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكُنُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاتَيْتُ رَجُلًا مِنْ غَيْسُرَتِيْ يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَآهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا آتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِيْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةً وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَآنَا أَهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ آحَدُهُمَا لِلْآخِرِ مَا

٢٥١: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي مين كه رسول کریم مُنَافِیِّ کِلِم نِے صرف جج کے لئے احرام با ندھا ( بعن حج اِ قراد کے لئے)۔

٢٤٢١: حضرت عا مُشهصد يقته وإيهنا فرماتي جين: جم لوگ ماه ذ والحجه ---كهدون قبل رسول كريم مَنْ يَعْتِمْ كساته رواند بوعة آب مَنْ يَعْتُمْ فَيَ ارشاد فرمایا: (تم میں ہے) جو کوئی جج کا احرام باندھنا جا ہے تو وہ للخص حج كااور جومخص عمره كااحرام باندهنا حايبة وومخف عمره كا احرام باندھے۔

٢٤٢٢: حضرت عا تشه صديقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بيس كهجم لوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ حج کے ارادہ سے رواند ہوئے تو میرے خیال کے مطابق آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جے کی بی نیت فرمائی تھی۔

#### باب: حج قران ہے متعلق

٢٧٢٣: حضرت ابو واکل فرماتے ہیں: الصحی بن مغید کا بیان ہے کہ میں ایک عیسائی اعرابی تھاجس وقت میں نے اسلام تبول کیا تو جہاد کی بری خواہش اور تمنائقی لیکن مجھ کوعلم ہوا کہ میرے ذمہ حج اور عمرہ دونوں واجب ہیں تو میں اینے خاندان کے ایک مخص کے پاس پہنچا۔ اسکا نام مریم بن عبداللہ تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ دونوں (جج اور عمرہ) تم ساتھ ساتھ ہی ادا کرلواور پھر آسانی اورسہولت کے ساتھ جوتم قربانی کرسکووہ کرواس بات برمیں نے دونوں ( معنی حج اور عمرہ ) کی نبیت کرلی۔ بہر حال جس وقت میں (مقام) عذیب پینچا تو میری ملاقات سلمان بن رسیعه اور زید بن طلاً المَّفْقَة يِنْ بَعِيْرِهِ فَأَنَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا صرحان ہے ہوئی اس ونت بیرجج اور عمرہ دونوں کیلئے لبیک کہدر ہاتھا أَمِيْوَ الْمُومِنِيْنَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيْصٌ عَلَى (لِعِنْ جَ اور عمره مِن مشغول تَفا) اس بات يران من سالك في الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكُنُوبَيْنِ وسرب علما فيخص الناون عدرياده عقل وشعورتبين ركمتا



عَلَى فَانَيْتُ هُرَيْمَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ فَقُلْتُ يَا هَنَّاهُ إِنِّي وَجَدُثُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَى فَقَالَ بِهِمَا فَلَمَّا آتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِيْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةً وَ زَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِٱلْفَقَةَ مِّنْ بَعِيْرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٤٢٣: ٱخُبَرَنَا اِلسَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَانَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقُدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ بِـــ شَقِيْقِ قَالَ ٱنْبَانَا الصُّبَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاتَيْتُ عُمَرَ لَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلَّا قَوْلَهُ بَا هَنَّاهُ.

١٤٢٥: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْلِحَقَ قَالَ ٱنْبَاآنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَفِيْقُ بُنُ سَلَمَةَ آبُوْ وَاثِلِ آنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبَىُّ بَنُ مَغْبَهِ وَكَانَ نَصُرَانِيًّا فَٱسْلَمَ فَٱقْبَلَ فِي آوَّلِ مَاحَجٌ فَلَبُّى بِحَجِّ وَّعُمْرَةٍ جَمِيْعًا فَهُوَ كَذَٰلِكَ يُلَبِّىٰ بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيْعَةً وَزَيْدٍ بُنِ صُوْحَانَ فَقَالَ آحَدُهُمَا لَآنُتَ آصَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا فَقَالَ الصُّبَىُّ فَلَمْ يَزَلُ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَقِيْقٌ وَكُنْتُ آخُتَلِفُ آنَا وَ مَسْرُوٰقَ بُنُ الْآجُدَعِ الِّي كَ عِلا جا )\_ الصُّبَى بْنِ مَعْيَدٍ نَسْتَذُكُرُهُ فَلَقَدِ الْحَنَلَفْنَا الَّذِهِ مِرَارًا آنَا وَ مَسْرُونَ إِنَّ الْآخَدَعِ.

ہے بھر می عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنين! من في اسلام قبول كرابيا اور ميرے ول من جهاد كى تمنا اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِي فَآهْلَلْتُ بِ چَونَد مِيرِ فِد جَجِ اور عمره وونول لازم بي اس واسط مِي مديم بن عبدالله كي خدمت مي حاضر جوااوران عدريافت كياتووه فرمانے ملے کد دونوں ایک ساتھ ہی ادا کرلواور پھر (اگر قربانی کا جانور مل جائے تو) قربانی کرو۔ بہر حال جس وقت ہم مقام عذیب م مجينج محيح توجه كوسلمان بن ربيد اور زيد بن صوحان مل سيخ اوروه ایک دوسرے سے کہنے لگے میخص تواہینے اونٹ سے بھی زیاد وعقل وشعور نبیں رکھتا۔ عمر قر مانے ملکے بتم کو بی کی سنت بتلا دی گئی۔

الا 12/1 اس مدیث کا مضمون سابقد مدیث مبارکہ کے مطابق

۲۵ ۲۷: ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ بنی تخلب کا ایک آ ومی جے صبی بن معبد کہا جاتا تھا' نصرا نیت جھوڑ کرمسلمان ہوگیا تو جب وہ اپنا بہلا جج كرنے آيا تواس نے جج وعمرہ دونوں كا احرام یا ندها اور دونول کی تلبید کہتا رہا۔ دریں اثناء اس کا گزرسلمان بن ربیداورزید بن صوحان کے باس سے ہواتو ان میں سے ایک نے کہا تواہیے اس اونٹ سے بھی زیادہ بے شعور ہے۔ مبی کہتا ہے یہ بات میرے ول میں تھنگتی رہی یہاں تک کہ میری ملا قات حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عندے ہوئی میں نے اُن سے اس بات کا تذکرہ کیا' تو انہوں نے فر مایا: تیراعمل نبی كريم صلى الله عليه وسلم كي سنت كے موافق ہے۔ (اس كئے تو فَذَكُوْتُ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيكَ وَلَيْ قَالَ اس كَى بات كَى قَكرند كراورا بي آب كورنج مين وبتلاند كراور عمل

٢٤٢١: أَخْبَرَ لِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسُى وَهُوَ ابْنُ يُؤْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ عَنْ مُسْلِم الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسّيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِّمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَيِّي بِعُمْرٌ ۚ وَرَحَجُّهُ فَقَالَ آلَمْ نَكُنْ نُنْهِلَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِيْنِي سَمِعْتُ رَسُوٰلَ اللَّهِ ﷺ يُكَيِّي بِهِمَا جَمِيْمًا فَلَمْ أَدْعُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِلْمُولِكَ.

٢٤٢٤: أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بُنُّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا آبُوْعَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ حُسَيْنِ يُتَحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ آنَّ عُثْمَانَ نَهْى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِي لَبُيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَمَّا فَقَالَ عُثْمَانُ آتَفُعَلُهَا وَآنَا آنْهِلَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ آكُنُ لِاَدْعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِاَحَدِيقِنَ النَّاسِ.

٢٤٢٨: أَخْبَوْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبُوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

٣٤٢٩: ٱخْبَرَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُعِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا

٢٤٢٢: مروان بن تحكم نقل كرت بين مين أيك دن حضرت عثمان جلائظ کی خدمت میں جیفا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت علی جاسی کو جج اورعمرہ دونوں کے لئے لبیک کہتے ہوئے ساتو بیان کیا کہ کیاتم کو اس کی نبیس ممانعت کی تی ہے۔ انہوں نے فرمایا: جی ہال منع تو کیا حمیا بيكن من في سول كريم التي كالسام والسطريقة على بعد المن موات سا ہاں وج سے می تمہارے کہنے کی وجد سے رسول کر یم مؤلمد ا فرمان مبارک نبی*س چیوز سکتا*۔

٢٢٢٤: حضرت مروان فرمات بين : حضرت عثمان طالبيَّ نے متعہ حج اورعمره کواکشھا کرنے سے (یعنی قران) کی ممانعت بیان فرمائی اس كَ أَيِكَ وَفَعَدَ مَعْرَتَ عَلَى مِرْسِينَ فَ قَرَمَا فِي الْمَيْفِ بَحَجَّةٍ وَ عُفْرِةٍ معنا توبیان کرحضرت عثان ولئ نے فرمایا کدمی نے اس طرح کینے کوممنوع قرار دیا ہے اور تم وہی کام کر رہے ہو۔ تو حضرت علی ولائن فرمانے لگے: میں تو سنت رسول مَنْ النَّهُ مُركس كے كہنے كى وجد سے تبیں جھوڑ سکتا۔

١٨ ١٨: اس حديث شريف كالمضمون سابقد حديث مبارك جبيا

١٤٢٩: حضرت براء بني فرمات مين: جس وفت رسول كريم من تفيلم نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو ملک یمن کا حاتم مقرر فر مایا تو میں اس وتت علی بنائن کے ہمراہ تھا۔ جس وقت علی بڑائن رسول کریم سالٹینٹم کی مند من میں حاضر ہوئے تو فر مائے کدرسول کریم می تیکو نے مجھ سے وریافت فرمایا کرتم نے کوئی شے کی نبیت کی ہے؟ اس پر میں نے قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِي عَرْضَ كِيا جَسَ طَريقه بِي آبِ النَّفَيْزُ أَنْ فَي اور عَره كَي نبيت فَي ب فَأَتَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي ﴿ مِن فَهِي الكَّامِ لِقَدْت نبيت كي برآب يرآب فرمايا: مِن رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ ﴿ تَوْقَرِبانَى كَاجانُورساتِهِ لِيكرآ يا بول اورقران كى نبيت كى ہے پھر فَلْتُ اَهْلَلْتُ بِاهْلَالِكَ قَالَ فَإِنِي سُفْتُ الْهَدْى رسول كريم مَثَلَيْنَا في حضرات صحابه كرام ولا السيار المادار المايا الر وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِه مَهُ يُهُ يَهِ إِلَى بات كاعلم حاصل جوجا تاجوكهاس وقت حاصل جواب لَوِاسْتَفْلَتُ مِنْ آمْدِی مَا اسْتَذْبَرْتُ لَفَعَلْتُ حَمَا تَوْجِن بَحِی ای طریقہ ہے کرنا۔ جس طریقہ ہے کہتم لوگوں ۔ یہ



فَعَلْتُمْ وَللكِيْلِي سُفْتُ الْهَدْيِ وَ قَرَنْتُ.

حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَّقُولُ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَّج وَّ عُمْرَةٍ ثُمَّ ثُوِّقِي قَبْلَ آنُ يَّنْهِلَى عَنْهَا وَقَبْلَ آنُ يَّنْزِلَ الْقُرُ آنُ بِتَحْوِيْمِهِ.

ا٣٧٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ آنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ جَمَعَ بَيُنَ حَجٌّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنُهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلٌ

٣٤٣٣: أَخُبَرَنَا ٱبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لِيُ عِمْرَانُ بْنُ حُصِّيْنِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحُمْنِ اِسْمُعِيْلُ ابْنُ مُسُلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَلَمَا آحَدُهُمْ لَابَاسٌ بِهِ وَ اِسْطِعِيْلُ بُنُّ مُسُلِم شَيْخٌ يَرُوِى عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمَعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرُوى عَنِ الزُّهْوِيِّ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ.

يَخْيَى وَعَبْدُالْعَزِيْزُ بْنُ صُهَيْبٍ وَخُمَيْدُ الطَّوِيْلُ حَ وَٱنْبَانَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْحٰقَ كُلَّهُمْ عَنْ آنسِ سَمِعُولُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ فَرماتِ ) ــ

ے کیکن میں تو قربانی اینے ساتھ لے کرآیا ہوں اور میں نے قران ( حج وعمره ) کی نیت کی ہے اس وجہ سے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ ١٠٠٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعُلَى الصَّنْعَانِيُّ ١٤٢٠: حضرت عمران بن حيين رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في حج اور عمره أيك ساته فرمايا اور اس ہے منع کرنے ہے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کی حرمت ہے متعلق کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی۔

of tro

مج کی کتاب

الله ١٣٤ :حصرت عمران طالعين فرمات بين ارسول كريم مَنْ عَيْنَ المن حج اور عمرہ ایک ساتھ فرمایا اس کے بعدنہ تو قر آن مجید میں اس کے ہارے میں کسی قشم کا کوئی تھم نازل ہوا اور نہ ہی آپ نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی چنانجیدان کے بارے میں ایک آ دمی نے اینے خیال یےموافق عمل کیا۔

۲۷۳۲: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں: ہم نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (جج) منتع کیا۔

٣٢١: أَخْبَرُنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسِني عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ ١٤٣٠ حضرت السرصي الله تعالى عند بيان فرمات بين كه ميس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شا دفر ماتے ہوئے سنا:

لَبُيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا عَبْدُالْعَزِيْزِ ابْنُ صَهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ وَيَعْمَى بْنُ آبِي ﴿ لِيعَىٰ ( تِي كريم صلَى الله عليه وسلم ) حج اورعمره وونو ل كے لئے لبيك

اللهِ ﷺ يَقُولُ لَيْنِكَ عُمْرَةً وَّحَجَّا لَئِيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا

الله عَدَّنَا مُعَمِّدً الطَّوِيلُ قَالَ آنْبَانَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِاللهِ اللهِ عَدَّنَا مُحَدِّنَ عَبْدِاللهِ اللهُ الْبَانَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّي الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّي الْمُرَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّي الْمُرَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّي الْمُرَافِي قَالَ سَمِعْتُ السَّي المُحَبِّ جَمِيعًا فَحَدَّنْتُ بِذَالِكَ النَّى عُمَرَ فَقَالَ انْسُ مَا تَعُدُّونَا اللهِ فَحَدَّنُتُ مِنْ الله عَمْرَ فَقَالَ انْسُ مَا تَعُدُّونَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ عُمْرَةً وَحَجُّا مَعًا.

#### يادر كھئے!

عندالاحناف قران بتنتع ہے افعنل ہے اور کئی' نیز داخل میقات رہنے والے کواور جو مخص قبل اشہر حج مکہ میں مقیم ہواس کے لئے قران جائز نہیں۔

#### <u>قران کا طریقہ:</u>

اشہر تج میں احرام با ندھنے اور دوگا نہ کے بعد ہے: اللہم انبی ارید الحج والعمر ہ فیسیر ہما لی و تقبلهما منبی ۔ پھر تج اور عمرہ کی نیت سے تبییہ کے اور باتی طرز احرام وہی ہے جوعقر میں ہے اور اگر آبل اشہر تج احرام با ندھے تو بھی کراہت تح بھی کے ساتھ قران ہوجا تا ہے۔ جب طواف کرے تو پہلے عمرے کا طواف کرے۔ رال اور اضطباع کے ساتھ پھر سی مرہ کرے اور طاق نہ کرے کہ احرام تج میں ہے۔ اگر طاق کر بھی طال نہ ہوگا اور دو دم جنایت اور دو دم احرام کے دیئے اجب ہوں کے اور بعد سعی عمرہ کے پھراک طواف قد دم رال اور اضطباع کے ساتھ کر کے سعی کرے اور قارن کو سعی طواف قد دم کے ساتھ کر لینا افضل ہے۔ خلاف مفرد کے اور اگر سعی بعد طواف زیارت کے منظور ہوتو طواف قد دم میں رال اور اضطباع نہ کرے ور باتی سب مسائل کتب فقہ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ( آئیں)

باب: حج تمتع کے متعلق احادیث

١٣٨٢: بأب أكتمتع

الدسم المعتمد الله الله الله المن المناوك المساون المراد المراف المرافي المرافي المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المراف

من نسالٌ شريف جلد دوم

فرمایا۔اس وجہے آپ نے پہلے عمرہ اور پھر حج ادا فرمایا اور آپ حج میں قربانی کیلئے جانورایے ہمراہ ذوالحلیفہ لے گئے پھرآ ہے نے يبلي عمره كرنے كيلئے احرام باندھااورائے بعد حج كرنے كيلئے احرام باندھا۔اس طریقہ سے دوسرے لوگوں نے بھی آ یا کے ہمراہ تمتع اِلَى الْحَجْ وَآهْدَى وَسَاقَ مَعْهُ الْهَدْيَ بِذِي كياراس وجدے چند حضرات قربانی کے جانور ساتھ لے گئے اور البعض حضرات نے قربانی نہیں کی جس وقت رسول کریم کمہ مکرمہ ينيجة لوگول سے فر مايا :تم من سے جواوگ قربانی كاجانور جمراه لائ میں وہ جج سے فارغ ہونے تک احرام نہ کھولیں اور ان کے لئے جو اشیاءحرام ہوگئی تھیں وہ حج سے فراغت تک حرام ہی رہیں گی کیکن جو حضرات (ہدی) قربانی کا جانور ہمراہ لے کرنبیں آئے ان کو جا ہے کہ وہ حضرات خانہ کعیہ کا طواف اور سعی صفا ومروہ اور حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں اور اسکے بعد مج کرنے کیلئے دوسری مرتبہ احرام باندھ لیں اور قربانی کرلیں اور جس تسی کو قربانی کرنے کا موقعه ندمل سكے تو اس كو جاہئے كہ وہ تين روز ايا م حج ميں اور سات روز مکان واپس ہوئے کے بعد روزے رکھ لے۔ پھرنی جس وقت مكة كرمة تشريف \_لے كئے اور آ ب نے خانه كعب كا طواف فرمايا تو آپ نے سب سے پہلے حجراسود کو بوسد دیا اس کے بعد تین طواف میں تیزی کے ساتھ ہلے اور جارطواف میں اپنی عادت مبارکہ کے مطابق علے۔ پھرجس وقت آپ طواف خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَيِّن ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَنَّى ﴿ تَوْ آَبَّ نَهُ مَقَامَ ابراجيم كَ ياس دوركعت ادا فرما كي اور آب ك الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ سَبْعَةَ اَطُوَّافِ ثُبَّمَ لَمْ سلام يجيرت كي بعدصفاك جانب رواند بوكة اسك بعد آب ن يَعِلَّ مِّنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى فَطَى حَجَّهُ وَ نَحَرُ ﴿ كُوهِ صَفَا اور مروه كَ ورمْمِيان سعى قرمانى اورسات طواف فرمائ بهر هَدْيَهُ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْمَاصَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ ﴿ حَجْ بُونَ تَكَ آبُ طَالت احرام مِن بَي رب اس وجه عنه آبُ نے ( ذوالحبہ کی ) وسویں تاریخ کو قربانی فرمانی پھر آ پ مکہ واپس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آهُداى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ ﴿ تَشْرِيفِ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آهُداى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ ﴿ تَشْرِيفِ لِ اللَّهِ الرَّالَةُ كُعِيدًا طُواف كرنے كے بعد آ ب كے احرام کھول دیا اس وجہ ہے جوحضرات قربانی کے جانور ساتھ لے مستنے تنے انہوں نے بھی نی کے مل مبارک کے مطابق ہی عمل فرمایا۔

الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِالْعُمْرَةِ الُحُلَيْفَةَ وَبَدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمٌّ آهَلَّ بِالْحَجْ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرَةِ اِلِّي الُحَجّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنُ آهُدَى فَسَاقَ الْهَدِّيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ يُهْدِ فَلَشَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ آهُلاى فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ مِّنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمُ يَكُنَّ اَهُدى فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيْحُلِلُ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لَيُهُدِ وَمَنْ لَمُ يَجِدُ هَدُيًّا فَلْيَصُّمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى آهَلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَكُمَ الرُّكُنَ آوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ ٱطُوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى ٱرْبَعَةَ ٱطُوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَصْى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ كُلِّ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلٌ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ النّاس.

١٤١٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَلَّنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ حَرْمَلَةً قَالَ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ حَرْمَلَةً قَالَ سَعِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُنْمَانُ قَلَمْ كُنَّا بِيَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهٰى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُعِ قَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَآيَتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ قَارْتَجِلُوا لَلَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا يَعْفِي الشَّمَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْفِي التَّمَتَّعِ قَالَ بَلَى فَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَالَ بَلَى قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللْعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَا

١٤١٨: آخُبَرَنَا فَعَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْحَرِثِ بَنِ نَوْقُلِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ آنَّةُ حَدَّثَهُ آنَّةُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ آبِيْ وَقَاصِ وَالطَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَّةُ بْنُ آبِي سُغْيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلِّي الْحَجّ فَقَالَ الطَّحَّاكُ لَا يَصْنَعُ ذَٰلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ آمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدٌ بِنُسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ آخِي قَالَ الصَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ نَهِي عَنْ ذَلِكَ قَالَ سَغُدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَةً. ٣٩ ١٤: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَاللَّهٰظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكُم عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ آبِي مُوْسَنِّي عَنْ آبِي مُوْسَنِي آنَةٌ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ

الما الاستان المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

المرائد: حضرت محد بن عبدالله بن حارث بالله فرمات جين بيل في المرائد محد بن الى وقاص بالله المرحمة ومن المنه المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة ا

واللَّفُظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْ وَمُحَمَّدُ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْمُنْ فَعَلَمُ بَنِ الْمُنَعِقِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمْدُ عَنْ الْمُواهِمَ بُنِ آبِي اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٠ ١٤ : آخْبَرُ لَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ٱنْبَالَنَا ٱبِى قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْحَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتَّعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.

ا ١٤/٢: أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ فَطَّرُتُ مِّنُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عِنْدَ الْمَرُوَّةِ قَالَ لَايَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ طَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النبي.

٢٢٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى عَنْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا آهُلُلُتَ قُلْتُ آهُلُلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ قَالَ مَلْ سُفْتَ مِّنْ مَدْي قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ حَلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِّنْ قَوْمِي فَمَشَطَّيْنِي وَغَسَلَتُ رَأْسِي فَكُنْتُ ٱلْفِيي النَّاسَ بِذَٰلِكَ فِي ا إِمَارَةِ أَبِي بَكُرٍ وَ إِمَارَةِ عُمَرَ وَالِّنِي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ

مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُّوْحُوا بِالْحَجِّ نَفُطُرُ ابت لِبنديده نبيس محسوس بمولَى كه لوگ اراك ك نزد يك اين میوبوں کے ساتھ شب بائی کریں اور صبح مبح عج کرنے کے لئے ردانہ ہوں توان کے سرول سے یانی کے قطرے فیک رے ہوا۔ مهمے ۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان فر ماتے ہیں : میں في حضرت عمر رضى الله تعالى عندكوبيفر مات موسة سنا كدالله كي تتم میں تم کو حج تمتع کرنے ہے ممانعت کرتا ہوں جبکہ اس ہے متعلق تھم قرآن مجید میں بھی ندکور ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجتمتع فرمایا ہے۔

ا ۱۲۲: حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جائیں نے حضرت ابن عباس يُعَافِن عفر مايا : كيا آب فَالْتَيْمُ كواس بات كاعلم طَاوْسِ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً لِلابْنِ عَبَّاسِ أَعَلِمْتَ آنِي ﴿ جَارِشِ فَ (مَقَام) مروه كَرْد يك رسول كريم مَنْ الْيَرْالِكُ إِل مبارك كوكترا تفا؟ (يعني آب سُلَا يَغَلَم كاحلق كيا تها) انهول في فرمایا بہیں۔حضرت ابن عباس پہل بیان فرمایا کرتے تھے کہ بیہ حضرت معاويه جاهية تمتع كي ممانعت بيان فرمات بين حالانكه رسول كريم فأثيناكم في حج تمتع فرمايا تعابه

٢٢ ٢٤ : حضرت ابومول جي في فرمات مين : من مقام بطي مي رسول كريم مَنْ يَعْفِهُم كَى خدمت اقدس ميس حاضر ہوا تو آپ مُنْ اَيْفَا مِنْ فَيْ وریافت فرمایا: تم نے کس شے کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض كيا: جس شكا آب النيكان في احرام باندها ب- آب النيكان ارشادفر مایا: کیاتم قربانی کا جانورساتھ لے کرآئے ہو؟ اس پر میں اور کوہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے کے بعد احرام کھول دو۔حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں: میں نے طواف اور صفااور مروہ کی سعی کرنے کے بعدائی ایک خاتون کے نزدیک آیا تواس نے میرے سرمیں ستنگھا کیا اورسر کو دھویا۔اس لیے میں ابو بکرصدیق اور عمر فاروق إِذْجَاءَ بِنَى رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَاتَدْرِى مَا أَخْذَتَ عَيْنَ كَظَافْت كَرْمَان شَلَاك بات كافتوى ويتار باحق كراك في

آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي شَان النَّسُكِ قُلْتُ يَا آيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا ٱفْتَيْنَاهُ بِفَيْءٍ فَلْيَتَّثِدُ فَإِنَّ آمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَاتُتَمُّواهِم فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا النُّسُكِ قَالَ إِنْ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ وَآتِيثُوا الْمُحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَّأْخُذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ نَبِيَّنَا عَلَىٰ لَمْ يَعِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْى.

کے وقت میں کھڑا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور وہ بیان کرنے لگا کہ آپ مَنَا يُتَلِيمُ مُ كُواس كَاعِلْمُ تَبِين حَفِرت المير المؤمنين وَالْفَطَ فِي آبِ مَا لَيْكُومُ کے بعد جے کے ہارے میں کوئی نیا تھم صا در فر مایا ہے۔اس پر انہوں آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا طِلَا الَّذِي أَحْدَلُتَ فِي شَان فِي أَن فِي اللَّهِ الرَّهِم لُوكُول كاعمل قرآن مجيد يرب توقعم يهي ب كه جج اورعمرہ کورضاء البی کے لئے انجام دواور اگر رسول کریم منگانی فیم کے طریقه مبارکہ کے مطابق ہاراعمل ہے تو آپ منافین کم نے قربانی كرنے تك احرام تبين كھولا؟

#### بج اور عمره جمع کرنا:

مْكُوره بالاحديث شريف من مْكُورا بيت كريمه والتِّمُوا الْحَجّ والْعَمْرة لِلّهِ كَاتَشْرَى كَسلسلدين بعض علماء كرام في فر مایا ہے کہاس آ بہت کر بمدی مطلب میہ ہے کہتم لوگ حج اور عمرہ دونوں کوعلیحدہ انجام دواور صدیث ندکورہ کے آخری جملہ '' قربان کرنے تک'' کامطلب یہ ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیُّا منے قران کیا ہے اوراحناف کے نز دیک قران ہی افضل ہے۔

قَالَ فِيهَا قَاتِلٌ بِرَأَيِّهِ.

١٢١٣: آخْبَرَني إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّقَنَا ١٢١٠ احضرت عمران بن حمين ولي فرمات بي كدرسول كريم عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ صَلَّى الله عليه وسلم في جَيَّتَتِع قرمايا اورجم لوكول في بحي آپ صلى الله مُحَمَّدِ بن وَاسِعِ عَنْ مُطَرِفٍ قَالَ قَالَ إِنْ عِمْرَانُ عليه وسلم كهمراه جَيَّتُن كياب يكن ايك آدى في السلمين ابْنُ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَمَنَّعَ وَتَمَنَّعْنَا مَعَهُ ﴿ النِّي خَيالَ كَمِطَا بِلْ مَيان

## ١٣٨٣: باب تَرْكُ التَّسِيةِ عِنْدَ

٣٤٣٣: آخُبَرَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولَ اللَّهِ مَكَّتَ بِالْمَدِيْنَةِ يَسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي حَاجِّ هَلَمًا الْعَامِ فَهَنَرَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشِرٌ كَيْئِرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنُ يَأْتُمُّ بِرَسُولِ

### ہاب:لبیک کہنے کے وفت جج یا عمرہ کے نام نہ کینے کے بارے میں

۳۲۰ ۲۷: حضرت جعفر بن محمد اینے والعہ ماجد سے تقل فر ماتے ہیں کہ يَعْنِي بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ انهول في بيان كياكهم لوَّك أيك دن جابر بن عبدالله والله على الله على حَدَّقَنِیْ آبِی قَالَ اَتَیْنَا جَاہِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ فَسَالُنَاهُ عَنْ ﴿ یاس مُحَدًاورہم نے جج نبوی ہے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے نقل حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ فَرَمَا يَا كَدُرُ سُولَ كُريمٌ فِي مَدينه منوره مِن نوج يور فرمائ اوراس کے بعد دسویں مرتبہ بیاعلان کیا گیا کہ دسول کریم اس سال حج بیت الله شریف کے لئے تشریف لے جائیں گے۔ اس بات پر مدینہ منوره میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور ان تمام ہی حضرات کا پیر خیال تھا

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُولِنِي بِالْبَيْتِ.

١٣٨٣: بأب ألْحَجُّ بِغَيْرِيَّةٍ يَقْصِلُهُ

٣٤٣١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِم

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ فَعَوَّجَ كَوْ تَحْضَرتُ كَيْ تقليد مِن جَح كري اوراس طريقة ع حج كري كه لِنَحَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَسْطريقه سه آبٌ جَ كريب اس وجهه جس وقت ماه ذوالقعده جَابِرٌ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كَمَل بون مِين صرف بان كي روز باتى ره كئے۔ تورسول كريم روانه آظُهُرِنَا عَلَيْهِ يَنُزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَغُرِفُ تَأْوِيْلَةُ وَمَا ﴿ مُوتَ بِمُ لُوكَ بُكِي آ بِ كَيْمراه يَحْ جَابِرُ فَرِماتِ بِينَ بَهم لُوكُون عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَعُوَجْنَا لَا نَنُوِى إِلا كرميان رسول كريم تشريف فرما تضاورا ب كو ذات كراى ر نزول قرآن ہوتا تھا اور آپ قرآن کی تفسیر اور اسکے مفہوم سے بخوبی واقف تھے۔اس لیے جس طریقہ سے آئے عمل فرماتے تھے ای طریقہ سے ہم لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے۔اسکے علاوہ جس دفت ہم لوگ روانہ ہوئے تو صرف حج کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔

٢٢٠٥: أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ ٢٢٥٥: حضرت عائشه وَاللهُ بيان فرماتى بين: هم لوگ صرف حج وَالْحَرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ فَمَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ﴿ كُرْنَ كَى نيت ﴿ وَانْهُ بُوكُ عَظْ كَا ب وَاللَّفَظُ لِمُحَمَّدِ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سرف آئِ تُوجِهُ كُو (احِإِ مَك) حَيْض أَنَا شروع موكميا-اس واسط جس وفت نبی میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وفت رور ہی خَرَجْنَا لَا تَنُوى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَوِق حِصْتُ مَتَى \_ آبُ نِ فرماياً: كياتم كويض آنا شروع موكيا ہے؟ اس پر ميس فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَ فَعُرْضَ كِيا: فَي بالدَّ سِكُ فَر مايا: بدأيك ايساسلسله يه كرجس آبُکِی فَقَالَ آحِضْتِ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هِلَا شَيْءٌ ﴿ كُواللَّهُ عَرْوَجِلَ فَيْ آوم كَالرَّكُول كَ تَقَدِّم مِن لكه ويا باس وجه كَنَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى بَنَاتِ ادّمَ فَافْضِي مَا سيتم وه بسب كام انجام دوجوكام بحالت احرام دوسر الوك انجام و ہے ہیں کیکن تم (الیمی حالت میں ) خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔

باب: دوسرے سی شخص کی نیت کے موافق جج کرنے ييمتعلق

٣٧ ١٧٠: حضرت الوموي بنائفة قرمات ميں: ميں ملک يمن سے واليس آیا تو ( دیکھا کہ ) آنخضرت مقام بطحاء میں اونٹ بنھلائے ہوئے قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُوُ مُوْسِلَى ﴿ يَصْ كَهُ بَسِ جَكَدَآ بِ ۖ نَے فریضہ حج انجام دیا تھا۔ آنخضرت ؑ نے آفْتِلُتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وريافت فرماياك كياتم نے جج كا اراده كيا ہے؟ يس نے عرض كيا جي مُنِينَةً بِالْبُطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ آحَجَجْتَ قُلْتُ إِللهِ آبَ لَيْ خَرِمايا كَسْ طَرِيقد عن عَمْ كيانيس في نَعَمُ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلالِ اسطريقه التين كَتَى بين بالكل العطرح كى نيت كرتا مول كه

بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَآحِلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ آتَيْتُ صْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدُى ۗ

٢٢٢٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ فَسَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا اَنَّ عَلِيًّا ظَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدِّي وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا قَالَ لَكَلِيَّ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّنَى أُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَّ الْهَدُّى قَالَ فَلَا

٣٤٣٨: اَخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ فَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِي مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَّهُ النَّبِي اللَّهِ بِمَا الْمُلَلِّتَ يَاعَلِيُّ قَالَ بِمَا آهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فَآهُدِ

كَاهُ لَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَطُفْ جَس طريقه كى نبيت رسول كريمٌ نه فرماني تقى بين كرآ ب ن ارشادفر مایا بتم طواف کرد اور کوہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے المُواَةُ فَفَلَتْ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِلَالِكَ ﴿ كَ بِعدا حرام كُولِ دو ببرحال مِن فِي مَعَم كم مطابق اس طريق حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا أَبَا بِعَمْل كيااور پر من ايك فاتون كي ياس پنجاس في مير يسركى مُوسِّى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُنْيَاكَ فَاتَلَى لَاتَذُرِى مَا جُوكِمِينَ لَكَالُ وَيِن يَحْرِمِينَ عُر فاروقُ كے دور خلافت تك اى طريقه آخدت آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ قَالَ سے لوگوں كوفتوى دينار باكرايك روز ايك آدمى في كباداے ايوموى! أَبُوْمُوسَى يَآيَتُهَا النَّاسَ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتِنَّدُ فَإِنَّ مَم اسطرح كافتوى ديناترك كردواس ليح كمم كالمنيس كيمهارے آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَانْتَمُوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ العدين امير المؤمنينُ نے جے كے بارے ميں نياتكم جارى فرمايا ہے۔ إِنْ نَاْحُدُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَآخُدُ بِين كريس في لوكول عها كهيس في جس كوفتوى بتلايا بوتووه بِسُنَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فَإِنَّ النَّبِيُّ لَلْحُصْ اسْ يُمْلُ ندكر اسك كه امير المؤمنين خودتشريف لانه والے بیں۔تم ان بی کے تھم کے مطابق عمل کرنا۔ بہرحال عرر نے ارشاد فرمایا: اگر ہم لوگ قرآن رحمل کرتے میں تو وہ ہم کو دونوں (حج اورعمره کو) بورا کرنے کا تھم فرماتا ہے اورا گرہم لوگ سنت رسول برعمل پراہوتے ہیں تونی نے قربانی کرنے تک احرام نبیں کھولا۔

٢٢ ٢٤: حضرت جعفر بن محمد اين والد يروايت كرت بين ان ے والدنے بیان کیا کہم لوگ جابرگی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے نی کے جج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا علی ملک یمن سے اپنی قربانی کرنے کیلئے جانور (مدی) لے کر آئے تھے اور نبی مدیند منورہ سے آپ نے علی سے دریافت کیا کہتم نے کیانیت کی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے اس طریقہ سے کہا ہے كا الله! مين بهي اس في نيت كرتا بول كه بس في ني نے نیت فرمائی ہے اور میں اپنے ہمراہ قربانی کا جانور بھی لے كرآيا ہوں۔آب مُلَّقَنَّمُ نے فرمایا: میں پھراحرام ہیں کھولتا۔

١٤٢٨: حضرت جابر خيلتهٔ فرمات ميں كه حضرت على جي تنه المك يمن ے اپنے کام سے فراغت کے بعد واپس ہوئے تو آپ منا پینے م فرمایا بتم نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ توانہوں نے فرمایا جس شے کی رسول کریم نے نبیت فر مائی۔ آپ نے فر مایا: پھرتم قربانی کرلواور





هَدْيًا.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَاصَبْتُ مَعَهُ آوَاقِيَ الْهَدُّى وَقَوَّلُتُّ.

### ١٣٨٥: باب إِذَا آهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجَا

١٤٥٠: أَخْبَرَكَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجُّ عَامَ أَنِّينَ قُلْدُ ٱوْجَبْتُ عُمْوَةً ثُمَّ خَوَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأَنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلَّا

وَامْكُتْ حَوَامًا كُمَّا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى عَلِيٌّ لَهُ تَمَا يَ طَرِيقَهِ عَالَت احرام مِن ربو - جابر الأثاثة بيفر مات بين ك حضرت على يلافظ بهى قربانى كإجانور بمراه كرآئے تھے۔

١٧٤/٩ : أَخْبَرُنِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ١٧٩/٥٥ حضرت براء بن عازب المثلة فرمات بين على جس وقت حَدَّتِنِي يَحْيَى بنُ مَعِيْنِ قَالَ حَدَّلنَا حَجَاجٌ قَالَ على النَّيْز كهمراه تفاجس وتت كررسول كريمٌ في ان كوملك يمن كا حَدُّقَنَا يُونَسُ بْنُ أَبِي إسْلَقَ عَنْ أَبِي إسْلَقَ عَنِ الميرمتعين فرمايا مِن في ان كرماته چنداوقيد كي آمدن كي اس الْبُرَاءِ فَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِي حِيْنَ أَمَّرَهُ النَّبِي صَلَى ك بعدجس وقت على النَّذُ فِي كَ ضدمت مِس والبس تشريف لائة فرماتے ہیں: میں نے حضرت فاطمہ بھی کو دیکھا کہ انہوں نے فَلَمَّا فَدِمْ عَلِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يور عمكان من فوشبوكردكى هي جس ونت من فان سيكها كد قَالَ عَلِيٌّ وَجَدُتُ فَاطِعَةً فَكُ نَصَحَتِ الْبَيْتَ مَمْ نِهُ لِلابات كَى جِهْوَانِهُول نِهُ جُواب ديا رسول كريمٌ نے اپنے بِنَصُوْحٍ قَالَ فَتَغَطَّيْتُهُ فَقَالَتُ لِي مَالَكَ فَإِنَّ صَحَابِهُ كُواحِرَام كُولِنَحَاكَمُ فرمايا بِيَوْآبِ كُوكِياب وكياب عش نے رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ امَرَ عُرض كياك مِن فِي العَالِم كَي نيت كى بِ كن جونيت رسول كريمٌ أَصْحَابَةً فَأَحَلُوا قَالَ فَلْتُ إِنِي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ فَي بِعِلْ إِنْ اللَّهِ فَرَمَايا: بحريس رسول كريم كي خدمت اقدس النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَنِّتُ النَّبِيُّ مِن حاضر مواتو آبُ نے دریافت فرمایا: تم نے کس طرح سے نیت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَنعْتَ كَ بِ؟ مِن فِرض كيا: جس طريقه ع آب في نيت فرما فَ فَلْتُ إِنِّي آهُلَلْتُ بِمَا آهُلَلْتَ قَالَ فَايْنِي فَدْ سُفْتُ ہے۔آپ نے فرمایا میں توہری یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کرآیا ہوں اور میں نے قران کی نیت کی ہے۔

### باب:اگرعمره کااحرام با نده لبا ہوتو وہ ساتھ میں حج کر سکتاہے؟

٥٥٠ : حضرت نافع اللينة فرمات مين جس سال مجاج بن يوسف عبدالله بن زبیر جان اے الوائی کرنے کے لئے پہنیا تو اس سال نُوْلَ الْحَجَّاجُ بِالْمِنَ الزُّلَيْرِ اللَّهِ لِلَّهُ إِنَّهُ كَانِنْ بَيْنَهُمْ عيدالله بن عمر ينظه نه في كرف كا راده فرما يا تفاران كو بتلايا كياك قِعَالٌ وَأَنَّا أَخَافُ أَنْ يَصُدُوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَإِلَى تُولُواكَى شروع بون والى باور محمكو خدشه بكدوه لوك وَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةً إِذَا آصْنَعُ كُمَّا صَنَعَ آبِ أَلَيْنَا كَاكُونَ نَهُرُوسِ وه لوك كَبَرَ الكي أَسُولَ كريم كاتفليد كرنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ لَا وببتر باس وجد عص ووى كام كرول كاجوكم آب كرت منے ( بعنی میں تو پوری طرح ہے آپ کی اتباع کروں گا) اور میں تم کو کواہ مقرر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ذمہ عمرہ کرنا لازم کیا ہے اور



وَاهْدَى هَدْيًا إِشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ الْطُلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَلَمْ بَزِدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرُ وَلَمْ يَحُلِقُ وَلَمْ يُقَصِّرُ وَلَمْ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَّ وَحَلَقَ لَمَرَاى أَنْ قَلْدُ قَطَى طَوَاكَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ بِطُوَافِهِ الْآوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَنْلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ أَيْنَي قَدْ أَوْجَبُتُ حَجًّا مَّعَ عُمْرَتِنَى ﴿ يُعْرُوهُ وَبِالَ عَلَكُ كُنَّ اورمتام بيدا وَ كَانِي كُنَّ وَفَر مايا : في اورعمره وونوں ایک بی میں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تو وونوں چزیں اینے ذمدلازم لازم کرلی ہیں اور میں نے ساتھ ہی ساتھ ایک قربانی کا جانور (اینے ذمہ لازم کرلیا ہے) منتخب کرلیا ہے اور ساتھ لے کرروانہ ہو مے جو کہ انہوں نے مقام قدید سے خریدا چر دونوں کے لئے لیک کہتے ہوئے مکہ مرمہ پانچ محتے۔ پھر خاند کعبہ کا طواف کیا اور صفاء اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔اس سے زیادہ خبیں کیا نہ تو آپ نے قربانی فرمائی اور نہ بی بال منڈائے۔نہ بال كتروائ اور نداحرام كھولا يهال تك كه قرباني كون يہلے قرباني کی اورسر کے بال منڈوائے (بعنی حلق کرایا) اور خیال طاہر فرمایا کہ طواف اول ہے جج اور عمرہ رونوں کا طواف اوا ہو گیا۔اس کے بعد فرمایا: رسول کریم نے ای طریقہ سے عمل فرمایا تھا۔

#### باب: كيفيت تلبيه سيمتعلق احاديث

ا ١٥ ١٥: حفرت ابن عمر الله فرمات بين : من في رسول كريم مَا لَيْنَ الْمُو اسطريقد عليد كت موسة سن الكيك اللهم لكيك لا شويك لك ..... يعن "اعالله عزوجل عن حاضر مون اعدالله مين حاضر بول اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تمام حسم کی تعریف اور تمام حسم کی تعتیب تیرے ہی واسطے ہیں اور شہنشا ہیت بھی تیری ہی قائم ہے تیرا کوئی شر یک نبیس ب اور حضرت ابن عمرین فرماتے ہیں: رسول کر یم مَنَا حَيْنَا مِهِمَقًام دُوالْحَلَيْفِه مِن دوركعت ادا فرمائے كے بعد اہنے اونٹ كو کھڑا کرتے اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے نزدیک ہی ندکورہ بالاکلمات فرماتے۔

۲۵۵۲: حعنرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ ہیں حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ فَي رَيم صلى الله عليه وسلم كواس طريقه سي تلبيه يرصح بوت

لَيُّكُ لَيُّكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لِلَّهِ لَكَ إِنَّا الْحَمْدَ

#### ١٣٨٢: باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

١٤٥١: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَيْنَي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ إِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي أَنَّ آبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ لَبُيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَيُّنَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَرُكُعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ لُمَّ إِذَا اسْتَوْتَ بِهِ النَّاقَةُ فَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ آهَلَ بِهُولَآءِ الْكَلِمَاتِ.

١٤٥٢: أَخْبَرُنَا آخُمَدُ بْنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ زَيْدًا وَابَا بَكُو إِبْنَى مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ آنَهُمَا سَمِعَا نَافِعًا عَا: يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي آنَهُ كَانَ يَقُوْلُ



لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ ۖ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاضَرِيْكَ لَكَ.

> ٣٤٥٣: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ.

٣٥٥٠: ٱلْحُبَرَانَا يَعْقُولُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَآنَا آبُو بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْمَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

١٤٥٥: ٱخُبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﴿ لَيْكَ اللَّهُمُّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالَّيْعُمَةَ لَكَ.

٢٥٥١: أَخْبَرُنَا فَتَنْبُهُ قَالَ حَلَّاثُنَا حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصّْلِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِي ﷺ لَمُشَيِّكَ إِلَّهُ الْحَقِّ قَالَ آبُوْعَبُدِ الرَّحَمَٰنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسُنَدَ هٰذَا عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ إِلَّا عَبْدَالْعَزِيْزِ رَوَاهُ اِسْمُعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُوْسَلًا.

۲۷۵۳:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قرمات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم اس طريقة سے لبيك براستے سفے: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

مج کی تناب

١٤٥٥: حضرت ابن عمر يُنظِف فرمات بين ارسول كريم سخاتينام كالمبيد اس طريقة سے تما :كَبَيُّكَ اَللَّهُمَّ لَبَيُّكَ لَبَيْكَ لَاللَّهُ لَا شَوِيْكَ لَكَ لَيْكِكَ ..... حضرت ابن عمر جي فله اس ميں ان الفاظ كا اضافه فرمات لَبُيْكُ لَبُيْكَ .... يعنى مين حاضر جون المالتديين حاضر جول ... میری نیک بخت الیری فر مانبرداری میس ہے اور تمام کی تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے رغبت بھی تیری ہی طرف سے ہاور ممل مجھی تیرے ہی داسطے ہے۔

الا ١٤٥٥: حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فر مات بيس ك رسول کریم صلی الله علیه وسلم اس طریقه سے بڑھتے ہتھ: لَبَیّنَكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اللَّهُ .

١٤٥٦: حضرت الوبرريره والتنة قرمات مين رسول كريم منافية في اس طريقة سے تلبيد كتے تھے: كَبُيْكَ إِنَّهُ الْعَقَّدِ امام نسائي بيئية فرماتے ہیں کہ مجھ کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ عبدالعزیز کے علاوہ بھی کسی دوسرے راوی نے حضرت عبداللہ بن فضل ہے متصل سند کے ساتھ روایت نقل کی ہو۔ آسمعیل بن امیہ نے اس کوان ہے ہی مرسلاً تقل اورروایت فر مایا ہے۔

١٣٨٤: باب رَفْع الصَّوْتِ بِاللهُ لال بالدكرنا ١٤٥٥: أَخْبَرَنَا إِسْمَعْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ١٤٥٥: حضرت خلاد بن سائب اين والدي قل كرت بيل كه

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي بَكْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ آبِي بَكُمٍ عَنْ خَلَادٍ بْنِ السَّآئِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ كَالَ جَآءَ نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرُ اصْحَابَكَ آنْ يَرْفَعُوا آصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.

١٣٨٨: باب الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

خُسَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ رَسُولَ خُسَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَ فِي دُبْرِ الصَّلْوةِ. 1209: آخَبَرَنَا السَّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آبْنَانَا النَّصْرُ قَالَ حَدَثَنَا آنَّهُ مَنْ السَّحْقُ بْنُ الْمِرَاهِیْمَ آنْبَانَا النَّصْرُ قَالَ حَدَثَنَا آنَّهِ آنَ رَسُولَ اللهِ حَدَثَنَا آنَهُ مَنْ آنَسِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَدِّقَ مَنْ آنَسِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الظَّهْرَ بِالْبَيْدَآءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصِعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَآءِ وَآهَلُ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلّى الظَّهْرَ.

المُ الْخُبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ آنْبَآنَا شَعَيْبُ قَالَ آنْبَآنَا شَعَيْبُ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ جُريْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجْدِ النَّبِي مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجْدِ النَّبِي مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجْدِ النَّبِي مُحَمَّدٍ يُحَدِّدُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجْدِ النَّبِي مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهُ لَا الْحُلَيْقَةِ صَلّى وَهُو صَامِتُ حَتَى النَّهُ النَّهُ اللَّهُ ال

الا ١٤ : آخُبَرُنَا لَمُتَبَّةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُفْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُفْبَة عَنْ سَالِمِ آنَهُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاوُكُمْ هَلَدِهِ الَّتِي تَكُذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا آمَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا مِنْ مُسْجِدِ فِي الْحُلَيْفَةِ.

١٤٦٢: آخُرَنَا عِيْسَى بُنُ إِبْوَاهِيمَ عَنْ وَهُ فِي قَالَ ١٤٦٢: حضرت عبدالله المُحبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ صَلَى الله عليه وَسَلَم كود كَمُ الله عليه وَسَلَم كود كَمْ وَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

رسول کریم فاقیق نے ارشادفر مایا: ایک روز حضرت جرئیل امین طایق ا میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اے محم فاقیق آ پ مفاقیق صحابہ کرام بھائی کو محم فر ما دیں کہ وہ حضرات ( تلبیہ) لبیک اُو چی آ واز سے پڑھا کریں۔

#### باب:ونت ملبيه

۱۷۵۸: آخُبُونَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ عَنْ ۱۷۵۸: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بيان فرمات بيس مُحسَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ كَهرسول كريم صلى الله عليه وسلم في نماز اواكرت كه بعد تلبيه اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ فِي دُبُر الصَّلُوةِ. يرُحاد

۱۷۵۹: حصرت انس جن فرات بین: رسول کریم الحظیم نے مقام بیداء پر نماز ظهرادا فرمائی اس کے بعد آب الحظیم اور آب مقام منافی کے بعد آب اور عمره دونوں کے لئے منافی کے بعد جج اور عمره دونوں کے لئے تم بید برحالین آب فائی کا نماز ظهر سے فارغ ہو گئے تھے۔
تلبیہ برد حالین آب فائی کا نماز ظهر سے فارغ ہو گئے تھے۔

۱۷ ۱۷ : حضرت جعفر بن محمد اپنے والدے اور وہ جابر ولا تلا سے جج نبوی کے بارے میں روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جس وفت رسول کریم مُلْ الْمُنْظِم مقام ذوالحلیفہ پنچے اور آپ مُلَّا الْمُنْظِم نے نماز اوا فرمائی تو آپ مُلْ الْمُنْظِم فاموش رہے بیاں تک کرآپ مُلَا الْمُنْظِم جس وقت مقام بیدا پہنچے کے تو آپ مُلْ الْمُنْظِم نے لیک کہنا شروع کیا۔

الا ١٢ عدد حضرت عبدالله بن عمر بران سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا بھم لوگوں کا بہی (مقام) بیداء ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگوں کا بہی (مقام) بیداء ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگ رسول کر بم فرائی فیلی پر جھوٹ با ندھتے ہتے (یعنی آپ فرائی فیلی کی جانب غلط بات منسوب کرتے ہتے) آپ فرائی فیلی مقام و والحلیفہ سے تلبیہ یو صنے کا آغاز فرمایا تھا۔

۲۲ ۲۲ خطرت عبداللہ بن عمر عن اللہ فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذوالحلیفہ ایک اوٹنی پرسوار ہونے کے بعد جس وقت وہ اوٹنی سیدھی کھڑی ہو ماتی تولیک مزیضے۔



الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ أَحِينَ تَسْتَوِى بِهِ قَالِمَةً.

٢٤ ٢٣: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بِنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱلْبَالَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَ وَٱخۡبَرَنِىۢ مُحَمَّدُ بُنُ اِسۡطِعِیۡلَ بُنِ اِبۡوَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا ابِّنُ جُرِّيْجِ قَالَ آخُبَوَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يُخْبَرُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

٣٤٦٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ اِسْحُقَ وَمَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ الْمُفْهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ بَنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلَتْ إِلا بْنِي عُمَرَ رَآيَتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتُ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنَّ إِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ.

# ١٣٨٩: بأب إِمْكُولُ

٧٤ ١٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ آقَامَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمُ يَبُقَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَةً حَتَّى جَآءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتُ آسُمَّآءُ بُنَّتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بُنَ

الله ١٤٤٤ حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بيس كه دوران مج رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس وقت تلبيه برست يعنى لبيك كہتے كہ جس وقت اونمني آپ صلى الله عليه وسلم كو لے كر سيدهي ڪھڙي ہوتي۔

١٧٠ ١٤٠ حصرت عبيد بن جريح طافي فرمات بيل كه ميس في ابن عمر فظف كود يكها كه آب منافقيم اس وقت اوراس كيفيت مي تلبيه برشصتے کہ جس وقت آپ مُلَاثِيَّا کی اونٹن آپ مُلَاثِیْن کو کے کر کھڑی ہوتی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم منگ فیڈم بھی اس وقت تلبیہ پڑھتے کہ جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کھڑی ہوتی اورردانه ہوئی۔

#### باب جس خاتون تونفاس جاری ہودہ کس طریقہ سے لبيك رزھے؟

۲۷۱: حصرت جابر بن عبدالله بنافيز قرمات بين: رسول كريم مَنَى تَنْفِيمَ نے نوسال تک مجے نہیل فر مایا پھروسویں سال اعلان کیا گیا کہ رسول كريم مَثَاثِينَةُ إِس سال حج اوا قرما كيس ك\_اس وجد سے جس آ دى میں بھی سوار ہونے یا پیدل چلنے کی طاقت تھی وہ مخف لا زمی طور سے حاضر ہوااورلوگ آپ مَنْ الْنَيْزِ مِن مراہ جانے کے لئے ایک دوسرے آخَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِي رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ اللهَ آكَ برصني كَاكُوشش مِن مشغول بوكة جس وقت رسول كريم مَثَالِثُيْنَةِ مِقام وْوَالْحَلْيْفِه بِهِنْجَ كُنَّةِ وَاساء بنت عميس كے محمد بن ابوبكر عِلْقِ كَى وَلا وت مباركه مولَى اوررسول كريم سَلَا يُعَلِمُ كَى خدمت اقدس آہی بکٹر فاڈسکٹ الی رَسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ ﴿ مِسْ عَرْضَ كُرایا حَمِیا تُو آ بِ مَثَلَّا لِلْمُ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ مِسْ عَرْضَ كُرایا حَمِیا تُو آ بِ مَثَلَّا لِلْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ ﴿ مِسْ عَرْضَ كُرایا حَمِیا تُو آ بِ مَثَلَّا لِلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ ﴿ مِسْ عَرْضَ كُرایا حَمِیا تُو آ بِ مَثَلِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ ﴿ مِنْ عَلَیْهِ مِنْ عَرْضَ كُروا وَرَا يَکِ وسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَسِيلِي وَاسْتَغْفِرِي بِعُوْبٍ ثُمَّ آهِيلِي لَيْ الكرابك لبيك كهواس كے بعدانهوں نے اى طريقة على فرمایا (زیرنظر صدیت دراصل طویل صدیت کا خلاصه ب)۔



٢٤٦٢: أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَمْفَو قَالَ حَدَّثَنَا جَمُفَرُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آيِيْهِ عَنْ جَايِرٌ قَالَ نَفْسَتْ آسْمَآءُ بَنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بُنَّ آبِي بَكُم فَأَرْسَلَتْ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَامَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلَّ.

#### ١٣٩٠: باب فِي الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ وَ تَخَافُ فَوْتَ

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَقْتُلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّ مُفْرَدٍ وَٱلْتِلَتْ عَآئِشَةً مُهِلَّةً بِعُمْزَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَوِكَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَلِيمُنَا طُفْنَا بِالْكُعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَآمَرُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتِحِلُّ مِنَّا مَنْ لَكُمْ يَكُنُ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعُنَا البِّسَآءَ وَتَطَيِّبُنَا بِالطِّلْبِ وَلَبْسُنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا ٱرْبَعُ لِيَالِ ثُمَّ ٱلْمُلْلَنَا يَوْمَ التَّرْوِيْةِ ثُمَّ دَخَلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِينُ فَقَالَ مَا شَانُكِ فَقَالَتْ شَانِي آتِي لَذْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالاجِ اور مِن ندتُو خاند كعبه كاطواف كركى مول اورندبى مِن في

۲۷ ۲۲: حصرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حصرت اساء بن عمیس منی الله تعالی عنهانے حضرت محمد بن ابی بکر رضی الله تعالى عنهما كوجنم دياتورسول كريم صلى التدعليد وسلم عددريافت كرايا كابكياكيا جائع؟ آبِ مَلَا يَعْتَمُ فَي الكوم الكرك كيرابا تدهة اورتلبيه بزين كالحكم فرمايا\_

باب: اگر کسی خانون نے عمرہ اداکرنے کے لئے تلبیہ یر هاا دراس کوجیض کاسلسله شروع مهوجائے جس کی وجہ ے بچ فوت ہونے کا اندیشہ وجائے؟

١٤٧٤: أَخْبَوْنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي ٤٤٤ احترت جابر بن عبدالله بْنَافِذ فرمات بين بهم لوك بي كريم ك بمراه صرف فريضه حج اواكر في كيلي تلبيه يرصة بوع عاضر ہوئے۔اس دفت عائشة عمرہ كرنے كيليج تلبيد پڑھتى ہوئى پہنچ رہى تخمیں جس وقت ہم لوگ مقام سرف آ مھئے تو ان کوحیض کا سلسلہ شروع ہو کیا۔ چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکه مرمہ بینچ محظ تو ہم نے خانه کعبه کاطواف کیا اور کوه صفا اور مروه کے درمیان سعی کی مجرآ پ نے ہم لوگوں کو تھم فرمایا: جو مخص اینے ہمراہ قربانی کا جانور نہیں لایا ہو تو و وصحف احرام کول دے۔اس برہم نے دریافت کیا کہ جارے واسطے کون کون سے کام حلال ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہرایک چیز حلال اور جائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی ہیو یوں رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ ہے ہم بسرى بھى كى اور خوشبوكا بھى استعال كيا اور كيرے بھى تبدیل کئے جبکہ عرفات کے روز تک صرف حار رات باقی رہی تحسیں۔اسکے بعد ہم لوگوں نے آٹھویں تاریخ کواحرام یا ندھ لیا۔ النَّاسُ وَلَهُ أُخِلِلُ وَ لَهُ أَطُّفُ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ جُس وقت رسول كريمٌ عا نَشَرٌ كَ بِإس تشريف لے محتے تو اس وقت يَذْهَبُوْنَ إِلَى الْحَجِّ الْأَنَ فَقَالَ إِنَّ طِذَا آمُرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ وه روري تحيل \_ آ پ نے فرمايا : تم كوكيا ہو كيا ہے؟ انہول نے عَلَى بَنَاتِ ادَّمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ آهِلِي بِالْحَجْ فَفَعَلَتْ فرمايا: محدكويش آناشروع بوكيا باورلوكول في تواحرام بهي كمول



الْحَصْبَة.

رَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ احرام كھولا ہے پھراب اس وقت لوگ جج كرنے كے لئے پہنچ رہے وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بين اس يرآبُ في فارشاد قرمايا: يوتو (يعن عورت ك لئ ينس) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُ فِي نَفْسِي آنِي لَمْ أَطُفُ الكالي شيب كالله عزوجل في آوم كالركول كالقدريس لك بِالْبَيْنِ حَتْى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْعَبْ بِهَا يَا ويابِتُم لوگ بيكروكنسل كرنے كے بعدتم جَح كرنے كے لئے كمبيہ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ فَاغْمِورُهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذَلِكَ لَيْلَةً بِرُصورِ چِنانِجِ عائشٌ فِي النَّاسِ الرانهول في ووران جج تمام ہی مقامات پر قیام فرمایا۔ پھروہ جس دفت یاک ہوگئیں ( یعنی حیض آنا بند ہو ممیا اور عسل بھی فرمالیا) تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور صفا اور مروہ (بہاڑوں) کے درمیان سعی کی پھر رسول کریم نے ارشاد فرمایا: تم حج اور عمرہ دونوں ہے اب حلال ہوگئ ہو۔حضرت عائشہ نے عرض کیا ایا رسول اللہ ! میرے قلب میں بیہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو جے ہے تبل کسی قتم کا طواف نہیں کیا (تو الي صورت من ميراعمره كسطريقد ادا بوابوگا؟)اس بات بر آ ب نے عبدالرحمٰن بن الى بكر سے فر مایا: اے عبدالرحمٰن تم ان كو لے کرمقام معیم چلے جاؤ اور عمرہ کرنے کی نیت کرا کے لاؤ۔ بیرواقعہ ایام تشریق کے بعدلیلة الحصبہ كاواقعه بـــ

١٤٦٨: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُوثُ بْنُ ١٤٧٦٨: حضرت عائشه صديقه وَيَ فرماتي بي: حجت الوداع ك مِسْكِيْنِ قِرَاءَ فَا عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفَظُ لَهُ عَنِ ابْنِ ﴿ مُوقَعَدُ بِهِ مَمَ لُوك رسول كريمٌ كے بمراه روانه بوئے تو ہم نے عمره الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ يَعْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ كرنے كى نيت كى يَهر آپ نے فرمايا: جو تخص قرباني بمراه كرجا عُرْوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ خَرَجُنَا مَعَ ربائِةٍ ووقَحْصُ عمره اورجج كي نيت كرا الاستخص كوجا بي كدوه رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ وونون كام فراغت حاصل كرنے كے بعد تك احرام ند كھوك\_ عائشة كرماتي بين كه مين جس وقت مكه تكرمه آئي توجهي كوحيض آنا شروع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجّ مَعَ مُوكيا ينس كى وجد على فاند كعبه شريف كا اوركوه صفا ومروه كى الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ ﴿ كُوشَ شَكَرَ كَلَ السَّحِض اور ما موارى كے شروع مونے ك مَكَةَ وَآنَا حَآنِطٌ فَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا الراح مِن جس وقت مِن في رسول كريمٌ كم سامن عرض كيا تو وَالْمَرْوَةِ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ آبُ نے ارتااوفر مایا بتم سركے بال كھول ڈالواورتم كتكھاكرلواورتم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَشِطِي وَآهِلِي حَجْ كَانيت كرواور عمره جَهورُ دو۔ چنانچ يس نے اى طريقہ سے كيا۔ بِالْحَجْ وَدَعِي الْعُمُرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا فَضَيْتُ الْحَجَّ چنانچہ میں جس ولت جج سے فارغ ہو چکی تو آتخضرت کے مجھ کو

الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ





آرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي بَكُرِ إِلَى الْتَنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَّتُ قَالَ هَذِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوْا طَوَالًا اخَرَ بَعُدَ إِنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي لِحَجِّهِمْ وَآمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

#### ١٣٩١: باب الْإِشْتِرَاطُ فِي الْحَيْمِ

١٤٦٩: أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْدَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَزْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُيَيْرٍ وَعِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ صُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### ١٣٩٢: باب كَيْفَ يَتُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

• ٢٢٤: آخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بَنُ يَغْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو النُّهُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيْدَ الْآخُولُ قَالَ حَدَّقَنَا هِلَالُ بُنُ خَبَّابِ قَالَ سَالُتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَوِطُ قَالَ الشَّوْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَةً يَغْنِي عِكْرِمَةً فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ ضَبَاعَةَ بُنَتَ الزُّبَيْرِ بِن عَبْدِالْمُظَّلِبِ آتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اقُولُ ا حَيْثُ تَحْجِسُنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَفْنَيْتِ.

عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ کے ہمراہ مقام علیم جیبج دیا پھر میں نے عمرہ کیا تو رسول کریم نے ارشا دفر مایا: یہتمہارے عمرہ کی جگہ ہے پھر جن لوگوں مَكُانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ الْعَلُوا بِالْعُمُرَةِ بِالْبَيْتِ فَصِرف عمره كرنے كى نيت كى تقى انہوں نے كھ كرمہ چھنچ كر طواف اورسعی کی اور وہ لوگ حلال ہو سمئے اور جس وقت منی ہے واپس بینچی تو ایک اور طواف کیا۔ یعنی ان حصرات نے جے اور عمرہ کی نیت کی تھی انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔

#### باب: حج میں مشروط نیت کرنا

۲۷: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فريات بيس کہ جس وقت حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مج کا ارا د و فرما یا تو رسول کریم صلی الله علیه دسلم نے ان کومشروط احرام باند سے کا تھم فر مایا چنانچ اس نے اس طریقہ ہے ممل

#### باب: شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے؟

• ٢٧٤: حضرت ابن عباس بين فرماتے بيں :ضباعد بنت زبير بنت عبدالمطلب رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میں حج کرنے کا اراوہ کرنا جا ہتی ہوں میں نبیت کس طریقنہ سے کروں؟ آپ مسلی الله عليه وسلم في قرمايا: تم اس طريقة س يراهو: لَبَيُّكَ اللَّهُمَّ البَيْكَ ..... يعني اے اللہ! میں حاضر ہوں مير احرام وہيں تک ہے کہ جس جگہ تو مجھ کو نہ روک و ہے ( یعنی ماہواری وغیرہ آنے کی وجہ قَالَ قُوْلِیٰ لَبَیْكَ اللّٰہُمَ لَیّنْكَ وَمَعِیلَیٰ مِنَ الْآرْضِ ہے) اس وجہ ہے کہ جو شےتم نے مشتمکٰ کی ہے وہتم لوگوں کے یروردگاری وجہ ہے۔

ا ١٤٧٤: أَخْبَوَنِي عِمْوَانُ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ ٱلْبَاكَا شُعَيْبٌ ١٤٧١: حضرت ابن عباس يَنْ فرمات بين كه حضرت ضياعه بنت قَالَ أَنْبَالَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَنْبَانَا آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ حضرت زبير جَنْ آتَخضرت فَاتَدَا كَيْ فدمت اقدس مين حاضر طَاوْسًا وَعِكْمِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَآءً ﴿ مِوْمِنِ اورعُرضَ كيانيارسول الله مَنْ أَيْنَا بَار حَاتَون مول اور تْ صَبّاعَةُ بْنَتُ الزُّبَيْرِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ مِن جَ كرن كااراده ركفتى بول بحق كوكيا كرنا عاسب - آسلى الله

وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَّسْتَنِي.

٢٤٤٢: أَخْبَرُنَا اِسْعِلَىٰ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ فَأَلَ ٱنْبَالَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ النَّبِيُّ خُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي خَبْثُ تَحْيِسُنِي قَالَ السَّحْقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ عَآيُشَةَ ﴿ رَوَكَ وَلِي هِــــ هِشَامٌ وَالزُّهْرِئُ قَالَ نَعَمُ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحُمْنِ لَا أَعْلَمُ آحَدًا ٱسْنَدَ هَلَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَر وَاللَّهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَى آعُلَمُ.

> ١٣٩٣: باب مَا يَفْعَلُ مَنْ حُيِسَ عَنِ الْحَيِّر وكَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

المُحْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ السَّرْحِ وَالْحُوِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجّ وَيَقُولُ آلِيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةً رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ إِنْ حُبِسٌ آخَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بَالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهُدِي وَيَصُومُ إِنَّ لَّمُ يَجِدُ هَدُيًّا.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي الْمُرَأَةُ تَقِيلُكُ وَ عليه وسلم في ارشاد فرمايا بتم احرام بالده لواورتم اس شرط كساته إِنِّي أُدِيْدُ الْحَجَّ فَكُيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَهِلَّ قَالَ آهِلِي ﴿ نَيت كُرُلُوكُ مِيرَا الرَّام اس جَكُ تَك بِهِ كَالَ آهِلِي ﴿ نَيت كُرُلُوكُ مِيرا الرَّام اس جَكَ تَك بِهِ كَالَ تَعْلَى ﴿ نَيت كُرُلُوكُ مِيرا الرَّام اس جَكَ تَك بِهِ كَا تَك تَو مِحْهَ كُومُ عَلَى

٢٧٤٢ : حضرت عا نشه مديقه رمني الله تعالى عنها فرماتي مين : رسول تريم صلى الله عليه وسلم ضياعه رضى الله تعالى عنها ك ياس تشريف عَآئِشَةً وَعَنْ هِشَامٍ بَنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً لِي مُحْتَوَانَهول يُعرض كيانيارسول الله صلى الله عليه وسلم من أيك هَالَتُ وَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صُبَاعَةَ فَقَالَتُ يَا بيارها تون مون اور جَح كرنے كااراد وركھتى مون \_آب سلى الله عليه رَسُولَ اللهِ إِنِّي شَاكِيَّةً وَإِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا وَسَلَم فِي ارشاد فرمايا بتم حج كرواورتم اس طريقة سے حج كرنے كى نیت کرنو کہ میں وہاں پراحرام کھول دوں گی کہ جس جگہ تو نے مجھ کو

باب: اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی شرط ندر کھی ہواورا تفاقاً وہ حج کرنے ہے رک جائے؟

التدتعالى التدتعالى التدتعالى عنهاج میں مشروط نبیت کو درست خیال نہیں فرماتے تنصان کی رائے محمى كدكياتم لوكول كيلي رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت كافى نہیں اگرتم میں ہے کسی کو حج ہے روک دیا جائے تو وہ طواف اور سعی كرنے كے بغد ہر چيز ہے حلال ہو جائے وہ احرام كھول دے اور آئندہ سال مج کی قضا کرے چھر قربانی دے یا آگر میسر نہ ہو تو

٣٧٧: أَخْبُونَا إِسْمَحْقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا ٣٧٤:حضرت سالم اين والد (اين عمر عاف ) على فرمات بين عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَائِم ﴿ كَهُوهُ جَمَّ مِنْ مَشْروط كوجا مَرْتَبِين حَيال كرتے تنصال كاكبنا تھاكيا عَنْ آيِيهِ آنَةُ كَانَ يُنكِرُ الْإِنْسِرَاطَ فِي الْحَجْ وَيَقُولُ مَا تَهارت واسطى رول كريم فَالْيَنْظُم كسنت كافى نبيس بكرآب فَالْيَنْظُم



لْيُحْلِلُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

١٣٩٣: باب إِشُعَارُ

١٤٧٥: آخُبُرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ نَوْرٍ عَنْ مُعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوّةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ حَ وَٱنْبَانَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنِ الْمِسُوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ زَمَنَ الْحُلَمِيَّةِ فِي بِضْع عَشَرَةِ مِالَةٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ خَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَآشْعَرَ وَ آحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرٌ.

شعاركيا با اورتقليد كامفهوم:

ندكوره بالاحديث شريف ميں تقليد كاتذكره ہے جس كامطلب ہے قربانى كے جانور كے مجلے ميں ہاروغيره والنا۔جس ے لوگ سیجھ جائیں کہ بیقر بانی کا جانور (بینی ہری) ہے اور اس کا دستور دورِ جاہلیت سے چلا آر ہاتھا اس لئے کہ عرب میں عام طورے قبل وغارت گری کاسلسلہ جاری رہتا تھالیکن قربانی کے جانور کاسب لوگ ہی احترام کرتے تھے بہر حال ندکورہ طریقہ کے علاوہ عرب میں ایک طریقہ شعار کا بھی رائج تھا جس کی میصورت ہوتی تھی کہاونٹ کی دائیں جانب نیزہ سے ایک زخم لگاتے۔ چنانچے بیطریقہ آج بھی جمہور کے نزدیک مسنون ہے۔ لیکن شعار کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ میشدی کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ حضرت امام صاحب میں ہے شعار کو مکر ووفر مایا ہے لیکن اس کی حقیقت رہے کہ دراصل حضرت امام صاحب مینید کے زمانہ میں لوگ شعار کرنے میں حدسے تجاوز کر گئے تھے۔ حالانکہ شریعت میں شعار کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ قربانی کے جانور کے ملکاسازخم نشان نمالگادیا جائے جس ہے۔ بیظا ہر ہوجائے کہ بیجانور جج میں قربانی ہے متعلق ہے لیکن اس زمانہ میں لوگ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ جانور کا گوشت بھی کاٹ ڈالتے تھے جس سے جانور کو تکلیف ہونا قدرتی بات ہے

حَسْبِكُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ فَيُصْرِوطُ بَيْنَ لِكَانَ تَقِي جِنانِيراً كُركُولَى آوى كى وجه سے جج نها داكر يَشْتَرِطُ فَإِنْ حَبَسَ آحَدَكُمْ حَامِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ مَلَى وَاسكوجائِ كهوه آنے كے بعد بيت الله كاطواف اور سعى فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُورَةِ ثُمَّ لَيَحْلِقُ أَوْ ثُمَّ لَرك اسك بعداس كوسر منذانا (حلق كرانا) حاجة بابال كتروائ اوراحرام کھول دے اسکے بعد آئندہ سال حج کی قضا کرے۔

ہاب:قربانی کرنے کے لئے بھیجے گئے جانوروں کے شعار ہے تعلق

۲۷۷۵: حضرت مسور بن محزمه اور حضرت مروان بن علم فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم صلح حديبيد كيموقعه برينيخ توآپ صلی الله علیہ وسکم نے ہری ( یعنی قربانی کے جانور ) کی تقلید کی (بعنی اس کے ملے میں ہار پہنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ كرنے كے لئے احرام با ثدھا)۔ اس وجہ ہے حضرت امام ابوحنیفہ بہتیج نے شعار کو کمر دوفر مایا۔ فتح الملہم شرح مسلم اور درس ترندی ازص ۱۲۲ تا ۱۷۳ جلد نمبر ۳۔ اس مسئلہ کی مع حوالہ جات کافی تفصیل بیان فر مائی گئی ہے تفصیل کیلئے ندکور وحوالہ جات سے رجوع فر مائیں۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَرَ بُلْنَهُ.

١٣٩٥: بأب أَي الشِّقَين يُشْعِرُ

٧٧٧: آخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنِ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَرَ بُدُنَةً مِنَ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ وَسَلَتِ النَّمِ عَنْهَا وَٱشْعَرَهَا.

١٣٩١: باب سَلْتِ الدَّم عَن

٢٤٧٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي حَسَّانَ الْآعُرَج عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ آمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعِرَ فِينَ سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِيِّ الْآيْمَنِ ثُمٌّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتُّ بِم عَلَى الْبَيْدَآءِ أَهَلَّ.

١٣٩٤: باب فَتَلَ الْقُلَائِدِ

شِهَابِ عَنْ عُرُورَةً وَعَمْرَةً بُنَتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَآئِشَةً آنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَايَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

٠٨٠أ: ٱخُبَرَنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ مُحَمَّدٍ إِلزَّعْفَرَانِيَّ قَالَ

٢٧٧١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِنْعٌ قَالَ ٢٧٤١: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنبا حَدَّثِنِي أَفْلَحُ مِنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ بيان فرماتي ميس كررسول كريم صلى الله عليه وسلم في افتى افتى كا شعارفرمايابه

#### باب: سطرف عشعار كرنا حائ

٢٧٧٤: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما بيان فرمات بيس كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی اؤٹنی کا شعار دائیں طرف سے فر مایا اور اپنی انگل ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون صاف قرماما\_

### باب: قربائی کے جانور ہے خون صاف کرنے کے بارے میں

٨٤٧٤ حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں كه جس وقت رسول كريم مقام ذوالحلیف میں تضور آ بے نے اپن قربانی کے جانور کے شعار کا تعمفر مایا چنانچاس جانور کے دائیس طرف کے کو بان میں شعار فرمایا گیا۔اسکے بعد آپ نے اس کا خون صاف فرمایا اوراس جانور کے گلے میں دوجوتے لٹکائے پھرجس وقت آپ کی اونمنی آپ کو لے کر مقام بیداء پرسیدهی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔

باب: ( قربانی کے جانور کا ) ہار بننے سے متعلق احادیث 1249: أَخْبَرُنَا فَتَشِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ 224: هنرت عائشه صديقه في الله عن روايت ب انهول نے قرمایا: رسول کریم منافظیم مدید منوره سے ( مکه مرمه) بدی ( ایعنی قربانی کا جانور) مجیجے تھے اور میں آپ ٹُلٹٹٹٹم کی ہدی کے جانور کا ہار وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ فَلَاتِدَهَدْيِهِ ثُمَّ بِالرَقَى تَهِي كِمِرْآ بِ الْأَقْتَامُان اشياء ، يربيزنبس فرمايا كرت تص كرجس سے كەمخرم يربيز كرتاب-

- ۲۷۸۰: حضرت عا نشه صدیقه برهای سے روایت ہے کہ میں رسول



عَبُدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآثِشَةَ قَالَتْ يَأْتِي مَايَأْتِي الْحَلَالُ قَبْلَ آنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةُ.

ا ١٤٨٨: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِنَي قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُونِ عَنَّ تَائِمَةً قَالَتُ إِنْ كُذَّ، لأَفْدَلُ أَلَانِد هذى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا بُحْرِهُ.

٢٤٨٢: آخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّعِيْفُ قَالَ حَدُّثَنَا آبُوْمُعَاوِيَهُ فَالُ حَدَّثَنَا لَاعْسَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَآنِشَةَ فَالَتُ كُنْتُ ٱلْهِلُ الْفَلَائِلَة لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبُّعَثُ بِهَا ثُمَّ يُهِيمُ لَا يَخْتَبِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

٢٥٨٣: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلزَّعْفَرَالِيُّ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ رَآيَتُنِي ٱلْتِلُ فَلَآنِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ثُمَّ يَمُكُثُ حَلَالًا.

#### ١٣٩٨: باب مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَآنِدُ

٢٤٨٣: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ يَغْنِى ابْنَ حَسَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ آنَا فَتَلْتُ يَلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ قَالَ عِنْدَنَا ثُمَّ آصْبَحَ فِينَا فَيَأْتِنَى مَا يَأْتِنَى الْيِحِلَالُ مِنْ آهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ آهْلِهِ.

١٣٩٩: باب تُعْلِيدُ

أَنْهَانَا يَزِيدُ قَالَ أَنْهَانَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيمَ فَالْيَتَا كُلِي مِن كَ لِحَامِ بِالرَبْا كُرِي تَعَى اورا بِمُلْيَا فَيْ أَنْ كُو مَنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ حَرِيمَ فَالْيَقِيمُ كَلَّهِ مِنْ كُو مَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ حَرِيمَ فَالْيَقِيمُ كَلَّهُ مِنْ كُو مَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ مَا كُو مُنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ ویتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے كُنْتُ اَفْتِلُ ظَلَائِدُ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ فَيَهُعَثُ بِهَا ثُمَّ ﴿ رَجْ كُهُ جُوكَامُ آيِكَ غَيرُمُومُ كُرَتَا بِ يَهَال تَكُ كَهُ مِنَ ا فِي جُكُهُ چپنجی \_

٨١ ٢٤٨: حضرت عا كشه بلاهؤا فرماتي بين: مين رسول كريم صلى الله عليه وسلم کی ہدی کے ہار بٹا کرتی تھی اوراس کے بعد بھی آ پ صلی انتدعلیہ واسم امراس فدما مدينے يقي اور تيم ريح \_

١٢ علا حصرت ما بحث موالنا فرواتي بين ك من رسول كريم سلى الله علیہ وسلم کی مدی کے بار بٹا کرتی سخی ۔ آ آ پسلی از ، علیہ وسلم ان کے میلے میں لٹکایا کرتے تھے اور آب منی اللہ اب وسلم وہ مرک روانہ فرماتے کیکن اس کے بعد احرام نہیں باند جے تھے اور مقیم رہے۔

٢٧٨٨: حصرت عائشه في فن فرماتي بين بين رسول كريم مَنَا في في ك كريوں كے لئے ہار بٹاكرتى تقى ب جوآب فائن في قربانى كے لئے مك مجيج تحدال كي بعدات في المنظم ال كومجيد كي بعد حلال بي رج (اورحالت غير حرم ميں جوافعال ہوتے ہيں وہ كرتے)۔

### باب: قربانی کے جانور کے ہارکس چیز ہے بانٹے جانبیں إس ہے متعلق

٣٨٨: حضرت عائشه طائفه فرماتي بين: مين في ان مارول كواس اُون سے بٹا تھا جو کہ جارے پاس تھی۔ پھر صبح ہوئی تو رسول کریم مَنْ الْفِيْدَ أَمُ وه تمام افعال انجام وية جوك بغير احرام ك لوك انجام دیتے ہیں اس طریقہ ہے وہ افعال بھی کرتے جو کہ مرداین اہلیہ ہے كرتا ہے۔(بعنی ہم بستری وغیرہ)

یاب: (قربانی کے جانوریعنی) مدی کے گلے میں کچھ





١٤٨٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلُ آنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِيُّ وَ فَلَّدُتُ مَدِّيئُ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى ٱنْحَرَ.

٢٤٨٦: آخُبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ قَالَ حَدَّثَنِينَ آبِي عَنْ قَتَادَة عَنْ اَبِي حَسَّانَ الْآعُرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَمَّا آتَلَى ذَا الْحُلَيْفَةِ ٱشْعَرَ الْهَدْىَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْآيْمَن ثُمَّ آمَاطَ عَنْهُ اللَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْن ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ هَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَآءَ لَبْى وَآخُرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ اهَلَّ بالُحَجّ

#### ١٨٠٠: باب تَقْلِيدُ الْإِبل

٢٨٨: أَخْبَرَكَا آخُمَدُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَٱشْعَرَهَا وَوَجُّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَٱقَّامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيُّ كَانَ لَهُ حَلَالًا.

١٤٨٨: أَخْبَرَنَا فَتَنْبِيُّهُ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ ثُمَّ لَمْ يُنْحُرِمْ وَلَمْ يَتْوُكُ شَيْئًا مِّنَ الْثِيَابِ.

#### لٹکانے ہے متعلق احادیث

١٤٨٥ : حفرت حفصه فالمنات سے دوایت ہے کہ انہوں نے عرض كيانيارسول المدم كالتيم كاس بات كى وجد كياب كداوكون في عمره كرن ك بعداحرام كهول ديا باورآب فالفيظم في احرام بيس كهولا؟ آب ( قربانی کے جانور) ہدی کے گلے میں ہار پہنا دیا ہے اس وجہ سے میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا۔

٢٥٨٦: حضرت ابن عباس يُنظِف فرمات بين جس وقت رسول كريم مَنَا لِيُنْفِعُ مِقَام وَوالْحَلِيفِه مِنْ يَحِي مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ كَ والسَّمِينَ طرف کو ہان میں اشعار کیا۔ پھر آپ مَلَا لِیُنْ اُلْکِیْ اُس سے خون صاف فرمایا پھراس میں دوجوتوں کا ہار ڈالا پھراپنی اونٹنی پرسوار ہو گئے جس وتت اونٹنی آ بِ مَثَاثِیْتُم کو لے کر مقام بیداء پر سیدهی کھڑی ہوگئ تو آ بِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الم اور ج كرنے كى نيت كى۔

#### یاب: اونٹ کے گلے میں ہارڈ النا

١٤٨٨: حضرت عا نشه صديقه والفي فرماتي بين بين في سف رسول كريم ا کی قربانی کیلئے جانوروں کے ہاراپنے ہاتھوں سے بٹے۔اسکے بعد آ ب ان کوان کے گلے میں ڈالا اوران ہدی کے جانوروں کا شعار (نشان زوه) فرمای اوران جانورول کوآپ نے خانہ کعبہ کی جانب روانه فرما و با اور آپ و ہاں پر ہی ( بینی مدینه منورہ ) ہی میں تشریف فرما رہے اور آپ نے وہ چیزیں اسے اوپر حرام نہیں فرمائيس جو كهاحرام باندھنے والوں پرحرام ہوتی ہیں۔

١٤٨٨:حضرت عائشه بِيْجُوْ فرماتي بين كه مين نے رسول كريم صلى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ الله عليه وسلم كي لئ الربي ليكن آب سلى الله عليه وسلم في الساك فَتَلْتُ فَلَآمِدَ بُدُن رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العدبهى نه تو احرام باند سے اور نه بى سلے ہوئے كيڑے بينے چھوڑے۔



#### الما: باب تُقُلِيدُ الْغَنَم

٢٤٨٩: آخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَآثِدَ هَدُي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا.

٩٠ ١٤: آخُبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّلَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولًا اللَّهِ ﷺ كَانَ يُهْدِى الْغَنَمَ.

ا 14/ : أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآيْشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُداى مَرَّةً غَنَمًا وَ قُلَّدَهَا.

٢٢.٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَآيِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ آفُتِلُ قَلَآثِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

٣٤٩٣: ٱخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآيْشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَآثِدَ هَدُي رَسُولِ اللَّهِ غَنَّمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

٣٠ ١٤: أخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسُى ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالصَّمَدَ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بِانْدَهَاكُرِتْ تَصِـ

#### باب: بكريوں تے گلے میں مارك كانے ہے متعلق

٢٧٨٩: حضرت عا نُشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين: مين رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی مدی کے لئے جیجی جانے والی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی۔

•929: حضرت عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي جي که رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدی میں بکریاں روانہ فر مایا کرتے

ا 129: حضرت عائشة قرماتی میں کہ ایک دن نبی منافقینم نے بمریاں قربانی کے لئے مکہ مکرمہ بھیجیں اوران کے نگلے میں ہاران کائے۔ گلے میں ہارڈالنے کی وجہ یہ ہے تا کہ اُن کے قربانی کا جانور ہونا واضح ہو جائے کیونکہ شرکین بھی ہدی کے جانور کا احتر ام کرتے تھے۔

٢٤٩٢: حضرت عا نشه طايف فرماتي مين: مين رسول كريم صلى القدعليه وسلم کی قربانی کے لئے مکہ روانہ کی جانے والی بمریوں کے ہار بٹا کرتی تھی اور آ پ مُنَاتِیَا اُن کوروانہ فرمانے کے بعد بھی احرام نبیس باندھا کرتے تھے۔

٣٤٩٢: حصرت عائشه بِرُهِ عن فرماتي بين كه مين رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی قربانی کے لئے مکدروانہ کی جانے والی بمریوں کے مار بٹا كرتى تقى اورآب منافقة فهان كوروانه فرمانے كے بعد بھى احرام نيس باندها کرتے تھے۔

٢٤٩٣: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً حَ وَٱنْبَانَا عَبْدُالُوَادِثِ بْنُ كَ كُلِّ مِنْ الرَّالْةِ (لِعِنْ ال كَي تقليد كرت ) تو آتخضرت عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُوْمَعْمَرٍ صلى الله عليه وسلم ان كو كمه مرمه روانه فرمات اور احرام نبيس



جُحَادَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتُ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُعْرِمْ مِنْ شَيْءٍ.

١٢٠٢: بأب تَقْلِيدُ الْهَدُى نَعْلَيْن

42 عَبُرَنَا يَغْقُولُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اتَّىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ ٱشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْآيْمَنِ ثُمَّ آمَاطُ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ تَعُلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَآءَ آخُرَمَ بِالْحَجِّ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاهَلَّ بالْحَجّ.

# ١٢٠٠٣: باب هَلُ يُحْرِمُ إِذَا

٢٤٩٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّانَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ آنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعْثَ بِالْهَدِّي قُمَنُ شَآءَ أَخْرَمَ وَمَنْ شَآءَ تَرَكَ.

# ٢٠٠٢: بأب هَلُ يُوجِبُ تُقْلِيدُ الْهَدَى

باب: مدى كے گلے ميں دوجوتے لئكانے ہے متعلق

90 عا: حضرت ابن عماس بالذن قرمات مين ارسول كريم من ويتام جس عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ إِلدَّسْتُوانِي عَنْ فَتَادَةً عَنْ وقت مقام ذوالحليف بَاتِنْ كُتُو آبِ سَلَاتَيْنَا في قرياني ك جانوركي أبِي حَسَّانَ الْأَغْرَج عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ واكبي جانب سے اس كوبان ميں شعار قرمايا پھرآ پ النيون في اس کاخون صاف فرمایا اوراس کے گلے میں دو جوتے لٹکائے اس کے بعد آ پ من ایک اونٹی پرسوار ہو گئے جس وقت وہ اونٹی آ پ مَنَا يُنْتِمُ كُولِ لِكرمقام بيداء برسيدهي كمرى موكني توآب النيام في حج تحرنے کے لیے لبیک فر مایا نیز آپ مُٹائٹی کے ظہری نماز کے وقت احرام باندهار

باب: اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈ الے تو کیا اس وقت احرام بھی باندھے؟

14 عا: حضرت جابر بلافظ فرمات بين جس وقت رسول كريم من تَقِيمُ نے مری جھیجی تو ہم لوگ مدیند منورہ میں موجود منے۔ چنانچ جس تخص كادل جاباس في احرام بانده ليا اورجس كادل جاباس فينس يا تدحا\_

باب: كيا قرباني كے جانور كے كلے ميں ہار ڈالنے ير احرام باندھنالازم ہے؟

242: أَخْبَرُنَا إِسْمَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا 242: حضرت عائشه بِنَافِنَا فرماتي بين: رسول كريم مَثَانَيْنِهُم كي بدى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن آبِي بَكْمِ عَنْ كَ لِيَ يَسِ إِر بِنَا كُرَتَى اور آ پِ صلى الله عليه وسلم الله مِن كَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مُحُنْتُ الْحِيلُ فَلَآمِدَ عَدى جانوريس وه بارائكا كرمير عوالد ماجد (ليعن حضرت ابو بكرصديق رَسُولِ اللهِ بِيَدَى ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ بِيدِهِ ثُمَّ ﴿ يَاللهُ ﴾ كساته روانه قرمات اور يرورد كارى حلال كي مولى اشياء يَبْعَثُ بِهَا مَعَ آبِي فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللهِ عِنْ شَيْنًا مِن سَالَ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ





اَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدُي.

١٢٤٩٨: أَخْبُونَا السَّلَحَقُّ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ وَقَتِيبَةُ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ كُنْتُ ٱلْحَتِلُ الْخُولُ قَلَآمِدَ هَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَجْتَبِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَبِهُ الْمُحْرِمُ.

٩٩٪: آخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنْتُ ٱفْتِلُ قَلَآئِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجْنَبِبُ شَيْنًا وَلَا نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ اللَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

٢٨٠٠: أَخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالُاحُوَصِ عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنْ كُنْتُ لَافْتِلُ قَلَآئِدَ هَدُي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَخُرُجُ بِالْهَدْيِ مُقَلَّدًا وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقِيَّمٌ مَّا يَمْتَنِعُ مِنْ يِّسَآلِهِ.

٢٨٠١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ قَدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآثِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ رَآيَتُنِي آفَتِلُ قَلَآثِدَ هَدُي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حِلَالًا.

#### ١٣٠٥: باب سَوْقُ الْهَدِّي

٣٨٠٢: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبُ ابْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرِّيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي جَعْفُرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى سَاقَ هَدُيًا فِي حَجِّمٍ.

#### ١٣٠٢: بأب رُحُوبُ الْبَكَنَة

ویئے جاتے۔

٢٤٩٨: حصرت عائشه الحاجة فرماتي مين: مين رسول كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَا مِدى کے ( جانور کے ) ہار بٹا کرتی تھی اوران کوروانہ کرنے کے بعد بھی ان اشیاء میں ہے آپ مُنَا اُنْتِكُم پر ہیز نہیں فرماتے تھے كہ جن اشیاء ہے محرم کے لئے بچنالازم ہے۔

99 عار حضرت عا كشه صديقه والفاس روايت ہے كه ميں رسول كريم مَنَّا تَنْظِيم كَى قربانى كے جانور كے لئے ہار بٹا كرتى تھى۔ پھر آ پ واقف نہیں تھے کہ حج کرنے والاشخص طواف کےعلاوہ کسی اور شے ے حلال ہوتا ہے۔

٠٠ ٢٨ حضرت عا كشد ويفن فرماتي بين ميس رسول كريم مَثَلَ فَيْكُم كي مدى کے لئے ہار بٹا کرتی تھی اوروہ ہاراس ہدی کے ملے میں ڈال کراس کو روانه كرويا جاتا چربهي آپ منافيتا مقيم ريخ اور آپ منافيتا اي از واجِ مطہرات نُؤَيِّنَ ہے (ان دنوں) پر ہیزنہیں فرماتے تھے۔ ا • 1/4: اس حدیث کامضمون سابقه حدیث کےمطابق ہے البتداس حدیث میں میاضا فہ ہے کہ وہ بمریال تھیں۔

یاب قربانی کے جانورکوساتھ لے جانے سے متعلق ۲۸۰۲:حضرت جابررضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم حج ادا کرنے کے لئے قربانی کا جانورساتھ لے

#### باب: ہدی کے جانور برسوار ہونا

٢٨٠٣: أَخْبَرُنَا فَتَوْبَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ ٢٨٠٣: حضرت ابوبريره النَّذُ سے روايت ب كهرسول كريم مَثَالْفَيْلِم الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَى كَاللهُ اللهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْتَكِبْهَا فرمايا: ثم اس پرسوار بوجاوَ اس نے عرض كيا: يا رسول الله اللَّهِ اللهِ النَّانِيَةِ أَوُ فِي النَّالِئَةِ.

قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْتَحَبْهَا وَيُلَكَ فِي ﴿ جَانُور ﴾ تَوْ مِرى كے لئے ہے۔ آ پِمَنَاتَتَهُمْ نے دوسری یا تیسری مرتنبه يجهى ارشادفر مايابتم ہلاك ہوجاؤتم اس پرسوار ہوجاؤ به

ولا صدة الباب مئه مُدكوره بالاحديث معلوم بواكر قرباني ك جانور يرسوار بونا درست باورة ب من اليَّيَّ الم في مناورة بالا جمله توجدولانے کے لئے فرمایا جیسا که اُردو میں کسی کوتوجدولانے کے لئے کہا جاتا ہے تیرا بھلا ہو۔

> النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّاى رَجُلًا يَّسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ ارْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ.

٤٠٠٠ باب ركوب البَّدَنَّةِ لِمَنْ جَهَدَهُ

٢٨٠٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوْقُ بَذَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.

> ١٣٠٨: باب رُكُوبُ الْبَدَنَةَ بالمعروب

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَسْاَلُ عَنْ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبُهَا بِالْمُغُرُّوْفِ إِذَا ٱلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَى تَجِدَ ظَهُرًا.

٣٠٠٠: أَخْبَونَا إِسْطِقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ قَالَ أَنْبَالَنَا عَبْدَةُ بُنُ ٢٨٠٣: حضرت النَّنِ بِالنَّذِ فرمات بين كدرسول كريم مَثَالَثَيْرَ فِلْ اللَّهِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَ ةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ آوى كومِرى كااونث بالكَتْ بوئ و يكها تو فرمايا بتم سوار بوجاؤ ـ اس تصفحف نے عرض کیا: بیتو ہدی ہے۔ آپ ملائیکا نے فر مایا: سوار : و جاؤ۔اس مخص نے عرض کیا کہ یہ مدی ہے۔ پھر آپ مُلَاثِيَّةِ من چوصی مرتبهارشا دفر مایا:تمهاری بلا کت ہوتم اس پرسوار ہو جاؤ۔

باب: جو خص تھک جائے وہ ہدی کے جانور پرسوار ہوسکتا

۵۰ ۲۸: حضرت انس بائن فرمات بي كدرسول الله منافظ في ايك متخض کو ہدی کا اونٹ ہا تکتے ہوئے دیکھاوہ آ دمی تھک گیا تھا آ پ مَنْ عَيْنِهِ مِنْ عَلِيهِ بَمَ اس برسوار ہو جاؤ۔ اس مخص نے عرض کیا کہ بیتو قربانی کرنے کے لئے ہے۔ آپ مُلَا يُؤْم نے فرمايا: جب بھی اس پر سوار ہوجا وُ اس میں کسی متم کا کوئی حرج نہیں ہے۔

باب: بوفت ضرورت مدی کے جانور برسوار ہونے کے یارے م*یں* 

١٨٠١ : أَخْبَوَنَا عَمُو و بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيِي ١٨٠١ حضرت الوزبير بناتِيْز قرمات بين كه حضرت جابر بالنيز ت قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي آبُوالزُّبَيْرِ قَالَ مِرى كے جانور پرسوار ہونے كے بارے ميں دريافت كيا كيا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم منافی کا سے ارشا دفر مایا: اگرتم مجبور ہو جاؤ تو تم اس پر دستور اور قاعدہ کے موافق سوار ہو سکتے ہو یہاں تک کرتم کوکوئی دوسری سواری حاصل ہوجائے۔





## ٩ ١٢٠٠: بأب إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَبِّ لِمَنْ لَدْ يَسُق

٢٨٠٤: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَاعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَآيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدْىَ آنْ يَّحِلُّ فَحَلُّ مَنْ لُّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى وَنِسَآءُ هُ لَمْ يُسُفِّنَ فَٱخْلَلُنَ قَالَتْ عَآنِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ وَ ٱرْجِعُ آنَا بِحَجَّةٍ قَالَ ٱوَمَاكُنُتِ طُفُتِ لَيَالِي قَدِمْنَا مَكَة قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ آخِيْكِ إِلَى النَّنْعِيْمِ فَآهِلِيْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَ كَذَا.

رَسُولِ اللَّهِ عَلَى لَا نُراى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُّى آنْ يُقِيُّمَ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدُّى أَنْ يَتَحِلُّ.

عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَآءٌ عَنْ جَابِرٍ

## باب: جوآ دمی ساتھ میں مدی نہیں لے گیا ہوتو و و مخص احرام حج تو وكراحرام كحول سكتا باس متعلقه

ے ۱۲۸ عا کشہ صدیقہ واتھ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کے ہمراہ صرف مج كرنے كى نىيت واراد ہ ہے مدينه منور ہے روانہ ہوئے جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہم لوگوں نے طواف کیا اور آپ نے حکم فر مایا که جس شخص کے ساتھ مدی نہ ہوتو و ہخص احرام کھول ڈ الے۔ چنانچاں تھم پر جوشخص مدی کوساتھ لے کرنبیں آیا تھاوہ حلال ہو گیا۔ اس ونت از واج مجمی اینے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کرنہیں آئی تھیں ۔اس مجہ ہے وہ بھی حلال ہو تنیں ۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں کے چونکہ مجھ کوحیض آھیا تھا اس وجہ ہے میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکی تھی۔اس وجہ ہے حصب والی رات میں' میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! لوگ جج اورعمرہ دونوں ہے قراغت کے بعدوالی آئیں کے اور میں صرف جج ہی کر کے واپس ہوں گی؟ اس برآ ب نے ارشاد فرمایا: جس وفتت ہم لوگ مکہ پہنچے تو تم نے طواف قد ومنہیں کیا تها؟ اس برمیں نے عرض کیا جبیں۔ آپ نے فرمایا: پھرتم اینے بھائی کے ہمراہ مقام تحقیم پہنچ جاؤ اورتم عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد آنا۔ استكے بعدتم مجھ ہے فلاں جگہ ملا قات كرنا۔

١٨٠٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي فَالَ حَدَّثَنَا يَهْعِلَى عَنْ ٨٠٠:حضرت عائشه صديقه عرض فرماتي بين:هم رسول كريم مَلَاقَيْلِمُ يَعْيِى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَآنِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ كَمَاتُهُ صَرْف فِي كَرَنْ كَيْنِ سِيرواند بوك ال وجد جس وقت ہم مکد کرمہ کے نز ویک چینج گئے تو رسول کریم می تینج نے تھم فرمایا کہ جو تخص اینے ساتھ بدی لے کرنہیں آیا تو وہ شخص حالت احرام بی میں رہے۔

٢٨٠٩: أَخْبُونَا يَغْقُونُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ١٨٠٩: حضرت جابر باللهُ فرمات جي بم لوگول نے صرف حج كا احرام باندهااس کے ماتھ ہم نے سی دوسری چیز کی نیت نہیں کی تھی

فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحِلُوٰا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً لَيَلَغَهُ عَنَّا آنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَّفَةَ إِلَّا خَمْسٌ آمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُّو حَ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ ٱمْرِىٰ مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا اهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا آهُلُلُتَ قَالَ بِمَا آهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِلَاهُدِ وَامْكُتْ حَرَامًا كُمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُوَاقَةً بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشَمٍ يَّا رَسُوْلَ اللَّهِ لِلْابَدِ.

١٨١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوْسِ عَنْ سُرَافَة بُنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمِ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَآيْتَ عُسْرَتَنَا هَٰذِهٖ لِعَامِنَا أَمْ لِابَدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لِابَدٍ

١٨١١: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَيِ ابْنِ آبِي عَرُوْبَةً عَنْ مَالِلِكِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَآءِ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا آلْنَا

قَالَ اَهُلَلْنَا أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ حِنْانِي جِسْ وقت بِمَ لُوك حيار ذوالحبر كا فلج كو مكه كمرمه بينجي تورسول بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَخُدَهُ ﴿ كُرِيمٌ لَهُ ارشاد فرمايا: ثم الهي حج كي نبيت عال بوجاؤ اورتم عرفہ کے دن کے (صرف) یا کے دن باتی رہ گئے تو رسول کریم نے ہم لوگوں کواحرام کھول دینے کا حکم فرمایا کہاس طریقہ ہے کہ جس وفت ہم لوگ منی پہنچیں کے تو ہم لوگوں کے عضو تناسل سے منی نکل اِلٰی مِنْی وَ مَذَا کِیْرُنَا تَفْطُرُ مِنَ الْمَنِیِ فَقَامَ النَّبِیُّ ری ہوگ۔ (یعنی ہم لوگ ہم بستری کرنے کے فورا بعد بحالت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَيْنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي احرام فَحَ كَرِفْ كَيكِ روانه بول كَ )اس بات يرني المَ المُعْرِب الَّذِي فَلْنُهُ وَإِنِّي لَآبَرُ كُمْ وَاتَّفَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَذَى ﴿ بُوكَ اورآ بِ فَطَابِ بَصَ فرمايا آ بِ فَارشا وفرمايا بتم لوَّكول نے جو بچھ كبا ہے اس كا مجھے علم ہو گيا ہے ميں تم لوكوں سے زياده نیک عمل اور پر ہیز گار ہوں کیکن اگر میرے ہمراہ ہدی نہیں ہوتی تو میں بھی حلال ہوتا اور اگر جھے کو یہلے ہی ہے اس چیز کاعلم ہو جا تا کہ جس چیز کا محص کواب علم ہوا ہے تو میں ساتھ میں بدی لے کرنہ آ<del>ہ</del>۔ كيرجس وقت حضرت على يؤلفو المك يمن عد تشريف لائ تورسول اَرَّةَ يُتَ عُمُونَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْآبَدِ قَالَ هِي ﴿ كُرِيمٌ فِي اللَّهِ مِن ال انہوں نے عرض کیا جس چیز کی رسول کریم نے نیت فرمائی ہے۔ آ ب نے فرمایا کہ اس کے بعدتم لوگ قربانی کا جانور دو اورتم اوگ اس طریقہ سے احرام کی حالت میں رہو پھرسراقد بن مالک نے عرض کیایا رسول الله! کیا بھارا یہ عمرہ صرف ای سال کے لئے ہے یا بمیشہ کے لئے ہے آپ مُلا تُقِیّات ارشاد فرمایا بمیشہ کے واسطے۔

• ۲۸۱: حضرت سراقه بن فر ماتے میں :رسول کریم منگانیونم نے بھی حج تمتع فرمایا اورہم لوگوں نے بھی جج تمتع کیا پھرہم نے عرض کیا کہ بیہ اخاص طریقدے ہمارے واسطے ہے یا ہمیشد کے لئے ہے؟ آپ ملائقیانٹ فر مایا کہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

ا ۱۸۸ حضرت سراقیہ جائے فرماتے ہیں رسول کریم نے بھی جج تمتع فرمایا اور ہم نے بھی جج تمت کیا پھر ہم نے عرض کیا الیصرف اور خاص ہم لوگوں کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ آ یے منی فیلیم نے ارشاد



خَاصَّةً آمُ لِآبَدِ قَالَ بَلْ لِآبَدِ.

٢٨١٢: آخُبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالْعَزِيْزِ وَهُوَ الذَّرَاوَرُدِئُ عَنْ رُبِيْعَةً بْنِ آبِيُّ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً آمُ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ قَالَ بَلْ لَّنَا خَاصَّةٌ.

٣٨١٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ وَعَيَّاشٌ إِلْعَامِرِيُّ عَنْ إِبْوَاهِيْمُ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذَرِّ فِي مُتَّعَةِ الْحَج لياس كا الارت عَلَى) \_ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً.

> ١٨١٣: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ذَرٌّ قَالَ فِي مُنْعَةِ ﴿ طَرِيقَهُ بِرَصَارِ الْحَجّ لَيْسَتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِّنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتُ رُخْصَةً لَنَا ٱصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﴿ كَانَتُ رُخْصَةً لَكَ اللَّهُ

> > ٢٨١٥: ٱخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ ٱبِي ذَرٌّ قَالَ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ رُخْصَةً لَكَ.

> > ٢٨١٦: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلُّهَل عَنْ بَيَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَآءِ قَالَ كُنتُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ

فرمایا: بمیشہ کے لئے ہے۔

١٨١٢: حضرت ما ال ولا توز قرمات مين ميس في عرض كيا يارسول الله صلی التدعلیہ وسلم! کیا مج کا توڑ دینا صرف ہم ہی لوگوں کے لئے ہے یا عام لوگوں کے لئے بھی مینی تھم ہے۔آ پ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں بلکہ خاص طریقہ سے ہم لوگوں کے لئے

٣٨١٣: حضرت ابوذر رضي الله تعالى عنه فرمات بين جي تمتع خاص طریقہ سے ہم لوگوں کے لئے بطور رخصت کے تھا۔ ( تعنی ہمارے

۱۸۱۳ حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه فرماتے میں: حج تمتع (خاص طریقہ ہے )تم نوگوں کے لئے نہیں ہے اور نہ بی اس کا کوئی تعلق تم عَبْدَالُوَادِثِ بْنَ آبِی حَنِیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِیْمَ لُوگوں ہے ہے بلکہ یہ تو ہم صحابہ کرام بھائے کے لئے اجازت کے

١٨١٥: حفرت ايوذر جريد فرمات بين في تمتع صرف بم اوكول کے لئے بطور رخصت کے تھا (لیعنی ہمارے لئے اس کی اجازت تختی)۔

٢٨١٦: حضرت عبدالرحن بن الي شعثاً ، فرمات بين أيك وفعه مين حضرت ابراہیم بخعی اور حضرت ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا کہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ میں نے بدارادہ کیا ہے کداس سال ج اورعمرہ ساتھ ہی ساتھ ادا کرلوں اس برحضرت ابراہیم کینے لگ گئے ۔ اگرتمہارے دالد ماجد حیات ہوتے تو وہ اس طریقہ ہے نہ سویتے إِبْرَاهِيْمُ لَوْ كَانَ آبُولَكَ لَمْ يَهُمَّ بِلَالِكَ قَالَ وَقَالَ (يعنى الن كيرائة شهوتى) حضرت ابرائيم في اين والدماجدك إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِيْ عَنْ آبِي ذَرُّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ ﴿ حَوالدوبيِّ بوتِ مَصْرت الوذر ففاري جن و كابيبيان عَلَى قرما ياك جے تمتیع مخصوص طور برہم لوگوں کے لئے تھا۔

٢٨١٤: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالْآغْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ أَسَامَةً عَنْ وُهَيْبٍ بْن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْن طَارْسِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي آشُهُرِ الْحَجّ مِنْ اَفْجَوِ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَ يَقُولُونَ إِذَا بَرَآ الدَّبَرُ وَعَفَا الْوَبَرُ وَانْسَلَّخَ صَفَرْ أَوُ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ صَبِيْحَةً رَّابِعَةٍ مُّهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَامَرَهُمْ أَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُى الْحِلِّ قَالَ الْمِعلُّ كُلُّهُ.

٢٨١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّئُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِالْعُمْرَةِ وَاَهَلَّ اصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَ اَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُّعَهُ الْهَدِّيُ آنُ يَجِلُّ وَكَانَ فِيْمَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ وَرَجُلُّ اخَرُ فَاحَلَّا.

٢٨١٩: أَخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ إِسْتَمْتَعْنَاهَا فَمُنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَذَى فَلْيُحِلَّ الْحِلُّ كُلَّهُ فَقَدُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ.

١٣١٠: بأب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكُلُّهُ مِنَ

١٨٨: حضرت ابن عباس تفاف فرمات بين كه دور جابليت ميس بم لوگوں کی رائے تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنا بخت مصیبت ہے اورلوگ ماہ محرم کو ما وصغر کہا کرتے تھے نیز کہتے تھے کہ جس وقت اوتث کا زخم درست ہو جائے اور اس کے بال میں اضافہ ہو جائے اور ما وصفر گذرجائ يااس طرح سيفر ماياكه ما وصفركا آغاز بوجائ توعمرہ کرنے والے مخص کے لئے عمرہ حلال اور درست ہوجاتا ہے لیکن جس وقت رسول کریم منافقیام چار ذوالحجه کو حج ادا کرنے کے لئے ليك فرمات ہوئے مكه مكرمه تشريف لائے تو آپ شائي ين ان کوعمرہ میں منتقل فرمانے کا تھم فرمایا ہدیات ان لوگوں کے لئے گرال گذری تو عرض کیا: یا رسول الله! کس کام سے حلال ہول گے؟ آپ سنگائینام نے ارشاد فرمایا:ہر چیز حلال ہو جائے گی (مطمئن ربو)\_

١٨١٨: حضرت ابن عباس الفي الله الما يت بكرسول كريم من الفيام نے عمرہ کا احرام باندھا اور صحابہ کرام ہوائے سنے حج کا احرام باندھ ایا اورجس مخض کے ساتھ مدی موجود نہمی آب کی تیج ان کواحرام كھول دينے كا حكم فرمايا چنانچ طلحه بن مبيدالقد ﴿ اللَّهِ اور ايك دوسرا تحض ان میں ہی شامل ہو گئے تھے جو کہا ہے ساتھ ہدی ( قربانی کا جانور ) نہیں لے محتے تھے۔اس وجہ سے انہوں نے احرام کھول دیا۔ ١٨١٩: حضرت ابن عباس يرجن فرمات بين كدرسول كريم سائقية ف ارشادفر مایا: بیمرہ ہےجس سے کہم نے نفع حاصل کیا جس مخفس کے ساتھ مدی موجود نہ ہوتو وہ مخض احرام کھول دے اور اس کے لئے برایک شے طال ہوگئ۔اس طریقہ سے عمرہ جج میں داخل ہو

باب بحرم کے لئے جوشکار کھانا جائز ہے اس ہے متع

٢٨٢٠. أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ ٢٨٢٠ حضرت الوقاده بن مَنْ قرمات بن كه رسول كريم ص فَيْلًا ك



نَافِعِ مَوْلَىٰ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِي قَتَادَةَ آنَّةُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيُغْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ آصْحَابِ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَّرَاى حِمَارًا وَّحْشِيًّا فَاسْتُونَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَالَ ٱصْحَابَةُ ٱنْ يُّنَاوِلُوهُ سَوُطَهُ فَابَوُا فَسَالَهُمْ رُمُحَهُ فَابَوُا فَاخَذَهُ ثُمَّ شَدًّا عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاكُلِّ مِنْهُ بَعْضُ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِلَى بَعْضُهُمْ أَطُعَمَكُمُو هَا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ.

٢٨٢١: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عِنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَنَجْنُ مُحْرِمُوْنَ فَأُهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَٱكُلَ بَعُضْنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةً فَوَقَقَ مَنْ أَكَلَةُ وَقَالَ آكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٨٢٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِينَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ الطَّمْرِيِّ آنَّةُ آخِبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ آنَّ

ساتھ میں مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوا۔ جس وقت کیجے معمولی سا فاصلده گیا تومیں چندحضرات سحابہ کرام بھائی کے ہمراہ پیچھے رہ گیا۔ وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے۔جس وقت میں احرام کے بغیرتھا تو اس دوران میں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو اپنے گھوڑے پر میں سوار ہو کر ساتھیوں سے میں نے ایک کوڑ ا دینے کے لئے کہا انہوں نے کوڑا وسینے سے انکار کرویا۔ پھرمیں نے ان سے اپنا نیز ہ ما نگالیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تو میں نے خود ہی وہ نیز اُٹھالیا اور میں نے نیزہ لے کراس جنگلی گدھے کا تعاقب کرنا شروع کر دیا اور فَأَذُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرِينِ فِي اللَّهُ كُولِاك كردُ الا يعض صحابه كرام رَيَاتُمُ فِي اسْ مِن فَسَالُونُهُ عَنْ وَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِنَى طُغَمَّةٌ سے كھايا اور لعض نے انكار كرويا چنانچہ جس وقت رسول كريم شائينيم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ سنگالٹی کے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: پیایک کھانا تھا جو کہتم کوالٹدعز وجل نے کھلایا۔

ا ۱۸۲۲: حضرت عبدالرحمن تعمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ حضرت طلحہ بن عبیداللہ کے ساتھ ہتے اور حالت احرام میں تھے کہان کے پاس تحضیر ایک پرندہ آیاوہ اس وقت سو ر ہے تھے کہ بعض ساتھیوں نے اس میں سے پچھ کھالیا جس وقت کہ بعض ساتھیوں نے پر ہیز کیا چنانچہ جس وقت و ولوگ جاگ گئے تو ان کاانہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے وہ کھایا تھا پھرفر مایا کہ ہم نے رسول كريم مُلْاللَيْنَ كم بمراول كركها ياب\_

۲۸۲۲: حضرت زیدین کعب بہری ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه جانے کے لئے احرام با تدھ کرروان ہوئے جب مقام روحا پرآئے تو ایک جنگلی گدھا نظر آیا (اس کو ذرج کیا جاچکا تھا کیکن سائس ہاتی تھا) چنانچہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جم اس کویٹا رَسُوْلَ اللَّهِ خَرَجَ يُرِيْدُ مَتَكَةً وَهُوَ مُعُرِمٌ حَتَى إِذَا ﴿ رَجْ دُو لِهِا مَكُن ہے كہ اس كا ما لك بَهَنَي جائے كہ اس دوران كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَخْشِ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ حَضرت بَهْرَى ﴿اللَّهُ آكَ جُوكُه اس كَ مالك يخ اورعرض كيانيا لِرَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَتْكِي صَاحِبُهُ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ أَلَاهِا آبِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَ احْتَيَارُ مِينَ ہِے۔ اس





فَجَآءَ الْبَهْزِئُ وَهُوَ صَاحِبُهُ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِاذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَابَكُمِ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأَثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرُجِ إِذَا ظُبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلَّ وَّفِيْهِ سَهُمٌّ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُوِيُّهُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَةً.

#### ااسما: باب مَالَا يَجُوزُ أَكُلُّهُ

#### مِنَ الصَّيْدِ

٣٨٢٣- أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ غَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً آنَّةً اَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ حِمَارَ وَحُشِ وَهُوَ بِالْكَابُوآءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ فَكُمَّا رَاى رَسُولُ اللَّهِ ۚ مَا فِي وَجُهِي قَالَ آمَّا إِنَّهُ لَمْ نَوُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا آنَّا خُرُمٌ.

٣٨٢٣: أَخُبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً آنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَيْ اَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ رَاى حِمَارَ وَحُشِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ لَآنَا كُلُ الصَّيْدَ.

٣٨٢٥: ٱلْحِبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ سُلِّيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ۗ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَالَ أَنْنَانَا قَبْسُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ عَطَآءٍ أَنَّ الْنَ عَبَّاسِّ قَالَ لِزَلْدِ لَنِ أَرْقَمَ مُحْرِدٌ فَنَهُ يَقْبُلُهُ قَالَ نَعْهُ.

بات پر رسول کریم من فی ابو بکر داند کواس کا گوشت ساتھیوں میں تقسیم کرنے کا حکم فر مایا پھرآ کے بڑھ گئے اور مقام اثابہ پر بہتنے گئے جو کہ ردید اور (مقام) عرج کے ورمیان ہے تو دیکھا ایک ہرن (درخت کے) سابیمیں بڑا ہوا ہے اور ایک تیراس کے اندر تک واخل ہے۔اس پر رسول کریم منافیز م نے ایک آ دمی کو حکم و یا کہ اس کے پاس کھڑا رہے بہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گ طرف بڑھ جاتیں۔

# باب بمحرم کے لئے جس شکار کا کھانا ورست

٢٨٢٣ حضرت صعب بن جثامه جلين عدوايت م كميس نے ا یک دن ایک جنگلی گدها خدمت نبوی مَلَیْتَیْتِمْ میں چیش کیا۔اس وقت آ پِمَنْ عَيْنَا لِمُعَيْنَا مُهِ اللهِ اللهِ على مقام ودان يريضي آپِمَنْ الْمُنْظِمِ فِي اس كووايس فرما دیا چنانچہ جس وقت آپ سَکا تَیْزُ نے میرے چبرہ پر عم کے آثار و تھے تو فرمایا: ہم نے صرف اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ میں حالت

٢٨٢٧ حطرت صعب بن مثامه طالفظ فرمات بين كه جس وفت رسول كريم صلى الله عليه وسلم مقام ودان تشريف اليئ تو أو بي صلى اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک جنگلی گلہ ہے کو دیکھاا دراس کو داپس فر ما دیا پھر ارشاد فرمایا که ہم لوگ حالت احرام میں میں اس وجہ ہے ہم لوگ شكارنبين كھاسكتے۔

المهدد حضرت این عباس برای سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زيدين ارقم جيئيزت فرمايا كياتم كواس بات كاعلم تبيس ہےكم رسول کریم منگفید کم و شکار کے جانور کا ایک تمزا احرام کی حالت میں مَاعَنِهُ أَنَّ الشِّيِّ عِنْ أَهْدِى لَهُ عُصُو صَنْدٍ وَهُوَ عَيْشَ مَيَا كَيَا تُوا بِمُفَاتِنَا فَ اس كُوتِول تَبيس فرماما؟ آبِ مَا تَقَافِمُ نَهُ ارشادِفر مایا: ہاں( یعنی قبول فرمایا ہے)۔

٣٦٠٧ أَخَرَيْنِي عَمْرُو بْنُ عَلِمٌ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِلِي وَ ٢٨٢٧ حضرت ابن عباس بَهِوَ سے روايت ہے كہ جس وقت

سَمِعْتُ اَبَاعَاصِمِ قَالَا حَلَّتُنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ قَالَ الْحَبِّرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَدِمَ زَيْدُ بْنُ آرْفَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذَّكِرُهُ كَيْفَ آخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أَهْدِى لِرَسُوْلِ اللَّهِ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمُ اَهُداى لَهُ رَجُلٌ عُضُوًّا مِّنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ.

٢٨٢٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ٱهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَادِ وَحُشٍ تَفْطُرُ دَمَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

٢٨٢٨: اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادِ إِلْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ وَحَبِيْبٌ وَهُوَ ابْنُ آبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الصَّغْبَ بْنَ جَنَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيّ حِمَّارًا وَهُوَ مُخْرِمٌ فَوَدَّهُ عَلَيْهِ.

١٣١٢: بأب إذا ضَحِكَ المُحْرِمُ فَعَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ ايَأْكُلُهُ

أمُّ لَا

٢٨٢٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي فَتَادَةً قَالَ انْطَلَقَ آبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَآخُرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ

حضرت زيد بن الم بنافذ تشريف لائة توان عفر مايا آب النافية نے کس طریقہ سے بیان فرمایا تھا کہ رسول کریم مُنْ الْتَیْمُ کو حالت احرام میں شکار کا محوشت پیش کیا گیا فرمایا کہ جی ہاں۔ ایک آ دمی نے رسول کریم مُنَافِیْظِم کی خدمت میں شکار کے گوشت کا ایک حصہ چیش کیا تَوْ ٱبِ مِنْ الْمُنْظِمِ نِهِ اس كوواليس فرماديا اورارشاوفرمايا: ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس وجہ سے تبیل کھا کتے۔

۲۸۲۷: حضرت ابن عباس بریض فر ماتے بین که حضرت صعب بن حثامه والتفوز في رسول كريم مل تنويم كي خدمت ميس جنگلي كد سے كى ران بطور مديد چيش كى اس ميس خون جارى تفاية پيئاني يَقِمُ اس وقت مقام قدير مين تصاوراحرام كي حالت مين تصال وجهة آب مَنْ عَلَيْهُمْ نے ان کووایس فرمادیا۔

۲۸۲۸:حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے روایت ہے ك صعب بن جثامه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو گورخر بجيجار آپ صلى الله عليه وسلم احرام باند ھے ہوئے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم سنے لوٹا دیا۔

## باب:اگرمحرم شكاركو وكمحكر

ہنس پڑے؟

٢٨٢٩: حضرت عبدالله بن اني قماده الله السين سروايت سے كه مير سے والد ماجد ملح حدیب کے موقع پر رسول کریم کے ساتھ گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا کیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا میرے والدصاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے يُحْرِهُ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي صَحِكَ بَعْضُهُمْ إلى ﴿ سَاتُهُ فَقَا كَدَاجًا مَكَ وَهُ أَيكَ وَمِر حَكُودَ كَيْهِ كَرَجْتَ كُلَّارَ مِينَ فَي بَعْضِ فَنَظَوْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَخُشِ فَطَعَنْتُهُ ويكَالُووه أيك وحثى كُدها نقاله مِن في نيزه مارا اورساتميوں سے

وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأُوًّا وَآسِيْرُ شَأُوًّا فَلَقِيْتُ قَانِلٌ بِالسُّفْيَا فَلَحِفْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُ وُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا آنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آصَبْتُ حِمَّارَ وَحْشِ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُخْرِمُونَ.

٢٨٣٠: آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَآئِيُّ قَالَ أَنْبَآنَا مُحَمَّدٌ وَهِمُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرِ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بُنُ آبِيْ فَتَادَةً آنَّ اَبَاهُ آخْبَرَهُ آنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزُوَةً الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ فَآهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَدْتُ حِمَّارَ وَخُشِ فَٱطْعَمْتُ آصْحَابِيْ مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَأَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحُرمُونَ.

١٣١٣: باب إذا أشار المُحرمُ إلَى الصَّيْدِ فَقَتَلُهُ الْحَلَالَ

فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوا أَنْ يُعِيْنُونِي فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ مدوى ورخواست كى توانبول نے ميرى مدونييس كى چرہم سب نے اس کا گوشت کھایا اوراس کے بعد ہم کو بیا تدیشہ ہوا کہ ایہا نہ ہو کہ ہم ا لوگ رسول کریم ہے پیچھے ہی رہ جائمیں۔ چنانچہ میں نے رسول کریم م رَجُلًا مِنْ غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكُتَ ﴿ كَاللُّ مِن مُحورُ اللَّهِ مَل تحورورُاه يا يَهررات كوفت رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكُنَّهُ وَهُوَ مِيرِى لما قات قبيله غفارك الك آدى سے موئى تو ميں نے اس سے وریافت کیا کہم نی کوس جگہ جھوڑ کرآئے تھے؟اس نے کہا کہ آپ سقیا کے مقام پر قبلولہ میں مشغول تھے۔ اس پر میں آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے صحابہ کرام ؓ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ان کواند بیٹہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آ یے سے الگ ہو جائمیںاس مجہےان کا انتظار کرلیں۔ چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا مچرمیں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک وحشی گدھے کا شکار کیا تھا۔جس میں سے بچھ ابھی میرے یاس باقی ہے۔اس برآ پ نے لوگوں سے کہا کہ کھاؤ حالانکہ دہ حالت احرام میں تھے۔

۳۸ ۳۰: حضرت ا یوقماً د ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں غز وؤ حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ میں نے عمر وکرنے کی نیت کی (راستہ ہی میں ) میں نے ایک وحشی گدھے کا شکار کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا یا حالا نکہ وہ حالت احرام میں تنھے۔ پھر میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتلایا کہ میرے یاس ابھی اس کا گوشت اس قدرموجود ہے۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احرام ہونے کے باوجود کھانے کا تحکم

# باب:اگرمحرم شکار کی طرف اشاره کرے اور غیرمحرم شکار

٢٨٣١: أَخْبَرَنَا مَخْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٣١: حضرت عبدالله بن الى قماده طِلْفَذ اليه والدي قل كرت أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرُنِي عُثْمَانُ بُنُ مِين كهوه أيك مرتبه حالت مفريس تصربعض لوك حالت احرام



عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ آبِي فَاسْتَعَنَّتُهُمْ فَابُوا أَنْ يُعِينُورِنِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدُتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ هَلُّ ٱشْرْتُهُ أَوْ اَعَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا.

٣٨٣٢: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرِو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ ا لَكُمْ خَلَالٌ مَا لَمْ تُصِيْدُوهُ أَوْ يُصَادُلُكُمْ قَالَ آبُوُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَمْرُو بْنُ آبِي عَمْرِو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَواى عَنْهُ مَالِكٌ.

١١١١ : باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابّ وَ قُتُلُ الْكُلْبِ الْعَقُورِ

٣٨٣٣: أَخْبَرُنَا فَحَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

#### ١٣١٥: باب قُتُلُ الْحَيَّةِ

میں تنے اور بعض لوگ بغیر احرام کے ہتھے۔ابوتنا دہ جائیز فر ماتے ہیں قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَهُمْ كَانُوا فِي مَسِيْرِلَهُمْ ﴿ كَرَمِينَ فِي اللَّهِ وَتَى كَدها ويكما توابيخ كمورْ برسوار بوكريس بَعْضُهُمْ مُحْرِهٌ وَبَغْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَوَآيْتُ ﴿ نَا نِيزِهِ لِيا اورساتھيوں ہے امداد طلب كى ليكن انہوں نے ميرى حِمَارَ وَخْشِ فَوَكِبْتُ فَوَسِي وَآخَذُتُ الرُّمْحَ المادكرنے سے انكاركرديا۔ چٹانچہ بیں نے ایک نیزہ لیا گدھے كا میں تعاقب کرنے لگا۔جس وقت میں نے اس کو مارا تو ان لوگوں نے بھی اس میں سے کھالیالیکن بعد میں خوفز دہ ہوئے کہ (ایبانہ ہو ہم سے کسی کوئی غلطی ہوگئی ہو) چررسول کریم مُلَاثِیَۃ اسے دریافت کیا السمياتو آب نے فرمايا: كياتم ميں سے سي نے اس كواشاره كيااس كى امدادی تھی؟ عرض کیا جہیں۔ آپ مَنْ تَنْتُلِمْ نے فر مایا: پھر کھا سکتے ہو۔ ١٨٩٣٢: حضرت جابر ولينفذ فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بخشکی کا شکارتم لوگوں کے لئے حلال ہے بشرطيكة تم نے خود شكارند كيا ہو يا تمهار ، واسطے شكارند كيا كيا ہو۔ امام نسائی مِینید فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عمرو بن الی عمر توی راوی نہیں ہے اگر جدان سے مالک نے بھی احادیث نقل کی بير.

# باب: كاشنے والے كتے كومحرم كافل كرنا کیساہے؟

٣٨٣٣ : حضرت ابن عمر في في فرمات بن كه رسول كريم سَلَافَيْكُم نِي ارشاد فرمایا بمحرم کے لئے پانچ اشیاء کو ہلاک کرنے برنسی مشم کا گناہ تہیں ہے پانچ چزیں یہ ہیں:(۱) کوا' (۲) جیل (۳)چوہا' (٣) يا گل کتا'(۵) بچھو\_

#### باب: سانپ کو ہلاک کرنا کیساہے؟

١٨٣٣: أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي ٢٨٣٣: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها ت قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ ﴿ روايت بِ كرسول كريم صلى الله عليه وسلم عن وونقل فرماتي بين الْمُسَيَّبِ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آبُر سَكَا



وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْآبُقَعُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

١٣١٦: باب قَتُلُ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ

٢٨٣٥: أَخْبَرُنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آفِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَآتِ لِلْمُحْرِمِ الْغُرَابُ وَالْمِحَالَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقُرَبُ.

#### ١٣١٤: باب قُتُلُ الْوَزَغِ

٢٨٣١: ٱخُبَرَني ٱبُوُبَكُرِ بُنُ اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِينُ آبِي عَنْ فَنَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَاةً دَخَلَتْ عَلَى عَآنِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَارٌ فَقَالَتُ مَا هَٰذَا فَقَالَتُ لِهَٰذِهِ الْوَزَعِ لِآنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آنَّهُ لَمْ يَكُنُ شَيُّ ۗ إِلَّا يُطْفِي عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا هَذِهِ الدَّآبَةُ فَآمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهْى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفُيَتَيُنِ وَالْآبُتَرَ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَ يُسْقِطَانِ مَا فِي يُطُونِ

#### ١٣١٨: باب قَتْلُ الْعَقْرَب

٢٨٣٧: اخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ آبُوْ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحُينَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ آخُبَرَنِيْ نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ فَأَنَّهُ قَالَ خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ الْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَ الْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُورَابُ.

١٣١٩: باب قُتُلُ الْحِدَاَةِ

وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَارَةُ ﴾: ۞سانپ ۞ چيل ۞ چيت كبراكوا ۞ چو با ۞ كا شخ والأكتاب

مج کی تماب

#### باب:چوہےکو مارنا

۲۸۳۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فر ماتے بیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے محرم کو پانچ چیزیں مارنے ک اجازت دی ہے: ﴿ كُوا ﴿ جِيلٌ ﴿ جِوبا ﴿ كَائِے والا كُمَّا اور 🕝 بچھو۔

#### یاب: گرگٹ کو مارنے سے متعلق

١٨٣٦: حضرت سعيد بن ميتب طالفيظ فرمات بي أيك خاتون عائشہ صدیقتہ بڑھنا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ا کیک لائھی تھی ۔عاکشہ طابعی نے اس سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بیاس چھکل کو مارنے کے لئے ہے کیونکہ رسول کریم مَنْ الْثُيْرِ نِينَ ارشاد فرمایا: ابراہیم علیشِلا کے لئے جلائی جانے والی آ گ کو اس کے علاوہ تمام جانور بجھارے تھے۔اس وجہ سے آپ تَنْ عَيْدُ اِنْ ہم کواس کوٹل کرنے کا تھم فر مایا اور آپ مَنْ اللّٰهِ انے سفید سانپ کو مار و النے ہے منع فر مایالیکن اگر سائپ دونشان والا یا وُم کنا ہوا ہوتو ان کو مارنے کا تھکم فر مایا کیونکہ بیدونوں ( آنکھوں کی ) روشنی کوضا کع سر ويتے ہیں۔

#### ماب: بچھوکو مارنا

۲۸۳۷:حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: یا کچ جانور ایسے ہیں ان کونٹل کرنے والے پرکسی شم کا کوئی گنا ہنیں ہے جا ہے لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ أَوْ فِي فَتُلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ ﴿ وه حالت احرام مِن بُولٍ: فِيلُ يُحِوا والاكمَّا ' يَهُوا ور

باب: چیل کو مارنے سے متعلق





٢٨٢٨: ٱخُبَرَنَا زِيَادُ بْنُ ٱيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُتُلُ مِنَ اللَّوَاتِ إِذَا آخُرَمُنَا قَالَ خَمْسٌ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ.

## ١٣٢٠: باب قَتُلُ الْغُراب

٣٨٣٩: آخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النِّبِيُّ وَلَيْ سُنِلَ مَا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ فَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَ الْفُويُسِيقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ. ٣٨٣٠: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ِ قَالَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتِ لَاجُنَاحَ فِي ِ قُتُلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُوَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

### ١٣٢١: بأب مَالًا يَقْتَلُهُ الْمُحرمُ

ا٣٨٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرِيْجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطَّبُعِ فَآمَرَنِي بِٱكْلِهَا قُلْتُ آصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ آسَمِعُتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

# ١٣٢٢: باب الرُّخصة في النِّكَامِ

۲۸۲۸:حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنهما بیان فرمات میں کہ آیا۔ متخص نے رسول کر یم مَنْ النَّهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرام میں کن چیزوں کو مار کتے ہیں؟ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا نیچ چیزوں کو تو کا کرنے برکوئی گنادنبیں ہے: چیل کوا چوہا بجھواور کا نئے والا کتا۔

#### باب: کۆپےکو مارنا

٢٨٣٩: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سنة روايت سن كه رسول الندسلي الله عليه وسلم سے يو جها كون سے جانوروال كو محرم مارے؟ آپ سکی اللہ تلیہ وسلم نے فرمایا: بچھوچ دیا' چیل کورا اور كثناكثا\_

۲۸۲۰: حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنهما ہے روایت ہے کدرسول النَّهُ صلَّى النَّهُ عليه وسلَّم نِهِ ارشاد قرما يا: يا مج جانوروں كے مارتے ميں ا کناہ تبیں اگر چدرم میں مارے یا احرام کی حالت میں چوہا بھیل كوا بجهوكافي والاكتاب

# یاب جمرم کوجن چیزوں کو مارڈ النا درست جہیں ہے

اله ٢٨: حضرت ابن الي عمار قرمات جي كديس بي حضرت جابر جرسية ے بچھو کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ شکار ہے؟ ارشاد فرمایا: جی ہاں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی القد علیہ وسلم نے رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم سے سنا ہے۔ ارشاد فر مایا جی

# باب بمحرم کونکاح کرنے کی اجازت يے متعلق

٣٨٣٢: أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةً قَالَ خَذَتُنَا دَاؤُدُ وَهُوَ ابْنُ ١٨٣٢: حضرت ابن من سيج فرمات بين كررسول كريم صلى عَبْدِالرَّحْمَانِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارِ قَالَ الله عليه ومنم نے حضرت ميموند عرص سے احرام كى حالت ميں أكات





سَمِعْتُ آبَا الشَّغْثَآءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كيا. تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِهٌ.

٢٨٣٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ أَنَّ اَبَا الشَّغْثَاءِ حَدَّثَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْحَ حَرَامًا.

٣٨٣٠: اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بُنْ يُؤْنُسَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ نَسَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَزُوَّجَ مَيْمُوْنَةً وَهُمَا مُخْرِمَان.

٢٨٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحْقَ الصَّاعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ السَّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّدُ بُنُ السَّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ تَرَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٢٨٣١: آخُبَرَنِي شُعَيْبُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اِسْحُقَ وَ صَفُوّانُ بُنُ عَمْرِو إِلْحِمْصِتَّى قَالَا حَدَّثَنَا آبُوالْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِتَى عَنْ عَطَآءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَ ﷺ تَرَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُخُرِمٌ.

١٣٢٣: باب النَّهُيُ عَنْ ذَلِكَ

٣٨٣٤: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبُهِ بْنِ وَهُبٍ آنَّ آبُانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَقَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ.

#### بحالت إحرام نكاح:

حنفیہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا اور نکاح کرانا دونوں جائز ہیں البتہ بحالت احرام ہم بستری جائز نہیں ہے اور ندکورہ بالا حدیث شریف میں جوممانعت بنیان فر مائی گئی ہے اس ممانعت کا تعلق کراہت تنزیبی کے ساتھ ہے اور احناف

سام ۲۸:حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح فرمایا۔
(بیعنی میمونہ رضی الله تعالی عنبا سے نکاح کی حالت احرام میں کیا)۔

۳۸ ۲۸ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ہے نکاح کیا تو دونوں حالت احرام میں تھے۔

۱۸۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه و سلم نے حضرت میموندرضی الله تعالی عنها سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔

۲۸ ۳۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔

#### باب:اس کی ممانعت ہے متعلق

۲۸ ۲۷ : حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : محرم نه تو تکاح کرے نه رشته بی اور نه بی دوسرے کا تکاح کرائے۔

ندکورہ حدیث مبارکہ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہم بستری سے روکنا ہے کیونکہ محرم ایک عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس وجہ سے بیہ بات اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ بحالت احرام خود نکاح کرے یا نکاح کرائے۔خلاصہ بیہ ہے کہ بحالت احرام نکاح جائز ہے۔جبیبا کہ حدیث نمبر۲۸ ۲۲سے واضح ہے۔

ویسے بھی یہ بات محسوس کرنے اور سوچنے کی ہے کہ یہ گنتی کے تو چند دن ہیں 'باتی سارا سال ہم اپنی ویگر مصروفیات میں ہی تو منہمک رہتے ہیں اور ہم اس بابت جتناغور وفکر کریں گے (اور یہ تو وہاں جانے والوں کواحساس ہوہی جاتا ہے) کہ جتنی التدعز وجل سے وہاں لولگالی جائے 'آنے کے بعداس دنیا کی ہما ہمی ہیں ہم جسے ہما شاکووہی کارآ مدہوتی ہے۔ کہ جتنی التدعز وجل سے وہاں لولگالی جائے 'آنے کے بعداس دنیا کی ہما ہمی ہیں ہم جسے ہما شاکووہی کارآ مدہوتی ہے۔

١٨٢٨: آخُبَرَنَا عُبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ آخُبَرَنَى نَافِعٌ عَنْ نَبُيْهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ آبَانَ بْنَ عُنْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ عَلْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهُى آنُ يَنْحُمُ آوُ يُنْكِحَ آوُ يَخْطُبَ.

٣٨٣٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيُدِاللهِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ اللهِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آيُّوْبَ بَنِ مُوْسَى عَنْ تُبَيْهِ بَنِ وَهُبِ قَالَ اللهِ بَنِ مَعْمَرِ إلى اَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ اللهِ بَنِ مَعْمَرِ إلى اَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ اللهِ بَنِ مَعْمَرِ إلى اَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ اللهِ بَنِ مَعْمَرِ اللهِ اَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٢٣: باب البيجامة لِلْمُحْرِمِ

١٨٥٠: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّلَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٨٥١: آخُبَرَنَا فَتَبْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ وَعَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ.

١٨٥٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْبَيْنَا وَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ وَهُو سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ وَهُو

۱۸ ۲۸ : حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ دستہ بیسے اور نہ الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : محرم نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ بیسے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرائے۔

۲۸۴۹: حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ۱۸۳۸ حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : محرم نہ تو نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے اور نہ محلنی کرے۔

#### باب:محرم كوتچيني لگانا

۱۸۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں سیجینے لگوائے۔

۱۸۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے جیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں سیجھنے الگوائے۔

۱۸۵۲: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سیجھنے گوائے۔



مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ اخْتَجَمَ النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٣٢٥: باب حِجَامَةُ الْمُحْرِمُ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ

تحضي لكانا

باب بمحرم کاکسی بیاری کی وجہ سے

۱۸۵۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حالت احرام میں (یاؤں میں) موچ آنے کی

> باب: محرم کا یاؤں پر تیجیے لگوانے کے بارےمیں

١٨٥٨: حضرت ابن عباس يَجْهُ فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في اين ياول مي موج آن كي وجد ساس ير يحي ككوائه حالانكه آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت حالت احرام ميں

> باب بمحرم کاسر کے درمیان فسدلگوانا کیہاہے؟

۲۸۵۵:حضرت عبدالله بن بحسینه رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے حالت احرام ميں لحى جمل سے مقام قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ آبِي عَلْقَمَةَ آنَّةُ سَمِعَ الْآغْرَجَ قَالَ برس كردمياني حصديس تجيف كوائ برجك مكرمه كراستديس

باب: اگر کسی محرم کوجوؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتو کیا کرنا

٢٨٥١: آخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُوِثُ بْنُ ٢٨٥٦: حضرت كعب بن عجره رضى الله تعالى عنه سے روایت

٣٥٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا آبُوالُوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ إِبْوَاهِبُمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيُّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ وَبِدِ حَجِيجَالُوا ـــــ مُخْرِمٌ مِنْ وَتُنْءٍ كَانَ بِهِ.

١٣٢٦: باب حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ

٣٨٥٣: أَخْبَرُنَا السَّلْقُ بُنُ الْبِرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَرَّةُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَّتْ ءِ كَانَ بِهِ.

> ١٣٢٤: باب حِجَامَةَ الْمُحُرمِ وسطرأسه

١٨٥٥: آخُبَرَنِي هِلَالُ بُنُ بِشُو قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَنْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ بُجَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَتَجَمَ وَسُطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِّنْ طريقٍ مُكَّةً.

١٣٢٨: باب فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي

سنن نسائی شریف جلد دوم

مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالْكُوبِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِي عَنْ

عُجُرَةَ إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا فَآذَاهُ

الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ

رَفَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَامِ أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مُسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ

ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے کہ ان کو جوؤں کی وجہ ہے سرمیں کافی تکلیف ہو کی تو مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي كَيْلِي عَنْ كَعْبِ ابْنِ آبِي الله الله عليه وسلم في ان كوتكم فرمايا كه سرمند وا دواور تمن روز ہے رکھویا بھر چیے مساکین کو دو' دو مدکھا ٹا کھلا ؤ بھرایک بمری ذ نح کرو۔ان مینوں اشیاء میں ہے کوئی بھی چیزتمہار ہے واسطے کافی ہے۔

مج ک کتاب

مُذَّيْنِ أَوِ انْسُكُ شَاةً أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَا عَنْكَ. ١٨٥٠: أَخْبَرَنِي آخَمَدُ بُنُ سَعِيْدِ إِلرِّ بَاطِيٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ قَالَ ٱنْبَالَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ آبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ وَ هُوَ ابْنُ عَدِئَّى عَنْ آبِي وَآنِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ آخُرَمْتُ فَكُثُرَ قَمْلُ رَأْسِى فَيَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﴿ فَآثَانِى وَآنَا ٱطْبَخُ قِلْرًا لْآصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي بِإصْبَعِهِ فَقَالَ

انْطَلِقُ فَآخُلِفُهُ وَتَصَدَّقُ عَلَى سِنَّةٍ مَسَاكِيْنَ.

# ١٣٢٩: بأب غُسُلُ الْمُحْرِمِ بالسِّلُد إذا مَاتَ

٢٨٥٨: آخُبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوبِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتَهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْدِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَهِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِشُّوْهُ بِطِيْبِ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَالِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكَيًّا.

مَاتَ

٢٨٥٥: حفرت كعب بن مجر و جلينة فرمات بي كدمي في احرام باندها تو میرے سرکی جوئیں بہت زیادہ ہو گئیں جس وقت رسول تحريم صلى الله عليه وسلم سكواس بات كاعلم ببوا تو آپ صلى الله عليه وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے لئے دیگ پکار ہاتھا۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی انگل سے ميرا سرحچوا اورفر مايا جاؤ جا كرسرمنذاؤ اور چيومسا كين كوصدقه ادا

# باب:اگرمحرم مرجائے تو اُس کو بیری کے بیتے وُ ال کر غسل دینے سے متعلق

١٨٥٨:حفرت ابن عباس الله فرمات ميں كدا يك شخص رسول كريم مَنْ تَتَيَةِ كُمُ سَاتِهِ (سفر مِين ) تھا كەاس كى اونمنى نے اس كى گردن تو ژ دى اوروه حالت احرام من انقال كركيا آپ مَنْ الْيَعْمِفِ فرمايا: اس كو یانی اور بیری کے بنول سے عسل دے کران کو دو کیڑوں میں کفن دے دو پھر تدفین کے وقت اس کا سر ڈیھانپ دواوراس کے خوشبو لگاؤ۔اس وجہ سے کہ قیامت کے روز میخض اسی طریقہ سے لبیک يزهتابوا أتفحكابه

•١٣١٠: باب في كم يكفن المعرم إذا باب: الرحم مرجائة واس كوكس قدر كيرول مي كفن

خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَعِبْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَ رَجُلًا مُعْدِمًا صُوعَ عَنْ نَاقِتِهِ فَالْوقِصَ ذُكِرَ آنَةُ قَدُ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ وَلَا عَلَى الْمِوهِ عَادِجًا رَأْسَهُ قَالَ وَلَا عَلَى الْمُوعِ عَلَى الْمُوعِ عَلَى الْمُوعِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْقِيلَةِ مُلِيكًا قَالَ وَلَا عَلَى الْمُوعِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا الْقِيلَةِ مُلِيكًا قَالَ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مُلِيكًا قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ مُلَيكًا قَالَ لَا تَخْعِيدُولُ وَجُهَةً مُلْكِلًا كَانَ يَجِئَى بِهِ إِلاَّ آنَّةً قَالَ لَا تُخْتِمُولُوا وَجُهَةً وَرَاسَةً.

اسهها: بأب النهى عَن أَنْ يَحْنطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

١٨١٠: آخْبَرَنَا فَتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوْبَ
عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ
وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى فَاقَعَصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى فَاقْعَصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِيْنُوهُ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِيْنُوهُ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِيْنُوهُ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ وَلَا تُخَيِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ مُلَابًا.

١٨٧١: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةً قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ فَلَتِيَى رَسُولُ اللهِ عَنَى فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَقِيْنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَاسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بُهِلً

١٣٣٢: باب النهى أن يُخمر وجه المحرم

۱۲۸۵۹ حضرت ابن عباس بیات فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت احرام میں ابنی افغنی سے نیچ گر گیا اور اس کی گرون ٹوٹ گئی۔ اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا چنانچہ رسول کریم من شیخ آئی نے تکم فرمایا کہ اس شخص کو بیری کے بتول سے اور پانی سے شمل دو اور اس کو ان بی دو کیٹروں میں کفن دو لیکن اس کا سر باہر کی طرف رکھنا اور اس کے خوشبونہ لگانا کیونکہ بیٹ خض قیامت کے دن اس طریقہ سے لیک کہنا ہوا اُسٹ کا کے بعد حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیحد بیث شریف دی سال کے بعد حضرت ابوبشر (راوی) سے دوسری مرتبہ دریا فت کی تو انہوں نے اس طریقہ سے بیان فرمایا کیکن یہ الفاظ مزید بیان فرمایا کی تو انہوں نے اس طریقہ سے بیان فرمایا کی جو اور سرنہ دومای می خرمایا دیاں کی قو انہوں نے اس طریقہ سے بیان فرمایا کیکن یہ الفاظ مزید بیان فرمایا کی تو انہوں نے اس طریقہ سے بیان فرمایا کیکن یہ الفاظ مزید بیان

## باب: اگرمحرم مرجائے توتم اُس کوخوشبو ندلگاؤ

۱۲۸۹۰ حضرت ابن عماس ٹھائن فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم مَلَّ ﷺ کے ساتھ عرفات میں کھڑ ابوا تھا کہ وہ شخص اونٹی ہے گر گیااور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ ہے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ آب ٹلائیڈ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کو پائی اور بیری کے پتوں سے شسل دے کر اس کو دو کیڑوں میں شسل دے دو پھرتم اس کو خوشبونہ نگاؤ اور نہ ہی اس کا سرڈھانیو۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل قیامت کے روز اس طریقہ سے لیک کہتے اُٹھا کمیں سے۔

۱۲ ۲۸: حضرت ابن عباس بین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کی او نمنی نے اس کی گردن تو ڑی دی اور وہ شخص مرکبا تو رسول کریم مُنَّ الْفِیْمَ آشریف اس کی گردن تو ڑی دی اور وہ شخص مرکبا تو رسول کریم مُنَّ الْفِیْمَ آشریف لائے اور ارشا دفر مایا :تم اس کو شسل دے کرکفن دو اور تم اس کا سرنہ دھا نکنا اور نہ تم اس کو خوشبونگا نا اسلے کہ بیخص قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اُٹھایا جائے گا۔

باب: اگر کوئی آ دمی حالت احرام میں وفات پاجائے تو





#### وَ رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ

٢٨٦٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَلُفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ آبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًّا مُّعَ رَسُولِ اللَّهِ وَآنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَسَّلُ وَيُكُفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَرَجُهُهُ فَاِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِينْمَةِ مُلْبَيًّا.

# ساسها: باب النهى عَن تَخْمِيدِ رأسِ

#### الَمُحُومِ إذاً مَاتَ

٣٨٦٣: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْلَحْقَ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ ٱخْبَوَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ آخُبَرَهُ قَالَ ٱقْبُلَ رَجُلٌ حَرَّامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقُصًّا فَمَاتَ فَقَالَ اللَّهِ فَعُولِهِ فَوُقِصَ وَقُصًّا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِنْدٍ وَٱلْبِسُوهُ تَوْبَيْهِ وَلَا تُنْحَيِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَيِّي.

# ١٣٣٨: باب فِيمَنُ أُحْصِرَ

٣٨٦٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَثُنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِعِ آنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ٱلْحُبَرَاهُ آلَّهُمَا كَلُّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ

#### اس کاسراور چېره نه چھياؤ

٢٨٦٢: حصرت اين عباس تنافذ فرمات بي كدايك آدمي رسول كريم مَنَّ الْفَيْمُ كَسَاتِه فِي كُرِنْ كَ لِيَ روانه بواتواس كَي اوْمَني فِي السَّ کو گراد یا اوراس کا انتقال ہو گیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:اس کوشسل دیے کران ہی دو کپٹروں میں کفن دیے دیا جائے اورسراور چرہ نے دھا جائے اس لیے کہ قیامت کے روز پر تلبیہ کہتا ہوا

### باب: اگرمحرم کی وفات ہوجائے تو اُس کاسر نہ ڈھانگنا

۲۸ :حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنبما بیان فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول کریم صلی انٹد علیہ وسلم کے ہمراہ احرام کی حالت میں چل رہاتھا کہ اونٹن ہے گر کیا اور گرون ٹوٹ جانے کی وجد سے وہ محض مر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:اس مخص کوعشل دے کران ہی وو کپڑوں میں کفن ویا جائے اور سراور چرہ نہ ڈھکا جائے کیونکہ قیامت کے روز پر تلبیہ كبتا ہوا أخصے گا۔

# یاب:اگرکسی مخص کودشمن حج ہے روک و مے تو کیا کرنا

٢٨٦٣: حضرت تاقع طافظ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبدالله نے ان سے بیان کیا ہے کہ جس وقت معرت عبدالله بن زبير برائن كمقابله ك لتحاج بن يوسف كالشكرآياتو ان کی شیادت ہے قبل دونوں نے حضرت عبداللّٰہ بن عمر ﷺ ہے کہا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ كَاكُراسِ مال آبِ اللَّهُ عَمَالُي عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ كَاكُراسِ مال آبِ اللَّهُ عَمَالُي عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ زُّبَيْرِ فَبْلَ أَنْ يَقْتَلَ فَقَالَا لَا يَضُوُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ لِي كه بياتديشه بكهم كوخانه كعبه جانے سے ندمنع كرويا جائے۔ الْعَامَ إِنَّا نَحَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ الْهِول فِي ارشادفر ما يابهم رسول كريم فَلَيْنَ فِي مراه ( في كرف ك

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرّيْشِ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيَهُ وَحَلَقَ رَاْسَهُ وَٱشْهِدُكُمُ ٱ يِّنِي قَدْ آوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَآءَ اللَّهُ ٱنْطَلِقُ قَالَ خُلِمَى بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَإِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ اَ يِّي قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مُّعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَخْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى آخَلَّ يَوْمَ النُّحْرِ وَٱهْلَاى.

٢٨١٥: أَخْبَرُنَا حُمَيْدُ بُنُّ مَسْعَدَةً الْبُصْرِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمُرِو إِلَّانُصَارِيِّ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ لَقَدُ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبَاهُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالًا صَدَقَ.

٢٨٦٢: آخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُؤْسُفَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ الصُّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّهُ ٱلْحُراى وَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَاهُرَيْرَةَ فَقَالًا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيْتِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

#### ١٣٣٥: بأب دُخُولُ مَكَةً

واسطے ) روانہ ہوئے تو کفار قریش نے ہم کو بیت اللہ شریف تک تنبیں جانے دیا چنانچے رسول کریم مناتی تیم نے اپنی قربانی ذی فر مائی اور ا پنا سرمنڈ ایا اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاء اللہ میں نے ایئے ومدهمره لازم كرلياب- اكرراسته جهور ويا كميا تويش خاند كعبه كا طواف کروں گا اورا گرروک دیا گیا تو میں وہ ہی کروں گا جو کہ رسول كريم مَنْ الْتَيْزَغِرِنْ كِيا تَهاراس وقت مِين بَعِي آبِ مَنْ تَنْيَعْ مِكَ بِمراه تَهَا بِعِر میجه در چلنے کے بعد فرمایا حج اور عمرہ دونوں ایک بی طرح ہیں اس وجہ سے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج کو بھی لازم كردياب مرآب فالنيام فالرام بس كمولايهال تك كريوم فرآ تحمیٰ تواس دن احرام کھولا اور بدی کی قربانی فر مائی۔

١٨٦٥: حضرت حجاج بن عمرو انصاري بالنين سے روايت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کر يم من الفيظمے سنا كدا كركسي مخص كى کوئی ہٹری ٹوٹ جائے یا وہ کُٹکڑ ا ہو جائے تو اس مخص کا احرام کھل جائے گاتو وہ آئندہ سال حج کرے چنانچہ میں نے ابن عباس پڑھن اور ابو ہرمرہ طافق سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انبول نے کہا بدورست ہے۔

۲۸۲۲: حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی الله عنه ہے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی النَّدعليه وسلم ارشاد فرياتے تنفيَّ جو مخص تَثَكَّرُ ابو جائے يا اس كى بذی ٹوٹ جائے تو اس کا احرام کھل جائے گا۔ اب ووسرے سال مج كرے ـ عكرمدنے كبابي نے عبداللہ بن عباس رضى الله تعالی عنما سے بوچھا' انہوں نے بیان کیا کہ سیح کہا جاج

· باب: مکه مکرمه میں واخل ہونے کے بارے میں ٢٨٦٧: أَخْبُونَا عَبْدَةً بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُويْدٌ قَالَ ٢٨٦٠: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بي كه حَدَّقَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُفْبَةً فَالَ حَدَّنِينَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت مكه كرمه تشريف لائ تو



نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوَّى بَيِيْتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّي صَلْوةَ الصُّبْحِ حِيْنَ يَقُلُمُ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ذلِكَ عَلَى أَكُمُ وَعَلِيْظُو لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَنِي ثُمَّ وَلَكِنُ ٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ٱكْمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيْظَةٍ.

#### ١٣٣٢: باب دُخُولُ مَكَّةً

٣٨١٨: اَخُبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ آبِي مُزَاحِم عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكُعْبِيِّي أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ خَوْجَ لَيْلًا مِّنَ الْجِعِرَّانَةِ حِيْنَ مَشْى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ النَّهُ مُسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِي بَعْنِ سَوِفَ حَتَّى جَامَعَ الطُّرِيْقَ طَرِيْقَ الْمَدِيْلَةِ مِنْ سَرِفَ.

٢٨٦٩: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ عَنْ مُحَرِّشِ وِلْكُعْبِي آنَّ النَّبِيُّ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا كَانَّةُ سَبِيْكُةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ اَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.

١٣٣٧: باب مِنْ أَيْنَ يَدُخُلُ مَكَّةَ • ١٨٨: آخَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ دَخَلَ

وودو سکار ۱۳۳۸: باب دخول مکه

آپ صلی الله علیه وسلم مقام ذی طوی پر رات گذارتے اور نماز مجرادا کرنے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ تکر مرتشریف لے جاتے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ وہ نہیں ہے کہ جس جگہ اب مبحدتغیر ہوئی ہے بلکہ وہ جگہ ہے کہ جو پنچے بخت قسم کے نیلہ پر

# باب:رات کے وقت مکہ مکر مہمیں داخل ہونے کے

١٨٦٨: حضرت محرش تعمى ويتنه فرمات مين كدرسول كريم صلى الله علیہ وسلم رات کے وقت مقام جعرانہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے محتے اور عمرہ کر کے فجر تک جر انہ واپس تشریف لائے مکویا کدرات ای جگدرہے ہوں پھرزوال آفاب کے بعد جرانہ ے نکل کر بطن سرف پہنچ مکئے اور وہاں سے مدید منورہ کے راستہ پر روانه بوئے۔

٢٨ ٢٩: حضرت محرش تعمى وينوز فرمات بين كدرسول كريم مَثَاثَةُ فِيرات من مقام معراندے روانہ ہوئے تو آپ می تیا آئی کا رنگ جا ندی کی طرح سے چیک رہاتھا پھر آ پ منگائی اے عمرہ فرمایا اور صبح تک پھر آپ مَنْ اللَّهِ الله على من عنه كويا آپ مَنْ اللَّهُ الله الله عكد رات گذاری\_

باب: مكه مرمه ميس كس جانب عدواخل مول؟ • ۲۸۷: حصرت این عمر بی نین فر ماتے ہیں که رسول کریم ملا تینی مکه مرمد میں او نجی کھائی کی جانب سے داخل ہوئے مقام بیت المعلیا مَكَةَ مِنَ النَّبِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِيْ بِالْبَطْحَآءِ وَخَرَجَ مِنَ النَّبِيَّةِ ﴿ كَى جَانِبِ ؎ اور ينجِ والى كُمَا أَن كَى جَانِب ؎ روا تـ بوئ منّا م کدی کی جانب ہے۔

باب: مكه كمرمد ميں جھنڈا لے كرداخل ہونے كے بارے

مج کی کتاب

ا ١٨٨: آخُبَرَنَا اِسْلِحَقُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا يَحْيَى بْنُ اتَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ إِلدُّهَنِيِّ عَنْ آبِي الزُّهُرُو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ذَخَلَ مَكَّةً وَلِوَاوُهُ ٱبْيَضُ.

آ يِمَنَّا لِيَنْكِمُ كَاحِصْدُا:

ندکورہ حدیث شریف میں آ بے مَنَا تَنْ فِیم کے مبارک جھتڈ ہے کا سفید ہونا ندکور ہے کیکن دوسری ا صادیث میں اس کا رنگ کا لا اورسفید ہونا ندکور ہے۔اس مسئلہ کی تفصیلی بحث جوا ہرالفقہ جلداوّل میں ملاحظ فرمائیں۔

وسلم كاحجنثراسفيدرنك كانفا\_

١٣٣٩: باب دُخُولُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامِ

٣٨٢٢: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِعْفَرُ فَقِيْلَ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَيِّقٌ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ

٣٨٢٣: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ

٣٨٣٣: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِي عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَآءُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ.

· ١٣٣٠: باب أَلُوَتُتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

باب: مکدمیں بغیراحرام کے داخل ہونا

١٨٤١:حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات بين رسول كريم صلى

التُدعليه وسلم جس وفت مكه مكرمه مين داخل هوئ تو آپ صلى التُدعليه

٢٨٧٢: حصرت انس والنفذ فرمات بين كه رسول كريم منافيد في جس وقت مکہ مکرمہ میں وافل ہوئے تو آپ مظافیظ کے سرمبارک پر (لوہے) کا ایک خود (جنگی لباس) تھا۔لوگوں نے عرض کیا:این خطل کعبہ کے لباس میں لیٹا ہوا ہے آپ مُنْ النَّیْمُ نے قرمایا جتم اس کوئل حكرۋ الوب

۲۸۷۳: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه مين واخل ہوئے جس سال كه مكه تمرمہ فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپر (لوہے کا) خود

م ٢٨٥: حضرت جابر جائية فرمات بي كدرسول كريم صلى القدعلية وسلم فتح مكدكروز مكه كرمديس داخل موعة توآب صلى الله عليه وسلم كسرير كالي رنگ كى ميرى كفي اورآب منافية فلم حالت احرام ميس تهبيس يتقير

> باب: رسول اللهُ مَنْ الْيُدَا لِمُ مَنَا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا لِيَدْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَّا كاوفتت

١٨٧٥: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدٍ قَالَ حَدَثَنَا حَبَانُ ١٨٧٥: هنرت ابن عباس بير فرمات بي كدرسول كريم مَن اليَّيَا فماور قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيّةِ آ بِ الْزَيِّةِ أَنَاسِها بِهُ أَيْماه ووالحبرى جارتاريخ كوسيح كوقت مكه



الْبَرَّآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يَكُبُّونَ بِالْحَجِّ فَآمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتِحَلُّوا.

٢٨٤١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ عَنُ يَحْبَى بُنِ كَثِيْرٍ آبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ الْبَوَّآءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِآرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ وَقَدْ آهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَى الصَّبْحَ بالْبَطْحَآءِ وَقَالَ مَنْ شَآءَ آنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ.

١٣٣١: باب إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشَّى بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ

٢٨٧٤: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ آنُبَانَا شُعَيْبُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَةَ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.

١٨٧٨: أَخْبَرُنَا أَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ أَصْرَمَ قَالَ حَلَّقْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّقْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَآءِ وَعَبْدُاللَّهِ بُنُ رُوَاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ:

خَلُّوْ ابَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِ بُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ صَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْعِلُ الْحَلِيْلَ عَنْ خَبِيْلِهِ وَيُذْعِلُ الْحَلِيْلَ عَنْ خَبِيْلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَابُنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَفِیٰ حَرَمِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ قَالَ النَّبِیُ ﷺ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ اَسْرَعُ فِیْهِمْ مِّنْ نَضْحِ النَّبْلِ.

و درو ريًا ۱۳۳۲: باب حرمة مكة

مرمہ میں حج کرنے کے لئے لبیک کہتے ہوئے داخل ہوئے پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعمرہ کر کے احرام کھولنے کا تھم فرمایا۔

۲۸۷۲: حضرت ابن عباس پائٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مانی پینے ہوار ڈی الحجہ کو مکہ مکر مہ تشریف لائے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جج کی نیت کی تھی چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا، کے مقام پر نماز فجر اوا فرمائی اور ارشا وفرمایا: جس شخص کا دِل جا ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کرلے۔

باب:حرم میں اشعار پڑھنے اور امام کے آگے چلنے کے متعلق

۲۸۷۷ حضرت جابر جلین فرماتے بین که رسول سریم صلی الله علیه وسلم جارزی الحبری صبح کومکه مرمه میں داخل ہوئے۔

المداده مرا الله المرائية فرائية في الدرسول مريم سليني المرادة واحد الله في المنظرة الله المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية الم

باب: مکه مکرمه کی عظیم سے متعلق

سنن نبائی شریف جلد دوم

١٨٧٥: آخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيْهٍ عَنْ مَصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ طَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ الْفَتْحِ طَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ الله يَوْمِ الله يَوْمِ الْفَيْمَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ الله يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ الله يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْمَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عُلَيْهُ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ وَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلْمَا الله الله المُعْتَدُ وَلَا عُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُعْتَلُهُ الله الله المُعْتَلُهُ الله المُعْتِهُ الله المُعْتِهُ الله الله المُعْتَلُهُ الله الله المُعْتِهُ الله المُعْتَلُهُ الله المُعْتَلُهُ الله المُعْتَلُهُ الله المُعْتَلُهُ الله الله المُعْتَلُهُ المُعْتَلُهُ المُعْتَلُهُ الله المُعْتَلُهُ المُعْتَلُهُ المُعْتَلُهُ الله المُعَلِمُ الله المُعْتَلُهُ المُعْتَاعِلَاهُ المُعْتَلُهُ ال

١٣٣٣: باب تُحريْمُ الْقِتَالَ فِيهِ

نَرَخُصَ آحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۹۵۸: حفرت ابن عباس بیجید فرماتے ہیں کہ فتح کہ کے روز آخضرت مُن اللہ عزوجل آخضرت مُن اللہ عزوجل نے ارشاو فرمایا: بدووشنہ ہے کہ جس کو اللہ عزوجل نے اس روز حرام کیا تھا جس روز آسانوں اور زمین کو بیدا کیا تھا۔ اس وجہ سے بدقیامت تک اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام ہے اس کا کا نثا نہ کا ناجائے اور اس کا شکار نہ جمگایا جائے یہاں سے کوئی گری پڑی چیز ندا تھائی جائے لیکن اگر کوئی اس کی شہرت اور اعلان کری پڑی چیز ندا تھائی جائے لیکن اگر کوئی اس کی شہرت اور اعلان کی غرض سے افھائے تو جائز ہے اور یہاں کی گھاس نہ کائی جائے اس پرعباس نے کھاس نہ کائی جائے اس پرعباس نے عرض کیا: یارسول اللہ الیکن او خرنام کی گھاس کا شنہ کی اجازت ہے۔

#### باب: مکه میں جنگ کی ممانعت

• ۱۸۸۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها بیان فرماتے بیں
کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے فتح کمہ کے روز فرمایا: یہ مہینہ
حرام ہے اس کو الله نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں میرے
علاوہ کسی کے لئے لڑائی کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا اور میرے
واسطے بھی ایک گھڑی تک اس کی اجازت تھی اور پھر بھکم البی
حرام قرار دی گئی۔

۱۸۸۱: حضرت ابوشری جائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن سعید سے مکہ مکرمہ کی جانب لشکر روانہ کرتے ہوئے فر مایا:
اے امیر بچھ کو ایک بات بیان کرنے کی اجازت دو۔ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم نے فتح کے دوسرے روز فر مائی تھی۔ اس کو میرے کا نول نے سنا اور دِل نے حفوظ رکھا اور میری آنکھوں نے میرے کا نول نے سنا اور دِل نے حفوظ رکھا اور میری آنکھوں نے آپ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اللہ عز وجل کی حمد وثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: مکہ کرمہ ایسا شہر ہے کہ جس کولوگوں نے نہیں کرنے کے بعد فر مایا: مکہ کرمہ ایسا شہر ہے کہ جس کولوگوں نے نہیں بلکہ اللہ عز وجل نے حرام قرار دیا ہے اس وجہ سے کسی مسلمان کے بلکہ اللہ عز وجل نے حرام قرار دیا ہے اس وجہ سے کسی مسلمان کے لئے جو کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جا تر نہیں ہے کہ اس میں کسی کا خون بہا دے یا یہاں کا درخت کاٹ ڈالے اور اگر



الْغَائِبَ.

وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ نِوسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنُ ﴿ كُونَى النِّيفُعُلُ يربطور وليل كرمير عِمَّالَ عَد وليل بكر عاتم لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَادٍ وَقَدْ عَادَتْ اس سے كهددوكمالله عزوجل في ني كواجازت عطافر ما لَي تشي تم كو حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْآمْسِ وَلِيْسِكَعِ الشَّاهِدُ اجازتُ بين عطافر مانى - پير جحوكوبي دن كاليك حصداس كى اجازت تھی اوراس کے بعداس کی حرمت اس طرح سے دوبارہ واپس ہ<sup>عم</sup>نی جس طریقہ سے کہ کل تھی اور جولوگ اس وقت موجود بیں تو ان کو ج<u>ا ہے کہ جولوگ اس وقت موجو دنہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔</u>

#### باب:حرم شریف کی حرمت

۲۸۸۲ حضرت ابو ہرروہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خانه تعبد سه لزائي كرنے كے لئے ايك كشكرة ئے كا اور و واشكر مقام بيداء ير بيني كر ھنس جائے گا۔

٢٨٨٣:حضرت ابو برريه رضى القد تعالى عنه فرمات بيل كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا الشكر خانه كعبه سے جنگ كرنے كے لئے اس وقت تک بازنہیں آئیں مے جس وقت تک کدان میں ہے ایک زمین میں نہیں ھنس جائے گا۔

٣ ٨٨٨: امّ المؤمنين حضرت حفصه رضي القد تعالى عنها بيان فرماتی میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک لشکرخانه کعبه کی جانب روانه کیا جائے گاجس وقت و ولشكر مقام بيدا ، برينج جائے گا تو اس كا اگلا اور بجيبا. حسه ز مین میں دھنس جائے گا اور درمیان والے بھی نہیں نئے سکیس مے میں نے عرض کیا کہ اگر ان میں مسلمان بھی ہوں تو؟ آپ الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَآءً مِنَ الْأَرْضِ خَسِفَ صلى الله عليه وسلم في ارشاو قرما يا: ان كي قبري بن جائيل

#### ١٣٣٣: باب حُرُمَةِ الْحَرَم

٣٨٨: آخُبَرُنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوٌّ آخْبَرَنِي آبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سُحَيْم آنَـهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَغُزُو طَلَمَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْيُدْآءِ.

٢٨٨٣: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ أَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفُصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْآغَزِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُنْتَهِى الْبُعُوْثُ عَنْ غَزُو اللَّهَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفُ بِجَيْشِ مِّنْهُمْ.

٢٨٨٣: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ الْمَصِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ عَنِ الدَّالَانِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آخِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بْنَتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هٰذَا بِأَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ آرَآيْتَ إِنْ كَلْ - كَلْ-كَانَ فِيهِم مُوْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا.





٢٨٨٥: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمَيَّةً بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ حَدَّثَنِينَ حَفْضَهُ آنَّهُ قَالَ ﷺ لَيُؤُمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُرُّونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَآءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلَهُمْ وَاخِرَهُمْ فَيُخْسُفُ بِهِمْ جَمِيْعًا وَلَا يَنْجُوا إِلَّا الشَّرِّيْدَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَّكَ مَاكَذَبُتَ عَلَى جَدِّكَ وَاشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ آنَّهُ مَاكَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَٱشْهَدُ عَلَى خَفْصَةَ آنَّهَا لَمُ تَكُذِبُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

# ١٣٣٥: باب مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَاتِ فِي الحرمر

٢٨٨٠: آخُبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعٌ وَالۡحَرَمِ الۡغُرَابُ وَالۡحِدَاۡةُ وَالۡكَلْبُ الۡعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ.

# ١٣٣٧: باب قُتُلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَم

١٨٨٠: أَخْبَرَنَا إِسْلَحَقُّ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ ٱنْبَآنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُفْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرْمِ الْحَيَّةَ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْآبْقَعُ وَالْمِحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ. اور جو با ــ

١٨٨٥: حضرت حفصه والنفي فرماتي بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک کشکراس مکان کی جانب رواند ہو گا اور جس وقت مقام بيداء بروه پہنچ جائے گا تو درميان والے سيلے وهنس ا جائیں کے اس پر آ کے والے چھیے والے کو آ واز دیں کے اور تمام کے تمام لوگ وحنس جائیں سے ان میں سے صرف وہ بی نیج سکے گاجو کفرار ہوکران کے بارے میں بتلائے گا بیصدیث شریف س کر ایک آدمی نے راوی سے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہتم نے اسپے داداے جموث کی تسبت نہیں کی ندانہوں نے مقصد بڑھنا سے اور ند بی حفصہ بی شف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حجموث کی نبىتكىد

# باب:حرم شریف میں جن جانوروں کو آل کرنے کی

#### اجازت ہے

٢٨٨٦: حضرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روايت قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةَ عَنْ بِيكرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يا في كري الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يا في كري رَّسُوْلِ اللَّهِ ﴿ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلُنَ فِي الْبِحِلِّ ﴿ جَانُورَ طُلَّ اور حَرْمُ وَوَوْلَ مِين قُمْلَ كَيْ جَاكْسِ: (١) كَوَا أُ (٢) چيل' (٣) کاننے والا کتا (لیعنی یا گل کتا)' (٣) پچھؤ' (۵)چوہا۔

باب جرم شریف میں سانپ کو مار ڈالنے سے متعلق

٢٨ ٨٧: حضرت عا تشه رضي الله تعالى عنها بيان فر ما تي بين که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: یا نج برے جانور قل کر دیئے جائیں جائے و وحرم میں ہوں یا غير حرم ميں \_ سانپ \_ كا شخ والا كتا' حيت كبرا كؤ الجيل

٢٨٨٨: أَخْتِرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٨٨: حضرت عيدالله بن مسعود في في عدوايت ب كربهم اوك يَحْيَى بْنُ ادَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مسجد فيف من مقام كل مين رسول كريم صلى الله عليه وسلم يجهراه



وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ اقْتُلُوْهَا فَابُتَدَرُنَاهَا فَدَخَلَتُ فِي جُحْرِهَا.

٢٨٨٩: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي ٱبُوالزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِي عُبَيْدَةً عَنُ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اقْتُلُوْهَا فَدَخَلَتُ شَقَّ جُحُرٍ فَادُخِلْنَا عُوْدًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الُجُحُو فَاخَذْنَا سَعَفَةً فَاصْرَمْنَا فِيْهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ الله على وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا.

#### ١٣٣٧: باب قُتُلُ الْوَزُغِ

١٨٩٠: آخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْمُقُرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُالُحَمِيْدِ بُنُ جُبَيْرِ ابْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمِّ شَرِيُكِ قَالَتُ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ. ١٨٩١: آخُبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي مَالِكٌ وَّيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنُ عَآيُشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَزَّعُ الْفُوِّيْسِقُ.

# ١٣٢٨: باب قُتُلُ الْعَقُرَب

٢٨٩٣: ٱخُبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ خَالِدِ الرَّقِيُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُوَيْجِ آخُبَوَنِي عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ جِوباً ﴿ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقُتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْكُلْبُ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ ﴿ يَضِي كَرَسُورَهُ مُرسَلَات نازل بهولَى اس دوران سانب نكل آيا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُعَيْفِ مِنْ مِّنِّي حَتَّى مُؤَلَتْ لَوْ آپ صلى الله عليه وسلم في تحتم ارشاد فرما يا بتم لوگ اس كونل كردو ہم لوگ اس کے بیچھے بھاگ پڑے کیکن وہ اپنے بل میں تھس

٢٨٨٩:حصرت ابن مسعود والنفؤ فرمات بين كه مم لوك عرفات كى رات کیعن عرفدوالے دن سے قبل والی رات رسول کریم منافیز کم کے ہمراہ منے کہ اچا تک سانٹ کی آ ہٹ محسوس ہوئی۔ آپ مُنَاثِّنَا کہنے فرمایا:تم لوگ اس کو مار ڈ الولٹیکن وہ بل میں داخل ہو گیا۔ چنانجیہ ہم لوگوں نے سوراخ میں ایک لکڑی داخل کر دی اور پچھ پھر نکا لے چھر لکڑیاں جمع کر کے سوراخ میں داخل کیں اور ان میں آگ لگا دی۔ اس پر آپ مَنَا تَیْزُ کِی فرمایا: الله عز وجل نے اس کوتمہارے شرے اورتم کواس کے شرسے بچالیا۔

#### یاب: گرگٹ کے مارڈ النے سے متعلق

• ۶۸ ۲۸ : حضرت المّ شر یک رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گر گٹٹ مارنے کا تھم

ا ۱۸۹: حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنا بیان فرماتی بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: گر گنت ایک برا جانور

#### باب: بچھوکو مارنا

۲۸۹۲:حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها بيان فرماتى ہيں كە رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پانچے جانو رٹر ہے ہیں ان کوطل أبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرُواً أَخْبَرَهُ أَنَّ اورحرم وونول مِن مارة الاجائي مكاشتة والاكتا كوا عيل مجهواور





الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاءَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ.

## ٩ ٢٨٠ : باب قُتُلُ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ

وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُونَةَ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ وَالْحِدْاءَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ.

٣٨٩٠: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبُ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَالِمَ حَفَصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتِ لَا حَرَّجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَفْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدْأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

١٣٥٠: باب قُتُل الْحِدَآءَةِ فِي الْحَرَمِ ٣٨٩٥: ٱخُبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ِ عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً غَنُ غَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْسَنَّنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ٱلْحِدَأَةُ وَالْغَرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَفْرَبُ وَالْكُلْبُ الْعَقُوْرُ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَغْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَوًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ وَعَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَآثِشَةَ آنَّ النَّبِيُّ.

ا ١٣٥١: باب قُتُلُ الْغُرابِ فِي الْحَرَمِ ١٨٩٢: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بِنُ عَبْدَةً قَالَ ٱنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ

## باب:حرم میں چوہے کو مار نا

٣٨٩٣: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ١٨٩٣: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: یا تی جانور ایسے ہیں جن کا شار کرے جانوروں میں ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو مِّنَ الدَّوَ آبِ كُلُّهَا فَ سِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْمُحَرَّمِ الْغُرَّابُ · حرم اور حل وونوں میں مار ڈالا جائے۔کوا چیل کاشنے والا کتا ' پچھو اور چوہا۔

۲۸۹۴ :حضرت حفصه رضی الله تعالیٰ عنها بیان فرماتی ہیں که رسول تريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگر كوئى آوى يانچ جانوروں كو بُنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتُ ﴿ إِلَاكَ كُردِ عِنْواس برسي مُتم كا كناه نبيس لِي يَحوُ كوا جيل جوما اور كأثينے والاكتمابہ

#### باب:حرم میں چیل کو مارنا

90 18: امّ المؤمنين سيّده هفصه رضي اللّٰد تعالى عنها بيان كرتي بين كه نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یا کچ جانورا یہے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی حرج نہیں' ایک بچھو' دوسرا کوا' تیسرے چیل' چوتھے چوہا' یا نچویں کاننے والا کتا۔

# باب:حرم میں کوے کولل کرنا

٢٨٩٢: امّ المؤمنين ستيده هفصه رضي اللّٰد تعالىٰ عنها بيان كرتي مين كـ حَدَّنْنَا هِشَامٌ وَهُو ابْنُ عُرُوةً عَنْ إِبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةً قَالَتُ ﴿ بَي كُرِيمُ صَلَّى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يا في جانوراي بين جن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ ﴿ كَ مَارِوْ الْنَهِ مِينَ كُونَى حرج نبين أيك بَيْهُو ووسراكوا تيسري چيل





الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ.

# ١٣٥٢: بأب النهى أن ينفر

#### صيد الحرم

٣٨٩٤: أَخْبَرُنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالْرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ لَمُ تَحِلُّ لِلاَحَدِ قَبْلِي وَلَا لِلاَحَدِ بَعْدِي وَائْمَا أُحِلَّتُ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا مُجَرِّبًا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوٰتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ إِلَّا الإذجر.

#### ١٣٥٣: باب إستِقبالُ الْحَيِّم

١٨٩٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ زَنْجُرِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَآءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ :

> خَلُّوا بَنِي الْكُفَّادِعَنْ سَبِيْلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِ بُكُمْ عَلَى تَتَزِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْحَلِيْلَ عَنْ خَلِيلِهِ

چوشے چوہا' یا نجویں کانے والا کتار

# باب:حرم کے شکار کو بھگانے کی ممانعت ييمتعلق

٢٨٩٤: حضرت ابن عباس ينظف سے روايت ہے كدرسول كريم نے ارشاد فرمایا بید مکه مکرمه ہے جس کواللہ عز وجل نے ای روز حرام قرار رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاذِهِ مَنْحُهُ وَيَاتُهَا جَسِ روزاً سانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اور جھے سے پہلے یا میرے بعداس کوکسی کے لئے حلال نہیں فرمایا گیا۔میرے واسطیم بھی دن کی ایک گفری میں حلال فر مایا میا اور پھر دوسری مرتبداللہ عزوجل کے تھم ہے قیامت تک اس کوحرام فرمایا گیا اس وجہ ہے نہ اس کی گھاس کاٹی جائے اور نہ کوئی ورخت کاٹا جائے اور نہ اس جگہ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقُطَّتُهَا ﴿ عَامُكَا رَاهِ بِمِكَا يَا جَائِ اورنه يبال عَامَلُ مَنْ يُرَى جِيزِ أَثْمَالُ ا جائے ہاں اس کی شہرت اور اعلان کرنے کے لئے جائز ہے اس پر عباس ڈائٹؤ کھڑے ہوئے جو کہ ایک تجربہ کا شخص تنے اور فر مایا اذخر کی اجازت عطا فرمائیں اس لیے کہ ہم لوگوں کے بید مکا نات اور قبروں کے کام آتا ہے اس پرآپ نے اس کی اجازت عطافر مائی۔

#### باب: حج میں آ کے چلنے سے متعلق

١٨٩٨: حضرت انس رضي القد تعالى عند فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت عمرة القصفاء بيس مكه مكرمه بيس واخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ برہین آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے آھے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے ہتھے۔''اے کفار کے بیٹو! تم لوگ آ ب صلى القد عليه وسلم كاراسته چيوز دوآج بم لوگ ان كي تعم س اس فتم کی مار ماریں سے کہتم لوگوں کے سر گردنوں سے الگ ہو جا میں گئے اور ودست وست سے بےخبر ہو جائے گا۔ اس برعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنبمانے کہا: اے عبداللہ! نبی سریم صلی اللہ قَالَ عُمَرٌ يَا ابْنَ رَوَاحَةً فِي حَرَمِ اللهِ وَبَيْنَ يَدَى عليه وسلم كي موجودكي بين اور الله كرم بين تم اشعاريز هديهو 4 12 P \$

وَّقَع النَّبْلِ.

٢٨٩٩: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدِ إِلْحَدَّآءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَّا قَلِمَ مَكَّةَ اسْتَفْبَلَةَ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِم قَالَ فَحَمَلَ وَاحِدًّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاخَرَخَلْفَةُ.

١٢٥٣: باب تُرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُفْيَةٍ

٢٩٠٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُيْلَ جَابِرٌ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ ايَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ مَاكُنْتُ اَظُنُّ اَحَدًا يَّفُعَلُ هَلَا إِلَّا الْيَهُوْدَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ.

١٣٥٥: باب الدُّعَاءُ عِنْدُ رُوْيَةِ الْبَيْتِ ١٩٥١: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَلَّثُنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ آبِي يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ آخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ آنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَامًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا.

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَقُولُ هَلَذَا الشِّعْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ خَلِّ تَى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اس كوجيمور دو- الله كي فتم عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكُلامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِم مِنْ ياشعار كفارك قلوب يرتير كي چوث عزياده سخت لك رب

مج کی کتاب

٢٨٩٩: حصرت ابن عباس يجوز فرمات بي كدرسول كريم مواقية فم وقت مکہ میں داخل ہوئے تو قبیلہ بنو ہاشم کے بچوں نے آ پ آن فیڈی کا استقبال کیا۔ آپ مَنْ الْيَنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طرف بنھایا۔

# باب: بيت الله شريف كود مكي كرباته ندأ ثفانا

۲۹۰۰:حضرت مباجر کی بیند سے روایت ہے کہ جابر بالٹن سے سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی مخص خانہ کعبہ کی طرف نظر کرے تو کیا وہ ہاتھ اٹھائے؟ تو انہوں نے فرمایا: میرے خیال میں یہود یوں کے علاوہ کوئی مخص اس طریقہ سے نہیں کرتا ہم نے تو نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا ہے اور ہم نے ہاتھ حبيں أغمائے۔

باب:خانەكعبەكود ئىچىكرۇ عامانگنا

۲۹۰۱:حضرت عبدالرحمٰن بن طارق اپنی والدہ ہے قال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس وقت یعلی کے مکان کے نزویک ينجية تو قبله كي طرف رخ فرما كردُ عا ما تكته ..

واضح رے کہ اور بعلی ایک جگد کانام ہے جو کہ مُلَد مکرمہ کے نزویک ہاوراس جگدے کعبہ شریف نظر آتا ہے۔ باب:مسجد حرام میس نماز پر صفی ١٣٥٢: باب فَضُلِ الصَّلُوةِ فِي الْمُسْجِدِ



٢٩٠٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِاللهِ الْجُهَنِيّ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَلَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ ا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلَوَّةً فِي مَسْجِدِي ٱلْمُضَلُّ مِنْ ٱلْفِ صَلْوةٍ فِيْمًا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ اللَّ حرام كــ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ آبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰنِ لَا آعُلَمُ آحَدًا رَواى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ غَيْرً مُوْسَى الْجُهَنِيِّ وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَغَيْرُهُ.

> ٢٩٠٣: آخُبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ اِسْلِحَقُ ٱلْبَالَا وَقَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ صَلُوةً فِي مُسْجِدِي هَذَا ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلْوةٍ فِيْمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكُعْبُةَ.

٢٩٠٣: آخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً قَالَ سَٱلْتُ الْآغَرَّ عَنْ طَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَ الْآغَرُ آنَّةُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةً يُحَدِّثُ آنَّ النَّبِيُّ و الله عَلَامٌ فِي مُسْجِدِي هَذَا ٱلْفَضَّلُ مِنْ ٱلَّفِ صَلَاةٍ فِيْمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكُعْبَةَ.

١٢٥٤: باب بناءُ الْكَعْبَةِ

٢٩٠٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ

۲۹۰۲: چفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میری معجد ( یعنی مسجر نبوی صلی الله علیه وسلم ) میں نماز اوا کرنا ووسری مساجد کی ایک ہزار نماز کے برابر ہے علاوہ معجمر

۲۹۰۳: حضرت میموند رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: میری اس مسجد میں (بعنی معجد نبوی میں) نماز ادا کرنا (معجد حرام کے علاوہ) ووسری مساجد میں ایک ہزار نمازیں اوا کرنے ہے زیاوہ افضل

۳۹۰ : حصرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: میری اس معجد میں ( یعنی مسجد نبوی میں ) نماز ادا کرنا (مسجد حرام کے علاوہ ) ووسری مساجد میں ایک ہزار نمازیں اداکرنے سے زیادہ افعل

### باب؛خانەكعەكىتمىرىيےمتعلق

۳۹۰۵:حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها بيان فرماتى بين كە رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا بتم نوكون في جس وفت خانہ کعبہ کی تعیری تو حضرت ابراہیم ملیثی کے بابوں ( یعنی عمارت عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ مُعَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرِ كَ بِايول عَ) كم بائة تياركيد مِن فعرض كيايار سول الله!

رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاأَرْى تَرُكَ اسْتِلَامِ الرُّكُنَيْنِ الَّذِيْنَ بِلِيَانِ الْحَجْرَ إِلاَ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ بَهِإِدُولِ بِرَبْيِسِ بِــ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

> ٢٩٠٢: آخُبَرَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدَةُ اسْتَفْصَرَتْ.

بَابَيْنَ فَلَمَّا مَلَكَ بْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنَ.

والصِّدِيْقِ أَخْبَرَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ كَياآ بِصلى الله عليه وسلم اس كوحصرت ابراجيم علينا ك يايون تك رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّمْ تَوَى أَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنُوا ﴿ بَهِ إِلَى كُنْ آبِ صَلَّى الله عليه وسلم في قرما يا كه الرَّتهاري قوم كا الْكَعْبَةِ الْمُنْصَرُوا عَنْ فَوَاعِدِ اِبْوَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلَهُ لَمُ الْمَارُ (يَهورُ عِبوتَ زياده عرصه) نه بوتا تو مين بنا ويتا فَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَى آلَا تَوُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ ابن عمرضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه اكر حضرت عائشه إِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ فَقَالَ عَبْدُ صديقة رضى الله تعالى عنبائ بيحديث رسول كريم صلى الله عليه وسلم الله ابن عُمَرَ لَيْنُ كَانَتْ عَايِشَةُ سَمِعَتْ الذَا مِنْ سے في بتو يجي وجه ب كر جراسود كے علاوہ دوسر دو يقرول كو بوسدندد بنے کی بھی یمی وجد ہے کہ بدابراہیم علیقہ کی بنائی ہوئی

٢٩٠١:حضرت عائشه صديقد بريضات روايت ب كه رسول كريم وَآبُو مُعَاوِيّةَ قَالًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ مَنْ الْمُنْفِيمِ فَ ارشاد فرما يا: الرشهاري قوم ك كفروشرك كازماندند بوتا عَآنِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ لِعِنْ نَرُهُ بِكُ يُسْ كَفَرُكَا زَمَاتُ مُذَرًّا ﴾ توجن خانه كعيه كوتو زنا اور ميس وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةً عَهْدِ قُومِكِ بِالْكُفُرِ لَنَقَضْتُ اس كو معرت ابرا بيم عَلِيْكِ كَ يائ ير ( يعني اس كرمطابق ) بناتا الْبَيْتَ فَبَنَيْنَهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْوَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور مِن اس مِن يَحِيلَى جانب أيك وروازه ركفتا (سامنے كے) وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ فُويُفًا لَمَّا بَنْتِ الْبَيْتَ وروازه كمقابل كيوتكه جس وقت قريش في خانه كعب تغيير كيا تواس میں کمی حجموز دی۔

#### كعيه كے دو (درواز ون كا قائدہ:

مطلب یہ ہے کہ اب اس وفت کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے اگر دو دروازے ہوتے تو اس میں بیآ رام تھا کہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکلتے جائیں اور تازہ ہوا (Cross Vantilation) آتی جاتی رہے۔ ٢٩٠٠: أَخْبَرُنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٤٠٠: حضرت عائشه صديقه بريها قرماتي بين كه رسول كريم اللَّيْظِ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَبِي إِنْ حَقَ عَن فَي أَرِيْ ارشاوفر مايا: الرميري اورتمهاري توم كا زمانه زمانه جابليت سے الْأَسْوَدِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تزويك نه موتا توميس خانه كعبه كوكرا كراس كي ووبار وتقمير كرتا اور پھر قَالَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِيْ وَفِي حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ مِن اس كدودرواز ، بنا تااس وجد ي جس وفت حضرت عبدالله حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بن عربُونِ ما كم مقررك كَتُوانهول في اس كردودرواز عتار

حلاصة العاب المريد في كريم فأينيم كفرمان مبارك كمطابق معزت زبير باين في دودرواز توتعير كردي

کیکن کیجھ ہی عرصہ بعد حجاج بن بوسف نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کر دیا اور خانہ کعبہ کو دورِ جا ہلیت کی طرزیر دویارہ کردی<u>ا</u> گیا۔

> ٢٩٠٨: أَخْبَرُنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُّ هُرُونَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرُ بْنُ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَانِشَةُ لُولًا أَنَّ قُوْمَكِ حَدِيْتُ عَهُدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لْأَمَرُتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَآدُخَلْتُ فِيْهِ مَا أُخُرِجَ مِنْهُ وَٱلۡزَقۡتُهُ بِالْآرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرۡقِيًّا وَبَابًا غَرُبِيًّا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَاتِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ ٱسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَلَالِكَ الَّذِي حَمَّلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَقَدُ شَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَةً وَبَنَاهُ وَ اَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْمِجْرِوَقَدُ رَآيْتُ آسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ مُتَلَاحِكَةً.

٣٩٠٩: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ ابْنِ سَمْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

### وودو ورد ۱۳۵۸: باب دخول البيتِ

٢٩١٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَّأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ آجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بُنَّ ا طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكُنُوا فِيْهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ

٢٩٠٨: حضرت عائشه صديقه ويلفنا قرماتي بين كه رسول كريم سَكَافِينِمُ نے فرمایا: اے عائشہ! اگرتم لوگوں کی قوم کا زمانہ دور جاہلیت سے وہ چیزیں داخل کرتا کہ جواس میں ہے نکال دی گئی ہیں اور میں اس کو زمین کے برابر کرتا پھر میں اس کے دو دروازے رکھتا ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا درواز ہ مغرب کی طرف۔اس لیے کہ بیہ اوگ اس کی تغیر سے تھک جیکے تھے میں اس کو حضرت ابراہیم علیقیا کی بنائی ہوئی تغییر تک تغییر کراتا (راوی فرمائے ہیں) یہی وجہ ہے کہ جعنرت ابن زبیر طافظ نے اس کومسار کرا دیا مزید نقل کرتے ہیں جس وفت ابن زبير والنفط نے اس کومنبدم کر کے تعبیر کرایا تو اس وقت میں موجود تھا انہوں نے حطیم کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ نیز میں نے ابراجيم علينيا كر كھے ہوئے پھر بھى ديكھے۔ وہ اونث كے كوبان كى طرح تنصاور ملائم اورایک دوسرے سے وابستہ تنھے۔

۲۹۰۹: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خانه كعبه كو دوجيموني بيند ليوس والا حبشی بر با دکرےگا۔

#### باب خانه كعبدمين واخله يتمتعلق

• ۲۹۱: حضرت این عمر شاخ فن قرماتے بیں کہ میں بیت الله شریف کے نزد یک بینچا تو رسول کریم منگفین بلال طافظ اور اسامه بن زید و الله الدر داخل ہو بھکے تھے اور حضرت عثان بن طلحہ طابقہ نے دروازہ بند کرلیا تھا پھر کافی وقت تک وہ حضرات اندر رہے پھر دروازہ کھولا اوررسول كريم مَنَا فَيُغَلِّمُها هرك طرف تشريف لائے تو ميں سيرهي برچڙھ فَغَوْجَ النَّبِي اللَّهِ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ مَرَاندرى طرف داخل بوكيا اوروريافت كياكهرسول كريم النَّيْفِي الله

فَقُلْتُ آيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هَهُنَا وَ نَسِيتُ آنُ آسُآلَهُمْ كُمُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْبَيْتِ.

٢٩١١: ٱخْبَرَنَا يَغْفُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيُّمْ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّاسِ وَّأُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ وَّ عُثْمَانُ بْنُ طَلَّحَةً وَبِلَالٌ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكُثَ فِيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كِانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلَالًا قُلْتُ آيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ مَا بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنٍ.

١٢٥٩: باب مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

٢٩١٢: آخُبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِني قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكُةً آنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفِّيَةَ وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْنًا فَذَهَبْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا فَسَالُتُ بِلَالًا آصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ.

٣٩١٣: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُّ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا آبُونُكُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ هَٰذَا رَسُولُ اللَّهِ و قَدْ دَخَلَ الْكُفْهَةَ فَاقْتِلْتُ فَآجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَدْ خَرَجَ وَآجِدُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَآئِمًا فَقُلْتُ بَا بِلَالُ آصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ آيِّنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأَسْطُوا نَتَيْنِ رَّكُعَتَيْن فِي وَجُهِ الْكُعْبَةِ.

نماز کس جگدادا فرمائی؟ فرمانے لگے کہ یہاں کیکن یہ دریافت کرنا بحول گیا کهس قدر رکعت ادا کی؟

مج کی کتاب

ا ٢٩١١: حضرت ابن عمر لِنظِهُ فر مات ميں كه رسول كريم مَنْ كَثَيْنِكُم خانه كعبه میں داخل ہوئے تو آپ مٹائٹیؤم کے ہمراہ حضرت عثمان بن طلحہ مٹائٹیؤ اور حضرت اسامه داینخهٔ حضرت بلال داینیٔ منصانهوں نے درواز ہ بند كرليا اورجس قدرومرالله عزوجل كومنظور تفاائدررين كے بعد يا ہركى طرف تشریف لائے محرسب سے پہلے میں نے حضرت بلال والنا ے ملا قات کی اوران ہے دریا فت کیا کہرسول کریم منافق انے نماز سس جگہا دافر مائی ہے؟ فرمایا کہدوستونوں کے درمیان۔

#### یاب: خانه کعبه مین نمازادا کرنے کی جگه

٢٩١٢: حضرت ابن عمر بي فن مات بي كهرسول كريم مَثَافِينَا خانه كعب میں تشریف کے محتے جس وقت آ پ مَثَاللَّيْمُ کے تُکلنے کا وقت نز ديك پنجا تو مجھ کو بچھ احساس ہوا (اجابت کی ضرورت محسوس ہوئی) تو و یکھا کہرسول کر میم مَافِی اِیم کی جانب تشریف کے آئے ہیں پھر میں نے حضرت بلال ملافظ سے دریا فت کیا کہ رسول کریم منافظ الم اس خانه کعبد میں نماز اوا فرمائی تھی؟ فرمایا :جی مان! دوستوتوں کے

درمیان۔

٢٩١٣: حضرت مجابد والنفؤ فرمات بين ابن عمر بالغ اين مكان ميس تشريف لائے تو فرمايا و كيولوكدرسول كريم من اليام خاند كعبريس داخل موے میں میں نے آ کرد یکھا تورسول کریم مُنَالِثَیْمُ انگل حَیکے تھے جبکہ بلال بڑینے دروازہ یر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بلال بڑائی سے وریافت کیا کہ کیارسول کریم مَنَافِیْنِ کے خانہ کعبہ میں نمازادافر مائی تھی فرمایا: جی ہاں۔ میں نے دریافت کیا کس جگہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوستونوں کے درمیان دورکعت اداکی ہیں۔ پھر باہر کی طرف نکل کرخاند کعبہ کے سامنے دور کعت اداکی ہیں۔

٢٩١٣: أَخُبَوَنَا حَاجِبُ ابْنُ سُكِيْمَانَ الْمُنْبِجِيُّ عَنِ ٢٩١٣: حضرت اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بيل كه

فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيْهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّي ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

#### ١٣٢٠: باب ٱلْجِيْجِرُ

٢٩١٥: ٱخُبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عَآنِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفُرٍ وَلَيْسَ عِنْدِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّى عَلَى بِنَآيْهِ لَكُنْتُ ٱذْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ ٱذْرُع وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ.

٢٩١٢: آخْبَوَنَا آحْمَدُ بَنُ سَعِيْدِ إِلرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةً بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهٖ صَفِيَّةَ بْنَتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتُنَا عَآئِشَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آلَا آدْخَلُ الْبَيْتَ قَالَ ادْخُلِي الْعِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.

# ١٢٧١: باب الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ

٢٩١٤: آخُبَرَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْيَانَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةَ بْنُ آبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَحِبٌ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَآخَذَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِى فَآدُخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ إِذَا ارَدُتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَٰهُنَا فَإِنَّمَا هُوَ فِطُعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَـٰكِنَّ قَوْمَكِ الْتَصَرُّوا حَيْثُ بَنَوْهُ.

١٣٢٢: باب التَّكْبِيرُ فِي تَوَاحِي

ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ جُويْج عَنْ عَطَّآءٍ عَنْ مُول كريم صلى الله عليه وسلم خانه كعبه مي واخل جوئ تو اس أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ ﴿ كَانُولَ مِنْ سَبِعِ اور تَكْبِيرِ برضى ـ نماز نبيس برضى مجر يا برتشريف لائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت ادا کر کے ارشاد فر مایا: یہ

#### باب خطیم سے متعلق مدیث

٢٩١٥: امّ المؤمنين حضرت عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و قرمایا:اگر لوگ نے نے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور میرے پاس دولت موجود موتی جو که محد کواس کی تغییر پر تو ت پہنچاتی تو میں پانچ گز حطیم کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا ایک دروازہ داخل ہونے اور دوسرا دروازہ بابر کی طرف نکلنے کے واسطحيه

٢٩١٦: امّ المؤمنين حضرت عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں خانہ کعبد میں داخل نہ ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا :حطیم میں داخل ہو جاؤ کیونکہ و و خانہ کعبہ

#### بإب بخطيم مين نمازادا كرنا

١٩١٨: حضرت عائشه صديقه بري فرماتي مين مين بير جا مي تحلي كه ِ خانہ کعبہ میں داخل ہو کراس میں نماز اوا کروں۔ آب ملی فیڈیم نے میرا ہاتھ پکڑلیا اور مجھ کو حطیم میں وافل کرے فرمایا: اگرتم خاند کعبد میں واخل ہونا جا ہوتو مہال برنماز ادا کیا کرو۔اس لیے کہ ریکھی بیت اللہ كالك حصه باليكن تم لوكول كى توم نے اس كى تغير كرتے ہوئے اس کھمل نبیس کیا۔

باب: خانه کعیه کے کونوں میں تکبیر کہنے



٢٩١٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو أَنَّ ٢٩١٨: حضرت ابن عباس يُعْفِدُ قرمات مين كدرسول كريم مَا النَّيْفِي فِي بیت الله شریف کے اندر نماز ادانہیں فرمائی بلکہ اس کے کونوں میں ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ستنبير يرمعي\_ وَسَلَّمَ فِي الْكُعْبَةِ وَلَكِنَّةً كُبُّرَ فِي نَوَاحِيهِ.

#### باب: بيت الله شريف مين وُعااور ذكر

۲۹۱۹: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ وہ اور رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند کو درواز ہ بند کرنے کا تھم فر مایا ان دنوں خانہ کعبہ میں جھ ستون ہوتے تھے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور درواز ہ کے نز دیک کے دوستون کے درمیان پہنچ کر بیٹھ گئے پھر اللہ عز وجل کی تعریف بیان فر مائی اور اس ہے ذیا ما گگی اورتوبہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے پھر ہرایک کونے کے بعد سامنے كى طرف جاكر كيبري شعة لا إلله إلا الله يرصة -الله عزوجل کی تشیع اور اس کی حمد بیان کرتے اور تو بہ کرتے پھر آ پ صلی الله علیه وسلم یا ہرتشریف لائے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے دورکعت نمازاوا کی پھرفراغت ہوئی تو فر مایا کہ بیہ

# باب: خانه کعبه کی دیوار کے ساتھ سینداور چرەلگانا

٢٩٢٠: حضرت اسامه بن زيد طافظ فرمات بن كه ميس رسول كريم مَنْ النَّيْمَ مَا مَا مَانَ كَعِيدِ مِن واحل موا آبِ مَنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَرِوجل كَ تعریف بیان فرمائی پھرتگبیراور تہنیل کہا اور خانہ کعبہ کی سامنے والی ۔ دیوار کی جانب تشریف لے گئے اور اپنا سیندا ہے رخسار اور دونوں

# ١٣٦٣: باب ألدِّ كُرُّ وَاللَّهَاءُ فِي الْبَيْتِ

٢٩١٩: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ آنَّةُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَاكِرَ بِلَا لَّا فَاجَاتَ الْبَابَ وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِنَّةِ أَعْمَدَةٍ فَمَضَى حَتَّى إِذًا كَانَ بَيْنَ الْأَسْطُوانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابّ الْكُفْيَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَىٰ عَلَيْهِ وَسَا لَهُ وَاسْتَغُفَرَةً ثُمَّ قَامَ حَتَّى آتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِّنْ دُبُرٍ الْكُعْبَةِ فَوَصَعَ وَجُهَةً وَخَدَّةً عَلَيْهِ وَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغُفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى كُلِّ رُكُنِ مِنْ آرْكَانِ الْكُغْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالنَّنَآءِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَسْآلَةِ وَالْإِسْتِغْفَارّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ مُسْتَفَيِلَ وَجُهِ الْكُفْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَلَاهِ الْقِبُكَةُ.

# ٣٢٣١: باب وَضْعُ الصَّدُر وَالْوَجْهِ عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُر الْكُعْبَةِ

٢٩٢٠: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنُكَأَنَّا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَاللَّهُ ا وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكُبُّو وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ اللِّي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ځک تاب 4 1/4 X

> الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَةُ عَلَيْهِ وَخَدَّةً وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْآرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَٱقْبَلَ عَلَى الْقِبُلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ .

١٣٢٥: باب مَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الْكَعِيةِ ٢٩٢١: آخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى ﴿ وَوَكَعَتَ اوَاكْرَ فَيَ يَعِدفُم ما يار قبله بهد رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْقِبْلَةُ.

> ٢٩٢٢: ٱخْبَرُنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ ٱصْرَمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّرَّاقِ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ لُ آخُيَرَيْنُي أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ آنَ النَّبِيِّ اللَّهِ ذَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ فَرَمَا مَينٍ ـ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتُيْنِ فِي قُبُلِ الْكُعْبَةِ.

> > ٢٩٢٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَي قَالَ حَدَّثِنِي السَّائِبُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ يُقِينُمُهُ عِنْدَ الشَّقَّةِ النَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكُنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُنْبِئْتَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كَانَ يَصَلِّي طَهُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي.

# ١٣٢٢: باب ذِكْر الْفَصْلِ فِي الطَّوَافِ

ہاتھ اس پررکھ کر تکبیر وہلیل کی اور وَعا ما تھی پھر آپ آئی اُنے ممام کونوں میں جا کراس طریقہ ہے کیا پھر ہا برآ گئے اور درواز ہ پر پہنچ کر قبله کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بیقبلہ ہے۔

باب: خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ ہے متعلق ۲۹۲۱:حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که دسول کریم صلی الله عليه وسلم خاند كعبست بابرتشريف لائ اورخاند كعبد كمامن

۲۹۲۲ حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فرماتے بین که رسول كريم صلى الله عليه وسلم خانه كعبه مين داخل موسئ تو حارون کونوں میں وُعا مانکی اوراس میں نما زنہیں ادا فر مائی پھرآ پے سلی اللہ عليه وسلم جب بام تشريف لائة توخانه كعبدك سامنے دوركعت ادا

۲۹۲۳: حضرت سائب رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر حجر اسود کے بعد تیسر ہے گلڑے کے پاس درواز و کے نز دیک آتے اوران کو کھڑا کرتے چنانچہ انہوں نے فرمایا کیاتم کومعلوم نبیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس جكه نماز اوا قرمات يتهد انہوں نے فر مایا کہ جی ہاں۔ پھروہ آ گے کی جانب بڑھ کرنماز ادافرمات\_

# باب: خانه کعیه کے طواف كىفضيلت

٢٩٢٣: حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ آخْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ ٢٩٢٣: حضرت عبدالله بن عبيد قرمات بي كدا يك آدى في حضرت مِنْ لَفُظِهِ قَالَ النَّالَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ابْنَ عَمر يَرْشَا عَعْض كياكها ابوعبدالرحمن اكسيس بيد كيهر بابول

عَطَاءٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ الرُّكُنيْنِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدُلِ رَفَهَةٍ.

# ١٣٧٤: باب أَلْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ

٢٩٢٥: آخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّنَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْآخُولُ آنَ طَاوْسًا ٱخْبَرَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُونُ بِالْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ إِلنَّيْنُ مِنْ إِلِيدِهِ ثُمَّ آمَرَةً أَنْ يَتَّفُو دَةً بِيَدِهِ.

٢٩٢١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ الْآخُوَلُ عَنَّ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلِ يَقُوْدُهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ ذَكَرَهُ فِي نَذْرٍ فَتَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﴾ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذُرٌ.

# ١٣٦٨: بأب إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطواف

٢٩٢٧: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابُنِ وَهُمِ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ اَدْرَكَ النَّبِيُّ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَّةٌ فَآقِلُوا مِنَ الْكَلَامِ اللَّفَظُ لِيُوْسُفَ خَالَقَةً حَنْظَلَةً بْنُ آبِي سُفْيَانَ.

كه آپمَلَا ﷺ صرف ان دو پقرول (حجر اسود اور ركن يماني كو) يًا أَمَا عَبُدِ الرَّحْمَانِ مَا أَوَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ جَمِوتَ بِي إنهول نِے فرمایا جی ہاں کیونکہ میں نے رسول کریم مَا لَّنْتِيْمُ ے سنا ہے کہ ان کوچھونے ہے گناہ مث جاتے ہیں نیز آپ من اللہ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحَطَّانِ الْخَطِيْنَةَ فَي بِيكِي فَرِمَايا كه سات چكرطواف كرنا ايك غلام آزادكرنے كے -4-11/

### باب: دوران طواف گفتگو کرنا

۲۹۲۵:حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بيس كه رسول تریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو دوسر مے مخص کی تاک میں نگیل ڈال کر تھینچتے ہوئے دیکھاتو آپ صلی التّٰدعليه وسلم نے اس کو کاٹ دیا اوراس مخص کو حکم فرمایا کہ ہاتھ کیکڑ کر

٢٩٢٧: حفرت ابن عباس بناف فرمات بين كدرسول كريم مَا فَانْتِيَامُ فِي ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ دوسرے آ دی کوکس چیز سے تھینج رہا ہے (جس شے ہے اس نے تھنج جانے کی منت مانی تھی) تو آپ مَنَا لَيْنَا نے اس کو کاٹ کر فرمایا میمھی نذر ہے (مطلب بیہ ہے کہتمہاری نذر اس طریقہ ہے بھی ادا ہوجائے گی)۔

### باب: دورانِ طواف گفتگو کرنا

#### ورست ہے

۲۹۲۷: حضرت طاؤس ایک ایسے آ دمی سے نقل فرماتے ہیں کہ جس تسخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے تم لوگ اس میں کم گفتگو



٢٩٢٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَانَا فَإِنَّمَا ٱنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ.

# ١٣٦٩: باب إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الكوقات

٢٩٣٩: ٱخُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ آحَدًا طَافَ بِهِلَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آئَ سَاعَةٍ شَآءَ مِنْ لَيْلِ اَوْنَهَارًا.

• ١٢٤: باب كَيْفَ طَوَافُ الْمَريْض ٢٩٣٠: ٱلْحَبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّائِنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ نَوْقَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بُنَتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُوٰلِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي ٱشْتَكِى لَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَآءِ النَّاسِ وَآنْتَ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّمَى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسُطُورٍ.

ا ١٢٤: باب طواف الرَّجَال مَعَ النِّسَاءِ ٢٩٣١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ مَاطُفُتُ طَوَاتَ الْخُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ مَاطُفُتُ طَوَاتَ الْخُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوْفِيْ عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَّرَآءِ النَّاسِ عُرْوَةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَمْ سَلَمَةً.

۲۹۲۸: حضرت عبدالله بن عمر یخف سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الشَّيْهَانِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي مُنْفِيَانَ عَنْ طَاوُسِ اللهُ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بتم لوگ حالت طواف میں گفتگو کم کرو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اَقِلُوا الْكَلَامَ فِي الطُّوافِ مَهُونَدِتُمْ (طواف كرتے وفت) نماز ميں بوليعتى طواف بھى نماز

## باب: طواف کعید ہروفت سیح ہے

٢٩٢٩:حضرت جبير بن مطعم طافق سے روايت ہے كدرسول كريم مَنَا يَكُونُ فِي مَايا: الم بنوعبد مناف كسي بهي آدمي كوكس بهي وقت مي اس مکان کا طواف کرنے یا یہاں پر نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو عابدن ہو یارات ہو۔

باب: مریض مخص کے طواف کعبہ کرنے کا طریقہ .۲۹۳۰: حضرت الم سلمه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه يس نے رسول کر میم صلی الله علیه وسلم سے اس بات کی شکایت کی که میں مریض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پھرلوگوں کے چھے سوار ہو کرتم طواف کرنا۔ چنانچ میں نے طواف کیا اور رسول كريم مَنْ الْيَعْمُ كَنزويك نماز اداكرر بي تصاوراس ميس سورة طوركي تلاوت فرمارے تھے۔

#### باب: مردوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنا

٢٩٣١: حضرت الم سلمه وربعنا فرماتي جي ميس في عرص كيانيا رسول الله! الله عز وجل كي قشم ميں نے طواف وداع نہيں كيا۔ آپ صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس طریقہ سے کرنا کہ جس وقت جماعت کھڑی ہوتو اونٹ پرسوار ہوکرلوگوں کے پیچھے نے طواف کر ليمار





٢٩٣٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الْآَسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بُنِّتِ آمِ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً آنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةً طُوْلِي مِنْ وَّرَآءِ الْمُصَلِّينَ وَٱنَّتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكُفْيَةِ يَقُرَأُ وَالطُّورِ.

# ٢ ١٣٤٢: بأب الطُّوافُ بِالْبَيْتِ عَلَى

٣٩٣٣: ٱخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْخَقَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوِّلَ الْكُفْيَةِ عَلَى بَعِيْرٍ يَّسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.

١٣٤٣: باب طوافٌ مَنْ أَفْرَادَ الْحَجَّ ٢٩٣٣: أَخْبَرَنَا عَبُدَةً بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكُلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ آنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَآلَهُ رَجُلٌ اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَقَدُ آخُرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَآيْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَٱنْتَ آغْجَبُ اِلَّيْنَا مِنْهُ قَالَ رَآيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْرَمَ بِالْحَجْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٣ ١٩٤٤: باب طَوَافُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

۲۹۳۲: حضرت الم سلمه طابعتا ہے روایت ہے کہ وہ مکہ مکر مدتشریف لا تمن تو يمار تهي چنانجدانهون نے رسول كريم من الفي آمكو بتلايا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بتم نماز یوں کے پیچھے ہے سوار ہو کر وَهِي مَرِيْضَةٌ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَدَ قَالَ طواف كرلينا حضرت المسلم بين فرماتي بين كدين في اس وقت ر سول کریم صلی الله علیه وسلم کوخانه کعبه کے پاس سورہ طور تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔

### باب: اونث برسوار بهو کرخانه کعیه کا طواف كرنا

٢٩٣٣: حضرت عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي بير كه حجة الوداع كے موقع پر خانه كعبه كاطواف اپني اؤلمني پرسوار ہوكر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی نوک دار حچیزی ہے حجھوتے۔

باب: حج افراد کرنے والے مخص کا طواف کرنا ٢٩٣٨ حضرت عبدالله بن عمر يؤهب فرمات بيل كهان سي سي محض نے سوال کیا کہ کیا ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرلوں ہیں نے حج کا احرام باندها بانبول نے در مافت فرمایاتم کو کس شے نے طواف کرنے ے منع کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے حصرت ابن عباس بھٹ کواس ے روکتے ہوئے سا ہے لیکن آپ ملی فیٹم کی بات ہم لوگوں کے نزد کے زیادہ بہتر ہے۔انہوں نے فر مایا کہ ہم نے رسول کر یم الگیمام كود يكها كدآب مُنْ يَعْتِمُ فِي صرف حج كى نيت فرماني اور خانه كعبه كا طواف بھی فر مایا اور سعی بھی فر مائی۔

باب: جوكوني عمره كااحرام باند صفاس كاطواف كرنا ٢٩٣٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فَالَ حَدَّثَنَا ٢٩٣٥: حضرت عمرو بِالنَّذِ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَمرِينَ اللهُ عَرينَ اللهُ عَرينَ اللهُ عَمرين عَنْهُمَا وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ صَفَا مروه مِينَ مِينَ ووزَّا تَوَكِيا الياشخف ابني بيوي على بهتري





بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ اَيَأْتِي اَهُلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاتَ سَبُعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ روري اسوة حسنة.

کرے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ رسول کریم مُکاٹیٹیم جس وقت تشریف الائے تو آپ مَنْ النَّهُ مِنْ مَانہ كعبہ كے سات طواف فرمائے بھرآپ تُ مَثَلُ الْمُنْتِكُمْ نِهِ مقام ابراہیم کے بیچھے دورکعت ادا فرمائمیں اور صفا اور مروہ بہاڑ کے درمیان میں آ ب منافظ مدورے اور تم کورسول کریم مَنَالِينَوْم كَى تابعدارى كرنا جا بيــ

حلاصدة الباب 🏠 ال وجد سے علماء كرام نے فر مايا ہے كہ جس وقت تك كوئي شخص صفا مروہ كى سعى نه كرے تو وہ شخص ہرگز ا بی عورت ہے ہم بستری نہ کرے۔

> ١٣٤٥: باب كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُق

٢٩٣٦: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ الْآزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ قَالَ خَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَطُفُنَا اَمَرَ النَّاسَ آنْ يَحِلُّوا فَهَابَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ الْهَدْيَ لَآخُلَلْتُ فَحَلَّ الْقَوْمُ حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَآءِ يُقَصِّرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

٢ ١٢٤: باب طوافُ الْقارنِ

٢٩٣٧: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ مُوسِلى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ

باب:جوآ دمی حج اورعمره ایک ہی احرام میں ساتھ ساتھ ادا کرنے کی نیت کرے اور مدی ساتھ نہ لے جائے تو اس کو کیا کرنا جاہیے؟

٢٩٣١: حصرت الس والنزي الما المات المريم المالي المالية المالية بُنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ وقت روانه جوئے تو ہم لوگ بھی آ بِ سُلَا لَيْنَا مُكَا عَلَا كَامُ عَلَى عَنِ وقت روانه جوئے تو ہم لوگ بھی آ بِ سُلَا لَيْنَا مُكَامِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى ال جس وقت آپ مَلَا يَشْتِهُم مقام و والحليف پہنچ گئے تو نماز ظہرادا کی۔ پھر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ ايني اوْتَنى برسوار بوكت رس ونت وه آب فَالْيَنْ أكو لے كرمقام صَلَّى الظُّهُوَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى بيداء برسيدهى كمرى بولى توآب نے جج اور عمره كرنے كے لتے الْبَيْدَاءِ آهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمُورَةِ جَمِيْعًا فَآهُلَلْنَا مَعَهُ لِبِيك بِرْهَا اس بِرَبِم لُوكُولَ نِي آ بِ كَ سَاتِهِ اس طريق عا كيا فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْكَةَ لَيكِن جَس وقت رسول كريم مَثَلَ فَيَعْمَ مَدَكُرمه بَهِي كُنَّهُ اورجم نے طواف كرلياتوآب في في لوگول كواحرام كھولنے كاتھم فر ماياس پر نوگ خوفز ده رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ مَعِي ﴿ وَكُولَا آبَّ نِهِ مِن نَهُ مُولَى تُومِن مُكن احرام کھول ویتا۔ چٹانچہ لوگوں نے احرام کھول دیا اور وہ اپنی بیویون وَلَهُ يَعِلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ ﴿ كَ يَاسَ بَهِينَ كَالِيَكُن رسول كريم في ندتوا حرام كهولا اورندى وس تاریخ تک بال کم کرائے (بعن طل نبیس کرایا)۔

بأب: قران كرنے والے مخص كے طواف سے متعلق ٢٩٣٧: حضرت نافع مينية فرمات بين حضرت ابن عمر رضى الله تعالی عنهمانے حج قران میں ایک ہی طواف کیا اور فرمایا: میں نے





طَكَدًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

فَقَالَ إِنْ صُدِدُتُ صَنَعْتُ كُمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَا سَبِيْلُ الْحَجِّ الآَّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ أَشْهِدُكُمْ آنِي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَّبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

٢٩٣٩: آخُبُرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ أَخْبَرَنِي هَانِيٌّ بْنُ أَيُّونَتِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ طَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا.

٢٩٣٠: ٱلْحَبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُونَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى ابْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ہے۔ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْحَجْرُ الْآسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ.

١٣٤٨: باب إستلامُ الْحَجْرِ الْكَسُودِ

فَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَّافًا وَاحِدًا وَقَالَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كواس طريقه سے كرتے ہوئے و كمِصا

٢٩٣٨: أَخْبَرَنَا عَلِينٌ بُنُ مَيْمُون الرَّقِينُ قَالَ حَدَّنَا ٢٩٣٨: حضرت نافع بينية فرمات بين كه حضرت ابن عمر بي في جس سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوْبَ السَّنِحْتِيَانِي وَأَيُّوْبُ ابْنُ مُوسِني وَ وقت نَظے اور وہ مقام وْوالْحليف بينچے تو انہول نے عمرہ كا احرام إسْمَعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةً وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع قَالَ إِندها يجرروانهو يَ يَحدير حطي توان كواس بات كا خوف مواكه حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْمُحَلِّفَةِ أَهَلَّ الدانه بوك النكوفان كعب جائے منع كرويا جائے - چنانچ وه كبنے بِالْعُمْرَةِ فَسَادَ فَلِيْلًا فَخَيْسَى أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ ﴿ لَكَ كَنْ كَاكْرِ بِحَهَ كُوتَ كرد يا كيانو مِس الكاهر يقد سے كرول كاك جس طریقہ سے رسول کریم ملاقیق نے کیا تھا پھر فرمانے لگے جج کا راستہ بھی وہی ہے جو کے عمرہ کا ہاس وجہ سے میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے ذمہ لازم کرلیا۔ پھر حَبُّوا فَسَارَ حَتَّى أَتَى فَدَيْدًا فَاشْتَرَاى مِنْهَا هَذَيًّا ثُمَّ مَسَجَهُ دريتك آسة اوروبال يراكب جانورخريدا كالمكرمة تشريف لائے اور سمات مرتبہ خاند کعبہ کا طواف فر مایا اور صفااور مروہ یہاڑکے وَقَالَ مِنْكُذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ورميان سعى فرمانى يُعرفرماياكمين في رسول كريم مَن الله عَلَيْهِ ورميان سعى فرمانى يُعرفرماياكمين في رسول كريم مَن الله عَلَيْهِ والى طريق ے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

۲۹۳۹: حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عندے روایت ہے كەرسول كرىم صلى اللەعلىيە وسلم نے ايك ہى طواف قرمايا۔

#### باب:حجراسود ہے متعلق

۲۹۴۰:حضرت ابن عباس وزفر فرمات بین که رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : حجر اسود جنت کے پھروں میں سے

#### باب:حجراسودکو بوسه دینا

٣٩٣: أَخْبُونَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ٢٩٣١: حضرت سويد بن غفله فرمات بي كه حضرت عمر ولأنظ في قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى عَنْ حَجر اسودكو بوسد ديا اور آپ رضى الله تعالى عندأس كوليت كے سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ آنَّ عُمَرَ قَيَّلَ الْحَجْرَ وَالْتَوْمَهُ وَقَالَ ﴿ يَكُرُمُ مَا يَا بَشِ لِهِ القَاسَمُ ! كُوتُم يرمبرباني فرمات بهوئ ويكصا



سنن نسائی شریف جلد دوم

رَآيْتُ آبَا الْقَامِيعِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

#### ٩ ١٣٤: باب تَقْبِيْلُ الْحَجَر

٢٩٣٢: ٱخُبَرَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالَا عِيْسَى ابْنُ يُوْلُسَ وَجَرِيْرٌ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَآيْتُ عُمَرَ جَآءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ إِنِّي لَاعْلَمُ آنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا ٱ يِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يُقَيِّلُكَ مَا قَبَّلُنُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ .

# ١٣٨٠: باب كَيْفَ يُقَبِّلُ

٢٩٣٣: آخُبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَنْظُلَةً قَالَ رَآيْتُ طَاوُسًا يَّمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمُ وَإِنْ رَّاهُ خَالِيًّا فَكَلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَآيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ حَجَوْ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا ٱ يِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلُتُكَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

# ١٣٨١: باب كُيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَعُدُمُ وَ عَلَى أَيِّ شِعْدُهِ يَأْخُذُ إذا استلَمَ الْحَجَرَ

٢٩٣٣: أَخْبَرَنِي عَبْدُالْآعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّلْنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ

#### باپ ججراسودکو بوسید ینا

٢٩٣٣: حضرت عابس بن ربيعه فرمات بي كهيس في عمر والفؤ كو د یکھا کہ حجر اسود کی جانب تشریف لائے اور فرمایا: میں اس سے واقف ہوں کہ و ایک پھر ہے اگر میں نے رسول کر یم من اللي اوم کوم کو بوسه دية بوئ نه ديكها بوتا تويس بهي تم كوبوسه ندديتا - بحراس کے نزو کی آئے اوراس کو بوسدویا۔

# باب:بوسه كس طريقه سے دينا جاہي

٣٩٣٣: حضرت حفله دلائذ فرمات بين كه ميس خصرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ جس وقت حجر اسود کے سامنے سے گذرتے تو اگر وبال يرجعهم موتا تو كذر جات اوراكر خالي موتا (بعني جوم ندموتا) تو مخبر كرتين مرتبه بوسه وية بحرفر مايا كه ميس في ابن عباس كواس ا طریقہ ہے کرتے ہوئے و یکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر بالنفذ كواس طريقه سے كرتے ہوئے و يكھا ب تعرانبول نے فرمايا كهم ايك پقر مونه نوتم كسي كوفائده بهنچا كيتے مواور نه بى نقصان اگر قَالَ عُمَرُ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن نِي كُومَ كوبوسددية بوئ ندد يكما بوتا توم بمجيم ثم كوبوس ندویتا۔ پھرعمرؓ نے فر مایا میں نے نی کوای طریقہ سے کرتے ویکھا۔

# باب:طواف شروع كرنے كاطريقدا ورحجراسود کو بوسہ دینے کے بعد بمس طرف جِلنا جائيے؟

١٩٨٧: حصرت جابر ولي فرمات بي كه جس وقت رسول كريم مَنْ يَيْمُ مكه كرمه تشريف لائے تو معجد حرام ميں داخل ہوئے اور حجر اسودكو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَجُونَ كَ بعددا كيل طرف روانه بوئ كارتين چكرول مل تيز قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ تيزاوركنده يحيلات بوئ على بجرجار بكرول من عام رفقار الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَطَى عَلَى يَعِينِه \_ \_ عِلْ يَعِرمقام ابرائيم بِرَتَثَريف لائة اوربيآيت كريمه بإهي وه





فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَّمَشَى آرُبَعًا ثُمَّ آتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَالْمَقَامُ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ آتَى الْبَيْتَ بَعُدَ الرِّكْعَتِّينِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَّجَ إِلَى الصَّفَا.

#### ۱۳۸۲: باب گُرُ يَسْعَى

٢٩٣٥: آخَبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلَاتَ وَيَمْشِي الْآرُبَعَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

#### ١٣٨٣: بأب كُمْر يَمْشِيُ

٢٩٣٧: أَخْتِرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ آوَّلَ مَا يَقُدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطُوَافٍ وَ يَمْشِى أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُولُكُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

# ١٣٨٣: بأب الْخَبَبُ فِي الثَّلَاثَةِ مِنَ السَّبعِ

٢٩٣٧: اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَارُدَ عِنِ ابُنِ وَهُبِ قَالَ آخَبَرنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةً يَسْتَلِمُ الرُّكُنِّ الْآسُودَ اَرُّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ ٱطُوَافٍ مِّنَ السَّبْعِ.

١٣٨٥: باب الرَّمْلُ فِي الْحَيِّرِ وَالْعُمْرَةِ

آیت بیا واتنجناً و مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیْمَ مَصَلَّی پھرای طریقہ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سے دور كعت ثماز اوا فرمائي كه مقام ابرائيم آپ كاورخانه كعبك ورمیان تھا پھر دور کعات نماز اوا کر کے خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے اور حجرا سودئے بعد صفا (پہاڑ) کی جانب روانہ ہو گئے۔

#### باب کتنے طواف میں دوڑ ناجا ہے

۲۹۳۵: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ تین طواف میں تیز تیز چلتے تھے اور باتی جار چکر میں عام حیال چلتے پھر فرمات كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم بهي اى طريقة سے كرتے

باب: کتنے چکروں میں عادت کے مطابق چلنا جاہیے ۲۹۳۶:حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے ہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت حج اورعمره كاطواف فرمات تو تنبن چکروں میں تیز تیز چلتے تھے اور جارطواف میں حسب عادت چلتے تھے پھر دور کعات نماز اوا فرماتے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے۔

# باب سات میں سے تین طواف میں دوڑ کر چکنے سے

٢٩٨٧: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قرمات بين كهرسول كريم صلی الله علیه وسلم جس وقت مکه مکرمه تشریف لائتے تو حجر اسود کو حچوتے اور پھرسات چکروں میں ہے ہیلے تین طواف میں کہیں تیز

#### باپ: حج اورعمرے میں تیز تیز چلنا

٢٩٣٨: أَخُبَرَيْنَى مُحَمَّدٌ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ ٢٩٣٨: حضرت نافع فرمات بين كه حضرت ابن عمر علي جس وفت ابْنِ عَبْدِالْحَكَم قَالَا حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْتِ عَنْ عمره يا حج كرنے كے لئے تشريف لاتے تو طواف قدوم فرماتے





عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَمْضِي آرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَحْـــ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ وَلِكَ.

# ١٢٨٢: باب الرَّمْلُ مِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجَر

٢٩٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ جَفْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ ٱطُوَافٍ.

# ١٣٨٤: باب ألْعِلَّةُ أَلَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَعَى النَّبيُّ ﷺ بالبيُّتِ

٢٩٥٠: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ مَكَّةً قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَّتُهُمْ حُتَّى يَثْرِبَ وَلَقَوْا مِنْهَا شَرًّا فَٱطْلَعَ اللَّهُ نَبَّةُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَٰلِكَ فَامَرَ اَصْحَابَهُ أَنْ يُرْمَلُوا وَ أَنْ يَّلْمُشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمِحْجُرِ فَقَالُوا لَهُولَآءِ أَجُلَدُ مِنْ كَذَا.

عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلَامِ الْمَعَجَوِ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُولَ فَرَمَاياكُ مِنْ فَيْرَاكُمُ مَنْ لِيَنْ كُورِ مِعَ اور فيهوت بوئ

أَبِيْهِ عَنْ كَيْنِيرِ بْنِ فَوْقَدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ وقت تَبْن چكرتيز تيز چلتے اور چار چكرعاوت كے مطابق جلتے كيمر عُمَرَ كَانَ بَنُعَبُ فِي طَوَافِهِ حِيْنَ يَقُدُمُ فِي حَبِّ أَوْ فرمات كريم صلى الله عليه وسلم بهى اى طريقة عفرمات

# باب: حجراسودے حجراسود تک تیز تیز چکنے ييمتعلق

٢٩٣٩:حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدميں نے مِسْكِيْنِ قِوَاءَ ةَ عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ﴿ رَول كَرَيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَلَم چکروں میں حجراسود ہے لے کر حجراسود تک تیز تیز چلتے ( بینی رمل

# یاب: رسول کریم مَانَاتِیَا کم کرم کرنے

٢٩٥٠:حضرت ابن عباس يرهن فرمات بين كهجس وقت رسول كريم مَنَا أَيْنَا إِلَا اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَيْنَا مُ كَالِيهِ مِنْ مُنْ مُكَالِينَ مُكَالِمُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُعَلِّم مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا کہنے گئے کہ ان لوگوں کو بخار نے کمزور کر دیا ہے وہاں پر پہنچ کر انہوں نے تکالیف بھی اُٹھائی ہیں یہ بات اللہ عزوجل نے رسول كريم مَنْ النَّيْنَام كو بتلائي تو آپ مَنْ النَّيْنَام في سحاب جرايم كو حكم فرمايا كه رمل کرنا جاہیے اور ان دوار کان <sup>یعنی</sup> رکن <u>یمانی اور حجر اسود</u> کے درمیان عام حال ہے چلیں اس ونت مشرکین مکہ حطیم کی جانب تھے چنانچہ كينے لگے بياوگ تو فلال مخض ہے بھی زيادہ قوّت والے ہیں۔ روم: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ (٢٩٥: عفرت زبير بن عدى فرمات بين كدا يك آ ومي نے ابن بْنِ عَدِيٌّ قَالَ سَالَ رَجُلُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَمرينَ فِي سَهِ جَراسودكو يوسد سيخ سي تعلق دريافت كيا توانبول في





يَسْتِلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

# ١٣٨٨: باب إِسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طواف

٢٩٥٢: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيُّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ.

الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجْدٍ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكُنِّ الْيُمَانِيُّ.

> ١٣٨٩: باب مَسْحُ الرَّكْنَين الْيَمَانِيِّين ٢٩٥٣: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيِّهِ قَالَ لَمْ أَزَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

١٣٩٠: باب تَرْكُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْن

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ ﴿ وَيَحَاجِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ ﴿ وَيَحَاجُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا الرَّجُلُ اَرَآيْتَ إِنَّ زُحِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِنْتُ عَلَيْهِ اور مين مغلوب بوجاؤن تو؟ ابن عمر يُن فن مايا بتم الين الرَّمُركو فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اجْعَلُ اَرَأَيْتَ لَيمن مِين بَي رَكُور مِين تَو فقط اس قدر جا فتا بهول كه مِين في رسول بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُرِيمُ مَثَالَتُهُمَّ كُوجِم اسودكو بوسه دينة بوئ اور ہاتھ سے چھوتے ہوئے دیکھاہے۔

# باب:رکن بمانی اور حجراسودکو ہرایک چکر میں جھونے کے بارے میں

٢٩٥٢: حضرت ابن عمر فيظفه فرماتے بيس كه رسول كريم صلى الله عَنِ ابْنِ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ عليه وسلم حجر اسود اور ركن يماني كو برايك چكر من حصوا كرت

٢٩٥٣: أَخْبَرُنَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٢٩٥٣:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بي كه رسول تسمريم صلى الله عليه وسلم صرف حجر اسود اور ركن بماني كوحچموا كرتے

باب: حجراسوداور رکن میائی پر ہاتھ پھیرنے ہے متعلق ٣٩٥٠:حضرت ابن عمر الله فرمات بيس كه ميس في رسول كريم مَنَا يُعَيِّمُ كُوخانه كعبه ميں ہے صرف حجر اسود ادر ركن يماني كو حجوت ہوئے دیکھاہے۔

# باب: دوسرے دور کن کونہ چھونے يسيمتعلق

۲۹۵۵: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ ۲۹۵۵: حضرت عبید بن حریج فرماتے بیں کہ میں نے حضرت إِذْرِيْسَ عَنْ عُيَيْدِاللَّهِ وَابْنُ جُويْجِ وَمَالِكٌ عَنِ ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے عرض كيا كه ميں نے آپ صلى الله الْمَقْبُرِيّ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ جُرَيْج قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ عليه وسلم كوصرف ركن يمانى اورجراسودكوچيوت بوت ويكها ب رَأَيْتُكَ لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا هَلَيْنِ الرُّحُنَيْنِ الرُّحُنَيْنِ الرُّحُنَيْنِ الرُّحُنيْنِ الرَّحُنيْنِ الرَّحْمَالِي الله عليه الْيَهَانِيَيْنِ قَالَ لَمُ أَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم كوان دوركن كى علاوه كسى ركن كوچھوتے ہوئے تہيں ديكھا





وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا هَلَائِنِ الرُّكُنِّينِ مُخْتَصَرُّ.

قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ آخَبَرَنِيْ يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنُّ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ يُسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اِلَّا الرُّكُنَ ۗ الْآسُوَدُ وَالَّذِي يَلِيْهِ مِنْ نَّحُو دُوْرِ الْجُمَحِيِّينَ.

٢٩٥٧: أَخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَرَكُتُ اسْتِلَامَ الذَّيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَّا الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ فِيْ شِدَّةٍ وَّلَا رَخَآءٍ.

٢٩٥٨: ٱلْحَبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَوَكُّتُ السِّيَلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَآءٍ وَآلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ.

١٣٩١: باب إِسْتَلَامُ الرَّكْن بِالْمِحْجَن ٢٩٥٩: ٱخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَنِ بُنِ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ.

١٣٩٢: باب أَكْلِشَارَةِ إِلَى الرَّكُن

٢٩٦٠: آخُبَرَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُالُوَارِثِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكُن آشَارَ إِلَيْهِ.

٢٩٥٦: أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَالْمُلوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ ٢٩٥٦: حضرت ابن عمر بَرَافِي فرمات بين كررسول كريم صلى الله عليدا وسکم نے خانہ کعبہ کے دور کن کے علاوہ کسی رکن کونبیں چھوا۔ ایک حجر اسوداور دوسرااس کے ساتھ والا جو کہ محی لوگوں کے محلّہ کی جانب

مج کی کتاب

۲۹۵۷ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بي جس وقتت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن بمانی اور حجراسود کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے جب سے میں نے بھی ان کو تھونا تہیں چھوڑا۔ جاہے آسان ہو یا دشواری کے ساتھ چھونا

۲۹۵۸: حضرت ابن عمر رضی الند تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس وفت ہے میں نے بھی بھی اس کو چھونانہیں حيھوڑ ا\_

#### یاب:لاتھی ہے جراسود کو چھونا

۲۹۵۹: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فرمات بيس كه رسول كريم صلى التدعليه وسلم في جمة الوداع كموقعه برخانه كعبه كاطواف أونث برسوار بوكر فرمايا \_ آپ صلى التدعليه وسلم حجر اسود كواپن لاتقى ے جھوتے تھے۔

#### باب:حجراسود کی جانب اشاره کرنا

۲۹۲۰:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْمِمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوخانه كعبه كاطواف اونث يرسوار بهوكر رَسُولَ اللهِ على كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلتِهِ فَرَمَا يَاكُر تَ تَصَاور جَرَاسُود كَنزد يك ببنجاكر تـ تواس كى جانب اشار وفر ماتے۔



زيْنَتَكُمْ عِنْدُ كُلِّ مُسْجِدٍ ﴿ وَالْعَرَافِ : ١٣١ ٣٩٧١: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ نَقُولُ: ٱلْيُوْمَ يَيْدُوْبَغُصُهُ آوْكُلُّهُ ١٠ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَحِلُّهُ قَالَ فَنَوَلَتُ: يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ

كُلِّ مُسْجدٍ. ٢٩٦٢: آخُبَرُنَا آبُوُدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ٱبَاهُرَيْرَةَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ٱبَابَكُر بَعَنَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي آمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشُوكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. ٢٩٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشُّعْيِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ

جِنْتُ مَعَ عَلِي بْنِ آبِي طَالِبٍ حِيْنَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَ أَ قَالَ مَا كُنتُمْ تُنَادُوْنَ قَالَ كُنَّا نُنَادِي آنَّةً لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفُسٌ مُوْمِنَةٌ وَلَا يَطُونُكُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَةً وَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَمْذٌ فَآجَلُهُ أَوْ آمَدُهُ اللَّهِ آرْبَعَةِ آشُهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الْآرْبَعَةُ آشُهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَرَسُولُةً وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ فَكُنْتُ أَنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِيْ.

١٣٩٣: باب قُولُهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ عُذُوا باب: آيت كريمه: خُذُوْا زِيْنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ كاشان نزول

۲۹۶۱:حضرت ابن عباس رضي القد تعالى عنهما بيان فرمات بير كه قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الكِ خاتون بربند موكر خانه كعبه كاطواف كياكرتي تقى اورشعر بإحا الْيَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُرْنَى تَقَى جَس كاتر جمديد بي أن تا يورا يا دوسرول كالبعض حصه ظاهر ے اور جس قدر حصہ ظاہر ہے جس کسی نے اس کو ویکھا میں اس کو معاف نہیں کروں گی کہ اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی: یا بینی آدُم مُحذُوا لعن اے انسانو! ہرایک مجدی حاضری کے وقت اپنا لباس مین لیا کرو۔

٢٩٧٢: حطرت ابو مرروه والنوز فرمات ميس جمة الوداع سے يمل والے سال جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامیر حج بنا کر بھیجا تو انہوں نے مجھے کو پچھ آ دمیوں کے ساتھ لوگوں میں بیاعلان کرنے کے لئے رواند فرمایا کداس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک جج ادا کرے اور نہ ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف نگاہوکر کرے۔

٢٩٢٣: حضرت ابو برميره والتنوز عدروايت ب كدجس وفت رسول كريم من التينيم في حضرت على بناتين كوسورة برات مكه مكرمه والول كو سانے کے لئے روانہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہر رہ ہ جائے سے دریافت کیا کہ آ ب مُلَاثِقَام کس طرح سے اعلان کرتے ستے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اعلان کرتے تنے کہ جنت میں صرف اہلِ ایمان داخل ہوں گے اور کوئی تفخص خانه کعبہ کا ننگا ہو کر طواف نہ کرے پھر جس آ دمی کا رسول کریم گ کے ہمراہ کوئی معاملہ ہے تو اس کی مدت جارم بیند تک ہے جس وقت جارمبینتمل ہوجائی سے تو اللہ اوراس کارسول مشرکین سے بری میں۔ نیز اس سال کے بعد کوئی مشرک مجے نہ کرے ابو ہر رہے والتا فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدراعلان کیا کہ میری آ واز بیٹھ گئی۔





# ١٣٩٣: باب أيْنَ يُصَلِّي رُكُعَتَى الطواب

٣٩٦٣: ٱخْبَرَانَا يَعْقُولُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ كَيْيُرِ بْنِ كَثِيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَوَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَآءَ حَاشِيَّةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِيْنَ أَحَدُّ. ٢٩٦٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِو قَالَ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَالَ : لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةً. [الأحزاب: ٢١]

# ١٣٩٥: باب أَلْقُولُ بَعُدُ رَكُعَتَى الطواب

٢٩٦١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَالَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَمَشْى آرْبَعًا لُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن لُمَّ قَرَّأَ: ﴿ وَاتَّجِذُوا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة : ١٢٥] وَرَقَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأً

# باپ:طواف کی دورکعات کس جگه يرُ هني حيا بئيس؟

٢٩٦٣: مطلب بن الي و داعه واتناء فرمات بي كه ميس في و يكها كه نی مَنْ النَّیْظِ جس وقت سات چکروں سے فارغ ہو گئے تو آ پ مَنَالنِیْظِم مطاف کے کنارہ پرتشریف لائے اور دور کعات نماز ادا فرمائی آپ صلی الله علیه وسلم اورطواف کرنے والوں کے درمیان کوئی شے حاکل

۲۹۱۵: حصرت ابن عمر سیخه بیان فرمات بین که رسول کریم منافظیم تشریف لائے تو خان کعبہ کے حیاروں طرف سات چکر لگا کرطواف فرمایا بھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعات نماز اوا فرمائی پھرصفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی اور ارشاد فرمایا بتمہارے رسول کریم مَنْ يَتَيْمِ كَى زندگى عمده اوراعلى نموند ب\_

# باب : طواف کی دور کعات کے بعد کیا

#### ير هناجا ہيا؟

٢٩٦٦: حصرت جابر مِنْ فَر مات مِن كررسول كريم مَنْ عَيْنِكِم ف خانه کعبہ کے جاروں جانب سات چکر لگا کرطواف فرمایا ان میں ہے ہ آ پ نے تین میں رمل فر مایا اور حیار میں عادت کے مطابق حیلے پھر مقام ابراہیم کے نز دیک کھڑے ہو کر دور کھات ادا فر مائیں اور پیے آيت الاوت فرماني وَاتَّخِذُوا مِنْ مَعَامِ مِن مَعَامِ مِن مَعَامِ اس قدرآ واز ہے تلاوت فر مائی کہلوگوں نے سنی پھررسول کریم حجر اسود کے نز ویک تشریف لے گئے اوراس کو چھوا۔ پھرید کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ ہم بھی اس جگہ ہے شروع کرتے ہیں کہ جس جگہ ہے بِالصَّفَا فَرَفِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَفَالَ ثَلَاتَ اللَّهُ عَرْوَجُل نِيرُوعَ فرمايا بِ مَرَّاتٍ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ اوراس ير جِرُه كُ يَهال تك كدوبال فاند كعيه نظراً نے لگا۔ پھر وَلَهُ الْحَمَّدُ يُحْمِينُ وَيُعِينُتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ۗ آبِ لَے تَمِن مُرتبداس طريقہ ہے تلاوت فرمايا۔ 'لا الله الا الله'

قَدِيْرٌ فَكُبُرُ اللَّهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ اللَّهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَعَ مِنَ الطُّوَافِ.

٢٩٢٧: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَمُفَرُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَ مَشْى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرّاً ﴿ وَاتَّجِذُوا مَنْ مُّفَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى﴾ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْكُعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ قَابُدَّةً وَا بِمَا بَدَأَ لِلَّهُ بِهِ.

# ١٣٩٢: باب ٱلْقِرَاءَةُ فِي رَكُعَتَى الطواف

٢٩٦٨: أَخْبَرَانَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْمِعْمُصِيُّ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ رَسُوْلَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةً الْكِتَابِ وَقُلْ يَاآيُّهَا الْكَفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدٌ ثُمَّ ﴿ وَإِنْ يُطْرِصْفَارُوا نَدْ مُوكَتُ \_

ے "فدری" تک۔ پھرآ پ نے اللہ اکبر فرمایا اور اللہ عزوجل کی مَاشِيًا حَتَى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطُنِ الْمَسِيلِ تعريف بيان كرف كي بعدجومقدر بواوه الله عزوجل عن مانكا يحر فَسَعَى حَتَى صَعِدَتُ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَنَى آتَى آپَ طِلْتِ ہوئے نیچے کی طرف تشریف لائے یہاں تک کرآپ الْمَرُونَةَ فَصَعِدَ فِينَهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا مَ كَالَمُ مِارك نالے كورميان (ينجي) كى جانب تي تي كئ پھر اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ آبَ رُورْت يَهال تك كمآبُ كَنَ كَ عَدم مبارك بلندى تك يَنْ كَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ فَهِراسك بعدآب مروه بها رُسَد بطي اوراس برج المكات ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَ حَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَآءً يهال كلك كه فانه كعبه وكهلائى وين لكاس كے بعد آپ نے تين مرتبه به وُعايزهي: "لا إله الآ الله" على الحكر" قديم" كك - پهرالله عزوجل كا ذكراس كوشيح اورحمه بيان فرمائي بهرجس طريقه ي الله كو منظور ہوا دُ عاما تھی اور فراغت کے بعد تک ای طریقہ ہے ممل فر مایا۔ ٢٩٦٤:حطرت جايرٌ فرمات بين كه رسول كريمٌ في طواف مين سات چکرلگائے تین میں رال فر مایا اور جار میں عادت کے مطابق عطے۔ پھر بيآيت الاوت فرما كَي: وَاتَّةِ خُدُوا مِنْ مَعَامِ پھراس طرح ے دور کعات ملاوت فرمائیں کہ مقام آپ مُنَا اَنْتُمْ اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا۔ مجرآ پِ مَنْ الْمُنْتَامِ نے حجراسود کو جھوا اور دہاں ہے بیآیت علاوت فرمات بوع: إنَّ الصَّفَأ وَالْمَرْوَةَ كُرْرَ \_ " صفا اور مروہ اللّٰدعز وجل کی نشانیوں میں سے ہیں ' پھرفر مایا جم لوگ اس جگه ے شروع کرو کہ جس جگہ ہے اللہ عز وجل نے شروع فر مایا ہے۔

# باب:طواف کی دورکعتوں میں کوٹسی سورتنیں يزهى جائيس

۲۹۲۸: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بي كهرسول سریم صلی الله علیه وسلم جس وقت مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو یہ آيت كريمه تلاوت فرماني: والتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ بِعَرِوهِ ركعات اوا اللَّهِ ﷺ لَمَّا النَّهَايِ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ ; وَاتَّبِعِذُوا ﴿ كَلَّ اوران مِنْ ﴿ سورهُ فاتحد كَ بعدسورة كافرون اورسورهُ اخلاص تلاوت فرمائی پھر حجراسود کی جانب تشریف لے گئے اوراس کو بوسہ





عَادَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَوَجَ إِلَى الصَّفَا.

١٣٩٤: باب الشَّرْبُ مِنْ زَمْزَمِ

٢٩٦٩: آخُبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْمُأْنَا عَاصِمٌ وَمُعِيْرَةُ حَ وَٱنْبَانَا يَعْقُوْبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ فَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُعْبِيِّ عَنِ النَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٣٩٨: باب أَلشَّرُبُ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا
١٣٩٨: اَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأْنَا عَبُدُاللّهِ بُنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
سَقَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ زَمْزَمَ فَضَرِبَةُ وَهُوَ قَانِمٌ.

١٣٩٩: باب ذِكْرُ خُرُوجِ النَّبِيِّ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

المَدَّدُ الْحُكُونَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ وَالَ مَحْمَدُ قَالَ مَحْمَدُ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمَنَّ عُمْرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكَّةَ طَافَ الْمُنَا عُمْرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِالْمُنْوَةِ وَالْمَرُوةَ قَالَ شُعْبَةً وَآخِبَرَنِي يَخُومُ مِنْهُ فَطَافَ بِالطَّفَا وَالْمَرُوةَ قَالَ شُعْبَةً وَآخِبَرَنِي آيُولُ عَنْ عَلَى اللّهُ فَالَ سُعْبَةً وَآخِبَرَنِي آيُولُ عَنْ عَلَى عَمْرِ وَبُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَةً قَالَ سُنَةً .

١٥٠٠: بأب ذِكْرُ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ

٢٩٢٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَّطُوَّتَ بِهِمَا قُلْتُ مَا أَبُالِيُ آنُ لَا أَطُوْفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتُ بِفُسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا أَنُولَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتُ بِفُسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا

# باب: آب زمزم پینے سے متعلق

۲۹۶۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فر ماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر بیا۔

باب: آ مِ مَنَا لَيْنَا مُ كَازِمزم كُور مِينا

• ٢٩٤٠ : حفرت ابن عباس بن فرمات بين كديس في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوآب زمزم يلايا توآب صلى الله عليه وسلم في من كفر عباد

باب:صفا کی طرف رسول الله مناتشی کا اسی درواز ہے ہے

جاناجس سے جانے کے لیے نکلا جاتا ہے

۲۹۷۱: حضرت ابن عمر عظی فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف سات چکر لگا کر طواف فرمایا چھرمقام ابراہیم کے چیچے دور کعات ادا فرمائیں۔ پھرصفا پہاڑ تشریف لے جانے کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یمی سنت ہے۔

#### باب: صفااور مروہ کے بارے میں

۲۹۷۲: حضرت عروۃ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کے سامنے بیہ آ ہت تلاوت فرمائی: اُنَّ الصَّفا وَالْمَدُووَةِ ..... بعنی صفااور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس وجہ ہے جو خص خانہ کعبہ کا جج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف کرنے کی وجہ ہے کسی تشم کا کوئی گناہ

سنن نسانی شریف جلدده م

فَكَانَتْ سُنَّةً.

عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ قَالَ سَٱلْتُ عَآنِشَةً عَنْ قُوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ فَلَا خُنَاحٍ عَلَيْهِ آنُ يَطُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتُ عَآئِشَةُ بِنُسَمَا أَوَّلْتُهَا كَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَّا يَطُّوَّكَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْآنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلِّلِ وَكَانَ مَنْ آهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ آنُ يَطُولُكَ بِالطُّفَا وَالْمَرُوَّةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿إِنَّ اعْتُمْرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلُ يُطُّوفَ بِهِمَا ﴾ ثُمَّ قَلْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاتَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِآحَدِ أَنْ يَتُرُكَ الطُّوَافَ بهمًا.

رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ جِيْنَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيْدُ جَسَ جُكه عاللَمُ وَجُل فَي ك ب-

تكانَ نَاسٌ مِينُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ لَا يَطُوْفُونَ مَيْنَهُمَا تَهِينِ بِاورعُضَ كميا:ان دونول كے درميان پھرنالازم نبيس مجھنا۔ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَوْلَ الْفُوانُ: ﴿إِنْ المَّفَا السَّلِيكِ السَّمَا كُولان مُنهِ كَمَا كَيارِ عا نَشَرَّتْ عَيان فرمايا كمّ وَالْمَرُونَةَ مِنْ شَعَآثِرِ اللَّهِ .... ﴾ [البقرة: ١٥٨] قطاف \_ في كس قدر غلط بات كى بياوك دور جابليت بيس ان كورميان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ طواف بسي كرتے تصليكن اسلام جس وقت آيا اور قرآن كريم نازل مواتوبية يت كريم محى نازل مولى: أنَّ الصَّعَا وَالْمَرْوَةِ ....اس کے بعدرسول کریم نے بھی ان کے درمیان طواف کیا اور ہم نے بھی آب کے ساتھ ای طریقہ ہے کیا چنانچہ بیمسنون ہو گیا۔

٢٩٢٣: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ٢٩٢٣: حفرت عروه والله فرمات بيل كه ميل في حضرت عائث صديقد بن اس آيت كريمه كي تفيير دريافت كي: فلا جُناء عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا اور عرض كيا كدالله عز وجل كي تتم اس يو يُطُوُّت بِهِمَا ﴾ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَآ يَى بات ظاهر بوتى بكر جوَّف ان كاطواف شكر عقوال يركى منتم کا کوئی گناہ ہیں ہےوہ فر مانے لگیس کے تم نے کس قند رغلط بات کی فَلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِى إِنَّ طَلِيهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا بِدائهم رَي بَهِن كه ساحزاد الراس سے بهي مراد بوتي جوكة من في مجى بوياس طريق الله عكيه آن يَطُونَ بهما اس طريقه عنبيس بلدية يت انسار ك متعلق نازل ہوئی تھی۔اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے سے قبل منات بت کے لئے احرام باندھا کرتے تھے جس کی وہ مقام مثلل برعبادت كياكرت يخصاور جومناة كي لئے احرام باندھتاوہ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا براسمجھتا تھا۔ چنانچید جس وقت انہوں نے الصَّفَا وَالْمَزُوَّةِ مِنْ شَعَاتِهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البِّتَ أو السَّصَعَلَق رسول كريم فَلَا يُخْتَمَ وديافت كيا توالله عزوجل في يد آيت كريمة نازل قرماني: أنَّ الصَّفا وَالْمَوْوَةِ الْحُرْرِسُولَ كُريمُ مَنْ تَيْمُ نے بھی صفا اور مروہ کا طواف مسنون قرار دیا ہے اس وجہ ہے کئی آ دمی کے لئے اس کوچھوڑ تا درست نہیں ہے۔

٣٥٧: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً فَالَ أَنْبَانَا ٣٥٥: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين في عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّقَيْنُ مَالِكٌ عَنْ رسول كريم سلى الله عليه وسلم كومسجد عن الكرصفاك جائي جَعْفَوِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جوئ يكتب بوئ سناكهم بهي ال جُكست شروع كرتے بي ك





الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبِّدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

٢٩٤٥: آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنِيْ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَجَدَّنَا جَابِرٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ بِهَ لَمْ قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنُ نَبْدَأُ بِهَ لَمْ قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنُ شَعْائِرِ اللهِ ﴾.

ا 100: باب مَوْضَعِ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا الْمَاكِمَةِ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا الْمَاكِمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ عَلَى الصَّفَا حَدَّثَنَا الْمُؤْمِدِةِ عَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَايِرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩٠١: بأب التَّكْمِيْرُ عَلَى الصَّفَا الصَّفَا مِسْكِيْرٍ عَلَى الصَّفَا مِسْكِيْرٍ عَلَى الْحُوثُ بُنُ مِسْكِيْرٍ وَانَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ مَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفِر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ مَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفِر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْه

١٥٠٣: باب التهلِيلُ عَلَى الصَّفَا

٢٩٤٨: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ ٱخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّنُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّنُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِي اللَّهِ ثُمَّ وَقَفَ النَّبِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوا بَيْنَ دَلِكَ.

١٥٠٣: باب الذِّ كُرُ وَالدُّعَاءُ عَلَى الصَّغَا

۲۹۷۵: حضرت جابر برائف فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی جانب تشریف لے سکے تو فرمایا: ہم لوگ بھی ای جگہ سے اللہ عزوجل نے ای جگہ سے اللہ عزوجل نے ابتداء فرمائی ہے اس کے بعد ہے آیت ان الحکف واللہ وقع تلاوت فرمائی۔

#### باب:صفایباژپرکس جگه کھڑا ہونا جا ہیے؟

۲۹۷۲: حفرت جابر بڑھٹ فرماتے ہیں که رسول کریم مُلُّ اَلَّیْ مُعَالِم مِنْ الله الله ۲۹۷ عفر بہاڑ الله بہاڑ ہے ہیں کہ رسول کریم مُلُّ الله بہاڑ ہے یہاں تک کہ جس وقت خاند کعبدد کھلائی دیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے (مضبر کر) بھیر رہوسی۔

## باب:صفارتكبيركهنا

٢٩٧٤: حضرت جابر رضى الله تعالى عند فرات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت صفا بها ثرير كمر سے ہوتے تو تين مرتبہ پڑھنے كے بعد اس طريقه سے فراتے: لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لَا شَوِيلُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِحردُ عا ما تَكْتِ اور مروه پراى طريقه سے كرتے۔

# باب: صفاير "لا إله إلا الله "كهنا

۲۹۷۸: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمت الوداع کے موقع پر صفا اور مروہ پر کھڑے ہوکر''لا إللہ إلا اللہ''ارشاد فرمایا اور دُعاما تگی۔

باب: صفاير ذكر كرنا اور دُعاماً نكمنا



وَمَشَى آرُبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمُقَامِ فَصَلَّى رَكُعَيُّنِ وَقَرَأً ﴿ وَاتَّحِدُوا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي﴾ وَرَفَعَ صَوْلَةً يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَكُمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأُ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُلِّرَ لَهُ ثُمَّ نَوْلَ مَاشِيًّا حَتَّى تَصَوَّبَتُ قَدَمَاهُ فِي بَعْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتُ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَآءَ اللَّهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطُّوَّافِ.

# ١٥٠٥: باب الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ

# عَلَى الرَّاحِلَةِ

٢٩٨٠: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱلْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي آبُوا الزُّبَيْرِ آنَّهُ

٢٩٤٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ٢٩٥٩: حضرت جابرٌ فرمات بين كه نبي في خاند كعبه كي جارون شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ ﴿ جَانِبِ مَاتَ چَكُرلُكُا كُرطواف فرمايا ان مِن سے آ بِ فَيْن مِن ابن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ ﴿ رَلَ فَرِمَا إِ اور جَارِ مِن عادت كمطابق عِلْي يحرمقام ابراتيم ك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا للهُ أَلا مَلْ عَرْب موردوركعات اوا فرما تي اورية بت الاوت فرماني: وَأَتَّجِذُوا مِنْ مَعَامِر ..... - بيآيت آبُ نے اس قدر آواز ہے تلاوت فرمائی کہ لوگوں نے سی پھر رسول کریم حجر اسود کے مز دیک تشریف لے گئے اور اس کوچھوا۔ پھرید کہتے ہوئے روانہ ہو ا من کے کہ ہم بھی اس جگہ ہے شروع کرتے ہیں کہ جس جگ ہے اللہ عزوجل نےشروع فرمایا ہے چنانچہ صفا (پہاڑ) سے شروع فرمایا اور ان پرچڑھ کئے بہاں تک کہ وہاں خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ نے تین مرتبداس طریقہ سے علاوت فرمایا۔"لا إلله إلا الله " " ' قدیرٌ ' تک \_ پھڑآ ہے کے اللہ اکبر فر مایا اور اللہ عزِ وجل کی تعریف بیان کرنے کے بعد جومقدور ہوا وہ اللہ عز وجل سے مانگا پھر آ پ علتے ہوئے نیچے کی طرف تشریف لائے یہاں تک کرآ پ کے قدم مبارک نالے کے درمیان (ینچے) کی جانب پہنچ سمئے پھر آ پ ووڑے یہاں تک کرآپ کے قدم مبارک بلندی تک پہنچ گئے پھر اسکے بعد آپ مروہ بہاڑتک آہتہ ہلے اوراس پر چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ دکھلائی وینے لگاس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ وَعَايِرُهِي: "لا إله الآ الله " على الله عنه الله عنه وجل كا وكراس كتبييج اورحمه بيان فرمائي بهرجس طريقه يصالتدكومنظور مواؤعا ما نگی اور فراغت کے بعد تک اس طریقہ ہے مل فر مایا۔

# یاب:صفااورمروه کی سعی اونٹ پرسوار ہو

• ۲۹۸: حضرت جابر براتيز؛ فرمات بيل كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے جیتہ الوداع میں طواف خانہ کعبہ اور صفا اور مروہ کی سعی اونٹ ہر سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ عَلَى الله الربوكري تاكه لوك دكي عيس اورآ ب صلى الله عليه وسلم ال ي محمراني





حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا كرسكيس نيزاس واسطے كه لوگ آپ صلى الله عليه وسلم كے جاروں

وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَ لِيَسْأَلُوْهُ إِنَّ جَانب جَمْعَ بُوكَ عَصْــ النَّاسَ غَشُوْهُ.

# ٢٥٠١: باب ٱلْمَشَى بَيْنَهُمَا

٣٩٨١: ٱخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَّآءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ آمَيْنِي فَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَمُشِي وَإِنْ ٱسْعَى فَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسُعَى. ٢٩٨٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عَمْرَو ذَكَرَ نَحْوَةُ إِلَّا آنَّةً قَالَ وَ آنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

# 2001: بأب الرَّمَلُ بينهما

٢٩٨٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ يَسَارٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلُ رَآيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَوَمَلُوا فَلَا أَرَاهُمُ رَمَلُوا إِلَّا بِوَمَلِهِ.

# ١٥٠٨: بِأَبِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا

#### والمروة

٣٩٨٣: أَخُبَرَنَا ٱبُوْعَمَّارِ إِلْحُسَيْنُ بُنِ حُرِّيْثٍ قَالَ ٱنْبَانَا

#### باب:صفااورمروہ کے درمیان چلنا

۲۹۸:حضرت کثیر جمحان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بیافی کو صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا انہوں نے فرمایا کداگر میں چلوں تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بھی چلا کرتے تنصے اور اگر دوڑوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑا کرتے

٢٩٨٢: يه حديث بهي سابقه حديث كي مطابق يا كيكن اس ميس بيد اضافه ہے کہ میں ضعیف العمر ہوگیا ہوں۔

#### باب:صفااورمروہ کے درمیان رمل

۲۹۸۳:حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عمر بھا اے دریا فت کیا کہ آپ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا درمیان رمل کرتے ہوئے و یکھا ہے؟ فرمانے کھے:آپ مَنَافِیْکُمُ اوگوں کے درمیان تھے چنانچہلوگوں نے رمل کیا اور میری رائے ہے ك او كون نے آپ مَنْ اللَّهُ مُكُور مَكِي كرى اس طريقه سے كيا ہوگا۔

#### یاب:صفااورمروه کی

#### سعی کرنا

۲۹۸ احضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات سُفُيّانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا ﴿ بِي كهرسول كريم صلى الله عليه وسلم بفا اور مروه كے درميان سَعَى النِّي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِيُرِى الْمُشْرِكِيْنَ وورُے تاكه كفار اور مشركين كو دكھلاسكيل كه بم تؤت والے



# ١٥٠٩: بأب السَّعْمُ فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ

٢٩٨٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ بُدَيْلٍ عَنِ الْمُوَاقِ الْسُغِيْرَةِ الْمِن حَكِيْمٍ عَلْ صَفِيَّةَ بُنْتِ شَيْبَةَ عَنِ الْمُوَاقِ الْسُغِيْرَةِ الْمِن حَكِيْمٍ عَلْ صَفِيَّةً بُنْتِ شَيْبَةَ عَنِ الْمُوَاقِ قَالَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعْى فَالَّتُ رَبُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعْى فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعْى فَيْ يَشْهُ فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعْلَى وَيَقُولُ لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا شَدًّا.

# ١٥١٠: بأب مُوضِعُ الْمُشَى

٢٩٨٧: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ ٢٩٨٠: حفرت وَ مِسْكِبْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الله عليه وَالْمُ صَفَا ﴾ مِسْكِبْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الله عَلَيْهِ مَافِقَ عِلْمَ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ مُوافِقٌ عِلْمَ عَلَى قَالَ وَاللَّهُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَرِثِ كَانَ إِذَا مَهِ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهِ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ عَنْ مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ عَنْ مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ عَنْ مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَهُ عَنْ مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَاللّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَا اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمَاهُ فِي مَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

# اا10: بأب مَوْضِعُ الرَّمَل

١٩٩٠: ٱخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِيُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِيُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ.
رَمَلَ حَنْى حَرَجَ مِنْهُ.

٢٩٨٨: آخْبَوَنَا يَغْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سُعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَيْنَ آبِيْ ابْنُ سُعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَيْنَ آبِيْ ابْنُ سُعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَيْنَ آبِيْ قَالَ حَدَّثَيْنَ آبِيْ قَالَ حَدَّثَيْنَ عَنِ الصَّفَا قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ آنَ رَسُولُ اللهِ نَزَلَ يَغْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا الْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ حَتَّى إِذَا الْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَثْنَى.

الْمَرُورَةِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرُورَةِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرُورَةِ الْمَدِرُورَةِ الْمَدِرُورَةِ الْمَدَرُدُ اللهِ الْمَدِرُدُ اللهِ الْمَدِرُدُ عَلَى الْمَدَرُدُ اللهِ الْمَدِرُدُ عَلَى الْمَدِرُدُ اللهِ الْمَدْرُدُ عَلَى الْمَدِرُدُ اللهَ اللهَ عَلَى جَعْفَرِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَ

#### باب: وادی کے درمیان دوڑ نا

۲۹۸۵: حضرت صفیہ بنت شیبدایک خاتون نے نقل فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم منگائی کے واری کے درمیان ( بیل جگہ ) دوڑ نے موائے دیکھا آپ منگائی کے فرمایا یہاں سے دوڑ کر ہی گذرنا حاسمہ

#### باب:عادت كے موافق حلنے كى جگه

۲۹۸۲: حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے میں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم صفا پہاڑ سے ینچے کی طرف تشریف لاتے تو عادت کے موافق چلتے منے لیکن جس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی کے درمیان جنجتے تو دوڑنے لگتے۔ یبال تک کہ اس سے نکل جاتے۔

# باب: رَمْل كِس جُكْد كرنا جا ہے؟

۲۹۸۷: حضرت جابر برائن فرماتے ہیں که رسول کریم من الناؤی جس وقت کوہ صفا ہے اترے تو عادت کے موافق جلے لیکن جس وقت آپ من الناؤی کے قدم وادی کے درمیان پہنچ گئے تو آپ من الناؤی نے رال فرمایا یہاں تک کہ اس سے باہر نکل گئے۔

۲۹۸۸: حضرت جابر ولائن فرماتے ہیں کہ رسول کریم مکا تیکا جس وقت صفا سے نیچے کی طرف اتر ہے تو عادت کے موافق چلے ۔ لیکن جس وقت آپ مل تیکا تیکا کے قدم مبارک وادی کے درمیان پہنچ گئے تو آپ مل تیکا تیکا ہے دل فرمایا۔ پھر جس وقت صفا پر چڑھے لگ گئے تو دوسری مرتبعادت کے موافق چلنے لگے۔

# باب:مروہ پہاڑ پر کھڑے ہونے کی جگہ

۲۹۸۹: حصرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان قرمات بيب كير مات بيب كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم كوه صفاك جانب تشريف لائ تو

ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَآءَ اللَّهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَعَ مِنَ الطَّوَافِ.

## ١٥١٣: بأب ألتَّكُبيرُ عَلَيْهَا

٢٩٩٠: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثْنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ آنْبَآنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيارٌ ثُمَّ مَثلى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَلَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتُ قَلَمَاهُ مَثْلَى حَتَّى آتَى الْمَرُوَّةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كُمَّا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضٰى طُوَافَةً.

# ١٥١٢: باب كُمرُ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَيِّعِ بين الصَّفَا وَالْمُرُورَةِ

٢٩٩١: أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ ٱنْبَالَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي آبُوا الزُّبَيْرِ ٱلَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﴿ وَٱصْحَابُهُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرُّوةِ إِلَّا طَوَافًا وَّاحِدًا.

١٥١٥: بأب أين يُقَصِّرُ المعتبِد ٢٩٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْبَى بَنِ سَعِيْدٍ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آتَى رَسُولُ اس رِجْ حَتْ كَلَىٰ كِرْسِ وقت خانه كعب نظرآ نے لگا تو تين مرتب اللَّهِ ﴿ الْمَرُوةَ قَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَآ اسْطريق حَهَا: لَآ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ اِلةَ اِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \_ بَمِر ذَكَر خداوندى كا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِدِيْرٌ فَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَلْهُ لَلْمُ اللَّهِ عَلَى كُتَبِيح اورحمه بيان فرماني اوراس كے بعد جس طريقته ے اللہ عز وجل کومنظور ہوا ؤ عا فر مائی اور فراغت تک ای طریقتہ ے کیا۔

#### باب: مروه بهاژیرکس جگه کعزاهو؟

۲۹۹۰:حضرت جابرٌ فرماتے ہیں که رسول کریم صغا پہاڑ کی جانب تشریف لے گئے تو آپ اس پر ج ہے۔جس وقت آپ کو کعبہ نظرآنے لگاتو آپ نے کھڑے ہوکر تکبیر برجمی ادراس کے ایک اور وحده لاشريك له جونے كا قراركيا كھراس طريقدے پرُ ها: لا إلَّه إلَّا الله' ہے لے کر'' قدری' تک۔ پھر عادت کے مطابق جلتے ہوئے وادی کے درمیان پہنچ سے جس وقت آپ کے قدم مبارک وہاں پر پہنچ گئے تو آپ دوڑنے لگ مجئے۔ یہاں تک کہ قدم مبارک او پر چڑھنے گئے۔ بہال سے آپ عادت کے مطابق چلتے ہوئے مروہ ببار تك تشريف لائ اوريبال ربيمي اى طريقه سے كيا ك جس طريقة يصفايباژيركياتهايبال تك كه قراغت ہوگئي۔

# باب: قران اورتمتع كرنے والاشخص كتنى مرتبه

#### سعی کر ہے؟

٢٩٩١: حضرت جابر جي نفز فر مات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم اور حضرات صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے صفااور مروہ پہاڑ کے درمیان صرف ایک مرتبہ سعی فرمائی (بیخی سامت چکر

باب:عمره كرنے والاشخص كس جكه بال چھوٹے كرائے؟ - ۲۹۹۲:حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ انہوں



طَاوُسًا آخْبَرَهُ آنَ ابْنَ عَبَّاسِ آخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً آنَهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِي عَلَيُهِ بِمِشْقَصِ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ. \_ \_ )\_ ٣٩٩٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَرُورَةِ بِمِشْقَصِ آعُرَابِيُّ.

# ١٥١٢: باب كَيْفَ يُقَصِّرُ

٢٩٩٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ مُعَاوِيَّةَ قَالَ آخَذُتُ مِّنْ ٱطُوَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصِ كَانَ مَعِيَ بَعُدَ مَاطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ فِي آيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةً.

١١٥١: باب مَا يَفْعَلُ مِّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ

٢٩٩٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيِنَى وَهُوَ ابْنُ آذَهَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ قَالَتْ فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ.

١٥١٨: باب مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ يرو وآهـلى

عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ آنَ ﴿ نَ رَسُولَ كَرَيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَ بِال (ميارك) مروه (نامی جگد) پرتیرکے پیان ہے کم کیے ( یعنی تیر کے آ گے کے حصہ

- ۲۹۹۳:حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مروہ پہاڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ ويهاتى فخص كے تيركى پيكان سے كم كيے (لينى تيرك الكے حصہ ے)۔

# باب:بالكس طرح كترے جانيں؟

٢٩٩٣:حضرت معاويد والنيز فرمات بين كديس في رسول كريم مَنَا لَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَارِهِ ہے چکڑااور میں نے ان کو تیرکی پیکان ہے کاٹ ڈالا جو کہ اس وقت میرے پاس تھا جب ہے آ پ منی تی آئے گئے گئے کعبہاورصفااورمروہ کاطواف کیا تھا (یعنی ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں ) کیکن حضرت قیس فر ماتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ جاتین کی اس مدیث سے انکار کرتے ہیں۔

# باب: جو محض حج کی نیت کرے اور مدی ساتھ

#### كے حائے

٢٩٩٥: امّ المؤمنين سيّده عا كشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادہ ہے عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ ﴿ عِلْمَ لِيسَ اللَّهُ كَا طُواف اور صقاومروه كي سعى كي تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جوایئے ساتھ مدی لا یا ہو وہ حالت احرام ہی میں رہے اور جو اینے ساتھ مدی نہیں لایا وہ اپنا احرام کھول دے۔

باب: جو تخص عمره کی نیت کرے اور مدی ساتھ لے

٢٩٩٦: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونِّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مِمَّنُ آهَلَ بِعُمْرَةٍ.

٢٩٩٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ آبِيُ بَكُرُ قَالَتُ قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوُنَا مِّنْ مَّكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ هَدِّي فَلْيَحْلِلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدِّي فَلْيُفِمْ عَلَى اِحْرَامِهٖ قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَذَى فَاقَامَ عَلَى اِخْرَامِهِ وَ لَمْ يَكُنُ مَعِيَ هَدُى فَآخُلُلْتُ فَلَبِمْتُ ثِيَابِي وَتَطَيَّتُ مِّنْ طِلْبِي ثُمَّ جَلَسْتُ إلى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَاحِرِي عَيْنِي ٱتَّخْشَى أَنْ آثِبَ عَلَيْكَ.

١٥١٩: باب أَلْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمَ التَّرُويَةِ ٢٩٩٨: أَخْبَرَنَا إِسْعَلَقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمٌ قَالَ قُوَأْتُ عَلَى آبِيْ قُرَّةً مُوْسَى بْنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ

٢٩٩٦: عائشة فرماتي بي كه جمة الوداع كموقعه برجم لوك ني كماته ساتھروانہ ہوئے۔ تو بعض لوگ نے جج کا احرام باندھ لیا تھا اور بعض عُرُوةً عَنْ عَآنِشَةً فَالْتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فعمره كااوران كساته مدى بعي تقى يناني بي فرمايا جسكس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيِنَّا مَنْ فَي عَجْمِه كا احرام بالده ليا بووه ساتھ مِن مِرى لي كرنبيس آيا تو وه اَهُلَّ بِالْحَجْ وَ مِنَّا مَنْ أَهُلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهُدى فَلَا يَحِلُّ احرام كول دے اور جس نے عمرہ كرنے كا احرام باندها ب اور وہ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةِ فَلْيُعَمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَانِشَةُ وَكُنْتُ ساته من مرى بهى كرآياتو وه احرام نه كلو كاورجس كس في ج کرنے کے واسطے نبیبہ بردھی تو وہ حج مکمل کر لے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں بھی ان بی میں سے تھی کہ جنہوں نے عمرہ کرنے کی نبیت کی تھی۔ ٢٩٩٤: حضرت اساء بنت ابي بكريزين فرماتي جين كه بهم لوگ رسول حريم مَنَا تُنْتِعُ مِن مِن تَع ج ك لئ تلبيد يز هت موت روانه موت مَنْصُورٍ بن عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ ﴿ بَم جب مَدَكَرمه كَ باس بَنْ يَكُ تَو رسول كريم مَنْ يَرَا فَي ارشاد فرمایا: جوکوئی اینے ساتھ مدی ند لے کرآیا ہوتو و مخص احرام کھول وے اور جس کے ساتھ مدی ہوتو و چخص احرام ہی کی حالت میں رے حضرت اساء فقالها فرماتی میں کد حضرت زبیر جائز کے ساتھ چونکہ مدی تھی اس مجہ سے وہ بھی حالت احرام بی میں تھے اور لیکن میں ان میں سے تھی جن کے یاس مری نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں نے احرام کھول کر کپڑے پہن لیے اور خوشبولگالی اور حضرت زبیر ج<sub>َالْمُون</sub>َ (اینے خاوند) کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے: مجھ سے وُور رہو۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ کیا آپ کا تیکم کواس کا اندیشہ ہے

باب: بوم التروبي (آثھ ذوالحجہ) سے بہلے خطبہ دینا ٢٩٩٨: حصرت جابر جلين فرمات بين كدرسول كريم الكينيم جس وقت جعر انہ والے عمرہ ہے واپس تشریف لائے تو حضرت ابو بکر جڑھنڈ کو امیر حج بنا کرروانہ فر مایا ہم نوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیئے۔ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَس وتت بم لوَّك عربَ نامي جكد برينجي تو حضرت ابو بكر إلين في رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَ اللَّهِ بَعَثَ أَبَابَكُم عَلَى الْحَج (فجر تَبِل كَ) ووسنت اوافر ما كي اورنماز كي تكبير يزعف كے لئے

كهين آبِ مَنْ الْمُنْظِمُ بِرِنْ كُورِ بِيرُ ون \_ ( تعني بهم بستر نه بهوجاؤن ) \_



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصَلِّيَ مَعَهُ قَاذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ ٱبُوْبَكُمِ آمِيْرٌ آمُ رَسُولٌ قَالَ لَابَلْ بِبَرَاءَ ةَ ٱقُرَرُهُمَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمُنَا مَكَةَ فَلَمَّا كَانَ قَبُلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ ابُّوْبَكُم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَّنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَعَ فَامَ عَلِيٌّ فَقَرَا عَلَى النَّاسِ بَوَاءَ ةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمٌّ خَرَجْنَا مَعَةً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَٱفْضَنَا فَلَمَّا رَجَعَ ٱبُوْبَكُو خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَيْهِمْ وَ عَنْ نَحْرِهِمْ وَ عَنْ مَّنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَحُ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَ ةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفُرِ الْآوَّلُ قَامَ أَبُوْبَكُم فَخَطَبُ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُوْنَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَّنَاسِكُهُمْ فَلَمَّا فَرَعَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرّاً بَرَّاءَ ةَ عَلَى النَّاسِ جَتَّى خَتَمَهَا قَالَ الْبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنُ خُفَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنَّهَا اَخُوَّجُتُ هَٰذَا لِلَاَّ يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبُّنَاهُ إِلاَّ عَنْ اِسْخَقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ إِلْقَطَّانُ لَمْ يَتُوكُ حَدِيْتُ ابْنِ خُنَيْمٍ وَلَا عَبْدِ الرَّحْمَٰلِ إِلَّا آنَّ عَلِيٌّ بُنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ ابْنُ خُتَيْمٍ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَكَانَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ خُلِقَ لِلْحَدِيْثِ.

المُتَمَيِّعُ مَتْمَ يَهَلُّ الْمُتَمَيِّعُ مَتْمَ يَهَلُّ

فَآفَيْكُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصَّبْحِ ثُمَّ لَمَرْ عِهِ عَلَا تَعِيجِ عَادِنك كَ آوازسى \_ بي سَ كروه لوك اس اسْتُواى لِيُكَيِّرَ فَسَيعِ الرُّغُوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ ﴿ جَلَهُمْ اللَّهُ اور فرمايا كه بدر سول كريم مَثَاثَيْنِهُ كَي (مبارك) اوْمَنَى عَلَى التَّكِيْرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغُوَّةً نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ جدعاء (نام اوْتُنَى كا) كَآواز بي بيروسكنا ب كرآب اللهِ إلى اللهِ على التَّكِيْرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغُوَّةً نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ جدعاء (نام اوْتُنَى كا) كَآواز بي بيروسكنا بي كرآب اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَاً لِرَسُولِ عَجَ كَ لِحَ تَشْرِيفِ لانْح كااراده فرماليا بهواورا بِ الْمُتَافِّنِ بَي بول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ الله وجه ے بوسكتا ہے كہم لوگ آ ہِ مَا تُعْجَرِ كَا مَا تُعِ بَى تماز اوا كرين اس دوران حضرت على والبغؤ تشريق لا ئے حضرت ابو بكر والغؤة نے فرمایا کہتم امیر بن کرآئے ہو یا کوئی پیغام بھی لائے ہو۔ وہ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمانَ لِكَهِ بِيغَامُ لِيرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرمانَ لِكَهِ بِيغامُ لِيرَمَ السَّرَبُوا بُولِ رَسُولَ كُريمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرمانَ لِكَهِ بِيغامُ لِي كَرَماضَر بُوا بُولِ رَسُولَ كُريمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمانَ لَكَ بِيغامُ لِي كَرَمَاضَر بُوا بُولِ رَسُولَ كُريمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّ مج کے اجتماع میں سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لئے روانہ فرمایا ہے چنانچے جس وقت ہم لوگ مکہ تمرمہ پہنچ سکے تو تر ویہ کے دن ( یعنی ٨ ذى الحبه) عدايك ون قبل حضرت ابوبكر ﴿ اللَّهُ نَهُ عَمْرِ عَهِ مُوكر الوگول ہے خطاب کیا اور ان کو مناسک حج بتلائے جس وفت وہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی جانئ کھڑے ہو گئے اور سورہ برات کی شروع ہے لے کرآ خرتک تلاوت فرمائی اس کے بعد ہم لوگ ان ے ساتھ آئے بہاں تک کرعرفات والے دن حضرت ابو بكر طاتف نے چھر کھڑ ہے ہو کر خطاب کیا اور لوگوں کو حج کے ارکان سکھلائے جب فارغ ہو گئے تو حضرت علی بڑھٹنے نے سور ہ برات کی تلاوت کی اور اس کومکمل فرمایا پیمر قربانی کے دن جس وقت ہم لوگ طواف زیارت کرے واپس آئے تو حضرت ابوبکر بڑاتھ نے پھرخطید برھا اورلوگوں کوطواف زیارت قربانی اور مناسک مج بتلائے کہ جس وقت فراغت ہوئی تو حضرت علی ٹائٹڑنے نے کھڑے ہوکرسورہ برات تلاوت قرمائی پھرجس روز واپس جانے کا دن تھا اس روز بھی حضرت ابو بكر مِن تَوْدُ نے خطاب كيا اور واپس آنے كا طريقه اور حج كے مناسک بیان کیے جس وقت فراغت ہوئی تو حضرت علی ہاہتن نے کھڑے ہوکر مکمل سورت برائت تلاوت فر مائی اوراس کوختم فر مایا۔ باب جمتع كرنے والاكب حج كااحرام

#### باندھے؟

٢٩٩٩: آخْبَرَنَا إسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ خَالِدٌ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَدِمْنَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَيْبَى جَنّيْ فَقَالَ النّبِي جَنّيْ فَقَالَ النّبِي جَنّيْ فَقَالَ النّبِي جَنّيْ فَقَالَ النّبِي جَنّيْ فَقَالَ النّبِي جَنّيْ فَقَالَ يَابُهَا النّاسُ احِلُوا فَلَوْلَا الْهَدُى الّذِي مَعِى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَ

ا۱۵۲: باب مَا ذُكِرَ فِي مِنْي

مَسْكِيْنِ قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ الْبِ الْقَاسِمِ عَلَيْنِ قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ الْبِ الْقَاسِمِ حَلَّتَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَانَ الْانْصَارِي عَنْ آبِيهِ اللَّوْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَارِي عَنْ آبِيهِ اللَّوْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَارِي عَنْ آبِيهِ قَالَ عَلَى اللَّوْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَارِي عَنْ آبِيهِ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ وَ آنَا نَادِلُ تَحْتَ هَنِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۲۹۹۹: حفرت جابر بناؤ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کر یم منافیۃ کے ساتھ ماہ ذوالحجہ کی چار تاریخ کو ( مکہ پنچے) تو آپ منافیۃ نے فرمایا: اس جج کوعرہ میں تبدیل کرے عمرہ کرواوراحرام کھول والو۔
یہ بات ہم لوگوں پر گراں گرری اور ہم لوگوں نے تکی محسوس کی ۔ جس وقت رسول کر یم منافیۃ ہوا تو آپ منافیۃ ہے۔ ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم لوگ احرام کھول والو اس لیے کہ اگر میر ۔ فرمایا: اے لوگو! تم لوگ احرام کھول والو اس لیے کہ اگر میر ۔ ہمراہ بھی یہ بدی نہ ہوں تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی کرتا۔ اس جمراہ بھی یہ بدی نہ ہوں تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی کرتا۔ اس کی اور برایک وہ کام بھی کیا جو کہ کوئی حلال شخص کرتا ہے بھرتر ویہ کی اور برایک وہ کام بھی کیا جو کہ کوئی حلال شخص کرتا ہے بھرتر ویہ کے دن ( آٹھ و فی الحجہ کو ) مکہ ہے روانہ ہوئے اور جج کرنے کے کے دن ( آٹھ و فی الحجہ کو ) مکہ ہے روانہ ہوئے اور جج کرنے کے لئے تبدید پڑھا۔

#### باب بمنیٰ ہے متعلق احادیث

ووسان حضرت محمد بن عمروانساری اپ والد سنقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ کرمہ میں ایک بڑے درخت کے بنچ تفہر گیا تو حضرت عبدائقہ بن عمرضی القد تعالی عنها نے میری جانب رخ فر مایا اور دریافت فر مایا کہ تم اس درخت کے بنچ کس دجہ سے تفہر سے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے سایہ کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنهما فر مانے گئے رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اگر تم ان دو پہاڑ کے درمیان ہو پھرانہوں نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تو وہاں پر ایک وادی ہے جس کا نام "مربہ" ہے وہاں پر ایک درخت ہے جس کا نام" مربہ" ہے وہاں پر ایک درخت ہے جس کے نیچ ستر حضرات انہیا ،علیم السلام کی آنول کا گئی گئی ہے۔

#### آنول كافيے يمراد:

تذكورہ بالا حديث شريف ميں مراديہ ہے كه اس درخت كے ينج ستر حضرات انبيا، كرام مينيم كى والادت بوئى اس وب





ے بیدر خت بہت یا برکت ہے۔

المُعْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بُنِ نَعِيْمِ قَالَ اَنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ لِلْاَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّنَنَا حُمَیْدُ لِلْاَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ النَّیْمِي عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ یُقَالُ لَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ بِمِنَى فَقَتَحَ اللّٰهُ مَعْاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ بِمِنَى فَقَتَحَ اللّٰهُ السَمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مُنَاشِكُهُمْ حَتَى مَنَافِلُكُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى مَنَافِلُكُهُمْ حَتَى اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ يَعْلَمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهُ يَعْلِمُهُمْ مَنَاشِكُهُمْ حَتَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ ١٥٢٢: باب أين يُصَلِّى ألِّامَامُ الظُّهُرَ يَوْمَ

التّرويةِ

٣٠٠٢: آخُبُرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْطِعِيْلَ بُنِ اِبْوَاهِيْمَ وَعَبْدُ الرَّحْطِنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّامٍ قَالًا حَدَّتُنَا اِسْحُقُ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفُيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بَنِ قَيْعٍ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفُيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بَنِ قَيْعٍ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفُيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بَنِ قَيْعٍ قَالَ سَاكُنُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ آنِينَ صَلّى الظّهُرَ يَوْمَ عَقْلُتُ آنِنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو النَّفُو النَّوْرِيَةِ قَالَ بِمِنِي فَقُلْتُ آنِنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو النَّوْرِيَةِ قَالَ بِمِنِي فَقُلْتُ آنِنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ هَيْدُ آنِنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو النَّهُ اللَّهُ مِنْ يَالَهُ بَعْنَى فَقُلْتُ آنِنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو النَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ ال

١٥٢٣: باب ألغدة مِّن مِّني إلى

عَرَفَاتٍ

٣٠٠٣ آخُبَرُنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيْ صَلَمَة عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ بُنِ آبِيْ صَلَمَة عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ

۱۳۰۰: حضرت عبداللہ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں خطبہ دیا تو اللہ عزوجل نے ہمارے کان کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فر مارے تھے وہ ہم لوگ بن رہے تھے اسلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے محمکا نوں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلا نا شروع فر مایا یعنی جج کے طریقے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جروں کے پاس تشریف لے گئے تو چھوٹی مجھوٹی کنگری ماری اور انگیوں سے کنگریاں ماریں اور مہاجرین کو معجد میں اتر نے اور انصار کو نیچے اتر نے کا حکم فرمایا۔

# باب: آخوین تاریخ کوامام نماز ظهر کس

عگەرىپەھے؟

۱۳۰۰۲ حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عند سے وریافت کیا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ والی ؟ (بعنی آ محویں تاریخ میں ) تو اس پر انہوں نے قرمایا کہ مقام منی میں ۔ میں نے عرض کیا: کوچ کرتے بینی روانہ ہونے والے دن نماز عصر کس جگہ ادا؟ کی تو انہوں نے فرمایا: مقام ابطح میں (بعنی محصب میں جو کہ مکہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے)۔

#### باب منی ہے عرفات

جانا

۳۰۰۳: حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر پیم ساتھ منی سے روانہ ہوئے تو ہمارے میں سے کوئی مخص عرفہ کو جانے کے لیے روانہ ہوا اور ہمارے میں سے کوئی شخص





الله الله على مِنْ مِنْ إلى عَوَلَةَ فَعِنَّا الْمُلَدِّي وَمِنَّا الْمُكَيِّرُ. تَكْبِيركبتااوركوني لبيك برُحتار ٣٠٠٣: آخُبَوَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدُّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ١ اللَّهِ ١ اللَّهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَّا الْمُلَيِّى وَمِنَّا الْمُكَيِّرُ.

# ١٥٢٣: باب التُكبير في المسير الى عَرَفَةُ .

٣٠٠٥: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا الْمُلَاثِيُّ يَعْنِيُ آبَا نُعَيْمِ إِلْفَصْلَ بُنَ دُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ وِالثَّقَفِي قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِّنْ مِّنَى اِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْيُوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَيِّي يُلَيِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكُرُ عَلَيْهِ.

#### ١٥٢٥: باب التَّلْبيةُ فِيهِ

٣٠٠١: آخُبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ إِبْزَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَالَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ وَهُوَ الثَّقَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ غَدَاةً عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي طَذَا الْيَوْمِ قَالَ سِرُتُ هَٰذَا الْمَسِيْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَٱصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ آحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ.

١٥٢٧: بأب مَا ذُكرَ فِي يَوْم عَرَفَةَ

م ١٣٠٠ حضرت عبدالله بن عمر بن في عدوايت ب كه بهم لوگ رسول كريم مَنْ النَّيْمَ كُم ساتھ منی ہے روانہ ہوئے تو ہنارے میں ہے كوكى تخص عرفہ کو جانے کے لیے روانہ ہوا اور ہمارے میں سے کوئی مخص تنكبير كهتااوركوئي لبيك يزهتابه

# باب:عرفات روانه ہوتے وقت تكبيريز هنا

۵۰۰۵: حضرت محمد بن الى بكر ثقفى سے روایت ہے كہ ميں نے حضرت انس جلافظ ہے عرض کیا اور ہم دونوں روا نہ ہو کر مقام عرفات ے مقام منی کی جانب ہلے جارہے تھے۔ تم لوگ رسول کریم منگاتیکم ك ساته آج لبيك من كيا كها كرت تهي انبول في كها: كوئي مخص لبیک بر متاتواس کو برانہیں خیال کرتے تصاور جو تکبیر بر حتا تو برانبیں خیال کرتے (اس لیے کہ اصل مقصد ذکر خداوندی ے)۔

باب بمنی ہے عرفات روانہ ہونے کے وقت تلبیہ پڑھنا ٢ • ٣٠٠ : حضرت محمد بن ابو بكر ثقفي مينية بيروايت ب كه من نے عرفہ کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا کہ آ ب كس طريقة سے تنبيه يرحيس سے؟ تو افہوں نے فر مايا ميں نے بیسفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالى عليهم اجعين كے ساتھ بھى كيا ہے چنا نجدان ميں ہے کوئی مخص لبیک کہتا اور کوئی تکبیر کہتا اور کوئی ایک دوسرے بر اعتراض نەكرتا ـ

# باب:عرفات کے دن سے متعلق

٢٠٠٠: آخْبَوَنَا السَّعْقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ ٤٠٠ ٢٠٠ حضرت طارق بن شباب بينية قرمات بين كرايك يهودي ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلِم عَنْ طَارِقِ فَي حضرت عمر جَانَة سي عرض كيا كه أكر به آيت كريمه: الْهُوْمَ

الْاَيَّةُ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا: ﴿ الْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرٌ قَدُ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي ٱلْزِلْتُ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِينُ ٱنَّذِلَتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَنَحُنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ.

٢٠٠٨: آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهُمِ قَالَ ٱكْثَرَ يِّنْ أَنْ يَكْتِقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا أَوْ آمَةً يِّنَ النَّارِ مِّنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ آنَّةَ لَيَدُنُو ثُمَّ يُنَاهِى بِهِمُ الْمَلَامِكَةَ وَيَقُولُ مَا اَرَادَ هُولَآءِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ يُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ يُؤْنُسَ بْنَ يُؤْسُفَ الَّذِي رَوْى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ.

# ١٥٢٤: باب النهي عن صوم رد يوم عرفة

٣٠٠٩: آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَصَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُفْهَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَ آيَّامَ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهَلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلُ وَّشُرْبٍ.

حلاصة الباب المرام والاحديث من جوية ما كياب كدياوك كياج بين اورس باعدى خوابش كرت بين اس ے مرادیہ ہے کہ میں نے تو ان کی مغفرت کر دی ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ جج کررہے ہوتے اور حج میں مشغول رہتے ہیں اور حدیث نمبر ۹۰۰۹ میں عرفہ کے دن کی فضیلت نہ کور ہے اور بیم انجر متعمراد قربانی کا دن ہے اورایا م تشریق اا ۱۳ ا ١١١ و والحبيب اوراس كمتعدد فضائل بين رسال "تاريخ قرباني" من معرت معي محرشني مينيد في فركوره ايام ك بهت -فضائل اوراس سلسله کے تعصیلی احکام بیان فرمائے ہیں۔

بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِينَى لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتُ هلِهِ الْكُمَلُتُ لَكُمْ ..... بم لوكول يرنازل بوتى توجم لوك اس دن كوعيد کا دن مقرر کرتے۔حضرت عمر واٹھ نے فرمایا کہ میں بہت اجھی المرح سے اس بات ہے واقف ہوں کہ بیآ بیت کس روز نازل ہوئی ہے۔ وہ جعد کی رات متی اور ہم لوگ رسول کریم مظافیظ کے ہمراہ عرفات میں تھے۔

- ۱۳۰۰۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آخْتِرَنِي مَخْرَمَةُ عَنُ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سرسول كريم صلى الله عليه وسلم في الأوان الله عز وجل عرف ميدن الْمُسَيَّبِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَامِّنُ يَوْمِ \_ عن ياده غلام اور بانديال في مدورة عن آزاد بيس كرت اس روز پروردگار این بندول سے نزد کی ہوتا ہے اور فرشتول کے ما منے اپنے بندوں برناز کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ بدلوگ کیا جا ہے

# باب: يوم عرفه كوروزه ركھنے كى ممانعت

۱۳۰۰۹: حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: عرف كا دن يوم النحر اوراتام تشریق ہم مسلمانوں کے لئے عیداور کھانے یہنے کا دن





#### ١٥٢٨: باب الرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

٣٠١٠: ٱخُبَرُكَا يُؤْنُسُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱشْهَبُ قَالَ ٱخْبَرَيْي مَالِكُ آنَّ ابْنَ شِهَابٌ حَدَّثَةُ عَنُ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بُنِ يُوْسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَآيُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي آمْرِ الْمَحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَآءَ هُ ابْنُ عُمَرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ آيَنَ هَٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصِّفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ يًّا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰن قَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ لَهُ هَٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ الْفِيضُ عَلَى مَآءً ثُمَّ آخُرُجُ إِلَيْكَ فَانْتَظَرَهُ خَتَّى خَرَجَ فَسَارَبَيْنِي وَبَيْنَ آبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُوِيدُ آنُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمًا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ.

## ١٥٢٩: بأب التَّلُّبِيَةُ بِعَرَفَةَ

٣٠١١: أَخُبَرُنَا آخُمَدُ بْنُ عُثْمًانَ بْنِ حَكِيْمٍ إِلْآوَدِيّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةً بُنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَالِيَ لِلا ٱسْمَعُ النَّاسَ يُكُبُّونَ قُلُتُ يَخَافُونَ مِّنُ مُّعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِّنْ فُسُطَاطِهِ السُنَّةُ مِنْ بُغْضُ عَلِيٌّ.

#### باب عرفه کے دن مقام عرفات جلدی پہنچنا

١٠١٠ حضرت سالم بن عبدالله والنوز فرمات بين كرعبدالملك بن مروان نے جاج بن بوسف کولکھا کہ احکام جج میں عبداللہ بن عمر طافق ے اختلاف نہ کر تا چنانچہ عرفہ کے دن دو پہر کے زوال کے بعد ہی حضرت این عمر بناف اس کے پاس تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا اوران کے پروہ کے پاس آ کرفر مایا: یکس کی جگہ ہے؟ اس بات بروہ حجاج باہرآ یا اور ایک زرورنگ کی اس نے جاور لیبیٹ رکھی تھی۔اس نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ا گرتم سنت پڑمل کرنا جا ہے ہوتو تم چل دو۔اس نے کہا کہ انجھی ہے بی؟ توانہوں نے فرمایا: بی ہاں۔اس نے عرض کیا کہ میں اسپے او ہر یانی ڈال کرواپس آتا ہوں چنانچہ انہوں نے اس کا انتظار کیا میہاں تک کہ وہ باہر آ گئے اور میرے اور میرے والد حضرت ابن عمر الناف کے درمیان چلنے لگ سکتے میں نے کہا کداگرتم نیک عمل کرنا عاہتے ہوتو تم خطبہ مختصرہ بنا اور عرفات کے قیام میں جلدی کرنا۔اس بات پر وہ ابن عمر مُنْ تَعْمَا كَي طرف و كيھنے لگا۔ جس وقت انہوں نے اس کی جانب و یکھا تو فرمایا: میخص سیج کہدر ہاہے۔

#### باب بعرفات مين ليبيك كهنا

اا معن حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں مقام عرفات مين حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كے ساتھ تھا انہوں نے مجھ سے فرمایا: کیا معاملہ ہے کہ لوگ لیک نہیں ہے ہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگ حصرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ے خوف کرتے ہیں۔اس بات پروہ اپنے رہنے کی جگہ سے باہر آئے اور لبیک آخر تک پڑھا پھر ارشاد فرمایا: ان حضرات نے فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ فَإِنَّهُمْ فَدْ تَوَكُوا حضرت على رضى الله تعالى عند كي وشنى بين اس سنت كوتيموژ وبإ





# ١٥٣٠: باب ٱلْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ

#### الصلاة

٣٠١٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَذَّتُنَا يَحْيلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ نُبِيْطٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ عَلَى جَمَلٍ آخُمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

# ١٥٣١: باب أَلْخُطْبَةُ يَوْمَرَ عَرَفَةَ عَلَى

٣٠١٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ نُبِيُّطٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلِ أَخْمَرَ.

#### ١٥٣٢: بأب قَصَرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةِ

٣٠١٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَآءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بُنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآنَا مَعَةً فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ طِذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنَّ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطَّبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ.

١٥٣٣: بأب أَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

# باب:عرفات میں نمازے بہلے خطبہ

١٢-١٣:حضرت سلمه بن نبيط اين والد ماجد ي تقل فرمات بي کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرفات میں نمازے قبل ایک لال رنگ کے اونٹ پر خطبہ پڑھتے ہوئے ویکھا

# باب:عرفه کے دن اونٹنی پرسوار ہو کر خطبہ

١١٠ ١٣٠: حفرت سلمه بن عبيط اينے والد ماجد ي تقل فرماتے جي كهانهون نے رسول كريم مَنَا تَنْ يَكُمُ كُومَقام عرفات مِين نمازے بل ايك لال رنگ كاونت يرخطبه يز هتے ہوئے ديكھا ہے۔

#### باب:عرفات میں مختصر خطبہ پڑھنا

۱۳۰۰ ۳۰: حضرت سالم فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرفات کے روز سورج کے زوال کے بعد حجاج بن پوسف کے یاس مینچے اور اس سے کہا کہ اگرتم سنت برعمل کرنا جا ہے ہوتو چل دو۔ اس نے کہا انجمی؟ تو فرمایا جی ہاں۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حجاج سے کہا کہ اگر تم آج کے دن سنت برغمل كرنا جايج بهوتوتم خطبه مختصر برهنا اورتم نماز جلدي پڑھنا۔اس بات پرحضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا کہ تھیک ہے۔

# باب:عرفات مين نما زنظهرا درنما زعصر

#### ساتھ پڑھنا

٣٠١٥: آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ حَالِدٌ عَنْ ١٥٠٥:حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات ميں كه شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارًةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم عرفات اور مزولفه كے علاوہ بميشه نماز



عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولٌ وَتَت بِراداكر يَ يَصِـ اللَّهِ ﴿ يُصَلِّى الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعِ وَعَرَفَاتٍ.

# ١٥٣٣: باب رَفَعُ الْيَدَيْنِ فِي النَّعَاءِ

٣٠١٧: آخُبُونَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِي ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ بَدَيْهِ يَدْعُوا فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِاحْدَاى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَّدَهُ الْأَخْرَاي.

١٠٠١٤: أَخْبَرُنَا إِسْخَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْلَا آبُوْمُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِقَةِ رَيْسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَآمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَيَّةً ﷺ أَنْ يَقِعَتُ بِعَرَفَةً ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ اَفِيْضُوا مِّنُ حَيْثُ أفَّاصُ النَّاسُ ﴾.

٣٠١٨: آخُبَرَنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبِيْرٍ بْنِ مُطْعَمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ آضَلَلْتُ بَعِيْرًا لِيْ فَذَهَبْتُ أَطُلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذَا إِنَّمَا هَذَا مِّنَ الْحُمُسِ.

٣٠١٩: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ آنَّ يَزِيْدَ بْنَ شَيْبًانَ قَالَ كُنَّا وُقُولُنَّا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيدًا مِّنَ الْمَوْقِفِ فَاتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِئُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ

# باب: مقام عرفات مين دُعاما سَكَّت وفت ماته

١٦-٣٠:حضرت اسامه بن زيد فرمات بيل كدمقام عرفات مي رسول كريم فلا المنظم على المسور باتها آب فلا المنظم في عاما تكت وونول باتھ أشاكيے۔اس دوران اؤمنی نے رخ موڑا تو اس كى تكيل باتھ ے چھوٹ منی۔ آپ منگا لینے ایک ہاتھ سے تلیل بکڑی اور دوسرا ہاتھا ی طریقہ سے اُتھاتے رہے۔

١٥-١٠ حفرت عاكشه صديقه في الناب روايت ب كه قريش ك لوگوں کومس کہا جاتا ہے مزدلفہ میں وہ لوگ قیام کرتے اور باقی عرب کے حضرات مقام عرفات میں چنانچہ اللہ عزوجل نے اینے نی من النظیم اور و بی سے واپس آ میں اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ثُمَّ أَفِيضُو مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ يعنى وہاں سے بی واپس ہوا کرو کہ جس جکہ ہے لوگ واپس ہوتے ہیں۔

۱۸-۳۰ حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے مقام عرفات میں میرا اونٹ مم ہوگیا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لتے عرفات کے پہاڑ پر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جکہ و یکھا میں نے عرض کیا ریکیا ہوا بہتو قریش ہیں بیاس جکس وجہ سے آئے ہیں۔

١٩٠١٩: حضرت زيد بن شيبان ولفنظ فرمات بين مهم لوك مقام عرفات میں کھہرنے کی جگہ ہے فاصلہ پرز کے تو حضرت ابن رابع انصاری بڑھذ ہم نوگوں کے یاس آئے اور بیان کیا کہ مجھ کورسول كريم مَنَا يُنْفِعُ فِي بِهِ إِسِ مَنْ يَعْفِظُ كَا ارشاد كرا في ب كه تم لوك 



عَلَى إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبِيْكُمْ إِبْوَاهِيْمَ.

٣٠٢٠: آخُبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثْنَا آبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

#### ١٥٣٥: باب فَرْضُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

٣٠٢١: آخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكُيْرٍ بُنِ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَاتَنَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ٱلْحَجُّ عَرَفَةً فَمَنُ آذُرَكَ لَيْلَةً عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرِ مِّنْ لَيْلَةِ جَمْعِ فَقَدْ تَمَّ حَجَّةً.

٣٠٢٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ آنُبَانًا عَبُدُاللَّهِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يِّنْ عَرَفَاتٍ وَ رِدْفُهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَجَالَتُ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جُمْعٍ.

٣٠٢٣: أَخْبَرَنَا اِبْوَاهِيْمُ ابْنُ يُؤْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّلُنَا آبِي قَالَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ قَالَ آفَاضَ

حضرت ابرا ہیم ملینیا کے وارث ہو۔

۳۰۲۰: حضرت جعفر بن محمد اینے والد ماجد سے روایت تقل کرتے میں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ حضرت جاہر خاتف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول کریم مظافیظ کے جمت الوداع کے بارے میں در بافت کیا تو انہوں نے تقل کیا کہ رسول كريم مَنْ فَيْنَا لِنَهُ ارشاد قرمايا كه (مقام) عرفات بورا كا بورا قيام کرنے کی جگہہے۔

#### باب عرفات میں تھہرنے کی نضیات

۳۰۲۱: حصرت عبدالرحمن بن يعمر طائفة فرمات بين كه مين رسول كريم مناتيني كي بمراه تفاك كيهة دي رسول كريم مناتيني سے جے ك بارے میں دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے آپ مَالَيْنَا مُ لَنَا فرمایا کہ جج عرفات میں قیام کرنے کا نام ہاس وجہ سے جو تخص مردلفہ والی رات میں نجر کے طلوع سے بل قبل (مقام) عرفات پہنچ گیا تواس کا مج ہو گیا۔

۳۰۲۲: حضرت نضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما فر ما ت میں کہ جس و نت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سرے نیجے تک دُ عا کرنے کے لئے اُٹھے ہوئے تھے رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقام مرولفه تک ای حالت میں چلتے ر ہے۔

۲۰۰۲۳ حضرت اسامه بن زید طافخهٔ فرماتے ہیں جس وقت رسول كريم سلانيكم مقام عرفات سے واپس ہوئے تو میں آپ ملائيكم كے ساتھ سوار تھا۔ آپ من تی اس کو آبت جلانے کے لئے اس کی رَاحِلَتُهُ حَتَّى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيبُ فَادِمَةً كَنزوبَي بَوْكَنِي . آبِ الْمُتَنِظُهُ مارب تصاب لوكواتم لوك وقار الوَّحْل وَهُو يَقُولُ يَايُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ﴿ (اور آست )اطمينان وسكون كما تحد جلواس لي كداونث كودورُانا



شن ندائی ٹریف جلدوں

وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيْصَاعِ الْإِبِلِ.

# ١٥٣٧: باب أَلْأَمْرُ بِالسَّكِيْنَةِ فِي الْاَفَاضَةِ مِّنْ عَرَفَةً

٣٠٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عَلِيّ بَنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَا مُحْدِرُ بَنُ الْوَضَاحِ عَنْ اِسْطِعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ اُمَيَّةَ عَنْ اَسْطِعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ اُمَيَّةَ عَنْ اَسْطِعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ اَمْيَّةَ عَنْ اَسْطِعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ اَمْيَّةَ عَنْ اَبْنَ عَبَاسٍ ابْنَ غَطْفَانَ بُنِ طَرِيْفٍ حَدَّلَةً اللهِ عَنْ شَنَقَ نَافِلَةً حَتَّى اِنَّ يَعُولُ لَمَا ذَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَنَقَ نَافِلَةً حَتَّى اِنَّ يَعُولُ لَمَا لَكُو عَنْ اللهِ عَنْ شَنَقَ نَافِلَةً حَتَّى اِنَّ رَأْسَهَا لَيْمَشُ وَاسِطَةً رَحْلِهِ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ رَأْسَهَا لَيْمَشُ وَاسِطَةً رَحْلِهِ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ السَّكِيْنَةُ الشَّكِيْنَةً عَيْثَةً عَرْفَةً.

٣٠٣١ : آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا اَبُوْ

نَعْيْمٍ قَالَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ آفَاضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ

وَامَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَآرُضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

وَامَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْمَحْمُرَةَ بِمِعُلِ حَصَى الْحَدُونِ مُحَسِّرٍ

وَامَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْمَحْمُرَةَ بِمِعُلِ حَصَى الْحَدُونِ مُحَسِّرٍ

وَامَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْمَحْمُرَةَ بِمِعُلِ حَصَى الْحَدُونِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ور بعدًا ناكونى نيك كام بيس\_

# باب عرفات ہے لوٹے وقت اطمینان وسکون کے ساتھ چلنے کا تھم

۱۳۰ ۱۳۰ حضرت ابن عباس بالنظ فرماتے ہیں کہرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت مقام عرفات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اومٹن کی تکیل اس قدر تھینج دی کہ اومٹن کا سر پالان کی لکڑی کو چھونے لگ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اسے فرمار ہے تنے کہ اے لوگو! تم لوگ عرف کی شام کواطمینان کے ساتھ ما

٣٠٠٢٥ حضرت نصل بن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم في عرفه كون شام كونت اور مزد لفه كي من حس وقت لوگ روانه هوف لگ گئة تو فرمايا تم لوگ سكون اور و قارا ختيار كرو پيرجس وقت مقام "محسر" ميں پہنچ كئة جوكه منى ميں واقع ہے تو اونئى كوروك ليا گيا اور فرمايا: اس جگه سے دمی كے جوكہ غير من واقع ہے تو اونئى كوروك ليا گيا اور فرمايا: اس جگه سے دمی كے لئے جھوئى جھوئى تھو أن كنكريال كے لو پيرجمرة عقبه (برئے سے دمی كو كئكريال مارنے تك آپ صلى الله عليه وسلم لبيك بير هي رہے۔

۳۰۲۷ : حضرت جابر بڑا تین سے روایت ہے کہ رسول کریم مکانی جی جس وقت عرفات سے واپس ہوئے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس ہوئے اور آپ مل این جی اوگوں کو بھی ای طریقہ سے روانہ ہونے کا عظم فرمایا پھر آپ میں آئی جیوٹی کئریاں مارنے کا حکم فرمایا۔ جمرہ عقبی کو چھوٹی جھوٹی کنگریاں مارنے کا حکم فرمایا۔

٣٠١٥ أَخْبَرُيْ ٱبُوْدَاوُدَ قَالَ تَحَدَّقَا سُلَيْمَانُ ابْنُ ٢٠٠٣ حضرت جابرض الله تعالى عند قرمات بين كرآ تخضرت الله تعالى عند قرمات بين كرآ تخضرت الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى اله تعلى الله ت



سنن نبائی شریف جلد دوم

وَاَشَارَ آيُّوُبُ بِبَاطِنِ كَيْهِ إِلَى السَّمَآءِ.

## ١٥٣٤: يأب كُيف السير مِن عَرَفَةَ

٣٠١٨: أَخْبَرَنَا يَعْقُولُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أُسَّامَةَ بْنِ زَيْدٍ آنَّةُ سُئِلَ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِي ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقُ فَاذَا وَجَدَ فَجُورَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

دلاصة الباب المحصديث مبارك من نص كالفظ آيا باورع في من نص كامفهوم روائل من دراجلدى كرنا ب-

١٥٣٨: باب النَّزُولُ بَعْدَ النَّفْعِ

#### مِن عَرِفَةً مِن عَرِفَة

٣٠٢٩: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ اللهِ حَيْثُ آفَاضَ مِّنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ قَالَ اللهِ فَقُلْتُ لَهُ ٱتُصَلِّى الْمَغْرِبَ قَالَ الْمُصَلِّي آمَامَكَ. ٣٠٣٠: آخْبَرُنَا مَخْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرِّيْبٍ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمُرَآءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءً ۗ اخَفِيْفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ آمَامَكَ فَلَمَّا آتَيْنَا الْمُزْدَلِقَةَ لَمْ يَحُلُّ اخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى.

١٥٣٩: باب أَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

## بالمزدكفة

٣٠٣١: أَخْبَرُنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيْ أَيُّوْبَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ فَرَمَالَى \_

جانب اشار وقرمايا به

# یاب:عرفات ہے روائٹی کا راستہ

٢٨ ٣٠٠:حضرت اسامه بن زيد الفيز كعجمة الوداع مي رسول كريم مَنْ يَعْلَمُ كُورُ فات سے چلنے كے بارے ميں دريافت كيا تو فرمايا آ بِمَنَا يُتَوَلِّهُ ورمياني حال ہے چل رہے تھے۔ ليكن جس وقت جُكمكتي تواس ہے مجموحلدی ہی روانہ ہوتے۔

باب عرفات ہے واپسی برگھائی میں قیام يمتعلق

٣٠٠٢٩: حضرت اسامه بن زيد طافيظ فرمات بين كهرسول كريم جس وقت عرفات ہے واپس ہوئے تو آپ منافید کھائی کی جانب تشریف لے محتے میں نے عرض کیا کہ آ ب ملی تیام کیا نماز مغرب اوا فرما کمیں مے؟ آپ نے ارشا وفر مایا: نماز اواکرنے کی جگہ تو آگے ہے۔ ٣٠٠٠: حضرت اسامه بن زيد ين فرمات بين كه رسول كريم منافينيم نے اس کھائی میں قیام فرمایا کہ جس کھائی میں حکام قیام کرتے ہیں اور پیشاب کرے ملکا سا وضوفر مایا۔ میں نے عرض کیانیا رسول اللہ مَنْ الْمُتَاعِمُمَاز (ادا فرماتيس) آب مَنْ الْمَتَاعِمُ في ارشاد فرمايا عماز آك (ادا کریں گے ) پھرجس ونت ہم لوگ مزدلفہ پہنچ کئے تو ابھی آخر میں آنے والے لوگ مینے بھی تبیں تھے کہ آپ مَالْقَیْنَا مُمازے فراغت حاصل فرها حکے تھے۔

یاب: مز دلفه میں دونمازیں ملاکر

يزهنا

ا ٢٠٠٣: حضرت ابوابوب رضي القد تعالى عنه فرمات بين كدرسول كريم مسلی اللّه علیه وسلم نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز آیک ساتھ ادا

الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.

٣٠٣٣: آخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ ابْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاؤَدَ عَنِ الْأَعْمَثِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ عُلَا جَمَّعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمْعٍ. ٣٠٣٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيِيٰي عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْوِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَيِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ جَمَّعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

٣٠٣٣: أَخْبَرُنَا عِيْسَى ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبُ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ آخُبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَٰلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

٣٠٣٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِالْمَامَةِ وَاحِدَةٍ.

٣٠٣١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَآنَا حِبَّانُ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُفْبَةً ٱنَّ كُرَيْبًا

۳۳ ۲۰۰۰ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند ہے بھی گذشته حدیث کی طرح سے بیرحد بیث منقول اور مروی ہے۔

٣٠١٣٠ حضرت ابن عمر يُحافِظ فرمات مين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في مقام مزدلفه مين نماز مغرب اور نماز عشاء ايك ساتهوايك عن تکبیرے ادا فرمائیں نہ تو ان کے درمیان نو افل ادا فرمائے اور نہ بی بعديش\_

٣٠١٣٠: حضرت عبدالله بن عمر النيخة قرمات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في مقام مزدلفه مين مغرب اورعشاء كوايك بي وقت میں ا دا فر مایا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں ا دا فر مائی چنا نچہ يهلےمغرب کی تین رکعات ادا فر مائيس اور پھرعشاء کی دورکعات ادا فرما تیں۔راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بھان مجمی وفات تک ای طریق*ت کرتے دے۔* 

۳۰ ۳۰: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فر ماتے ہيں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور نماز عشاء مقام مردلفہ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی تمبیر سے ادا فرما ئيں ۔

٣٠٣٧: حضرت كريب فرمات مين كداسامه بن زيدٌ ہے روايت ہے جو کہ مقام عرفہ کی شام رسول کریم کے ساتھ سوار تھے۔ انہوں قَالَ سَأَلْتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَكَانَ رِدُفَ رَسُولِ اللّهِ في وريافت كياكه تم في كس طريقة سه كيا تفا؟ انهول في صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ فرمايا: بم لوَّك مقام عرفات سے روانہ ہوئے تومسلسل جلتے رہے وَ فَعَلْتُمْ قَالَ الْمُبَلِّنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَة فَانَاخَ يهال تك كهم لوك مقام مزدلف و كال يرآب في انتمى فَصَلَّى الْمَغْرِبُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقُومِ فَآنَاءُوا فِي ﴿ كُوبِهُ لا يا ورنما زِمغرب اواكى بجربم لوكول كوكهلوا يا توان لوكول في



مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَجِلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَوَلُوا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا الْطَلُقَتُ عَلَى رِحُلِي فِي سُبَّاقِ قُرَيْشِ وَ رَدِفَهُ الْفَصَّلُ.

# ١٥٢٠: باب تَقُدِيمُ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى

مَنَازِلِهِمُ بِمُزُدِلِفَةً

٣٠٣٤: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْتٍ قَالَ ٱلْبَالَا سَّفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ آنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيُ ضَعَفَةِ ٱهْلِهِ.

٣٠٣٨: ٱخُبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

٣٩٣٩: أَخْبَرَنَا آبُوْدَارُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَاصِم وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ آنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ آمَرَ صَعَفَةَ بَنِي هَاشِمِ أَنْ يُنْفِرُوا مِنْ جُمْعِ بِلَيْلِ.

٣٠٣٠: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَآءٌ عَنْ سَالِمٍ بُنِ شَوَّالٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبُهَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آمَرَهَا أَنْ تَغَلِّسَ مِّنْ جَمْعِ إِلَى مِنْى.

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِّنَ الْمُزْدَلِفَةِ اللَّي مِنَّى. عَصْر

بھی اینے اینے اونٹ اینے اینے ٹھکانوں پر بھلائے کیکن پھر ( بھی ) آخر میں آنے والے لوگ مینے بھی نہ تھے اور آپ تماز عشاء ے فراغت فرما چکے تتے۔ پھرلوگ بھی پہنچ مجئے اور زک گئے جس وتت مج مو گنی تو میں تبیلہ قریش کے آ کے چلنے والوں کے ساتھ پیدل روانہ ہو گیا اور فضل بن عباس رسول کریم کے ہمراہ سوار ہو گئے۔

# باب: خواتنن اور بچوں كومز دلفه يمليجيج دينے ييمتعلق

٣٠٠٣: حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنبما بیان فر ماتے ہیں کہ میں ان حصرات میں سے تھا کہ جن کو مزولفد کی شب میں رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے كمزور خيال فرماكر پيہلے روانه فرما ديا

۳۰ ۲۰۰ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فر مات ميس کہ میں ان حضرات میں ہے تھا کہ جن کو مز دلفہ کی شب میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے کمزور خیال فرما کر ملے روانہ قرما

 ۳۹ : حضرت فضل بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بيس که رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبیله بنو باشم کے کمزور افراد ( خوا تین اور بچوں ) کومز دلفہ کی رات میں منی روائٹی کا حکم فر ما ديا تفايه

مه ٢٠٠ : حضرت الم حبيبه رضى القد تعالى عنها فرماتي بين كه رسول كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھکم فر مایا کہ مز دلفہ سے اندھیرے ہی میں وه مقام مني روانه بهوجا نيس په

٣٠٨: أَخْبَرُنَا عَبُدُالْبَجَارِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو ١٠٠ ١٠٠ حضرت الله حييه والنا فرماتي بين كهم رسول كريم مَنْ الْفَيْرَاكِ عَنْ سَالِم بْن شَوَّالِ عَنْ أَمَّ حَبِيْبَةً قَالَتْ كُنَّا نُعَلِّسُ وَور مِن الرهيرے بي مِن مزولفہ سے مقام منى چلے جايا كرتے



# جُمْع قَبْلُ الصَّبْحِ

٣٠٣٢: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآيْشَةَ قَالَتُ إِنَّمَا آذِنَ النَّبِيُّ لِسَوْدَةً فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبُحِ مِّنُ جَمْعِ لِلاَّنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبْطَةً.

# ١٥٣٢: باب أَلُوَقُتُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبُّ بِالْمُزْدِكِفَةِ

٣٠٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُورُ مُعَاوِيّةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ يَزِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَارَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَاةً قَطَّ إِلَّا لِمِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَنِلٍ قَبْلَ مِيْفَاتِهَا.

١٥٣٣: باب فِيمَن لَمْ يُدُدِكُ صَلَالًا الصَّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدِلِغَةِ

٣٠٣٣: ٱخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَدَاوُدَ وَزَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّي عَنْ عُرْوَةَ الْهِنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَٰذِهِ هَهُنَا ثُمَّ آقَامَ مَعَنَا وَقَدُّ وَقَفَ قَبْلَ دْلِكَ مِعْرَقَةَ لَيْلًا ٱوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

٣٠٣٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ مُضَرِّسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذْرَكَ

# اله ١٥١: باب الرَّحْصَةُ لِليِّسَاءِ فِي الْاَفَاضَةِ مِنْ الب: خواتين كے لئے مقام مزولفہ سے فجر سے بل نكلنے كاجازت

٣٠ ٣٠٠: حصرت عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي جي كهرسول تحريم صلى الله عليه وسلم في حضرت سوده رضى الله تعالى عنها كومقام مزدلفہ ہے مبح ہے تیل نکلنے کی اجازت عطا فرمائی تھی اس لیے کہوہ بھاری جسم کی تھیں۔

# باب: مزولفه مین نماز فجر کب اوا کی جائے؟

٣٣١ ٢٠٠ :حفرت عبدالله بن مسعود والفيظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كومبهى كسى وفتت كى نماز غير وفتت يزية موے بیں ویکھاالبنة آب صلى الله عليه وسلم فے (مقام) مزولف ميں نمازِ مغرب اورنمازِ عشاء ایک ہی ساتھ پڑھیں اورنمازِ فجرفبل از وقت پڑھی۔

یاب: جو محض مقام مز دلفه میں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ

١٣٠ ١٣٠ حضرت عروه بن مضرس طافظ فرمات ميس كه ميس نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو متقام مزولفه میں کھڑے ہو کر بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ (فجر) کی نماز اس جكداداكى كمرمم لوكوں كے ساتھ اس نے قيام كيا اور اس سے قبل رات باون میں مقام عرفات میں بھی قیام کر چکا تھا تو اس مخص کا مج مكمل ہو گيا۔

۳۵ ۳۰: حضرت عروه بن معنرس رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو کو کی مز دلفہ میں امام اور لوگوں کے ہمراہ و ہاں سے واپس ہونے تک

يُدُرِكُ.

٣٠٣٢: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُغْبَةً عَنْ يَسَارٍ عَنِ الشُّغْبِيِّ عَنْ عُرُوآ أَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ يَجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّى ٱقْبَلُتُ مِّنْ جَبَلَىٰ طَيِّىءٍ لَمْ آدَعْ جَبُّلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي يِّنْ حَجٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبُلَ دَٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَيُّهُ.

٣٠٣٤: أَخْبَرُنَا إِسْمَعِيْلُ بُنَّ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ يَقُولُ حَدَّثَنِينٌ عُرُورَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ بْنِ أُوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعِ فَقُلْتُ هَلَّ لِي ثِنْ حَجِّجَ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَلَمًا الْمَوْقِفَ حَنَّى يُفِيضُ وَ أَفَاضَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا ٱوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَطَى تَفَتَهُ.

٣٠٣٨: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِني عَنْ اِسْمُعِيْلَ قَالَ آخُبَرَنِي عَامِرٌ قَالَ آخُبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ مُصَرِّس الطَّائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَىٰ طَيِّى فَعَنِي تَفَقَهُ وَتَهَ حَجُّهُ.

جَمْعًا مَّعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيُضَ مِنْهَا فَقَدُ موجودرها تواس مخض كاحج يورا (اورادا ہوگیا) جس مخض نے أَذُرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمُ يُدُدِكُ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ المام اورلوكوں كے ساتھ شركت نبيس كى تواس مخص كا حج ضا كع ہو

٣٧ ٣٠٠: حضرت عروه بن مصنرس بناتيز بيان كرتے بين كه ميس رسول كريم مَنْ النَّيْمَ كَي خدمت مِن حاضر موا مزولفه مِن اور مِن نے عرض كيا ک یارسول اللہ! میں مقام طنی کے پہاڑوں ہے آیا ہوں اور راستہ میں کوئی شلہ اس متم کا نہ چھوڑ ا کہ جس پر میں نہ تھہرا ہوں تو کیا میراج ادا ہو گیا؟ آپ مُنْ الْفَيْزُ نے فرمایا: جس نے ہم لوگوں کے ساتھ بینماز نجر ادا کی اور اس ہے قبل عرفات میں دن یا رات کے وقت قیام کر چکا تھا تو اس مخص کا حج ہو گیا اور میل کچیل صاف نہ کرنے کی مدت ىنمل ہوگئے۔

علم اس حضرت عروه بن مصری سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس مزدنفہ آیا اور میں نے کہا: یا رسول اللبصلى الله عليه وسلم! ميس مطے كے ببار ول سے آيا ہوں۔ ميس نے کوئی ٹیلینہیں مچھوڑا جس پر نہ تھبرا ہوں تو کیا میرا جج ہوگیا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے ہمارے ساتھ یہ نماز ( یعنی فجر کی نماز ) پڑھی اور اس سے پہلے عرفات میں ( وسویں ) یا نویں دن تضبرا تو اس کا حج بورا ہو گیا اور اس نے اپتامیل منجيل صاف كرليا-

۳۰۴۸ : حضرت عروه بن مصرک رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے جو رسول النصلي التدعليه وسلم كے ياس مزولفدة عد اوركما: يارسول الله! میں ملے کے بہاڑوں ہے آیا ہوں میں نے کوئی ٹیلنہیں جھوز اجس یر ند کھبرا ہوں تو کیا میرا حج ہوگیا؟ آ ہے نے ارشا دفر مایا: جس شخص اَكُلَلْتُ مَطِلَيْتِي وَاَتُعَبِّتُ نَفْسِي مَا يَقِيَ مِنْ جَهَلِ إِلاَّ فَيْ رَمَارِي مَاتَه بِيمَاز بِرُهِي اوراس سے پہلے عرفات ميں نوي وَ قَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِنِي مِنْ حَبِّج فَقَالَ مِنْ صَلَّى صَلاةً ون تشهراتواس كالحج تكمل موكميا اوراس في ابناميل كجيل صاف كيا الْغَدَاةِ هَاهُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَلَى عَرَفَةَ قَبْلَ دَلِكَ فَقَدْ ﴿ (اوراس صديث مبارك بيس إشافه به كه ) بيس طے كے يها رول ے آیااور میں نے اپنی اوٹمنی کوتھ کا یااور اپنی جان کو کھیایا۔



٣٠٣٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكُيْرُ بُنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْطِنِ بُنَ يَعْمُرَ الدَّيْلِيَّ قَالَ خَهِدُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِعَرَفَةَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِّنُ نَجْدٍ فَآمَرُوا رَجُلاً فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَآءَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصُّبْحِ فَقَدُ آدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنَّى ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ آِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرُدَكَ رَجُلًا فَجَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ,

٣٠٥٠: أَخُبَرَنَا يَعْفُوبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ آتَيْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ فَحَدَّثَنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

١٥٣٣: باب التَّلْبِيَّةُ بِالْمُزْدِلِغَةِ

٣٠٥١: آخُبَرَنَا هَنَّادُ بُنُّ الشَّرِيِّ فِي حَلِيْتِه عَنْ آبِي الْآخُوْسِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ لَحْنُ بِجَمْع سَمِعْتُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هٰذَا الْمَكَانِ لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَبِّيكَ.

١٥٢٥: باب وَتُتُ الْإِفَاضَةِ مِّنْ جَمْعِ ٣٠٥٣: آخْبَرُنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْلَحٰقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعِ

١٣٠٣٩: حصرت عبدالرحمن بن يعمر الديلي طائفا فرمات بي كريس مقام عرفات میں رسول کریم منافقینم کے ہمراہ تھا کہ نجد کے بچھ لوگ حاضر ہوئے اور ایک آ دی کو تھم دیا کہ رسول کریم مظافیۃ آمے جج کی متعلق دریافت کریں۔ تو آپ اُلگیا کے فرمایا کہ جج عرفہ کا نام ہے جو خص مز دلفہ والی رات فجر ہے قبل مقام عرفات پہنچ عمیا تو اس شخص نے مج حاصل کرلیا اور مقام منی میں قیام کے تین روز میں لیکن اگر کوئی آ دمی جلدی کرے دوروز میں چلا جائے تو اس مخص بربھی کسی قتم کا گناہ بیں ہے اور اگر کوئی شخص تین روز تھہرے تو اس پر بھی کسی مسم كاكوئى كنا ونبيس بجررسول كريم منى يَتَنْظِم نے أيك آ دمى اينے ساتھ سوار کرلیا کہلوگوں میں اس بات کا اعلان کردے۔

۵۰،۳۰۵ حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں که رسول كريم صلى الندعليه وسلم في ارشا وفر مايا: مز دلفه بورا قيام كرنے كى جگه

#### باب: مزولفه میں تلبیه کہنا

اه-سو: حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنبما بيان فرمات بیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں تنھے کہ جس محض (صلی اللہ علیہ وسلم) بر سورہ بقرہ نازل ہوئی تو میں نے اس کو اِس جگہ بھی لیک کہتے ہوئے

#### باب: مزدلفہ ہے واپس آنے کا وفت

١٣٠٥٢: حفرت عبدالله بن ميمون جيافظ فرمات مين كه عن سف حضرت عمر جافن کو (مقام) مزدلفه میں بیفرماتے ہوئے و میکھا کہ ز مانہ جاہلیت کے لوگ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے قبل والی مبین فَقَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَنَّى ﴿ بُوتَ شَهِ اورلوَّكَ كَتِهَ ال مُهر ! ( يَبازكا نام ) تم يرآ فأب لكل تَطُلُعَ النَّمْسُ وَ يَقُولُونَ أَشُوقَ تَبِيْرُ وَإِنَّ رَسُولَ آتَ يَعِنَ رسول كريم اللَّيْظِمْ في ان ي مخالفت كي اورسورج نكلنے ي



باب:ضعفاءکومز دلفه کی رات فجر کی نما زمنی پر پہنچ کر

يڑھنے کی اجازت

رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کمزور افراد کے ساتھ مجھ کو

قبل اس جگہ ہے چل ویئے۔

سنن نباكي شريف جلدودم

اللَّهِ ﴿ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنُ تَطُلُّعَ الشَّمْسُ. ١٥٣٢: بأب الرُّخصَةُ لِلشَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا

رور النحر الصّبحُ بمِنّى

٣٠٥٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ٣٠٥٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه عَنْ اَشْهَبَ اَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّقَهُ أَنَّ عَطَاءً بْنَ أَبِي رَبَاح حَدَّتُهُمْ روانه فرما ديا تھا۔ چنانچه بم نے نماز فجرمنی میں اواکی اور کنگرياں آنَّةً سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ آرْسَلَنِي رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ا ضَعَفَةِ اَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنَّى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ.

#### ضعفاء ہےمراد:

فدكوره بالا حديث شريف كے اصل متن ميں لفظ "ضعفاء" استعال فرمايا گيا ہے جو كه لفظ ضعيف كى جمع ہے اس ہے مراد ہے خواتین اور بیج جن کورسول کریم من النظام نے وس وی الحجہ سے قبل ہی مزولفہ سے بھیج دیا تھا تا کہ بھیز (Rush) اور مجمع کی زمادتی کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔

> ٣٠٥٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آكَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَآئِشَةَ قَالَتْ وَدِدُتُ أَيْنِي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمِنَّى قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ وَكَانَتُ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنَّى وَرَمَتُ قَبْلَ أَنْ يُأْتِي النَّاسُ.

٣٠٥٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَنْبَآنَا ابْنُ عَطَآءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحِ اَنَّ مَوْلَى لِلْاسْمَآءَ بُنَتِ اَبِيْ بَكُرٍ آخُبَرَةُ قَالَ جِنْتُ مَعَ اَسْهَآءً بُنْتِ اَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدُ جِنْنَا مِنَى بِغَلَسٍ فَقَالَتْ قَدُ كُنَّا ﴿ حَكَرِتْ مِنْ جَوَكَهُم ح بهتر تف

٣٠٥٣: حضرت عائشه صديقة والتي فرماتي بين كه مجه كواس بات كي خواہش ہوئی کہ میں بھی حضرت سودہ بڑا کی طرح سے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی اور لوگوں کے پہنچنے ہے قبل انماز فجرمنی جا کر ادا کرتی۔ چنانچہ حضرت سودہ طاق بھاری بھرکم خاتون تھیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما نگ لی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے اجازت دے دی۔ پھرانہوں نے نماز فجرمنی میں اوا کی اور لوگوں کے آنے سے قبل ہی کنکریاں

۵۵ وسو: حضرت اساء بنت ابو بكر بناتين كايك غلام كہتے ہيں كہ بيس الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنِينَي مَالِكُ عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ حضرت اساء والله المائد الدهر الدير من مقام منى آيا توعرض کیا کہ ہم اندھرے ہی میں متل پہنچ گئے ( حالانکہ روشنی ہونے کے بعد آنا جاہیے ) وہ فرمانے لگیں ہم اس شخص کے ساتھ اس طریقہ



نَصْنَعُ هٰذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُ.

٣٠٥١: آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَكَّنْنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوزَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ ٱسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ وَآنَا جَالِسٌ مُّعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ نَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ لَهُجُوَّةً نُصَّ.

٣٠٥٧: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيْ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا ا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَاثُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنيٌّ فَهَبَطُ حِيْنَ هَبُطُ مُحَيِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ مُشِيْرٌ بِيَدِهِ كُمَّا يَخُذِفُ الْإِنْسَانُ.

# ١٥٢٤: باب الإيضاء في وادى مُحَسِّر

٣٠٥٨: آخُبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ. ١٣٠٥٩: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَلَّكَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ فَقُلْتُ اَخْبِرُنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

٣٠٥٦: حضرت عروةٌ فرماتے ہیں كہ میں اسامہ بن زید کے ساتھ بیشا ہوا تھا کدان سے دریافت کیا گیا کدرسول کریم جج وداع کے موقع پرمقام مزدلفدے کس طریقہ سے داپس ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا که آپ این اونمنی کو آسته آسته چلایا کرتے تھے کیکن جس وقت کشادہ جگٹل جاتی تو آ ہے اونمنی کو تیزی ہے بھی چلاتے تھے( دوڑ ایا كرتے جس كوعر لي ميں تص كہا جا تا ہے)۔

٢٠٥٧: حضرت فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات ہیں کدعرفد کی شام اور مزدلفہ کی صبح روانہ ہوتے وقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے اپنی اونمنی كرروك كر قر مايا: تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ چلو پھرجس وقت (مقام)منی ہیں واخل ہوئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم وا د کی محسر میں ہنچے تو ا ونتنی ہے اتر کر فر مایا: جمرات کو مارنے کے بعد کنگریاں جمع کرلو بھراینے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جس طریقہ سے انسان منكريال مارتا ہے۔

# باب:واد کی محسر سے تیزی سے گزرنے كابيان

١٠٥٨: حصرت جابر طائنة فرمات بيس كدرسول كريم مَثَاثِيَّةُ وادنَى محسرے تیزی ہے گذرتے تھے (محسر منی کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے)۔

٣٠٥٩: حضرت جعفر بن محمد مينية فرمات بي كه بهم لوك حضرت جابر بن عبدالله ولينز كي خدمت مين حاضر بوسة اوران سے رسول كريم مَنْ النَّيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إرب مِن دريافت كيا انهول في قرمايا كه رسول كريم من تيني مزدلفد يسورج تكلفے يقبل رواند بوت اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ مِّنَ الْمُؤْدَلِقَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ مَنَا يُنْجَمِّنُ السيخ ماته معزت فضل بن عماس برا الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْمُؤْدَلِقَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَهِ معزت فضل بن عماس برا الله على الله

الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بُنَ الْعَبَّاسِ حَتَّى اَتَلَى كُلِّ حَصَّاةٍ مِّنَّهَا حَصَى الْخَذُفِ رَمَى مِّنْ بَطُنِ الُوَادِي.

١٥٣٨: بأب ألتَّلْبِيةٌ فِي السَّيْر

٣٠ ٢٠: آخْيَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِالْمِلِكِ ابْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَزَلْ يُلَيِّي حَتَّى رَمِّي الْجَمْرَةَ.

٢٠٠١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَهُ لَكُن حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

١٥٣٩: باب اِلْتِقَاطُ الْحَصٰى

٣٠٦٣: آخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّـوْرَقِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ حُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً الْعَقَيَةِ وَ هُوَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِنَى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَّيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذُفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِٱمْثَالِ هُؤُلَآءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا ٱهۡلُكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ الْعُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

١٥٥٠: باب مِّن أينَ يَكْتَقِطُ الْحَصَى

مواركرليا) جب آپ مَنْ يَعْلِمُواد فَى محسر مِن سِينَيْ كُنْ وَ آپ مَنْ يَعْلِمُ لَـ مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّيِيْ اليك اونث كوتيز كرليا اور آب مُنَا تَيْنُ السَّر بر چلے جوكه ورخت تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبُراى حَتَى اتَّى الْجَمْرَةَ كَنزويك باورة بِالْمَاثِيَّةُ الْحَمْرة الك الْتِی عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَملی بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كَلَرى مارنے كے بعد آپ مَنَا يُنْكِيَر يرسے سے يعنى الله اكبر حچوٹی کنگریاں ماریں۔

#### باب: حلتے ہوئے لیمیک کہنا

۳۰ ۹۰: حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میں سوارتھا آ بے صلی الله علیہ وسلم كنكرى مارنے تك لبيك فرماتے رہے۔

٣٠٦١: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگری مارنے تک لبیک بھارت

باب : کنگری جمع کرنے اوران کے اُٹھانے کا بیان ٣٠٦٢: حضرت ابوعاليه ہے روايت ہے كه دس ذى الحجه كى صبح كو رسول کریم منگ تیوم نے مجھ ہے ارشا وفر مایا بتم یہاں آ جاؤا ورتم میرے واسطے كتكرياں چن لوآب منگ في الله اس وقت ابن اوننى برسوار منے۔ چنانچے میں نے آ یہ منافق کے کئے جھوٹی جھوٹی کنکریاں چن لیں جو کہ دو انگلیوں سے بھینکی جاتی رہی جب میں نے دو کنکریاں آپ كمبارك باتحديس ركادي توآب فأتينظ فرماياتم اسطريقه ك کنکریاں مارنا اورتم وین میں بختی ہے بچنا کیونکہتم ہے قبل کی اُمتیں وین میں غلو (شدت ) اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔

ماب: کنگریاں کونبی جگہ ہے جمع کی جا کیں؟





٣٠ ١٣: أَخْبَرَ لَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِي آبُوا الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصِّلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَشِيَّةً عَرَفَةً وَغَدَاةَ جَمْعِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَاثُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَّى فَهَبَطَ حِيْنَ هَبَطَ مُحَيِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ الَّذِي تُرْمَلي بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّبِيُّ اللهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ كُمَا يَخُذِكُ الْإِنْسَانُ.

اهها: باب قَلْدُ حَصَى الرَّمْي

٣٠١٣: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَّادُ بْنُ حُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِيُ فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْنَحَذُفِ لَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْلِي تَحْرِيْكُهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هُوُلَآءِ.

> ١٥٥٢: باب الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَارِ واستنظلال المعرمر

٣٠٦٥؛ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيِسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَلَّتِهِ أَمِّ حُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِي لِللَّهِ فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُودُ

۳۰ ۹۳: حضرت فضل بن عباس بران فرماتے بیں عرف کی شام اور مزدلفد کی صبح رواند ہونے کے وقت رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم لوگ سکون اور و قار کے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپن اومنی کورو کے ہوئے تھے مجرجس وقت آپ صلی اللہ عليه وسلم مقام مني بيني كرواد في محسر ميس ميني تو ارشاد فرمايا: حيوني حچونی کنگریاں لے اوجن سے کہ جمرات کو مارتے ہیں اس درمیان آپ مَنْ الْمُتَافِعُ بِاتھ سے اشارہ فرما کر بتلاتے جس طریقہ سے کہ کوئی شخص کنگری کو مار تاہے۔

# باب کس قدر بردی کنگریاں ماری جائیں؟

١٣٠ ١٣٠ حضرت ابن عباس يُعْفِدُ فرمات بين كدجس دن جمرهُ عقبه کے کنگریاں ماری تھیں اس دن صبح کے وقت آپ مُنَا اِنْ اِنْ اوْمُنَى پر بیٹے بیٹے مجھ سے ارشاد فر مایا: میرے واسطے کنگریاں چن لو۔ میں نے آپ مُن اللہ اللہ کے اللے جھوٹی مجھوٹی منکریاں چن کیں جو کہ انگلیوں ے ماری جاسکتی ہیں اور آ ب مَنَ تَعَرِّم کے ماتھ میں رکھ دیں۔ آ پ مَنَا يُعْتِمُ الله و باته من بلات بوئ فرمان سك اس طريقه كى تحكرياں مارواس حديث كراوي يجيٰ نے ہاتھ ہلاكر بتلايا كماس طریقہ سے ہلارے تھے۔

# باب: جمرات پرسوار ہوکر جاناا ورمحرم پر سابهرنا

٣٠ ٢٥: حضرت الم حصين في في قرماتي بي كه ميس في رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ حَجَ كِيا تَو و يكها كد حضرت بلال فِي الله آلَة أَبِ مَنْ اللَّهُ الم ا دغنی کی تکیل بکڑے ہوئے تھے۔ میں اور حضرت اسامہ بن زید جائٹہ آ ب الناتی مرا کے کیڑے سے سامیہ کیے ہوئے تھے جس وقت کہ بِحِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ تَوْبَةً يُظِلُّهُ مِّنَ آبِ مَثَالِيَّا الرام كي حالت ميں شخے يهال تك كه جمرة عقب تك الْعَرْ وَهُوَ مُعُومٌ حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ تشريف لاستَ اورلوكول سے خطاب فرمايا يہلے الله عزوجل كى

النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَٱثُّنِّي عَلَيْهِ وَ ذَكُرَ قَوْلًا كَثِيْرًا. ٢٠ ٢٠: آخُبَوَنَا اِسْعَلَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا آيْمَنُ بْنُ نَابِلِ عَنْ قُدَّامَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَافَةٍ لَّهُ صَهْبَاءَ لَاضَرَّبَ وَلَا طَرُّدَ وَلَا اِلَّيْكَ الَيْكَ.

٢٠٩٧: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوا الزُّبَيْرِ آنَّةُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَوْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ يَأَيُّهَا ﴿ يَوْمُو يَقُولُ يَأَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَايْنِي لَا اَذْرِي لَعَلِّي لَا أَخُجُّ بَعْدَ عَامِيُ هَٰذَا.

١٥٥٣: بأب وَقُتُ رَمِّي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ

٣٠٧٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ ٱ يُؤْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّقَفِيُّ الْمَرُوزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ اِذْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمْي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يُوْمَ النَّحْرِضَحَى وَرَمَى بَعُدَ يَوْمِ النَّحُوِ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ.

١٥٥٣: باب أَلَنَّهُي عَن رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ تَبُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٣٠٦٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ

تعریف بیان فرمائی اور پھر بہت ہی باتیں ارشا دفر مائیں۔ ٢٠٠٦٠: حضرت قدامه بن عبدالله والنو فرمات بي كه مي أ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوقرواني والفي دن جمرة عقبه براي اونمی صبباء برسوار بوکر کنکریال مارتے ہوئے و یکھا کہ اس جگه نه تو مسی مشم کی مار تھی اور نہ دھتاکار تھی اور نہ ہی لوگوں کو ہٹو بچو کہا جار ہا

٣٠ ١٧: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ میں نے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی اونتن برسوار ہو کر جرے کو ( کنگریاں ) مارتے ہوئے و یکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرمارے تنے کہ اے لوگوتم حج کے مناسک جمھ سے سیکھ لو مجھ کوعلم نہیں کہ شایداس سال کے بعدتم لوگوں کے ساتھ جج بھی نداوا کر

یاب: دسویں تاریخ کوجمرۂ عقبہ برسنگریاں مارنے کا

۲۸ ۳۰: حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله تعالی عند قرماتے ہیں ک رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دسویں تاریخ کو جمرہ عقبہ برسورت تکلنے کے بعد جس وقت کہ بعد کے دو دن میں سور ن<sup>ج</sup> کے زوال اور اس کے ڈھل جانے کے بعد۔

باب: طلوع آفاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے كاممانعت

- ۲۹ ۳۰: حصرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که رسول قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ العُودِي عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ حَريم صلى الله عليه وسلم في بم الركول كو بنوعبد المطلب ك كدهول بر كُهِيْلَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَعَثَنَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَمُلَّم جَارَى رانول بر باتحد رَسُولُ اللهِ ﷺ أَغَيْلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَلَى الرّتے ہوئے فرماتے كه بيؤ! جمرة عقبه كوسورج تكلفے سے قبل كنكريال



حُمُرَاتٍ يَّلُطُحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ اَبُيْنِيَّ لَا تَرْمُوا شارنا۔ جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

٣٠٧٠: آخُبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا بِشُرُ بَنْ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَآءٍ بَنُ السَّرِيِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ النِّرِيِّ قَالَمَ النَّهُ وَ امْرَهُمُ انْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَدَّمَ الْهُلَةُ وَ امْرَهُمُ انْ قَلْ يَرْمُوا الْجَمُّرَةَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1000: بأب الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَآءِ المَّنْ عَبْدَالاَعْلَى الْمَنْ عَبْدَالاَعْلَى الْمُنْ عَبْدِالاَعْلَى قَالَ حَدَّنَا عَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ اللهِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ اللهِ عَبْدِاللهِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَا عَدَّتَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٥٥١: باب الرَّمَى بَعْدَ الْمَسَاءِ

٣٠٤٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَالِدٌ عَنْ حَدَّثَنَا جَالِدٌ عَنْ حَدَّثَنَا بَاللّٰهِ عَلَى حَدَّثَنَا جَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهُوَ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عِكْرِمَةَ وَشَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفَلُ آيَّامَ مِنَّى فَيَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفَلُ آيَّامَ مِنَّى فَيَقُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفَلُ آيَّامَ مِنَّى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ آنُ آدُبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلُ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلُ رَمِيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا عَرَبْحَ

١٥٥٨: بأب رَمَى الرَّعَاةِ

٣٠٤٣: آخُبَرَنَا الْحُسَيِّنُ بُنُ حُرِيْثٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي بَكْمٍ عَنْ آبِيّهِ

• عوبه: حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایپ گھر کے لوگوں کو پہلے ہی روانہ فرما ویا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ سورج نکلنے سے قبل کنگریاں نہ ماریں۔
ماریں۔

باب: خوا تمین کے لئے اس کی اجازت سے متعلق ایس اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہان میں ہے کسی کو مز ولفہ سے رات ہی کولکل جانے کا تھم و یا تھا نیز فر مایا کہ جمرہ عقبہ کو کنگریاں مار کرا پی جگہ پہنچ جا کیں۔ حضرت عطاء بھی اپنے انتقال کے وقت تک اس طرح ہے کرتے رہے۔

یاب: شام ہونے کے بعد کنگریاں مارنے سے متعلق کریم منگریاں مارنے سے متعلق کریم منگریاں مارنے ہیں لوگ منی ہیں رسول کریم منگری ہے (مسائل واحکام جے) دریافت کرتے تو آپ منگری فرماتے کہاں ہیں کسی شم کا کوئی حرج نہیں ہے چنانچوایک آ دمی نے فرماتے کہاں ہیں کسی شم کا کوئی حرج نہیں ہے چنانچوایک آ دمی نے مرض کیا: میں نے قربانی سے قبل سر منذالیا ہے۔ آپ منگری نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔

# باب: چروامول كاكنكرى مارنا

۳۷۷۳؛ حضرت ابو ہداح بن عدى اينے والد ماجد سے روایت نقل فرماتے بن كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في جروا ہوں كوايك



عَنْ آبِي الْبُدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُولً . اللَّهِ ﷺ رَّخُّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرُّمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا. ٣٠٤٣: ٱخْبَرَنَا عَمُّرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَخُّصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْ رَخُصَ لِلرَّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ الله عَلَيْ رَخُصَ لِلرَّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ اللَّهِ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ الَّذَيْنَ بَعْدَةً يَجْمَعُونَهُمَا فِي آحَدِهِمَا.

روز کنگری مارنے اور ایک روز کنگری نه مارنے کی اجازت عطا

م عوسو: حضرت عاصم بن عدى فرمات بين كدرسول كريم صلى الله فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ آبِي بَكْرِ عَنْ عليه وسلم نے چرواہوں كومنى ميں رات ندگذارنے كي اجازت عطا آبِیْهِ عَنْ آبِی الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِم بْنِ عَدِی عَنْ آبِیْهِ آنَّ فرمانی نیزیدکه دوم اتاریخ کوری کرنے کے بعد دوروز کی رمی ایک

#### رمی کے وقت سے متعلق:

بعض روایات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مُنَاتِیَّتِم نے صحابہ کرام جائیے کوروانہ فرما ویا تھا اورارشا دفر مایا کہ رمی سورج نکلنے کے بعد ہی کرنا۔حضرت امام ابو صنیفہ میشید نے اس حدیث سے دلیل پیش فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ جمرہ عقبہ یر منگری مارنے کا وقت دس فری الحجہ کوطلوع آفتاب کے بعدے ہی ہوجا تا ہے۔

#### ١٥٥٨: باب أَلْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَٰى مِنْهُ جُمُركةُ الْعَقبة

٣٠٧٥: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي مُحَيَّاةٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِّنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمْلِي عَبْدُاللَّهِ مِّنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِّنُ طَهُنَا وَالَّذِي لَا اِللَّهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي ٱنْزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

٣٠٤٦: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلرَّعْفَرَ انِيُّ وَمَالِكُ ابْنُ الْحَلِيْلِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَم وَالْمَنْصُورُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰن بْن يَزِيْدَ قَالَ رَمْى عَبْدُاللَّهِ الْيَحْمُرَةَ بِسَبْع حَصَّيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَعَرَفَةً عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَلُهُنَا مُسَكَّرِيال ماري \_ مَقَامُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ آبُورُ

### سیاب: جمرهٔ عقبی کی رمی س جگہ ہے

#### کرنا جاہیے؟

۵ عوس حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے بيں كه حضرت ابن مسعود ولا الله المنظر المساحرة عقبه بركتكري مارف كاعمل كلماني کاوپرے کرتے ہیں اس پرانہوں نے وادی کے درمیان سے دی کی اور فر مایا کہاس وات کی قشم کہ جس کے علاوہ کوئی پرورد گارنہیں ہےجس برسورہ بقرہ نازل ہوئی اس نے بھی یہاں سے ہی کنکری مارتا شروع کی۔

٢ ٧-١٠: حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرمات عبي كه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندنے اس طریقه سے سات کنگریاں مارین کہ خانہ کعبہ ہائیں طرف اور عرفات ان کے دائیں جانب تھا پھر فرمایا کہ جن پرسورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یہاں ہے ہی



عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْصُورٌ غَيْرَ ابْنِ آبِي عَدِيٌّ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ.

٣٠٤٠: آخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى غَنْ هُشَيْمٍ غَنْ مُفِيْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِّنْ بَطْنِ الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ هَهُنَا وَالَّذِي لَا اِللَّهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَّةِ.

٣٠٧٨: آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ ٱبنى زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ لَا تَقُوْلُوا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قُوْلُوا السُّوْرَةُ الْبَيْ يُذْكُرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ ٱلْحَبَرَيْلِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ آنَّةً كَانَ مَعَ عَبْدِاللَّهِ حِيْنَ رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي وَاسْتَغُرَضَهَا يَغْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ وَكُبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَاسًا يَصْعَدُوْنَ الْجَبَلَ فَقَالَ هَهُمَا وَالَّذِي لَا اِلَّهَ غَيْرُهُ رَآيْتُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبُقَرَةِ رَمَى.

٣٠٤٩: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. ٣٠٨٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ الله على يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْحَدُّفِ.

١٥٥٩: باب عَدَدُ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الجماد

ے ۲۰۰۷: حضرت عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رمنی الله عند نے سات کنگریاں ماریں اور خانہ کعبدان کے بائمیں طرف تھا اور عرفات دائمیں طرف اور بیان کیا کہ بیہ مقام ہےان (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جن پرسورۃ بقرہ کا نزول

٨٧٠٠: حضرت اعمش عجاج يفل كرت بي كمانهول في بيان فرمایا که سورهٔ بقره ندکها کرو بلکه تم اس طریقندے کها کروکه وه سورت که جس میں بقرہ (گائے) کا تذکرہ ہے۔ اعمش کہتے ہیں میں نے بیا بات ابراہیم سے نقل کی تو فر مایا کہ عبدالرحمٰن بن بزید فر ماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا کہ انہوں نے جمرہ عقب کی رمی کی تو وادی کے درمیان کرتے اور جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر سات ستنكرى مارى ـ ہرايك مرتبه كنكرى مارتے وقت الله اكبرفر ماتے ـ ميں نے عرض کیا: بہاڑ پر چڑھ کررمی کرتے ہیں۔ فرمایا:اس ذات کی قسم کہ جس سے علاوہ کوئی لائق عبادت نبیس ہے۔ میں نے اس مخف کو اس جگدے کتکری مارتے ہوئے ویکھا ہے جس پرسورہ بقرہ نازل ہوئی۔ 9-2-1: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بي كدرسول کریم صلی الله علیه وسلم جمرات پر چھونی حچھوٹی منگریاں ہارا کرتے

٥٨٠: حضرت جابر بالله فرمات بي كديس في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو جمرات يرجيوني حيوني كنكري مارت موسئ ويكها

#### باب کتنی کنگری سے رمی کرنا مائي؟

٣٠٨١: آخيرَني إبراهيم بن هرون قال حدقنا حايم ١٠٠٨: حضرت على بن حسين ظائن فرمات بي كديس ن جابر ظائن

ابْنُ اِسْمُعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ حَصَى الْخَذُفِ رَمَٰى قِنُ بَطُنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ.

٣٠٨٣: ٱخُبَرَنِي يَخْيَى بُنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ آبِي نُجَيْحٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعْدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِي عَيْدُ وَ بَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتْ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى

٣٠٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِّنُ آمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا آذُرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِسِتُّ أَوْ بِسَبْعٍ.

١٥٢٠: باب التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ٢٠٨٣: أَخْبَرَنِي الْمُؤْنُ بُنُ إِسْلَقَ الْهُمُدَانِيُ الْكُوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضٌ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آخِيْهِ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدُقَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمُ يَزَلُ يُكَيِّىٰ حَتَّى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصْيَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

١٥٢١: بأب قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَٰى جُمْرَةُ الْعَقْبَة

ے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں وریافت کیا تو انہوں نے قرمایا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورخت فَقُلْتُ آخُیِرُنِی عَنْ حَجِّدِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ کے پاس والے جمرہ کو وادی کے درمیان سے سات چھوٹی اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ حَصِونَى كَثَر بإن مارين اور بر أيك كثري مارت وقت تحبير يرضى الشَّجَرَةِ بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ﴿ يَهِم آبِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم قرباني كَ جَكَ تَشريف ل يُحدِّ اور قرباني

٣٠٨٢: حضرت مجام حضرت سعد والغيز كقل فرمات بي كدرسول كريم مَنْ الْيَعْلِم في ارشا وفر مايا: جس وفت بم لوگ رسول كريم مَنْ الْيَعْلِم ك ہمراہ جج ہےواپس ہوئے تو کوئی مخص کہتا کہ میں نے سات کنکریاں ماریں اور کوئی شخص کہتا کہ میں نے پھر کنگری ماریں اور کوئی کسی شخص کی عیب تراشی نه کرتا اور نه کوئی ایک دوسرے پرالزام لگاتا۔

۳۰۸۳: حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے کنگری کے بارے میں کیمے دریافت کیا تو انہوں نے : فرمایا مجھ کوعلم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھ شنگریاں ماریں ماست *تنگریاں* ماریں۔

#### باب: ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کہنا

٣٠٨٣: حضرت فضل بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بيس كه میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنگری مارنے تک لبیک قرمانانہیں جیموڑ ا پھراس کو سات کنگریاں ماریں اور ہر ایک کنگری مارنے کے وقت تکبیر

> باب: جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نہ کہنے يمتعلق

٣٠٨٥: اَخْبَوْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ اَبِي الْآخُوُّصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدُفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَمَا زِلْتُ ٱسْمَعْهُ يُلَكِي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

٣٠٨٦: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ خَيْنَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٌ عَنْ سَمِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الْفَصْلَ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَآنَّهُ لَمْ يَوَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمِّي الْجَمْرَةَ.

٣٠٨٧: أَخْبَرُنَا ٱبُوْعَاصِمِ خُشَيْشُ ابْنُ ٱصْرَمَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ آغْيَنَ عَنْ عَبْدِالْكُرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفَصِّلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ آنَّةُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيّ عَلَىٰ فَلَمْ يَوْلُ بُلَيِّىٰ حَتَّى رَمَٰى جَمَّرَةَ الْعَقَيَةِ.

١٥٦٢: باب النَّعَاءُ بَعْدُ رَمْي

٢٠٨٨: آخِبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمًانُ بْنُ عُمَرٌ قَالَ ٱنْبَآنَا يُونُّسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَي الْجَمْرَةَ الَّتِيُّ تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنْى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ كُلِّمَا رَمَٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ آمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

٣٠٨٥: حضرت فضل بن عماس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بي کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ چنانچہ میں آ ب صلى الله عليه وسلم كوجمرة عقبه كى رمى تك لبيك ندكت بوت سنتا ر ہا پھر کنگری کے بعد آ ب مسلی اللہ علیہ وسلم نے لیک کہنا موقو ف کر

۲۰۸۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ قضل بن عباس رضی الله تعالی عنبهانے کہا میں رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ میں سنتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہے جاتے تھے بیہاں تک کہ کنگریاں ماریں جمرہ عقبہ پڑاس وفت لبیک كبتاموتوف ركعا

٣٠٨٥: حضرت اين عياس رمنى الله تعالى عنهما عدم وى ب كه فضل ین عباس رمنی الله تعالی عنبمائے کہا اس رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ میں سنتا رہا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہے جاتے تھے یہاں تک کہ تنگریاں ماریں جمرہ عقبہ پڑاس وقت لبیک كهناموتوف ركعابه

#### باب: جمرات کی طرف کنگری پھینگنے کے بعد وُ عا کرنے کے ہارے میں

۳۰۸۸ : حضرت ز ہری فر ماتے ہیں کہ ہم کو بیا طلاع ملی ہے کہ رسول كريم مَثْلَ فَيْنَامْ جِس وقت اس جمره بركنكري مارتے تنے جو كدمنى كى قربانی کرنے کی جگد کے نزد یک ہے تواس کوسات کنگری مارتے اور ہرایک مرتبہ کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے پھرتھوڑا سا آگے بڑھتے اور قبلدرخ ہوکر ہاتھ اٹھاتے اور کانی ویر تک کھڑے ہوکر وُعاکر نے رہتے چھر دوسرے جمرے پر تشریف لاتے اور اس کو بھی سات رًافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ يُطِيُلُ الْوُقُوْفَ نُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ مَسْتَكُريال مارتے اور برايك تنكري كے مارتے وفت تكبير كہتے كھر النَّانِيَّةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْع حَصَيَّاتٍ يُحَيِّرُ كُلَّمَا دَمْي بائيس طرف رخ كرك قبلدرخ فرمات اوردونول باتحد أشاكروعا بِعَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ النِّسَمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ كَرَتْ يَحْرَاسَ جَرِبَ كَنْزُو يك تشريف لات جوكه عقبد ك



الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ عَنِ النَّبِيِّي ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

١٥٢٣: باب مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعُدَ رَمْى

نز دیک ہے اور اس کوسات کنگریاں مارتے کیکن یہاں پر کھڑے الْعَقَبَةِ فَيَرُمِيْهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا حَبِين بوت دربرى فرات بين كرسالم بي حديث اين والدماجد قَالَ الزُّهُويُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهِنَا عَنْ آبِيهِ عاوروه رسول كريم مَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَى فرمات بين نيز حضرت ابن عمر پی ہی اس بیمل فر ماتے تھے۔

باب: کنگریاں مارنے کے بعد کون کوٹسی اشیاء حلال ہوتی

٣٠٨٩: أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي قَالَ ٣٠٨٩: حضرت ابن عباس عَالَ الْحَالَ كيا ب كهانبوس في فرمايا حَدَّثَنَا سُفْیّانُ عَنْ سَلَمَةً بن کُھیل عَنِ الْحَسَنِ کُمُنگری مارنے کے بعد خواتین کے علاوہ ہر ایک چیز طال اور الْعُرَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ ورست موجاتى ہے۔كى نے كہا: اور خوشبو؟ انہوں نے فرمایا: من لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ قِيْلَ وَالطِّيبُ قَالَ آمَّا آنَا فَقَدْ فِي تَورسول كريم مَثَلَ النَّا كَاتَ بوت ويكما ب كيابيخوشبو (40)

#### الب الجهاد ﴿ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى

#### جهاوسيےمتعلقه احادیث

#### ١٥٢٣: باب وُجُوبُ الجهادِ

٣٠٩٠: آخُبَرَ فَا عَبْدُالرَّحْمَانِ بُنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَّام ٩٠ ٣٠: حضرت ابن عباس بَالْ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول فِي الْقِتَالِ.

#### باب:جهاد کی فرضیت

قَالَ حَدَّثَنَا اِسْلَى الْآزُرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ كَرِيمُ مَلَى اللَّهُمَ كُومَلَهُ مَرمد = بابرنكالا كيا توحضرت ابوبكرصديق رضى الْاعْمَنِ عَنْ مُسْلِم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ الله تعالى عندن ارشاد فرمايا: ان لوكوب في است بي كوتكال ويااب ب عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ الرَّاصْرورتباه وبرباه مول كرانالله وانااليدراجعون -اس كي بعديد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنُ مَّكَّةَ قَالَ آبُو بَكُرٍ آيت كريمه: أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ تازل مولَى ليعنى: جن لوكول آخُرَجُوْا نَيَيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَاجِعُوْنَ لَيَهْلِكُنَّ ہے مشركين جنگ كرتے ہيں ان كوبھى ان سے جنگ كرنے كى فَنَوَكَتْ: ﴿أَذِذَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ اجازت وحدى كَلَّ اس ليكران يرظم كيا كيا اورائتدعز وجل إن كي عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيْرٌ ﴾ [الحج: ٣٩] فَعَرَفُتُ آنَّة مدوكرني يرقدرت ركه تاب توجي كواس بات كاعلم جوكيا كهاب لرائي جو سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّامِ فَهِيَ اَوَّلُ آيَةٍ نَوْلَتُ كَل ابن عباس يُنْهُ فرمات بين كه جهاوك بأرب بين سب سے یہلے یہی آیت نازل ہوئی۔

١٣٠٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ ١٣٠٩: حضرت ابن عباسٌ فرمات بيل كه عبدالرحمن بن عوف اوران شَقِيْق قَالَ ٱنْبَالَنَا آبِي قَالَ ٱنْبَالَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدِ كَيجَهُ ووست احباب مَلَهُ مكرمه من ايك ون خدمت نبوي من حاضر عَنْ عَمُوو بْنِ دِيْنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ هوئ اورعرض كيا: يا رسول اللَّدُ! جس ز قانه مين ہم لوگ مشرك يتفاتو عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتُوا النَّبِيَّ عَرْت ب رہے تھے کین جب سے ہم مسلمان ہوئے تو ہم لوگ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيل موكة \_آبَّ نِ فرمايا: مجه كونو دركزر كرنے كابى تكم فرمايا كيا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَّ نَحْنُ بِاس وجهام لوك جَنَّك نه كرور چناني جس وقت الله عزوجل مم كو مُشْوِكُونَ فَلَمَّا آمُّنَّا صِرْنَا أَذِلَةً فَقَالَ إِنِّي أُمِوتُ مدينه منوره لي كيا توجم كوجها دكرن كا كلم فرمايا كيا-اس يريجه لوك بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوْا فَلَمَّا حَوَّكَ اللَّهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ﴿ كَثَّكُشْ مِنْ بِتَلَا بُوكَةِ تُواللَّهُ وَلِمَ لِهِ آيت نازل فرماني: الَّهُ تَوَ أَمَرَنَا بِالْقِعَالِ فَكُفُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ .... يعنى كيا آبِ فَ ان كونيس ويكما كرجس تَرَالِي الَّذِيْنَ فِيْلَ لَهُمُ كُفُوا الْبِدِيَكُمُ وَاقِيْمُوا وفت ان كوكبا كياكه باتھوں كورو كے رہؤنما زوں كى يابندى كرواورز كؤة ادا کرتے رہا کرولیکن جس وقت ان پر جہادفرض ولا زم کر دیا گیا تو پیہوا الصَّلُوةُ ﴿ [النساء: ٧٧].

کہ ان میں سے پچھلوگ تو لوگوں سے اس طریقہ سے خوفز وہ رہنے لگے کہ جس طریقہ سے کوئی شخص اللہ سے خوف کرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے گئے:اے ہمارے پروردگارہم پرکس وجہ سے تونے جہاد لازم کردیا؟ ہم کو پچھاوروفت دے دیا جاتا آپ فرمائیں دنیا کی مال ومتاع صرف کی مے جبکہ آخرت اس مخص کیلئے ہرطریقہ سے بہتر ہے جواللہ کی مخالفت سے محفوظ رہے اورتم لوگوں برمعمولی سابھی ظلم ہیں ہوگا۔

> وَهُبٍ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ لَيكن تم لوگ ان تر انول كونكال رب مو عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِفْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ أَتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِىٰ قَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ فَلَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱلْتُهُمْ تَنْتَثِلُولَهَا.

> > عَبُدِالرَّحْمَٰنِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ رَجِهِو\_ عَنْ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ الْكِلْمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا آنَانَائِمٌ أَيْيُتُ بِمَفَاتِيْحٍ خَزَآئِنِ

٣٠٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٩٠٩٣: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ قُلْتُ مَرَيمِ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا مجھے جوامع النكم عطا فرمائے گئے اور عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمُ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً ح وَأَنْبَأَنَا آخْمَدُ ميري الدادرعب سے كى كئى اور ميں سور ہاتھا كه زمين كے خزانوں كى بُنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِوَاءَةً ﴿ عَالِمَال ميرے باتھ مِيں وے دی سَكِي رحضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عَلَيْهِ وَأَنَّا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِآخَمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ تَعَالَى عند قرمات بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم تو تشريف لے سي

٣٠٩٣: أَخْتِوْنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ نِزَادٍ ٣٠٩٣: حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند عدروايت ہے كه رسول قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبُووْدٍ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ مَرْيَمِ صلى الله عليه وسلم كوجوامع الكلم عطا فرمائ كي امداد مشِهابِ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رعب ہے گی گی اور (نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا ) میں سو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحْوَةً. اَخْبَرَنَا كَثِيْرٌ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ ﴿ رَا تَفَا كَهُ رَفِينَ كَ ثَرَانُولَ كَى جِابِيالِ ميرے باتھ ميں دے حَدَّثَنَا مُتحمَّدُ بْنُ حَوْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهُويِّ وَى كُنين \_حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين رسول كريم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ صَلَى اللّه عليه وسَلَم تَوْ تَشْرِيفُ لِے گئے کيکن تم لوگ ان خزانوں کو نکال

الْآرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِى فَقَالَ آبُوهُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَٱنْتُمْ تَنْتَيْلُونَهَا.

وَنَفْسَةُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

٣٠٩٣: آخْبَوَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَالْحِرِثُ ٣٠٩٣: حضرت ابو برريه ظافين عدوايت بكرسول كريم مَا النَّيْمُ لَيْ بُنُّ مِسْكِيْنِ فِرَآءَةً مَّ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ ارشاد فرمايا: محكواس بات كاتهم فرمايا عيل الوكول سے اس وقت قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِينَ عَلَى جَهادكرتا ربول جس وقت تك وه لا إله إلا الله (كلمه توحيد) شكه سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ليس اورجس كسى في لا إله الله كهدليا تواس في محصي اينا مال و الله على قَالَ أَمِرُتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا جان محفوظ كرايا مكريدكه و وصحف كسى دوسرك كحق تلفى كراداس كا إللة إلا الله فَمَنْ قَالَ لَا إللهُ إلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِنَى مَالَةً حَلَّ جَعِين كاوراس كَوْض اس ساس كامال وجان لباجائ اور ال مخض كاحساب اللدك ذمه

#### كلمەتۇ حىدكى قضيلت:

ندكوره بالاحديث شريف كامطلب بيب كه جاب و مخفس زبان سے بى كلمة توحيد كا ظهاركرے اس كے دل ميں كيا ہے اور کیانہیں ہم اس کے مکلف نبیں ہیں اس محض کے ظاہر پر تھم لگایا جائے گا اور اس کومٹومن قرار دیا جائے گا اس کاقتل جائز اور

٣٠٩٥ أَخْبَرُنَا كَثِيرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَرْبِ ٩٥٠ ٣٠ حضرت الوجريره باللط عدوايت ب كدرسول كريم مَنْ اليَّاعِم ك عَنِ الزُّبَيُّدِيِّ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ ﴿ بَنِ عَبْدِ ﴿ وَقَاتَ كَ بَعَدَ حَفَرت الوبكر مِنْ فَيْزُ نَے خَلَافْت كا منصب سنجالا اور الل اللهِ عَنْ أَمِي هُوَيْوَةَ قَالَ لَمَّا تُويِّقِي رَسُولُ اللهِ عرب من بعض لوك مرتد اوردين مخرف مو يح توحضرت عرّ في صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُوْبَكُو وَتَحَفَّرَ فَرِمَايا: احابوبكر! آپ كس طريقة ست لزانى كريس مع ؟ حالا تكه رسول مَنْ كَفَوَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَمَا بَكُو كَيْفَ حَرَيْمُ فِي ارشاوفرمايا كه مِحْ وَكُوكَم فرمايا كياب كه مِن الوكول باس تُفَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وتت تك لرَّانَى كرول كه جس وقت تك وولا إله إلا الله نه كهدوي اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِوْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا الرّوه اس كلمه كالقرار كرليس كيتو مجه سه ايني جان ومال محفوظ كرليس لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ عَصْمَ مِنِّي حَلِيكِن الرَّسي فَخص كوكوني ناحق قبل كرك كاياس كى (كسي فتم كى) حق نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا بِحَقِهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ لَلْهِ كَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ لللهِ قَالَ لللهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ آبُوْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَأَ فَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ حساب اللهُ عُرْ حِلْ كَ ذمه بِ-ابوبكر في فرمايا كه جو تخص نماز اور بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ زَكُوة ك درميان فرق كري كلين اس عضرور جنَّك كرول كااس الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنَافًا كَانُوا مُؤَدُّونَهَا إلى لي كرز كوة مال كاحق بدالله كالشم الكربيلوك مجه كوايك بكرى كابجه رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى وية سا أكاركري كَ جورسول كريم مَكَا يَنْ مُكر ي تَعَاتُوسِ

الْحَقُّ وَاللَّفَظُ لِلْأَحْمَةِ.

مَنْعِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَآيْتُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اس كى عدم ادائيكى يربهى ان كران كرول كارعر قرمات بي كرالله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ آبِی بَکْرِ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ آنَهُ کُلِتُم مِن نے دیکھاکاللہ عزوجل نے حضرت ابو بکڑے سینے کو جہاد كيلي كھول ديا اور ميں اس بات سے دافف ہو كيا كرحل يبى ہے۔

٣٠٩١: أَخْبَوَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعِيْرَةً قَالَ ٩٠ ٣٠: حضرت ابو هرريه رضى الله تعالى عنه قرمات بين جس وفت حَدَّنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِي حضرت ابوبكر صدين رضى الله تعالى عند في ان ست جنك كرف كا يخت قَالَ حَدِّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَٱنْبَالَنَا كَيْدُو بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ عِزم كرليا تو حضرت عمرضي الله تعالى عندن ان عصوص كيا: ا حَدَّثَنَا بَفِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّقَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ الوَكِمِ! آ بِكَ طريقه ہے لوگوں ہے لڑائی كريں كے عالانكه رسول عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ كُرِيمٌ فِي ارتاد فرمايا كه مجه كوتكم فرمايا كياب كه مي لوكول سے اس أَبَاهُوَيْوَةَ فَالَ لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ وَكَانَ أَبُوبَكُو وفت تك لراني كرول كهرس وفت تك وذلا إله الآ الله نه كهدوس اور بَعْدَهُ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرٌ يَا ابَابَكُو ۗ الروه اس كلمه كا اقرار كرليس حيرتو مجھے اپني جان و مال محفوظ كرليس تَكِيْفَ تَفَاتِلُ النَّاسَ حَتْى بِتَقُولُوْ الآيالة إلاَّ اللَّهُ فَمَنْ كَلِيكِن الرَّسَى تَخْصَ كُوكُونَى ناحَ فَلَى رَحِيكُ الرَّسَى حَصْمَ كَى )حَقَ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِينَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا تُلْفَى كريكًا تواس كيوض اس كي جان ومال لي جاستن باوراس كا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُوْبَكُو وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ حسابِ اللَّهُ عَرْوجِل كَوْمه بهرا بِوبَكُرٌ نَے فرمایا كه جو مخض نماز اور مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقَّ زَكُوة ك ورميان فرق كري كايس اس عضرور جنگ كرول كااس رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى وين بين الكاركرين كي جورسول كريم مَثَاثِيَام كوديا كرت شخاتو مين مَنعِهَا قَالَ عُمَدُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَآيَتُ أَنَّ اللَّهُ السَّى عدم اواليَّكَي يربهى ان سازانى كرول كارمرَّقرمات بين كدالله عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ آبِیْ بَکْرِ لِلْقِنَالِ فَعَرَفْتُ آنَّهُ کُنتم مِن نے دیکھا کہ اللہ عزوجل نے حضرت ابو بکڑے سینے کو جہاد کیلئے کھول دیا اور میں اس بات سے واقف ہو کمیا کرحق ہونہی ہے۔

٢٠٩٥: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٩٥: حضرت انس شَيَّوْ فرمات بين جس وقت ني كي وفات مونَى مُؤَمَّلُ ابْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّتِنِي اورعرب كالوَّك دين عَيْمَرف بو كَ تَو عمرٌ فرمانے كهـ:اے شُعَيْبُ ابْنُ آبِیٰ خَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُیَيْنَةَ وَذَكُرَ ابوبكر! آپ عرب ے سُ طریقہ سے لڑائی کریں گے اور کہنے گھ آخَرَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ رسول كريمٌ نے ارشاد فرمايا كه مجھ كوتكم فرمايا كيا ہے كه ميں لوگوں سے هُوَيْرَةَ قَالَ لَمَّا جَمَّعَ آبُو بُكُورِ لِقِمَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ مَا ال وقت تك لرانى جارى ركول جس وقت تك كدوه اس بات كى كَابَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَلْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ شهادت ندوي كدالله كعلاده كوئى لائق عبادت نيس بادريه كديس صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ الله كارسولُ مول يُحرنما زقائم كرين اورز كوة اواكرين الله عزوجل كيشم حَنْى بِقُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا الران لوكول في مجهوايك بكرى كابجه بحد وسين ست الكاركردياجوب

آخُيَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبُرُورٍ عِنْ يُؤْمِنَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِ بِي جِـ آيِي سَلَمَةَ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَحْوَةً.

مِنِى دِمَاءَ هُمْ وَآمُوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ آبُوبَتْحُو رسول كريم فَلْ ثَيْرُكُمُ كوديا كرتے تتے تو میں اس پرہمی ان سے لڑائی كروں لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكُولَةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ كَا-حَفرت عمر رَاهَيْهُ فرمات بين كه جس وقت ميں نے ديكھا كه ابو بمر حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى ﴿ وَاللَّهِ كَلُ رَائِ كَرَامِي اللّه عَرُوجُل كَي جانب سے بتو مجھ كوبھي اس رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى بات كاعلم بوكياك بهي فق بحضرت امام نسائى بيشير نے فرمايا كه مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَآيَتُ أَنَّ اللَّهُ راوى عمران القطان قوى راوى تبيل بي اوريه حديث شريف خطاء ب عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ آیِی بَکْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَهُ جَبَديبلي والى صديث (٩٥ ،٣٠) سيح صديث إورجس كوز برى في عبیدالله بن عبدالله اورانبول نے ابو ہریر استفل کیا ہے۔

٣٠٩٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو ٢٠٩٨: حضرت ابو برريه طِينَيْ سندروايت ب كرسول كريم مَنَافَيْتِكُم ك بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ وفات كے بعد حضرت ابوبكر مِنْ النَّهُ نَه خلافت كا منصب سنجالا اور الل قَالَ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عرب مِن بعض لوگ مرتد اوردين مخرف بو كَانُو حضرت عمرٌ نے قَالَ لَمَّا تُويِّقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمايا: الدابوبكر! آب كس طريقة الله أن كري سي عالاتك رسول ارْقَدَّتِ الْعَرَّبُ قَالَ عُمَو يَا اَبَابَكُو كَيْفَ تَفَاتِلُ كَرِيمٌ فَ ارشاوفرمايا كه مجھ كوظم فرمايا كيا ہے كه مس لوگول سے اس الْعَرَّبَ فَقَالَ أَبُوْبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .... إنَّمَا وقت تك لراني كرول كه جس وقت تك وه لا إله إلا الله نه كهه دي اور قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِوتُ أَنَّ الروه ال كلمه كالقرار كرليس كيتو مجصة إلى جان و مال محفوظ كرليس الكاتل النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا اللهُ وَآنِي كيكن الركس مخص كوكونى ناحق قبل كرك كاياس كى (كسي قسم كى)حق رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَاللهِ تَلْفِي كرے كاتواس كوش اس كى جان ومال لى جاستى جاوراس كا لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ حَمَابِ اللهُ عَرَاجِل كَ وَمد بِ- ابوبكر في فرمايا كه جو محض نماز اور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ لَا وَ كُوهَ كُورِمِيانِ فرق كرك كامين اس يصرور جنَّك كرول كااس ولله فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأَى آبِي بَكُو قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ لِي كَدْرُلُونَ مال كاحق بدالله كاسم الرياوك محفوايك بمرى كابجه اللَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عِمْرًانُ الْقَطَّانُ وين سے انکار کریں کے جورسول کریم مَنَّ الْفَيْرَ كُود ياكرتے متحات میں لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِينُثِ وَهِلَمَا الْحَدِيثُ خَطَاءٌ اس كى عدم ادائيكى ربحى ان سالزائى كرول كارعمرُ فرماتے بين كمالله وَالَّذِي فَبْلَهُ الطَّوَابُ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ كَاتُتُم مِن نَه ويكها كماللُّه عزوجل في معزت الوبكر كي سينه كوجهاد عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَا مَنْ أَبِي هُرِّيْرَةً. كيلي كلول وبااور من ال بات منه واقف بوكيا كرن به ب--

٣٠٩٩: أَخْبُونًا هَارُونً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ نِوَادٍ قَالَ ٩٩٠: ترجمها س حديث مباركه كالجي كَرْشته حديث مباركه كي مطابق

٣١٠٠: آخِبَوَنَا آخِمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعِيْرَةِ قَالَ ١٠٠٠: حضرت الوجريه رضى الله تعالى عند سے روايت سے كه رسول





آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرُتُ آنُ أُفَاتِلَ النَّاسَ ہے۔ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصْمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَةُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَّيْدٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي عَجْبَادكياكرو. عَلَىٰ خَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِٱمْوَالِكُمْ وَآيْدِيْكُمْ وَالْسِنْتِكُمْ.

١٥٢٥: باب التشريد في ترك

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمِّي عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ مراـ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقِ.

١٥٢٢: باب الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَن

السرية

حَدَّفَنَا عُنْهَانُ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجه وظم فرمايا كياب كهيس اس وَآخُبَرَنِيْ عَمْرُو بنُ عُضْمَانَ بنِ سَعِيْدِ بنِ كَيْبر قَالَ وفت كالرائى كروس كرجس وقت تك وه لوك لا إلدالا الله ند كهدوي حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اورجو تخص بيكم الله ومحديداي جان ومال كو تحفوظ كري الرَّبي حَدَّقِنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُو يُرَةً أَخْبَوَهُ ، كمسى دوسرے فق كى وجهے اوراس كا حساب الله عز وجل كے ذمه

١٠١٠: أَخْبَرُنَا عَارُونُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ وَمُبْحَمَّدُ بِنُ ١٠١٠: حضرت السرصي الله تعالى عند فرمات بين كرسول كريم صلى الله اسمعیل ابن ابر اهیم قالا حدوقا بوید قال آنباتا علیدو ملم نے ارتادفر مایا مشرکین سے اسے مال باتھوں اور زبانوں

باب جہاد حصور دینے پر

٣١٠٢: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّتْنَا ٣١٠٢: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عندرسول كريم صلى الله عليه وسلم سَلَعَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ ٱنْبُآنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ٱنْبَآنَا سَنْقَلَ فرمات بين جوكونى اس حالت بين مرح كاكرنة واس في بحق وُهَيْتُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جِهادكيا بوگا اور نهاس كى نيت كى بوگى تو و الحض نفاق كايك حصد ير

> ہا۔ بشکر کے ساتھ نہ جانے كاجازت

٣١٠٣: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُّ يَخْبَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ ١٠١٣: حضرت ابوبريره بْنَافَة فرمات بيل كه رسول كريم مَنَافَيْنَا لَم سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ مُسَافِرِ ارشاد قرمايا: اس وات كحتم كم جس ك قضد من ميرى جان باكر عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مَجْهِمُومَنِين مِحدے بيجے رہے مِس رضامندنہ ہوتے اور ميرے پاس



تَغُزُو ۚ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴿ جَاوَلِ ـ لَوَدِدْتُ آيَىٰ ٱفْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ ٱفْتَلُ ثُمَّ أُخِيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ.

### ١٥٢٧: باب فَضُلُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى

٣١٠٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ بَزِيغ قَالَ ٣١٠٣: حضرت زيد بن ثابت فِي في سروايت بكرسول كريم فَلَيْنِهَم بُنُ زِيَادٍ عَنِ النَّعْمَانَ بُنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَمَتِعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْكَاهُويُومَةَ قَالَ سَمِعْتُ ان كو (سبكو) ساتھ لے جانے كے لئے سوارياں بوتيس تو برايك رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ لَا أَنَّ اس لَشَكر كساته جاتا جوكدراه خدا من جهادكر في ك لئ جاتا ب رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَعَلَّقُوا اوراس وات كاتم كاجس ك قضه مسرى جان بميرى تمناب عَنِي وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ لَهُ مِن راه خدا مِن قُل كيا جاؤل كجرزنده بهول اور كجر مِن قُلَّ كيا

#### یاب: جہادنہ کرنے والے محاہدین کے برابر تہیں ہو سکتے

حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَطَّلِ قَالَ الْبَانَا عَبْدُ بِرِجْس وقت به آيت كريمه نازل مونى: لا يَسْتَوى الْعَاعِدُونَ تَو الوَّحْمَانِ بْنُ إِسْلَحْقَ عَنِ الزُّهْوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حضرت عبدالله بن مكتوم جن فرز (نا بينا صحالي) تشريف لائ اوررسول قَالَ رَآيْتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَم جَالِسًا فَجِنْتُ حَتَّى مَرَيم مَثَالِيَّا فِهَاس وقت مجھ كو يرُ هكر سنار بے يتھ چر (ابن مكتوم بلائن جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّنَهُ أَنَّ فِي عِض كيانيارسول الله! الرحمكن موتا محص جهادكرنا توبا شبيس رَسُوْلَ الله ﷺ أَنْزِلَ عَلَيْهِ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مَجَامِهِ بُوتا ـ استَكَ بعد اللهُ عَرْوطِل في بيآيت كريمه: غَيْر أولِي الصَّدر مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَجَآءَ تازل فرمائي اور حضرت زيد بن ثابت بال فرمات بين كدجس ابْنُ أَمِّ مَكْتُوم وَهُو يُمِلُّهَا عَلَى فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ وقت بير شهة آيت نازل بولَى تورسول كريم مَكَانْيَهُم كى ران مبارك لَوْ أَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ فَأَنَوْلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ميرى ران كاو رَشَى كِر مِح يروزن محسوس موايهال تك كميس بجهاكيا وَ فَنِحِذُهُ عَلَى فَنِعِذِي فَنَقَلَتْ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ كميرى ران توث اور پهٹ جائے كى پھروہ حالت وحى موقوف ہوگنى متوطق فيعدي فم سوي عنه غير أولى الصور كجس كا وجه عصصرت زيد الأولى كاوزن زياده محسوس موا [النساء: ٩٥] قَالَ آبُوْعَبُدِ الرَّحْمَلِ عَبْدُ الرَّحْمَلِ بنُ المام نسائي بينيد كي اس روايت كي سند بيس راوي عبدالرحمُن بن الحقّ اِسْطَقَ طَلَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اِسْطَقَ بِهِ وه راوي كُونَى بُرا راوي نبيس ب-اس سے على بن مسهر ابومعاويد يَرُونَى عَنْهُ عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ وَٱبْوُمْعَاوِيَةً وَعَبْدُالْوَاحِدِ عبدالواحد بن زياد نعمان بن مسعود في روايت كى ب اور وه تقد نہیں ہے۔

٣١٠٥: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ ١٠٥٥: حضرت زيد بن البت رضى الله تعالى عند فرمات جي كه حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنِنِي آبِي رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس ونت آيت كريمه: لا يَسْتَوِى رَجُلًا اَعْمَٰى فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ ۖ كُلِّ عَلَى فَيْحِذِي حَتَّى هَمَّتُ تَرُّضُّ فَيْحِذِي ثُمَّ سُرِّى

عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَهْلُ بْنُ الْقَاعِدُوْنَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَعْدٍ قَالَ رَآيْتُ مَرُوانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلُتُ لَكُسُوا رَبِ شَے تو حفرت ابن كمنوم رضى الله تعالى عند تَصْريف حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ الدع اورانبول في عرض كيانيارسول الله الريس جها وك قابل موتا آخبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوى لَوْ مِين ضرور جهادكرتا اس ليے كه وه نابينا تحاس يرالله عز وجل نے الْفَاعِدُونَ مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ غَيْر أُولِي الضَّرَدِكِ الفاظ نازل قرمائ اس وقت رسول كريم قَالَ فَجَاءَ أَهُ النَّهُ أَمَّ مَنْكُومُ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَا صَلَّى الله عليه وسلم كل ران مبارك ميري ران بريتي يبال تك كه رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ ٱسْتَطِیْعُ ٱلْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَتَحَانَ مَمَكَن تَهَا كَدْمِيرِي ران كِچل جائے اس کے بعد وحی نازل ہونا بند ہو

#### سرىيى تعريف:

عَنْهُ لَآنُوْلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ :غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ

شریعت کی اصطلاح میں سربیاس لشکر کوکہا جاتا ہے کہ جس میں نوسیا ہی سے زیادہ ہوں اور ایخضرت مُنْ اَلَيْنَا اَلَا ك ساتھ تشریف نہ لے مجتے ہوں۔رسول کریم من اللہ تا کہ مبارک میں ہرایک جہاد میں شریک ہونے کی تمناتھی کیکن اسلام کے شروع دور میں تنکدی اورغربت کی وجہ ہے تمام سحابہ کرام ٹوئٹ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے اس وجہ ہے رسول کریم شائٹ کا کھی تضمر جایا کرتے تھے اور آ بے مُنافِینَا کہ کو صحابہ کرام جھنے کے بغیر جہاد میں شرکت فرمانا اس وجہ نے فائدہ مند نہ تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے والے اور گھررہ جانے والے جہاد کے اُجروثواب سےمحروم رہتے اوران حضرات کو آپ مَنْ عَیْزَم کا ساتھ چھوڑ نا نا گوار مُذرتا اورتمام حضرات كوساتھ لے جانا ناممكن تھا اور آيت كريمہ: لايستوى الْقَاعِدُونَ كا ترجمہ بيہے ! "محمر بيھ جانے والے اور راہ خدا ش*ی اڑنے* والے ۔''

لْمَنْزَلَتُ: غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ.

٣١٠٦: أَخْبَرَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ٣٠٠٦: حضرت براء بزاينٌ فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه عَنُ آبِیْهِ عَنْ آبِیْ اِسْلَحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ آنَ النَّبِیّ ثُمَّ وسلم نے شانے کی ہٰری اور مختی منگائی اور اس پر آیت کریمہ: لَا ذَكَّرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ انْتُولِي بِالْكَيْفِ وَاللَّوْحِ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ ... لَكُحوالَى -اس وتت معزت عمرو بن ام كمنوم فَكُتَبَ: لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِيْنَ جِنَاتُوا آپُلَالِيَّا كَيْ يَكِي تَصَالَهُول في عَض كيا كيا مير الط وَعَمْرُو بْنُ أَمَّ مَكُنُومٍ خَلْفَةُ فَقَالَ هَلْ لِنَى رُخْصَةٌ مِرْحُست اور مهولت هيه؟ اس پريية يت كريمه نازل بهوني: عَيْر أولِي

٢٠١٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ ٤٠١٣: حضرت براء النَّيْزُ فرمات بين جس وقت بيآيت كريمه: لأ ابُنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي إسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا يَسْتَوِى الْعَاعِدُون .... نازل بولى تو حضرت ابن كمتوم التاء عاضر



فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَوَلَتُ غَيْرٌ أُولِى الضَّرَدِ.

لَهُ وَالِدَانِ

فَقَالَ آحَيٌ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهُمَا فَجَاهِدٌ. فدمت كرو.

10 ٢٩: باب الرَّخْصَةُ فِي التَّخَلُفِ لِمَنْ لَهُ باب: جس كَ صرف والده زنده جواس كے

قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجُلِّيهَا. يَاوَل كَ يَجِي إِلَا الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجُلِّيهَا.

الله بنَفْسِهِ وَمَا لِهِ

نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بوك وه أيك تابينا تخص تنفي اورعرض كيا: يا رسول الله! مين أيك تابينا [النساء: ٩٥] جَآءَ ابْنُ أَمِ مَكْتُوم و كَانَ أَعْملي صحف بول مير علقل كياضَم كرام بي؟ ابهي كيهووقت ندكز را تفا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنْ فَكَيْفَ فِي وَآنَا أَعُمَى قَالَ كَهُ: غَيْر أولِي الضَّرَد نازل بوني ( نعني معذور لوك اس تَعَم عَ مُشْنَىٰ

١٥٦٨: باب الرُّخصة في التَّخَلُفِ لِمَن باب: جس تخص كوالدين حيات مول اس كوهرري كي

١٠١٠٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ يَحْيَى بْنِ ١٠٠٨: حضرت عبدالله بن عمر رَبِيَةٍ فرمات بي كه أيك آومي حاضر بوا سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ فَالاَ حَدَّتَنَا حَبِيْبُ بْنُ آبِي اوررسول كريم صلى الله عليه وسلم سے جہادى اجازت ما كى آ ب صلى الله قَابِتٍ عَنْ آبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ عليه وَكُم نے دريافت كيا كه كيا تمبارے مال باب زندہ بير؟ اس نے جَآءَ رَجُلٌ اللي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأُذِنَّهُ فِي الْجِهَادِ ﴿ عَرْضَ كِيا : جَى بان ! آبِ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: پيمرتم ان كى

# ليحاجازت

٣١٠٩: أَخْبَوْنَا عَبْدُالُوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْحَكْمِ الْوَرَّاقُ ١٠٩٣: حضرت معاويه بن جابمه فرماتي بين حضرت جابر فرهن خدمت قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُوَيْعِ قَالَ أَخْبَرَنِي نبوى فَالْيَيْنَامِين حاضر بوئ اورعرض كيانيار سول الله إيس في جهاويس مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِيٰ شركت كااراده كرليا باورة ب صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين مشوره عَنْ آبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ كُرِنْ كَ لِنَهُ حَاضر بهوا بول-آب صلى القدعليه وسلم في فرمايا: كيا جَاهِمَةَ جَآءً إِلَى النَّبِيّ وَمُ اللهِ وَرَدُتُ مَهُ لَ اللهِ أَرَدُتُ مَهُمارى والدوصاصة زنده مين؟ انهول في عرض كيان بي بال-آب سلى أنْ أَغُوْوَ وَقَدْ جِنْتُ أَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ عَلْ لَكَ مِنْ أَمَ الله عليه وسلم في فرمايا: كهرتم ان كي خدمت كرو كيونكه جنت ان ك

• ١٥٧: باب فَضْلُ مَن يُجَاهِدُ فِي سَبيل باب:جان ومال سے جہاد كرنے والے كے بارے ميں

#### احاديث

١٠١٠: أَخْبَرُنَا كَيْدُو بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَةً عَنِ ١١٠: حضرت ابوسعيد ضدري رضى الله تعالى عنه قرمات بيس كه ايك شخص الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي خدمت نبوى مِن حاضر بوا اورعرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم!





بِنَفْسِه وَمَا لِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ شَرِسَ لوك محفوظ ربيل ـ ﷺ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِّنْ شَرِّهِ.

#### ا ١٥٤: باب فَضُلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيْلِ الله على قكمه

يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِّنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَقُوَأُ صَمِيلَ كُرَّا۔ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِى إلى شَيْءٍ مِنهُ.

اللَّبَنُّ فِي الطُّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ وَكَلَّمْ لِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى مُسْلِمِ أَبَدًّا.

سَعِيْدِ إِلْمُعُدُرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مَا سب سے زیادہ افضل کون لوگ ہیں؟ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے رَسُولَ اللهِ ﷺ آئ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ فرمايا: والمحض كما في ميس ربتا بهواور الله عز وجل عدرتا بهواوراس ك

#### باب: الله كى راه ميس ببدل حلنے والول كى فضيلت

١٣١١: أَخْبُونَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ ابْنِ ١١١١: حضرت ابوسعيد خدرى ﴿ التّن فرمات مِي كه غزوة تبوك كموقع آبِیْ حَبِیْبِ عَنْ آبِی الْحَیْرِ عَنْ آبِی الْحَطَّابِ عَن پررسول کریم اللَّیْمُ این سواری سے سہارالگائے ہوئے خطبہ دے دے آبِي سَعِيْدِ إِلْحُدُرِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَامَ عَصَ آبِ اللّهُ عَلَمْ مَنْ مُ اللّه عَنْ عَام تَبُوْكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْيِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى بارے من نه بتلاؤل \_لوگول من سے بہترین و محض ہے جو کدراه ضدا رَاحِلَتِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْيِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ مِن النَّاسِ مِن النَّاسِ مِن النّ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَلَى كَاسَ كَامُ وَتُ آجَالَ بِجَبَد برزين تخص وه ب جوكه فاجر ي ظهْرِ فَرَسِهِ أَوْعَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ أَوْ عَلَى فَدَمِهِ حَنَّى وه الله عزوجل كى كتاب كى الاوت كرتا ب اوراس يركس طريقه يعمل

٣١١٢: أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُكِيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَو ١١١٣: حضرت ايوبرريه طِيْفَة فرمات بيل كه جو تخص الله عز وجل ك الن عون قالَ حَدَّثنا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد خوف عدرتا باس كودوزخ كي أحمد اس وقت تكنيس جهوسكتي الوَّحْمَانِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْعَة عَنْ آبِي هُوَيْرَة قَالَ جب تك كدووه جِعالَى مِن والين مين آنا اورراه خدام جهادكرنے لَا يَبْكِي آحَدٌ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ والمصلمان كَتَمْنُول مِن وحرحْ كادهوال اورجهاد كاغبارا كشانبين

٣١١٣: آخْبَوَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ١١١٣: حفرت ابو برريه اللَّهُ اسول كريم صلى الله عليه وسلم عنقل الْمَسْعُورِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ فرمات بيل كهجوهن فوف خداوندى عدد ياوه اس وقت تكدوز خ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ لَا بَلِحُ النَّارَ عِمْ واطْلَ نهيل موسَلنًا جس وفت تك كه دود ه تَضن عِمْل نه والبس آ رَجُلُّ بَكِي مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتْى يَعُوْدَ اللَّيْنُ فِي جائ (كيونكه بينامكن ب)اس طريقه سے جهاد كاغبار اور دوزخ كا



١١١٣: أَخْبَوَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّكُ عَنِ ١١١٣: حفرت ابو بريره النفظ عدروايت بكرسول كريم مَثَلَيْظُم في ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ارشادفر مايا: جس مسلمان نے کسی کا فرکوتل کر ڈ الا اور پھرور مياندراسته هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لَا يَجْتَمِعَان فِي النَّارِ اختياركياتو ووضح جبنم من نبيس داخل بوكا اس طريقه عدوزخ كي مُسْلِمْ فَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّة وَ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي حَرى اوراس كا دهوال اور جهاد كالردوغبار اكشانبيس بوسكتا نيزكس جَوْفِ مُوْمِنِ غُبَادٌ فِی سَینِلِ اللهِ وَفَیْحُ جَهَنَّمَ وَلَا مسلمان کے قلب میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھانہیں ہو

١١١٥: أَخْبَوَنَا السَّعْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا جَوِيْوٌ ١١٥: حضرت ابو مربره جينز عدوايت بكرسول كريم صلى الله عَنْ سُهَيْلِ عَنْ صَفْوَانَ بنِ آبِي يَزِيدٌ عَنِ الْقَعْقَاعِ عليه وسلم في ارشاد فرماياكس بنده من جباد كاغبار اور دوزخ كادهوال ابْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَهِم جُمْ نهيس بوسكة \_اس طريقه عن تجوى اورايمان بهي ايك بنده الله المُحتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَيِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ كَالْبِ مِن اكتمانبين بوسكة نيزمسلمان كالله ودُخانُ جَهَنَّمَ كاللهِ مِن ايمان اور

٣١١٦: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَبَدَنَنَا ٢١١٦: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند في رسول كريم صلى الله عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عليه وسلم كَ نَقُل قرماتِ مِن كه آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ صَفْوَانَ بْنِ فرمايا بمحض كے چبرہ ير جبادكا غيار اور دوزخ كا دهوال جمع نبيل بو سُلَّيْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّهُ خُلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ كَتَ اسْ طريقه عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّه خَلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ كَتَ اسْ طريقه عَنْ أُورايمان بهي بهي أيك قلب مِن جمع نهين بو

١٣١٤ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ١١١٠: حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه بيان قرمات بيل كه بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ رسول النَّصلِّي الله عليه وسلم في ارشاوقر مايا: غبار جهاوكا اوروهوا ال عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ ﴿ وَرَحْ كَانَهُ جَمْعٍ بُولِ كَ آ وَمِي كَ اندر بعينه بخل اورايمان كسى

الصَّرْع وَلَا يَجْتَمِعُ عُكُرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ نَارِجَهَنَّمَ. وهوال اكثمانيس بوسكنا\_ يَجْتَمِعَان فِي قُلْبٍ عَبُدِ الْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ.

فِي جَوْفِ عَبْدِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ النُّبُّحُ وَالْإِيْمَانُ حددو چزي جمع نبيس بوسكتي \_ فِي قُلْبِ عَبْدِ ابَدًا.

> النَّبِينَ عَنْ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ غَبَّارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ كَتَّـــ دُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قُلْبٍ عَبْدٍ آبَدًا.

عَنِ الْفَغْفَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ الكِثْخُصْ مِن جُمْعَ نَبْسِ بُوسَكَتْ \_ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَّارٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ رَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ. عَمْرٍ وَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ كَيْمَنُول مِن جَمْع شهوكا \_ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَايَجْتَمِعُ غَبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبَدًا.

> قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَا لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الكِساتِهـ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى مُسْلِمٍ وَّلَا يَجْتَمِعُ شُخُّ وَإِيْمَانٌ فِي قُلْبِ رَجُلٍ مُسُلِمٍ.

اللَّجْلَاجِ آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّاسِينِ بواكرتِي عَزَّوَجَلَّ غُبَارًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئُ مُسْلِمِ وَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي قُلْب الْهُوِئْ مُسْلِمِ الْإِيْمَانَ بَاللَّهِ وَالشُّحَّ جَمِيْعًا.

> ١٥٤٢: بأب ثُوابُ مَنِ اغْبَرَتُ قَدَمَاهُ فِي سَيِيل اللهِ

قَالَ لَحِقَنِيْ عَبَايَةً بُنُ رَافِعِ وَآنَا مَاشِ اِلَى الْجُمُعَةِ ﴿ بُوكِيا ــ فَقَالَ ٱبْشِرُ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَاعَبْسِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنِ اغْبَرَّتُ

١١١٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ ١١١٨: حضرت الوبريه رضى الله تعالى عنه عدروايت المرتبي كريم ابْنُ الْبِرِنْدِ وَابْنُ آبِي عَدِي فَالَا حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثَلَيْتِكُم في ارشادفر مايا: غبارالله كي راه كااوردهوال جنهول كاسي مسلمان

١١١٩: آخْبَرَنِيْ شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ١١٩: حضرت ابوبريه رضى الله تعالى عند عد مروى إلى أي كريم ابن مَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمُوو عَنْ صَفْوَانَ بن مَنْ الله الشادفر الانتجع بوكاغبار جهادكا اوروهوال دوزخ كاناك آبِی یَزِیْدَ عَنْ حُصیْنِ بْنِ اللَّهُ لَاجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ میں مسلمان کے اور بیس جمع رہے انسان کے ول میں بخل اور ایمان

الان أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ ١٢٠ الانتخارات الوجريرة رضى الله تعالى عند سے روايت ب ك الله عَنْ شُعَنْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي جَعْفَر عروجل في المان مسلمان من دوزح كا دحوال اورجهادكا غبار عَنْ صَفُوانَ بْنِ آبِی يَزِیْدَ عَنْ آبِي الْعَلاءِ بْنِ اكتمانبين بول كاوركسي مسلمان كقلب مين الله يرايمان اور بخل

باب: جس آ دمی کے یاؤں برراہ خدامیں جہاد کا غبار

ااام: أَخْبَرُهَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ حُرِيْتٍ قَالَ حَدَّنَا الاالا: حضرت الوعبس بالنَّهُ كَتِمْ بِي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم الُوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ آبِي مَوْيَمَ فَي ارشاد فرمايا: جس كے پاؤس جہاد مِس كردآ لود بوئ وہ جبنم پرحرام





قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَّ حَرَّامٌ عَلَى النَّارِ.

### ١٥٧٣: باب ثُوابُ عَيْن سَهِرَتُ فِي

سَبِيلِ اللهِ

سَمِعْتُ مُحَبَّدَ بُنَ شَمَيْرِ إِلرَّعَنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ ووزخ برحرام كروى جاتى ہے۔ آبًا عَلِيٍّ النَّجِيبِيِّ آنَّةُ سَمِعَ ٱبَارَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَمُ اللَّهِ مَا لَكُهُ مُلِّكُ مُورِّمَتُ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

#### ٣١٥٤: باب فَضَلُ غَدُوا فِي

سَبِيلِ اللهِ

سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ٱفْضَلُ مِّنَ اللَّهُ إِنَّ وَمَا فِيْهَا.

### 2401: بأب فَعْمَلُ الرَّوْحَةِ فِي

سَبِيل اللهِ

عَبُدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِ آنَهُ سَمِعَ آبَا آبُوْبَ الْآنْصَارِيُ ہے۔ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمِنْ غَدُوَّةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آوُ رَوْحَةٌ خَبْرٌ مِّمًّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.

#### باب: جہاد میں رات میں جا گنے والی آئھ کا أجروثواب

٣١٢٢: آخْبَرَنَا عِصْمَةً بُنُّ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ ٣١٢٢: حضرت ابور يحانه رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه من في ابْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَيٰ بْنِ شُويْح قَالَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم عد سناجو آكله خداكى راه ميس جاگى بوده

باب:جہاد کے لئے سبح کے وقت فضیلت ييمتعلق

٣١٢٣: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّلْنَا حُسَيْنُ ابْنُ ٣١٢٣: حضرت بهل بن سعدرضى الله تعالى عنه فرمات بي كه رسول عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آمِي حَازِم عَنْ سَهْلِ مَريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: أيك ون صبح يا شام كوراه خدامين بن سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَلْوَةُ وَالرَّوْحَةُ لِني (جهاد كرنے كے واسطے) تكانا دنيا اور جو يحددنيا ميں ہے اس سے كہيں زیادہ بہتر ہے۔

باب: بوقت شام جہاد کرنے کے لئے فضیلت يسمتعلق

٣١٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ١٣١٣: حضرت ابوابوب انصارى جلَّيْنَ فرمات بي كرسول كريم مَلْ الْفِيْمَ حَدَّثْنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيدٌ بنُ آبِي آيُون قَالَ فَرَمايا:راه خداص (جهادكرف كواسط) ايك مرتبض ياشام حَدَّقِنِي شُرَحْيِيلُ أَنَّ شَرِيْكِ الْمُعَالِمِي عَنْ آبِي كَلنا ان تمام چيزول سے بہتر ہے جن پر آفاب طلوع اور غروب ہوتا

mira: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيهِ ١٢٥ - ١١٦٥ عضرت ابو بريره في الله



الْعَفَاتَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْآدَاءَ.

آبِي صَالِح قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ كرت والااور (٣)عمره كرف والار يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ﷺ اللهِ وَفَدُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثُهُ الْغَازِيُّ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ .

> ١٥٧٨: باب مَا تَكَفَّلُ اللَّهُ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ

الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ بِاَنْ يُتُدْجِلَهُ مِينٍ \_ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُّدَّةَ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ آجُو ِ أَوْغَيْلِمَةٍ.

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عليه وسلم في قرمايا: تين آدمي ايسي بين كدالله تعالى في جن كي مدوكرنا عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمُفْهُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيُوهَ عَنِ النَّهِ وْمدلازم كرركها ب: (أ) مجاهد كي الدادكرنا (٢) السي نكاح كرنے النَّبِي ﷺ فَالَ ثَلَاثَةٌ مُكُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ واللَّحْص كى الدادكرنا جوكه برايك برانى سے بيخ كے لئے تكاح عَوْنَهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ كرے اور (٣) وہ غلام جوكر حق مكا تبت اواكرنا حابتا بواس كى امداد

٢١٥٤: بنب أَلْغَزَاةً وَفُدُ اللهِ تَعَالَى باب: مجامِرين الله تعالى كياس جائي والله وفدين ٣١٢١: أَخْتِرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ ١٣١٢: حضرت الوبررية ﴿ اللهُ عَدُوا يت بكرسول كريم مَنْ يَعْتَمْ فَ وَهُبِ عَنْ مَخُومَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ ابْنَ ارشاد فرما يا: تَيْن آدمی الله عزوجل کے دفد بیں: (١) مجابهُ (٢) جج

### باب: الله عز وجل مجامد كى جن چيزول كى كفالت كرتاب اس ہے متعلق

٣١٢٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُوثُ بْنُ ١٦١٣: حضرت ابوبرره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جومؤمن صرف جهاد قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغرَجِ عَنْ كَي بَى نيت اور ايمان كى وجه سے مكان سے ثكلما ہے الله عزوجل آبی مُورِیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلاًّ مكان كى جانب مال غنيمت اور أجر كے ساتھ واليس فرما ديتے

٣١٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدٍ ١١٢٨: حضرت ابو برره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بيل كه عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَالٍ سَمِعَ أَبَا رسول كريم صلى القدعليه وسلم في ارشاو فرمايا: جو فخص جهاد كرف هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كَ لِيَ نَكُنَّا بِ اوراس كَ نَكِلْنِ كَي وجه ايمان اور جهاد كے علاوہ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ يَتَعُومُ مُ لِي سَبِيلِهِ لَا مَهُمُ مِن موتى الله عزوجل اس كي محراني اورحفاظت فرمات بي



نَالَ مِنْ آجُرِ أَوْغَنِيْمَةٍ.

نَالَ مِنْ آجُوٍ أَوْ غَيْنِهُ .

#### ١٥٧٨: باب ثُواب السَّريَّةِ ي و ود و التي تخفق

لَهُمُ النَّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةٌ تُمَّ لَهُمْ آجُرُهُمْ.

يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْإِيْمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَيِيلِي آنَّهُ اوراس كوجنت مِن داخل كرنے كى ذمددارى ليتے بين جا ہے دو صَامِنْ حَتَى أُذْخِلَةُ الْجَنَّةَ بِالْيِهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَنْلِ أَوْ فَتَلْ كرويا جائه إلى كروت آجائ يا بحراس كواس كفكانه وَ فَاقِ أَوْ أَدُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي عَرَجَ مِنْهُ فَالَ مَا كَي جانب مال ننيمت اور ثواب اور أجر كے ساتھ واليس فرما ويتے

١١٢٩: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَيْدِ ١٢٩: حضرت الوجريرة بن الله عند عدر وايت ب كدرسول كريم مَنْ الله الماء بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّمُوعِي قَالَ ارشاوفرما يا: الله عزوجل كراسته مين جهاد كرنے والے فض كي مثال آخْتِرَ نِی سَعِیْدٌ بْنُ الْمُسَیِّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرِیْرَةَ قَالَ اس آدمی جیسی ہے جو کہ تمام دن روزہ رکھے اور عبادت میں مشغول سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ رباورالله عزوجل خوب واقت بي كهون مخص راه خدايس جهادكرتا الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُتَجَاهِدُ فِي بِهِ تِيز اللَّهُ وَجِل جهاد كرنے والے محض كواس بات كى ضانت دينا مَنِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ بِكُواكُروهُ فَصْ مرجائة واس كوجنت من داخل كروي كاوراكر قِی سَبِیلِه بِأَنْ يَتُوَقَّاهُ فَيُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْيُرْجِعَةُ سَالِمًا بِمَا اس كوسلامتي ك ساته واپس لوناكي هج تو غيمت كا مال اور أجرو تواب عطا فرما کرواپس فرما تیں ہے۔

#### باب: ان محامدین کے متعلق جنہیں مال غنیمت نہ مل سکے

٣١٣٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٠٠: حضرت عبدالله بن عمر رضى القدتعا لي عنهما بيان قرمات بين أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَذَكُو آخَوَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هَانِي لَ كررسول كريم صلى القدعليه وسلم في ارشا وفر ما يا: جومجا مِتَحْص جها و إِلْهَوْ لَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُ لِ الْحُبُلِيُّ يَقُولُ عِن مشغول ربتا إور مال غنيمت ليز إن كوآخرت من طخ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ ويَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ واللهَ أجروتُواب مِن عدوتها لَى تُواب ونيا مِن بى ال جاتا ہے عِينَ يَقُولُ مَامِنٌ غَازِيَةٍ تَغُوُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ اورايك تَهالَى حصه آخرت كے لئے باتى رہ جاتا ہے جن مجاہدين كو غَيْهُةً إِلاَّ مَعَجَلُوا ثُلَّتَى ٱجْرِهِمْ مِّنَ الْآخِرَةِ وَيَنْقِي اللَّالْمَنْيِمِتُ نَبِيلَ للنّااوران كوتمام كالتمام تُواب آخرت مِن سطح

٣١٣١: آخُبَرَني إِبْوَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣١٣: حضرت ابن عمريض الله تعالى عنهما رسول كريم صلى الله عليه حَجَّاجٌ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُؤنُّسَ عَنِ وسلم ہے صدیث قدی نقل قرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل ارشاوفرماتے الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فِينَمَا يَخْكِنُهِ مِن كَه مِيرِك بندول مِن سے جو بندہ ميري رضامندي كے لئے عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَ جَلَّ قَالَ أَيُّمًا عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِى خَوَجَ جَهاد مِن شريك بوتا ب مِن اس كواس بات كي ضانت ويتا بمول ك مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ البِيغَاءَ مَوْضَاتِي صَيعِنْتُ لَهُ الراس كووايس كرتا بول تو أجروتواب اور مال غنيمت وي كروايس





وَإِنْ قَبَضُتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ.

#### 9 ١٥٥: باب مَثَل المُجَاهِدِيْنَ فِي سَبيل اللهِ عَزُّوَجَلَّ

الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ.

#### ١٥٨٠: باب مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيل اللهِ عَزُّوَجَلُّ

لَا تُفْطِرُ قَالَ مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ.

وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

أنْ أُدْجِعَةُ إِنْ أَدْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَيِهُمَةٍ حَرَتا مول اور أكر دينا مول تو اس كى بخشش كرتا اور اس يررحم كرتا

# باپ:جہاد کرنے والوں کی مثال

mirr: آخَبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ mirr: حَشِرت ابو ہربرہ رضی اللّٰدتعالی عندے روایت ہے کہ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: جومحض راه خدا مين عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ جَهاد كرتا باور الله عزوجل كواجيمي طرح علم باس كراسته عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِن كُون تَخْص جَهاد كرتا بِنُواس تَخْص كي اليي مثال بي كرجيت كه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ ﴿ كُونَى روزه وارْتَحْصُ حالت قيام اور ركوع اور بجده كي حالت بيس

#### باب: کونساعمل جہاد کے برابرہے؟

٣١٣٣: أَخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا ٣١٣٣: حضرت الوبرريه والنَّزَة فرمات بي كه ايك مخص أيك ون حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خدمت نبوى فَيْتَيْلِمِين حاضر بوا اورع ض كيا: مجه كوكوكي ايباعمل ارشاد جُحَادَةً قَالَ حَدَّنِيْ آبُوْحُصَيْنِ آنَّ ذَكُوانَ حَدَّنَهُ فرما كي جوك جهادك برابربود آب أَنْ يَكُمُ الماك جُهاوايا كولَى أنَّ أَبَاهُوَيْوَةَ حَدَّثَةُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عمل معلوم نبيل \_ پراس مخص عدار شادفر مايا كياتم يدكر كت بوك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ جَس وفت مجابدات مكان سے باہر بواورتم مسجد ميں وافل بو پھرتم نماز بَعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا آجِدُهُ عَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا حَرَجَ بِرُحْ اللَّهِ كَارَ حَرَجَ الرّ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُومُ لَا تَفْتُرُ وَ تَصُومُ روزه ركواورنةم روزه جيورُو؟ بين كراس مخص في اجملاكون تمخص بہ کام کرسکتاہے؟

١٣١٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بن عَبْدِالْحَكُم ١٣٣٣: حضرت الوؤر بنين عدوايت بكريس في عرض كيا اور عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آمِنْ جَعْفَرِ رسول كريم اللَّيْزَاكِ الله كرا الله كام ببتر ب إرسول الله؟ آب قَالَ الْحُبَرَيْنِي عُرُوةً عَنْ أَبِي مُوّاوِح عَنْ أَبِي ذَرُّ أَنَّهُ مَنْ أَيْدُ مِنْ أَيْدُ مِنْ أَيْدُ مَنْ أَيْدُ مِنْ أَيْدُ مُنْ أَيْدُ مِنْ أَلَّا مُوالِقِي مِنْ مُوالِقِعُ مِنْ أَيْرُا مِنْ مُوالِقِ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَيْدُ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَيْنِ سَأَلَ نَبِي اللهِ وَي أَيُّ الْعَمَلِ حَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللّهِ رسول الله! سب عن ياده بهتر ع؟ آب مَن يَعَلُ في ارشاد فرما يا راه خدامیں جہاد کرنا۔

mima: آخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَأَنَا mima: حضرت ابوبربره بناتیز سے روایت ہے کسی مخص نے خدمت عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوتِي عَنِ ابْنِ تبوى مين عرض كيا اورة بِمَنْ الزَّامي كونساعمل سب يزياده الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ فَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الْصَلْبِ؟ آبِ مَلْ يَتَوَلِّمُ اللهُ كالتُدعز وجل يرايمان لاناراس مخض اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ الْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ نِ يُحرِّرُضَ كياكَ يُحركونساعمل سب سے زيادہ بہتر ہے؟ آ بِ شَلْاتِيْنِمُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ فَي مَنْ مايا: جهاد كرنا راه خدا مِن يَحراس في عرض كيا كونسا-آب مَنْ تَنْتُمْ نے قرمایا: حج مبرور جو کہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو۔

اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَّبُرُورٌ.

حلاصة الباب المن أروره بالاحديث شريف ميں فج متبول كي نضيلت كے بارے ميں زكور ہے اور فج متبول كي پيجان به ہے کہ جس کے انجام دینے کے بعد انسان کا دل دنیاہے بے زار ہواور جس حج کے بعد انسان کا دل آخرت کی طرف لگ جائے اور فكرآ خرت لاحق ہوجائے۔

#### ١٥٨١: باب دَرَجَةُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ باب:مجامد کے (بلند) درجے رة رريد عزوجل كابيان

٣١٣٦: قَالَ الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ آنَا ٣١٣٦: حفرت ابو بريره وَلِيَّةُ الصروايت بكرسول كريم الْمَيَّةُ لِمُن أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْهَانِي عَنْ ارشاد فرمايا: اے ابوسعيد! جو مخص الله عز وجل كے برور دگار ہونے بر آبِی عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ آبِی سَعِيْدِ إِلْنُحُدُدِيِّ ، رضامند بوگيا اور رسول اللهُ فَالْيَا أَسِي عَنْ آبِی سَعِيْدِ إِلْنُحُدُدِيِّ ، رضامند بوگيا اور أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابَا اسلام كه دين بونے برراضي بوگيا توابيا تخص جنت كالمستحق بوگيا۔ سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِينًا راوى نے كہاكه يكلمات حضرت ابوسعيد ورسين كوا يحص معلوم بوت كير رَّبِمُحَمَّدٍ نَيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَهَا انهول نِے عُرض کیا کہ پھر فرما کیں۔ آ بِ مُثَاثَةُ أَنْ فَعَجِبَ لَهَا انهول نے عُرض کیا کہ پھرفرما کیں۔ آ بِ مُثَاثَةُ أَنْ نَعْجِبَ بَهِي كلمات آبُوْسَعِيْدٍ قَالَ آعِدُهَا عَلَى يَا رُسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ ارتادفرائ يُعرآبُ شَلَّيْنِ مُن فرايا: ايك دومرى عيادت بجس كى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَخُولَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِانَةَ وجه بنده كايك سودرجات بين جس قدرآ سان اورزمين ك ذَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَابَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ ورميان فرق بصطرت ابوسعيد غدرى في في المايا بارسول النداوه السَّمَاءِ وَالْآدُضِ قَالَ وَمَا جِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﴿ كُلِّي عَبَادت بِرسول كريم سَلْ الْمَيْخَ إرشاد فرمايا: راه خدا ش جهاد

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. كُرنا راه حداش جهادكرنا-

طلاصدة الباب ين خروره بالاحديث شريف مي الله عزوجل كے يروردگار بونے يررضا مند بونے كى ترغيب اور فضيلت ارشا وفرمائی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ انسان جس حال میں رہے اس کی رضامیں راضی رہے جا ہے اس انسان کی مرضی کے خلاف کام ہوں یامرمنی کے مطابق۔اس کوذات باری پر قناعت اور تو کل ضروری ہے اورانسان صرف جائز تدبیرا ختیار کرنے کا مكلّف اور ذمه دارے اوراسلام كے لئے رضامند ہونے كامطلب بيہ ہے كه اسلام كے علاوہ كوئى دوسراطريقة اور راسته نداپنائے اور زندگی کے ہرشعبہ میں اسلام کے طریقتہ رائج اور نافذ کرے۔ واضح رہے کہ رسول کریم منالٹیٹیم کی نبوت ہر وہی مخض رضا مند ہوگا جو کہ حکم خدا وندی کوتما م امور پرمقدم رکھے۔

وَلُوَّ دِدْتُ آنِي الْقَتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ الْقَتَلُ.

١٥٨٢: ياب مَا لِمَنْ ٱسْلَمَ وَ هَاجَرَ وَ جَاهَدَ

٣١٣٠: أَخْبَوْنَا هَارُونَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَارِ بْنِ ١٣٦٣: حفرت اليودرداء رُدَّتِنْ عدروايت بكرسول كريم فَالْيَوْمُ في بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ ارشادفرمايا كرجس مخص في اورزكوة اداكى اورالتدع وجل سُمَيْع قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُرُ كَى سَاتُهُ كَالْ كَالْمِ الله المعتقل كي وفات بوجائ توالله الله عَنْ أَبِي إِذْرِيْسَ الْمُحَوُلَائِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَرْ وجل الشّخص كى مغفرت قرماد كا عاب اس في بحرت كى بويا الذَّرْدَاءِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السُّخْصَ كَ مُوت الى جَكَّرَ كَنْ بوكه جهال بروة مخض پيدا بوا تعارضحا به وَسَلَّمَ مَنْ اَفَّامَ الطَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا فِي بِيات مِن كرعرض كيانيا رسول الله! اس خوشخبرى سے بم لوك يُشْوِكُ بِاللَّهِ شَبْنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ أَنْ الوكول كوراضى اورخوش كروير . آب في مايا جنت كسوورجات يَّغْفِرَلَهُ عَاجِرًا وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ فَقُلْنَا يَا رُسُولَ بِين اور برايك درج مين اس قدر فرق بركجس قدرة ان اورزين اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اللَّا لُنُحِيرُهِا النَّاسَ كَ درميان فاصله به اور بدورجات السَّخْص كے لئے تيار كيے گئے فَيَسْتَنْشِرُوا بِهَا فَقَالَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِالَّةَ وَرَجَةٍ بَيْنَ مِين جوكه جهاد مِن مشغول رجة مِن اوراكر مِن الم اسلام يرمشكل اور تُحلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ أَعَدُّهَا وشوارنه فيال كرتااور مجهوكواس بات كي دشوار ي ند بوتي اور بس وه جيزنه اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى إِنَّا كَهِس يران كوسواركرول اورمير عماتحدند بي عاورماته الْمُوْمِنِيْنَ وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا تَطِيْبُ جَهوت جانے سے ان لوگوں كو ناخوشى بھى موتى تو مس كى دوسرت أَنْفُسْهُمْ أَنْ يَتَعَلَّقُوا بَعْدِي مَا فَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ معمولى كَ تَشكركا ساته منه جهورْ تااور من اس بات كويسند كرتا مول ك میں قبل کیا جاؤں اور پھر میں زندہ کیا جاؤں اور پھر قبل کیا جاؤں۔

باب: جوکوئی اسلام قبول کرے اور جہاد کرے ایسے خص کا

· ٣٠٠ : قَالَ الْمُحُوثُ بُنُ مِسْكِيْنِ فِوَاءَ قَاعَلَيْهِ وَآنَا ١٣١٣٠ : هفرت فضاله بن جبيد بزين سيروايت ہے كه ميل نے رسول أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْتِرَنِي أَبُوْهَائِي عَنْ حَرِيمٌ عِنْ آبِ قَرِماتَ يَصَلَد مِن ومدوار بول جوكونَ مير اوير عَمْرِو بْنِ مَالِلِكِ الْجَنْبِيّ اللّهُ سَمِعَ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ المان لائه اورميري فرمانبرداري كرے اور بجرت كرے توات مختص كو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنت شِي آيك مكان سطحًا اورايك مكان جنت كي بابر سطحًا اورشِي يَقُولُ أَنَّا رَعِيْتُم وَالزَّعِيْمُ الْجَعِيْلُ لِمَنْ المَنَ بِي وَمدوار بول اورجوكونَى تخص ميرے اوپر ايمان لائے اور فرمانبردارى وَٱسْلَمَ وَ هَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَصِ الْجَنَةِ وَ بِبَيْتِ فِي حَرَاهِ الرَاهِ خَداهِ جِهَاد كراتِ استخص كوجنت من أيك مكان وَسَطِ الْجَنَّةِ وَآنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ امْنَ بِي وَآسُلَمَ وَ طِحُاجِنت كَ بابراوراكِ مكان جنت كاندرورميان مين اوراك





مَهُرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يُتُمُوْتَ.

عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَلْدَحِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ عَوِق كَانَ حَقًّا الروه فخص قل كردياجائي بالراس كوكراد ياوه غرق موكر مرجائ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ دَابَّتُهُ كَانَ اورفوت بوجائة وجب بعى الله عز وجل يرحق بكراس كوجنت عن حَقًّا عَلَى اللَّهِ آنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ.

> ١٥٨٣: باب فَضُلِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزُّوجَلُّ

جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ بِيَنْتٍ مكان جنت كاويرك درجات عن اويرك درجات ش مكان اور فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَیْنَتِ فِی اَعْلَی غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ جَسِیْخُص نے بیکام انجام دیئے (مرادا بمان اختیار کرنا بجرت کرنا اور فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعُ لِلْنَحِيْرِ مَعْلَكًا وَلَا يِّنَ النَّرِ جَهَاد كرنا ٢٠) تواس مخص في يكى كى كوئى بات نه چهورى اوروه مخض بالكل برائى سے دورر ہا( مرادیہ ہے كدائ تحص كے لئے بيكافي ہے)۔ ming: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ming: صفرت بروين فاكبد روايت بكرسول كريم فأنتن في آبُوالنَّصْرِ هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثُ آبُوعُقَيْلِ ارتادفرمايا: شيطان انسان كراستول بربيضا ب جراس كوروكما ب

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ (سيدهے)راستہ اوراسلام كےراستہ روكما ہے اور كہتا ہے كه عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ سَبُواةً بْنِ آبِي فَاكِمِ السك كرتو مسلمان بوتا باورتواي وين كوچهورتا باوراي فَانَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدُّاور باب داواك ندب كوچهور تاب يجرانسان اس كى بات نيس يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ فَعَدَ لِابْنِ ادَّمَ بِأَطْرُفِهِ فَفَعَدَ لَهُ سُمَّا اور اسلام تبول كرتاب اور (شيطان) انسان كو بجرت كراست بطريق الإسلام فقالَ تُسلِمُ وَمَذَرُ دِينكَ وَدِينَ عدوكات بتوجرت كرتاب اورجهورتاب اين زين اورآ ان كو ابانِكَ وَابَاءِ أَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَآسُلَمَ ثُمَّ فَعَدَ لَهُ اوركم الهمرت كرف والي كمثال الي بكر جي محور اايخ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرٌ وَتَذَعُ أَرْضَكَ طويله (كُورُا باند عنى جكه) مين كيرانسان إس بات كي انكاركرتا وسماء لا وإنها منل المهاجر كمنل الفرس في باورانسان بجرت كرتاب برشيطان اس كوجهاد يروكاب ورانسان الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ فَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ السكوكبتاب كرتوجهادكرة بوواكي آفت بهجان اور مال كراتي . فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ لَو جَمَّرُ الرَّكَ اورقُلَ كيا جائے گا پر لوگ تمہاری بوی كا ثكاح فَتُفْتَلُ فَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ (ووسرى جكر) كردي كاورتمهارا مال و وولت تقسيم كرليس مع چر فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السان اس بات كونيس سنتا اور جهاد ميس مشغول موجاتا باوراس ك فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ أنْ بعدارشادفر ما يارسول كريم فَأَيْنَ عُمَكَ كرجس مخص في بيكام انجام دير يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ فَيُولَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

باب: جومحص الله کی راه میں ایک

واخل فرمادے۔

جوڑادے

٣١٣٠: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللهِ بن سَعْدِ بن إِنواهِم قال ١٣٠٠: حضرت ابوبرره بن الانتاب براوايت بكرسول كريم فألفا فألم





دو و مِنهم.

هِيَ العليا

حَدَّثَنَا عَمِينَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ ارشاد فرما يا جوَّض راه خداوندي مِن جورُا دے گا (يعني دوجيز) جوزا شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْصُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جِسے كەدوكىترے يا دوجوتے دوگھوڑے وغيرہ وغيرہ) تو وەتخص جنت اَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُعَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مِن اس طريق ہے بيارا جائے گا كدا ہے بندہ خدا يا بہتر چيز ہے تو جو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَخْصَ عَازى مِوكًا (لِعِنْ ميدانِ جبادے كامياب بوكر كحروائي ، وكا) يُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِّنْ لَوَاسَ كُونماز كوروازه سے يكارا جائے گا اور جو مخص مجابد ہوگا تو اس كو آخلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَلْ كَانَ مِنْ جِباد كے دروازہ سے آواز دیں كے اور جو محض فيرات وصدق نكالنے آهٰلِ الْمِجهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الْمِجهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ والابوگاتُواس كوخيرات كے دروازہ ہے آواز ویں گے اور جوتخص روزہ آهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِّنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ وارجوكَا نُو اس كُواْ إلى بريان سي آواز وي كر إين كر) الوبر مِنْ اَهْلِ الصِيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَانِ فَقَالَ صديق فِي إِنْ الرَّيَانِ الرَّيَانِ فَقَالَ صديق فِي الرَّامِ آبُوْبَكُرِ يَانَبِيَّ اللَّهِ مَا عَلَى الَّذِي يُدُعلى مِنْ يَلْكَ بِكَهِ جَوْضَ تمام كَتمام دروازول سے يكارا جائے گا (ليعني جب الْأَبُوَابِ كُلِّهَا مِنْ صُرُورَةِ هَلْ يُدْعِي أَحَدٌ مِنْ أَيك سے بكارا كيا تواب دوسرے سے بكارے جانے كى كيا ضرورت تِلْكَ الْآبُوَابِ كُلِهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُو أَنْ تَكُونَ بِ؟ ) اوركوكي مخص ايبابهي موكاجوكة مام كتمام وروازول سي يكارا حِائے؟ آ ب نے فرمایا بھم ایسے ہی (خوش نصیب) ہو گے۔

١٥٨٣: باب من قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ باب: اس عابد كابيان جوكمنام البي بلندكرن كالي جہا دکر ہے

اس الناس المُعبَولاً إلسَّماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّفَنا الساس مضرت الومول الشعرى والنيز سه روايت ب كه ايك كاؤال أه حَالِدٌ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرًو بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرُهُمْ الشنده خدمت نبوي ميں حاضر ،وااوراس نے عرض كيا: 'وََّك اس وجه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى سے جہاد كرتے ہيں تاكمان كاتذكره اور فكر بوتا باور بعض اوگ اس الْأَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى وجهت جبادكرت بين ان كومال دولت باتهاآت اور يحاوك اس وجه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُّ يُقَاتِلُ لِيُذْكُرَ وَ عَجِهَادكرت بين كداينادرجداونيا ظابركري يُحركون تخفس بجوك يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيْلِ راه خداهي جهادكرے؟ آپ الْيُقَاتِمُ نے فرمايا: جو تحض اس بات ك اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِمَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو لَيْ جِبادكر اللهُ وَاللهُ وجل كانام بلند بوتو و وتحض را وخدا كامجاه ي اورخداکے لئے جہاداس کو کہتے ہیر

تتشریح 🏠 مجاہدی جہادمحض الملا مکلمۃ اللہ کے لئے ہوتا ہےاوراس مقصد کوسامنے رکھ کروہ میدان عمل میں آتا ہے۔اس کا مقصد مجاید شهید غازی کہلوا نانبیں ہوتا بلکہ دین الہی کی سر بلندی ہوتا ہے۔ اسی پر القد تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور آ فرت میں بہت بزا اجرے۔ (عَمَى)





### باب: اس شخص كابيان جوكه بها دركهلانے كے لئے جہاد

#### ١٥٨٥: باب مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ فَلاَنَّ جَرِيُ

٣١٣٣: أَخْتِوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣٣: حضرت ابو برميةً الدروايت الم كرام في أرشاه فرمايا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ كُرْبِينَ اشْخَاصَ السيم بيل كرجن برسب سي يبلي قيامت كران حكم مو ابنُ يُوسُفَ عَنْ سُنَيْمَانَ بنِ بَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ كَا(١) شهيد تخص بارگاه خداوندي مِن بيش بوگا پھرالقدع وجل اس كواين النَّاسُ عَنْ آمِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَعَمْيُن شَارِكُوائِ كَا يَكُر شهيد أن نعتول كو ببجائے كا يعنى تمام نعمت ٥ لَهُ قَائِلٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ آيُهَا المَشْيْخُ حَدِيْنًا وَراركر عَلَا يُحرالتدع وجل فرمائ كاكم مَ فَ وسَامَل كيا عين ان سَمِعْمَة مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انعامات كَشَرَمِن؟ كَجِمًّا كَدِينَ في تير استدمين جهادكيايهان قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَ كَرِين شهيد بوكياس يرحَم بوكاكة وجيونا ب بكة في اس وجد وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ النَّاسِ يُقُطِى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ ﴿ عَيْجِهَادِكِياتِهَا كَتُولُوكُول بين بهادرمشهور بوجائ اورمخلوق كَبَّل كه قَلَاتَهُ رَجُلُ إِسْتُنْهِدَ فَاتِي بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فلالصَّفْسُ بِرُابِهِ وراور جراكت مندتها اوربد بهادرى اورجراكت ونيايس قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ فَاتَلْتُ فِيلُكَ حَتَى مشهور موكى يَعِراس كَيليَّكُم موكا يعنى دوزخ كولے جانے كا \_ يُحرَّ حسينيس اسْتُشْهدَتُ قَالَ كَذَبَتَ وَلَيكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ كَاسَ كُوفرشْت مندك بل تحسينيس كاوراس كودوز خيس وال وي فُلاَنْ جَرِى أَ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمَّرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى عَلَى عَلَى مِ يَكْرُوهُ فَصْ بِينَ بوكاكر جس نِعلم (دين) سيكها بوكا اوردوسرول كو وَجُهِهِ حَشَى أَلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ سَكُصلاما مِوكًا اورقرآن كي تلاوت كي موكى اورائنداس كوا بِي تعتيب شار وَعَلَّمَهُ وَقُواْ اللَّهُ إِنَّ قَالِينَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَّهُ فَعَرَفَهَا كرائيًا مُعْتُص اقراركر عان تمام نعتون كالمجرسوال هوگاك قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ وَعَلَّمْتُهُ الناتِمَةِ لِي بِركِياا عَالَ انجام ويت توييخ جواب وت كاكه وَقُواْتُ فِيْكَ الْقُوْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تيرے ليے مِن لِحَاهِ رِزهايا اورقرآن كريم تيري رضامندي تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقُرَأْتَ الْقُوانَ لِيُقَالَ كَيْكَ سَكُ حلاياس رَحَكُم سنايا جائ كاك يَخْص جمونا ب بكله توني اس قَارِي فَقَدْ فِيْلَ ثُمَّ أَمَرَبِهِ فَسُعِبَ عَلَى وَجُهِم لِيَعْلَم كَمَامًا كَانُود نيا مِن عالم مِن مشبور بوجائ اورتون قرآن ال حَتْى اللَّقِي فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وجهد إلها مَا كَيْتِهُ وَلُوكَ قَارَى كَبِين اورتواس نام عيشبرت حاصل وَآغْطَاهُ مِنْ آصْنَافِ الْمَالِ تُحِلِّهِ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ كَرِجِكَا بَهِرَهَم بوكَاس مُحْص كيك اوراس كو (فرشت ) جِروك بل مَعْنَجُ بِعَمَّهُ فَعَرُفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكُّتُ لَينَ كُمَّ خَرَكَارُ ووَتَحْصُ دوزخ كي آك مِن جا كرن كا يج ووقحف مِّنْ سَبِيل تُعِبُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِي اللهُ حاضر بوگاكه بس كُو تنجائش وى كَيْ تقى الله كاطرف سے اور اس شخص كے عَنْهُ وَلَمْ أَفْهَمْ تُحِبُّ كَمَّا أَرَدُتُ أَنْ يُنْفَقَ إِنْهَا إِلاَّ يهال برشم كامال دولت تفااس كوچراند تمام تعتيس ثاركرا دے كا اور وہ أَنْفَقُتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنْ لِيُقَالَ إِنَّهُ صَحْصَ ان تمام نعت كالقراركر .. كا پهرتهم بوگاس كوكه تونے كياعمل



فَٱلْقِيَ فِي النَّارِ.

جَوَادٌ فَقَدُ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِم اختياركياان چيزوں كے بدلد؟ تو وہ تخص عرض كرے كاكر ميں نے مال وولت خرج كيا برجك كه جهال تيرى رضامندى تقى اور مجه سے كوئى راست نہیں مچھوٹا کہ جس میں تو نے خرج کرنا فرمایا تھا اس بر تھم ہو گا کہ تو حجوب بولتا ہے بلکہ تو تخی کہلانے کی وجہ سے خرج کرتا تھااور تو تخی مشہور ہوگیا پھرتھم ہوگا اس مخص کیلئے اوراس مخص کومنہ کے بل تھینج لیا جانے کا۔

### ١٥٨٦: باب من غَزًا فِي سَبيل اللهِ وكُو باب: جس فض فراه خدامين جهادتو كياليكن أس في صرف ایک رتی حاصل کرنے کی نیت کی

٣١٣٣: أخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ فَالَ حَدَّثَنَا ٣١٨٣: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه ب روايت ب عَبْدُ الرَّحْمَلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ كرسول كريم فَنْ يَنْفِهِ فرمايا : جو فس راه خدايس جها وكراء ور بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَعْمَى ابْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ سِيت ندر كَيْ مُررتى حاصل كرنے كى بس اس كووى چيزال جائے كى جو الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ كَالَ كَالَ كَالَ كَالَ كَالَ الْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَزَا فِي أَجروتُوابِ بَهِي طِحاً كيونكه اس كي نبيت مِس كس فتم كا كوكي اخلاس نه تھا۔)

# يَنُو مِنْ غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا

سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوْى.

#### ونيا كيليّے جہاد:

ندكورہ بالا حديث كا مطلب بيب كداكر جهادكسي معمولى سے معمولى شے كے حاصل كرنے كے لئے كيا جائے اور ثواب حاصل مقصد نه ہو بلکہ دنیا حاصل کرنا مقصد ہوتو اس کوکوئی ثواب نہ ملے گا۔

يُرِيْدُ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَواى.

وَالذِّكْرُ

٣١٣٣: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا ٣١٣٣: حضرت عياده بن صامت رضى الله تعالى عنه سے روايت يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ٱنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةً بِ كَدرسول كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جو محض ال بْنِ عَطِيَّةً عَنْ يَعْمَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةً ابْنِ نيت سے جہاد کرے که اس کوعقال ( بعنی اونٹ کے یاؤل باند شخ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُو لَا كَارِشَى حاصل موجائے) تواس كوده بى چيز ملے كى كه جس كاس نے

١٥٨٧: باب مَنْ غَزَا يَكْتَمِسُ الْأَجْرَ باب: أس غزوه كرنے والے تحض كابيان جوكهمزوورى اور شہرت حاصل کرنے کی تمنار کھے

٣١٣٥: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ هِلَالِ الْمِعِمْصِيُّ قَالَ ٣١٣٥: حضرت الوابامد الله الماست عبدايك محض خدمت نبوى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حِمْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ مِن عاضر بوا اور اس فعرض كيان الركوئي آوي جبادكر عزدوري

مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَّ بِهِ وَجُهُهُ.

# اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ

فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ طَابِعُ الشُّهَدَاءِ.

# ١٥٨٩: ياب مَنْ رَمَى بِسَهُمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

، سَلاَم عَنْ عِكْدِمَة بْنِ عَمَّادٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّادٍ كَ لا يَحْ مِن (كددولت حاصل موكى) اور نام آورى كے لئے جہاد عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِي فَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي كرے؟ رسول كريم نے ارشاد فرمايا: اس كوكسي تسم كا ثواب ندسط كا۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزًا لَحِراسَ أَوْى فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزًا لَحِراسَ أَوْى فِي النَّاتِ كيا اور يبي سوال يوجها تواس كوآ بِ في بي يَلْتَمِسُ الْآخِرَ وَالذِّكْرَ مَالَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ جوابِ دِياكِ السِّخْصَ كَيلِتَ كُولَى أجروثُوابْ بِين ہے۔ آپ نے پھر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَآعَادَهَا ثَلَاثَ ارثاد فرما يا كدالله عزوجل قبول نبيس فرما تأثمر ووعمل جو كه خالص اى مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ لِيَ مِوْاوراس كرن عن خالص رضا خداوندي مقصود مواور لَا شَيْءَ لَذَ ثُمَّ ظَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مال دولت اورنام اورشبرت حاصل كرنامقصود تدبهو ورث اللَّدعز وجل ك نز دیک اس مخص کی نیکی برکار بلکه باعث عذاب ہوگی۔

١٥٨٨: باب تُوَابُ مَنْ قَالَلَ فِي سَبِيلِ باب: جَوْض راه خدامين افْنَى كے دوباره دوده أتارنے تک جہاد کرےاس کا اُجروثواب

٣١٣٦: أَخْبَرَنَا بُوْسُفُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ٣٦١٣: حضرت معادَ بن جبل بِنْ فن صروايت ب كدرسول كريم مُنْ اليَّيْمَ حَجّاجًا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ فِي ارشاد فرمايا كمسلمان القدجل جلالة كراسته من اوتنى كدوباره مُوسِني قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ مِن يُخَامِرَ أَنَّ مُعَادَ ابْنَ وودها تارنے تک جباد کرے تو ایسے تخص کے لئے جنت لازم ہوگئی جَبَلِ حَدَّتَهُمْ آنَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اورجس كن في يَح ول عدد عاما كَل بارگاه ضداوندي ميس اسي قُل كي وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوْ جَلَّ مِنْ جائے كے لئے پھروہ مخص مركباياتل كيا كيا تيا تواس كوشهيد كي برابرا جر رَّجُلٍ مُّسُلِم فَوَاقَ نَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ بِهِاورجس فَخص كوسي ماكونى زخم لك جائ راه خدا مي ياس يركس الله الْقَدْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِه صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْفِيلَ فَلَهُ فَتَم كَى كُونَى آفت يامصيب آجائ تووو وتخص قيامت كون ايها موكا آجُو شهيد وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَيْلِ اللّهِ أَوْمُكِبَ ﴿ كَرْجِيكَ كَرُوهُ الجَمَى أَجْمَى بُوا بِاوراس كارتك زعفراني بوگا اوراس نَكُبَّةً فَإِنَّهَا تَجِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَجِم عَ خُوشبومبك راى بوكى يعنى والخض بدبوداراورخراب رنگ و كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا روب من نه موكااور جس من حضم من زخم مورالله عزوجل أس ير شہداء کی مُہر لگادےگا۔

باب: راه خدا وندى مين تير پيينكنے والول

٣١٣٤: آخبونا عمرو بن عُثمان بن سيبيد بن كينيو ٢٠١١ حضرت عمرو بن عبد رضى الله تعالى عند يروايت بك قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بُنَّ رسول كريم سلى القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: جوفض راه خداوندى مُّوْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَ هُ مِّنَ النَّارِ عُضُوًا بِعُضُو. ﴿ مُوَكِّمِهِ ﴾ \_

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبَّ يَقُولُ مَنْ رَمْني بِسَهْمٍ فِي جِـ سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّدٍ.

عَامِرٍ عَنْ شُرَحِينِلِ بُنِ السِّمُطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ مِن بورْها بوگا تواس کے لئے قیامت کے روز نور ہوگا اور جس عَبُسَةً يَا عَمْرُو حَدِيْنًا حَدِيْنًا سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ مسلى في راه خداوندي من تير مارا وتمن تك وه تير كيا اور يا اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ دَمُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ﴿ ورميانَ مِنْ وه تيرره كيا تُوكُويا اسْ نِے آ زاد كيا ايك غلام اور شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتُ لَهُ نُوْرًا يَوْمٌ جِس نے آزاد كيا ايك غلام ايما ندارتو كويا كه ووضض (ووز تُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَلَغَ كَى ) آگ ہے آزاد ہوگیا اور اس کے عوض آزاد کرنے والے الْعَدُوَّ أَوْلَمْ يَنْلُغُ كَانَ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةً وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَعْصَ كاجِم براك عضوا ورجهم كاجراك حصه ( دوزخ ع آزاد

٣١٣٨: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّقَا ١٣٨٠: حضرت ابوجيح سلمي رضي الله تعالى عند ، روايت عرك خَالِدٌ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالًا حَدَّثُنَا فَتَادَةً عَنْ سَالِمِ ارشاد قرما بإرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے كه جس نے راه خدا بْنِ آبِی الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِی طَلْحَةَ عَنْ آبِی مِی تیر پھیکا تو اس کو جنت میں درجہ حاصل ہو گیا تیر مار نے کے نَجَيْح السَّلَمِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عوض وحفرت ابوجيح رضى الله تعالى عند في كما كريس في اس مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ ذَرَجَةٌ فِي ون راه خداوندي مِن سوتير جِلائهُ اورجس يخض في راه خدا مِن الْجَنَّةِ فَكَلَّغْتُ يَوْمَنِذِ سِنَّةَ عَشَرَ سَهُمَّا قَالَ تَيرِ طِلايا تَوْبِهِ تَيرِ طِلانا اس كے لئے غلام آزاد كرنے كے برابر

٣١٣٩: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣٩: مطرت كعب بن مرةً عدوايت بكران ع شرصيل بن أَبُومُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَا الْأَعْمَنُ عَنْ عَمْرِو بن سمط في بيان كيا كدائك بين حديث بيان كرواورتم اسك بيان مُرَّةً عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِلِ بُنِ كرنے مِن كي مِيشى سے وُرو ـ كعب والله نے كہا كديس ف السِّمْطِ قَالَ لِكُفْبِ بْنِ مُوَّةَ يَا كَفْبُ حَدِّثْنَا عَنْ فَي سے ساآپ فرماتے سے كد جو تخص اسلام كى حالت ميں راه رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْذَرُ قَالَ خداوندى مِن جِهادكرك بوزها بواتواس كابرها يا قيامت كون اس سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فِي كَيْعَ نور بوگار شرحيل في بيان كياكه بم كورسول كريم كي صديث بيان سَينِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ فَرِما يَسِ اورخوف اللي پيش نظرر كهنا - انهول في جواب ويا كه يس في حَدِّفُنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ عَناآ پُرُمائے ﷺ عَرِمارو۔ بِسُخْصُ کا تیروشمن تک پُنٹی جائے گا تو هَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُورَ بِسَهُم الشّخص كيك الله عزوجل ايك ورجداونيا فرماوے كابير بات سَ كرابن رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحُامِ يَا رَسُولَ عَامَ فِي عَرْضَ كِيانِ يارسول اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحُامِ يَا رَسُولَ عَامَ فِي عَرْضَ كِيانِ يارسول اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحُامِ يَا رَسُولَ عَامَ فِي عَرْضَ كِيانِ يارسول اللَّهُ بِهِ دَرَجَهُ لَيا جِ؟ آ بِ فَي مَاياكُ وه اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهَ رَجَّهُ قَالَ أَمَا الرجةِ تمهارى والدوكي چوكھت تبيس ب( ليعن اس قدرتهو ر ااونيا ) بلكه وو إنَّهَا لَيْسَتُ بِعَبَيَةِ أَمِلُكَ وَلَيكِنْ مَابَيْنَ الدَّرَجَعَيْنِ ورجات كورميان بن اس قدرفاصل بكر جس قدرفا صلدانيان





مِائَةُ عَامٍ.

ایک سوسال میں طے کرتا ہے۔

١٥٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا ١٥٠ احرت عمرو بن عبد بن أن عروايت ب كررول كريم الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ابَا صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرما يا: جس مخص في راه فداوندي من تيركا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الشَّامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ نشانه لگايالين تيرِ ماراتوجا ہے وہ تيروشمن ك لگ گيا ہويانشانه لطى سے السِّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو حَرَّكِيا موتواس فخص كواكِ علام آزادكرن كا ثواب طع كااورجس بْنَ عَبْسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَصْ في الكه على مسلمان آزادكيا تواس علام آزادكر في والتَّخْص لَيْسَ فِيْهِ ينسَانٌ وَلَا تَنَقُصُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ كاجهم كابرايك عضود وزخ كي آك سے آزاد بوكيا اورجس تخص كے الله على بَقُولُ مَنْ رَّمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَلَغَ بالراوالي مِن سفيد يرْ كَتَاوَاس ك لي (قيامت ك دن) نورمو الْعَدُوَّ انْحُطَا آوُ آصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ وَمَنَّ كَالِ آغْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَ فِدَاءً كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوًا مِّنَّهُ مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي

· يَحْنَسِبَ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرُ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْيَلَةً.

سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيامَةِ.

١٥٩٠: باب مَنْ كَلِمَ فِي سَيمُل اللهِ

ا ١٥ الآ الحَجْرَانَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ ١٥ الله حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ابْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِي سَلَام الْأَسْوَدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله عز وجل عزت اور عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِي وَ اللَّهِ عَزَّوْجَلَّ بررك والا تمن آوميوں كومنتى بنا دے كا ايك تيركى وجد \_\_ ايك يُدْخِلُ فَلَاقَةَ نَقَرِ إِلْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَهُ "يرنيك نمتن عناف واللا دوسرت تير چلاف والا اور تيسرت تير

# باب: الله تعالی کے راستہ میں زخمی ہونے

mior: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا mior: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول مُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً حَريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو مخص راه خداوندى ميس زخى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْكُلُمُ أَحَدٌ فِنَى سَيْلِ اللَّهِ بُوتا بِاورانندعز وجل كوالحيمى طرح يعلم بي كدراه خدا مي كون زخى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلُّمُ فِي سَيِلِهِ إِلاَّ جَاءَ بَوْمَ بوتا بتووه فخص تيامت كدن حاضر بوگا اوراس كزخم عضون الْقِيَامَةِ وَجُوْحُهُ يَنْعَبُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَم وَّالرِّبْحُ عَبِك ربابوكا كدجس كارتك بظابر فون جبيابوكاليكن اس كى فوشبومشك جىيى بوگى ن

٣١٥٣: أَخْبَرُنَا هَنَّادٌ بَنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ١١٥٣: حضرت عبدالله بن تعليه جن سروايت ب كرسول كريم

سنن نما أن شريف جلد دوم

مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ مَنْ لَيُتَالِمُ لِهِ ارشاد قرما ما: (شهداء كرام كو) وُ حانب دوخون لكا جواكيونك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمِّلُوهُمْ بِيعَانِهِمْ جَسْخُصْ كوراه خدا مِن رَخَم لكا بوكاتوه ويحض باركاهِ خداوندي مِن بيش بو فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُمٌ مِكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ أَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ عَلَا اوراس كے زخم سے خون جاری ہوگا اس كا رنگ خون جيسا ہوگا اور اس کی خوشبومشک جیسی ہوگی۔

يَلْعَى لَوْنَهُ لَوْنُ تَمْ وَرِيْحُةً رِبْحُ الْمِسْكِ.

تنشریج 🌣 بیدا یک مجیب معاملہ ہے کہ انتد کی راہ میں زخمی مخص کا زخم جس قدر بھی ممبرا ہو و واس پر پریشان نہیں ہوتا کہ کیا ہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ول کواپٹی طرف متوجہ کر ویتے ہیں کہ جس اللہ کی محبت میں چوٹ کھائی یا دشمن نے زخم لگا دیا وہ میرا محافظ ہے اورا بھی بیہ مشاہرہ ہوا کہ زخموں ہے چورشخص کے جسم میں ایک عجیب پر لطف خوشبو آتی ہے اور دِلوں کو بھاتی ہے۔ اس ہے بھی بعض لوگوں وین الہی کیلئے اپنے کوقر بان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بیتو ہے دنیا میں ایسا عجیب سلسلہ اور پھرالٹد کے ہاں جب حاضری ہوگی تو بظاہر وہ سرخ نشان ز د و زخم ہوگالیکن مشک جیسی خوشبوآ ئے گی اورخون بھی جاری ہوگا بھس فتم کی تکلیف نہ ہوگی اور ہرمسلمان اس بات کا خوا ہاں ہوگا کہ میں بھی اللہ کے لئے اس کے راستہ بعنی وین کے لئے کوئی زخم لگوا تا اور مشک جیسی خوشبو مجھ ہے بھی آتی اور میں بھی یونی التدتعالی کے مقربین میں سے ہوتا۔ (جاتی)

#### ١٥٩١: بأب مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُونُ الْعَدُونُ الْعِنْهُ الْعَدُونُ الْعِنْهِ الْعَدُونُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِنْ عِلْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ عِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْ

١١٥٣: أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ١١٥٣: حضرت جاير بن عبدالله الله الله عالية عبدوايت ب كدغزوة احدك وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَ يُؤْتِ وَذَكَرَ آخَوَ ون جس وقت مسلمانوں كوفتكست بهوگئ اوروہ بھاگ سحة تورسول كريمٌ قَيْلَةُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ الك كونے ميں شخ باره انساري معزات مي اور ان مي طلحہ بن بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ مَوْمٌ أَحْدٍ وَ وَلَى النَّاسُ عبدالله بحى تصركين في اللَّاكِ عَيال سے كديد يجه الله تكانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاحِيَةٍ مِين (ان كوهمله كريختم كروُالو)رمول كريم! في ان ي جانب و كميه كر فِی اٹنٹی عَشَرَ رَجُلًا مِّنَ الْإِنْصَادِ وَفِیْهِمْ طَلْحَةً بِنُ ارتادفر مایا اب ہم لوگوں کی جانب سے کون جنگ کرے گا؟ اور ہم کو عُيُدِ اللهِ فَآذُرَ تَحْهُمُ الْمُشُرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ كُون بِيائِ كَا؟ حضرت طلحه ﴿ اللهُ الْمُصَلِيا مِن يارسول اللهُ! آبُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ فَے فرمایا تِمْ اینے حال پر بہویعی تم تھبرے رہو۔ ایک انصاری شخص طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرض كيا يارسول اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرض كيا يارسول اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرض جَنَّك حَمَّا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ مَن رَارِ بِالسَّكَ كُرُوهُ تَخْصُ شبيد بُوكيا بجرآب في لوكول كي جانب اللَّهِ فَقَالَ أَنْتَ فَقَاتَلَ حَتَّى فَيِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا ويكهااورفر ما يا توم كي كون مخص حفاظت كرے كاليعني ان كي جانب ہے الْمُشُوكُونَ فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ \* لِرُانَى كرے كا؟ طلح في عرض كيا كمي يارسول الله إس يرآ يكن كَمَّا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَرِمَا لِينَ حَالَت بِربودَ آبِك انصاري مخص في كها مين إرسول

سنن نبائی شریف جلددوم

الْمُشْوِكِيْنَ.

رد ردی سرن عَلَیه سیفه فقتله

١١٥٥: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ١٥٥٣: حضرت سلمه بن الوع بالنيز عدروايت بكرغ وو خيبريس الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آعُلَمْ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ:

رَلَا تَصَدُّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يَقُولُ وَلِكَ وَ يَخُوجُ الله! آبُ نِهْراس نَے جَنَّك كَي يهال تك كه و تخص شهيد مو ِالَيْهِمْ دَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ فِتَالَ مَنْ فَبُلَهُ كَيا پَهر برابرائ طريق ہے فرماتے رہے اور ایک ایک انصاری مخض حَتَّى يُفْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّائَى كرنے كے لئے نكاتا كيا اور شبيد بوتا رہا يہاں تك كه فقط رسول وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ بُنَّ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كريمُ اورطلي ره كي اس وقت آب في فرمايا كراب كون تخص لا الى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَهُ آنَا كُرِيكًا؟ طلح ّن فرماياك مِس بر كرطلح في تعمل الى كيها كياره خَفَاتَلَ طَلْحَةً قِتَالَ الْآحَدَ عَشَوَ حَتَى صُوبَتْ يَدُهُ الوكول كَ طرح - يبال تك كدان ك باتحد يرايك زبردست ذخم لكاادر فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ان كَى انْكليال كَتْ كَنْس \_ إنهول في كباحش (بي جمله ورواور تكليف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَلْتَ بِسُمِ اللَّهِ لَرَفَعَنْكَ كُوفَت بولاجاتاب) ني في فرمايا أكرتم بهم الله كيت (جبتم كوزخم مشركين كارخ موژ ديا\_

#### ١٥٩٢: باب مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيل اللهِ فَارْتَدَّ باب: حسكس كوأسكل (ايني) تلوار بليك كرلك جائ اور وەشہىد ہو جائے؟

وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ميرے بِعَالَى فيرسول كريم الْيَدَا كَ ماتھ شريك روكر ببت جنگ كى آخبرَ نِی عَبْدُالرَّحْمٰنِ وَعَبْدُاللهِ ابْنَا کَعبِ بْنِ کیمر(اتفاق ہے) اس کی کوار پلیٹ کراس کے بی لگ کئی پھروہ اس مَالِكِ أَنَّ سَلَمَةً بُنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ لَلُوارِ عِمْ كَيااور حضرات سحابه كرام ولأناب اسكاببت تذكروفرمايا عَيْبُو قَاتَلَ أَحِي فِنَالًا شَدِيدًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اوراسَ كي وفات كم تعلق شك بوكياس لي كه وه مركيا تفاخوداين الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَفَعَلَهُ فَقَالَ الى الصّارِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فارتُهُ عَلَيْهِ سَيْفَهُ فَقَعَلَهُ فَقَالَ الى الصّارِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَرْوَةَ خيبر سے واليس أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَ جوئے تو مِن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو اگر اجازت عطا ِ شَكُوا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ قَالَ سَلَمَةً فَقَفَلَ فَرِما كَيْنَ وَمِنْ رَبَرْ يُرْحُون (بيكلمات ابلِعرب بنَك كونت يزجت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ جِينَ اكه نوب ول كحول كر جنّك كي جائح ) بهر رسول كريم ته اس يو يًا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذُنُ لِنَى أَنْ أَرْقَيجِزَبِكَ فَأَذِنَ لَهُ مَعْكُم فرمايا اورعمر فاروق برسين فرمايا كرائه الوع برسين التم سوي مجهركر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرٌ بْنُ صَمَعْتُكُوكُرو- اكوعُ بِنْ إِن خَرَمَا بِاكَ خَدَا كَ فَسَمَ اكر عنايت خداه ندى شامل حال نه ہوتی تو ہم کورا وہدایت نصیب نه ہوتی اور نہ یقین لا تے وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا الْحَدَيْنَ بِهِم كَى بات يراورنه فمازير صفى الله يررسول كريم في جواب ديا كهم يج كبدر ب: و- اكوعٌ نے فقل كيا بھريااللہ جل وشاعۃ ہم كواطمينان عطا



سَكِيْنَةً فأنزلن عَلَيْنَا

مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجُوهُ مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ كَى كُوشش مِن كُلَّ بواب اوروه مخص مجابد بوااوراس كے دواجر بين يہ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَفَتَ. فرماد اورد تمن كم مقابله مين جارب ياؤن قائم ركے (ميني ثابت قدمی عطا فرما) اور مشرکین بدل مسئتے پھر حضرت سلمہ بن اکوع والتا وَكِيِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فرمانے لِكے كهجس وقت ميں اپنار جزمكمل كر يكا تواس وقت رسول وَالْمُشْرِكُونَ فَدْ بَعَوا عَلَيْنَا حَريم مَنْ الْمُنْفِع فَارشاد فرمايا كس في اس طريقه عليا العن مذكوره فَلَمَّا فَطَيْتُ رَجَزِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ بالارجز كس كى ايجاد بي؟ تو انهول في عرض كيا: يارسول الله! مير \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ طِلْمَا قُلْتُ آخِي قَالَ رَسُولُ بِمَالَى كَ اللهرجم فرمائ اس ير يُعرع ض كيا كميس في إرسول الله! خدا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْحَمُهُ اللهُ فَقُلْتُ يَا كُنتم لوك خوف كرتے تناس برنماز برص سے اور كہتے تنے يہ آدى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَا بُونَ الطَّلَاةَ عَلَيْهِ النَّهِ يَا بِتَهِيارِتُ لَلَّهِ وَاللّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَا بُونَ الطَّلَاةَ عَلَيْهِ النَّهِ بَيْ بَصِيارِتُ لَلْ بُواجِ اللّهِ وَاللّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَا بُونَ الطَّلَاةَ عَلَيْهِ النَّهِ بَيْ بَصِيارِتُ لِلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ إِنَّا نَاسًا لَيَهَا بُونَ الطَّلَاةَ عَلَيْهِ النّهِ بَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ إِنَّا لَا اللّهِ وَاللّهِ إِنَّا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

يَقُولُونَ رَجُلٌ مَّاتَ بِسِلَاحِم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اورورحقيقت ووضح مجاهد بوارابن شهاب في كها كديس في وريافت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا كياكه سلمه بن الوعُّ كي حديث بين كه بين في دريافت كياسلمه بن قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَة بْنِ الوعُ كُلْ كے سے اس نے اپنے والدسے اى طريقہ سے حديث الْآكُوع فَحَدَّقِنِي عَنْ آبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ آنَة قَالَ بيان فرما لَي ليكن بيه بات زياده كهي كدجس وقت ابن اكوع في في كباك حِیْنَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا لَیَهَابُوْنَ الطَّلَاةَ عَلَیْهِ لوگ اندیشه کرتے تھاس کی تماز (بربناء اندیشہ خودکش) پر سے نے فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوا استَ جواب يس فرمايا بي في وواوك جموف بي اورو وتخص توجباد

تستریج 🛠 اپنی ہی تلوار کا بلیث کرلگنااوراس ہے موت کا واقع ہوجانا کسی بھی طرح سے خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا کیونک سب جانبے ہیں کہ وہ جہاد کی غرض سے میدان کارزار میں اتر ااور وشمن پرحملہ آور بھی تھا۔اس پرشہاوت کامتمنی بھی تھا۔ووران حملہ غیرا ختیاری طور پرتکوار تکنے سے شہید ہو گیا تو اس کی شہادت کے درجہ میں کیجی بھی کی واقع نہیں ہوتی۔آ تخضرت سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس شبہ کا کلی طور براز الد کردیا۔الگلیوں ہے اشارہ اور دو گنا تو اب کے مطنے کی خوشخبری ہے تصدیق فرما کر۔ ( مآس)

جملہ آ بے نے اُنگلیوں سے اشار و کرکے فر مایا۔

باب: راہِ اللّٰی میں شہید ہونے کی تمنا کرنے

١٥٩٣: باب تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

٣١٥٢: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي ٣٥١٠:حضرت ابو هرريه طِنْفُهُ ہے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ إِلْقَطَّانَ عَنْ يَحْنِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ عليه وسلم نے ارشادفر مایا: اگرمیری امت پرگرال ندگذرتا توسی ادنی إِلْاَنْصَادِيَّ قَالَ حَدَّثَينَى ذَكُوانُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي الشَّكرية بيجي بيجي ندر بتاليكن لوكول كوبار برداري ميسرنيس اور مين وه هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّنِي جِيزَتِيس يا تا بول جس يران مب كوسوار كرول اورلوكول يرب بات

ثُمَّ فَتِلْتُ ثُمَّ أُخْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا.

آخياً ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ.

يَّكُوٰنَ لِي ٱلْحُلُّ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ.

١٥٩٣: باب تُوابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ

لَمُ أَتَخَلُّفُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَّا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلا حَرال بي كريراان عدماته حجوث جائ اور من اس بات كي آجدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَلَّقُوا ببت خوابش كرتا بول كه مِن راه خدا مِن شبيد بوجاؤن اور مِن يُهر عَيْنُ وَلُوَدِدْتُ أَيْنُ قُعِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْمِيتُ زنده كيا جاؤن پهرزنده كيا جاؤن اور پهرشهيد كيا جاؤن ـ به جملے تمن مرتبه فرمائے۔

٣١٥٧: أَخُبُونَا عَمْرُو بُنُ عُلْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ ٤٥١٣: حضرت ابو هرره رضى الله تعالى عند عد روايت به كه حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّقَنِي رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اس ذات كي قتم كه سَعِنْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جس کے تضدیس میری جان ہے آگر ایما ندارلوگوں کومیرا ساتھ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ حَجُورُ نے سے نا کواری نہ ہوتی اور بیدوشواری بھی نہ ہوتی کہ میں رِ جَالًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ بِأَنَّ وه چيزنيس يا تا بول كه جس پران كوسوار كرول تو مي كسي معمولي يَّتَخَلَّقُوْا عَيْنَى وَلَا أَجِدُ مَا أَخْصِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا سَهِ معمولي لشكركا ساته ندجِهوزتا۔ جب وه لشكر راه خدا بيل جهاد تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةَ تَغُزُو ْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْ كَرَے۔ مِحْكُوا بِي جان كے مالك كى تَم كەمىرى عين تمنا ہے كہ نَفْسِيْ بَيْدِهِ لَوَدِدْتُ آنِيَّ أَفْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ مِن راه خدا مِن شهيد موجاؤں اور پُرزنده كيا جاؤں اور پُرشهيد کیاجاؤں۔

١١٥٨: أَخْبُونَا عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ١١٥٨: حفرت ابن عميره رضى الله تعالى عند سے روايت ب كه عَنْ بَنْ حَيْدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُنَيْدٍ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاو قرمايا كدكس آومي كاول نه بن نَفَيْرٍ عَنِ ابْنِ آبِی عُمَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عاب كاكروه مرف كے بعددنيا ميں جمروالي آئے اگر جداس كو قال مَا قِنَ النَّاسِ مِّنْ نَفْسِ مُّسْلِمَةِ يَفْبِطُهَا رَبُّهَا الورى ونيادے وى جائے كر شہيدة وى تمناكرے كاكمين جرونيا تُعِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا شَى والبِي جَاوَل اوردوباره راه ضداوندي شي شهيد بموجاوَل \_ابن غَيْرُ الشَّهِيْدِ قَالَ ابْنُ آبِي عُمَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْيَعْيِرِهِ رضى الله تعالى عنه فرمايا: ميرے ليے راه خدا مين شهيد ﷺ وَلاَنُ أَفْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِّنْ أَنْ جُونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَحَبُ إِلَى مِّنْ أَنْ جُونَا اللَّهِ عَلَى أَنْ جُونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ جُونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَحَبُ إِلَى مِّنْ أَنْ جُونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلْمِ الللللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّل

## باب:راہِ خداوندی میں شہید ہونے

٣١٥٩: أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٥٩: حضرت جابر عن روايت بك ايك فخص في غزوه احد ك سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَيعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ ون كَهانيارسول الله ارشادفر ما كي الريس شهيدكيا جاؤل راه البي يس رَجُلْ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قَيِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ توميرا عُمَان سَ عَكَه وكا؟ آبِ نَ فَرمايا: جنت مين - پھراس شخص





قَاتَلَ حَنَّى قُتِلَ.

#### ١٥٩٥: بأب مَنْ قَاتَكَ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ عَلَيْهِ دَين

فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَٱلْقِي تَمَوَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ فِي إِنْ عَلَيْ لِي إِنْ مَهِولَ مَجوري (دوسرى طرف) والدي (وه خض اس و فت تھجوریں کھار ہاتھالیکن جنت حاصل کرنے کے شوق میں اس نے تحمجورین ایک طرف ڈال دیں اوروہ) جنگ لز ااورشہید ہوگیا۔

باب: أس مخص كابيان جوكه راه خدامين جها دكرے اوراس يرفرض بهو

٣١٦٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى ١٦٠٣: حفرت ايوبريرةٌ ــ روايت ــ كدا يك يحتم خدمت نبوي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن من عاضر بوااورآب منبر يرخطبه و رب تق اس فعض كياك عَجْلانَ عَنْ سَعِيْدِ إِلْمُقُبُّرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ارشاد فرما كمين أكر مِن راه خدامين جهاد كرون ثابت قدمي كے ساتھ اور رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ثُوابِ كَيْنِيت سے جہاد كروں اور جہاد سے مندنہ كھيروں تو كيامير ب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى ﴿ كَناهِ مَعَافَ هُوجًا كُينَ كُـ؟ آ پُ نِي فرمايا: بإن! پُيمرآ پُ خاموش الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَلْتُ فِي مَبِيْلِ اللهِ رِاللهِ مَاكِكُمْرِى تَك يُمِرا بُ فَعَالَ مُومال كال باللهِ مِاكِكُمْرى تَك يُمِرا بُ فَعَالَ مُومال كاللهِ اللهِ مَاكِكُمْرى تَك يُمِرا بُ فَعَالَ مُومال كاللهِ اللهِ مَاكِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقَيِلًا عَبْرَ مُدْيِرٍ أَيْكَفِرُ اللَّهُ عَنِي فَعْضَ فِي عَضَ كِياكه بارسول الله! بس عاضر خدمت بول \_ آ پ ف سَيِّنَاتِي قَالَ نَعَمُ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ آيْنَ فرمايا كَيْمَ فِي الجَاتِهَا؟ اس فِي عَرْض كيا كما كري هن قل كياجاؤن السَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ عَا آنَاذَا قَالَ مَاقُلُتَ راه خداش ابت قدم ره كراجروثواب كيلي جهاد كرول اوراس سے ند قَالَ اَدَایْتَ اِنْ فَیِلْتُ فِی سَیِیْلِ اللّٰہِ صَابِرًا ہِٹ جاؤں دَنْمَن کے مقابلہ سے توکیا خدا تعالیٰ میری مغفرت قرما دے مُحْتَبِ مُفْيِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ آيْكَفِرُ اللهُ عَنِي كَا؟ آبُ فرمايا: في بال مرمقروض كي مغفرت نبيس كي جائے گ سَيْنَاتِي قَالَ نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيْلُ ( كَيُونَكُ قَرْضَ بنده كافق ب ) آپ نے فرمایا كه به جرئيل نے انجى ابھی مجھے خاموثی ہے فرمایا ہے (ابن جبر ﴿ فرمایا دوسرے ظلم بھی جوکہ انسان دوسرے بندوں پر کرتا ہے وہ معاف نہ ہو نگے اگر چہشہید ہوجس وقت تک بندہ ہے معاف نہ کرائے وہ حقوق معاف نہ ہو نگے )

الاالا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ ١٢١١: حضرت عبدالله بن الوقادة س روايت ب وه اسيخ والد س مِسْكِيْنَ قِوَاءَ أَهُ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ النِّ الْفَاسِمِ روايت كرت بيل كها يكفض ني كي خدمت الدس بيل حاضر بوااور قَالَ حَدَّقَنِي مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ اس في عرض كيانيارسول الله! أكريس راه خدايس جهاد كروس ثابت سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي قَتَادَةً قدى كساتها ورثواب كي نيت سے جهادكروں اور جهاد سے مندند عَنْ آبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى بجيرون توكياميرك تناه معاف بهوجاكي كي؟ آب نفرمايا: بان! الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله جُرآ بَ فاموش رب ايك كمرى تك بمرآ بَ فرمايا كهوه سائل

إِلَّا الدِّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَٰلِكَ. قَرَمَا يَا \_

يَكُوْنَ عَلَيْكَ دَيْنَ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَآيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَهال ٢٠١٠ أَسْخُصْ فِي عَرْضُ كِياكَه بإرسول الله! مِن حاضر خدمت صَابِوًا مُّحْسَبِ مُنْفِيلًا غَيْرَ مُدْبِو آيَكَفِرُ اللَّهُ عَيْنَ مِول. آبُ فِي مَاياكة مِ فَا أَكُل كَاكر خَطَايَاى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُلْ كيا جاؤل راه ضدا مين ثابت قدم ره كراجرونواب كيليَّ جهاد نَعَمْ فَلَمَّا وَلِّي الرَّجُلُ نَادَاهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى حَرول اوراس عندمت جاوَل وتمن كم عابله عن كيا ضدا تعالى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَوْ آمَرَ بِهِ فَنُوْدِى لَهُ فَقَالَ مِيرى مَغْفَرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں گرمقروض کی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فُلْتَ مَعْفرت بيس كى جائے گى (كيونكه قرض بنده كاحق ہے) آ پ نے فَاعَادَ عَلَيْهِ فَوْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ فرماياكه بيجرئيل في ابحى ابحى مجمع سے خاموشى سے فرمايا ہے (ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْ إِلاَّ اللَّايْنَ كَلَالِكَ قَالَ لِي حَجْرٌ نَهُ فرمايا دوسر فلم بهى جوكهانسان دوسر بندول بركرتا بوو معاف نہ ہوئے اگر چہ شہیر ہوجس وقت تک بندہ ہے معاف نہ کرائے وہ حقوق معاف نہ ہوئگے )۔

١٣١٦٢: آخْبَرَنَا فَعَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ ٣١٦٣: حضرت ابوقاده طالن سروايت بكرايك ون رسول كريم ابن آبِی سَعِیْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن آبِی قَتَادَةً عَنْ آبِی مَثَلَثْنَا اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن آبِی قَتَادَةً عَنْ آبِی مَثَلَثْنَا اللهِ عَرْب بوئ الران کے سامنے جہاد کا تذکرہ ہوا کہ جہاد کرنا قَتَادَةَ آنَّةُ سَمِعَةُ يُتَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّةُ قَامَ خدا كراسته من اورايمان لانا الله عز وجل يرتمام كامول سے زيادہ فِيْهِمْ فَذَكُرَ لَهُمْ أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيْمَانَ بِيكِها لاوران أيك تخص كفر اجوااوراس في كها كه فرما تيس يارسول بِاللَّهِ ٱفْصَلُ الْآعُمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرُّين جهاد كرون راه خدا مين تو كيا الله عز وجل ميري غلطيان أَرَآيْتَ إِنْ قُولُتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ آيْكَفِرُ اللهُ عَيْنُ معاف فرماد \_ كا؟ آبِ مَنْ اللهُ عَر مايا: في مال \_ اكروه ثابت قدم خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَمْ إِنْ قُيلُتَ فِي رَبِ اوراس كي نبيت ثواب كي رب اور رسمن كو پشت نه وكهلائ كيكن سَبِيلِ اللهِ وَآنَتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُفْيِلٌ غَيْرَ مُذْبِرِ قرض معاف نبيس بوسكنا كونك جربُل عليها في الى طريقة سے بيان

٣١٦٣: آخَبَرَنَا عَبُدُالُجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٦٣: حضرت الوقادة النافظ است روايت ہے كه ايك تخص ايك روز سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ عَنْ عَبْدِاللّهِ • خدمت نبوي مِن حاضر جوا اور آپ مَنَّ اللهُ عَمْر برتشريف فرما ابْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَيْسِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ عَنْهَ آبِ مَنْ لِيَنْ أَلِمَ اللهِ اللهِ إلَّر مِن بيلوار عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَا رَمُولَ اللهِ أَوَابَتَ إِنَّ صَرَبُتُ الوحداش مارول أجرونواب كيليَّ اور ثابت قدم رجول اور چبره ند بِسَيْفِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ صَابِرًا مُنْحَتَسِبًا مُفْيِلًا غَيْرَ لَيُحِيرون وَثَمَن كِمقابله سے تو كيا الله تعالى ميرے گناه كومجھ سے دور مُدّبِر حَتَّى أَقْتَلَ آيْكَفِّرُ اللهُ عَيِّي خَطَايَاى قَالَ فرمادت كا؟ آبِ كَاللَّهُ عَنْي أَلْه عَيْي خَطَايَاى قَالَ فرمادت كا؟ آبِ كَاللَّهُ عَنْي أَلْمُ عَيْد ووقت ووقض رخصت فَلَمَّا آدُبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ طَذَا جِبُرِيْلُ يَقُولُ إِلَّا أَنَّ بُوكِيا آبِ اللَّيْئِمُ فَيَراس كوآوازوى اورفرمايا بيد كيولوا جرينل ماينها فرماتے ہیں کہ تیرا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔



# ١٥٩٢: باب مَا يَتَمَثَّى فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيْقَتُلُ مَرَّةً الْحُراى.

#### ١٥٩٤: باب مَا يَتَمَتَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

فَصْلِ الشَّهَادَةِ.

# باب:راواللي ميں جہاد كرنے والاكس چزكى تمنا 9825

٣١٦٣: آخُبَرُنَا هَارُوْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَارٍ قَالَ ٣١٦٣: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه سے روایت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسلى وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ بِهِ كدر سول كريم مَكَانَيْنَ الرشاد فرمايا: كوكى جال قل تبيس بوتى جس سُمَیْع قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ مُنُ وَاقِدٍ عَنْ کَینیر بن مُوَّة کے لیے الله عزوجل کے نزدیک بہتری ہوکہ اس کو اچھا معلوم ہو یہ أنَّ عُبَّادَةِ ابْنَ الْصَّامِتِ حَدَّقَهُمْ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بات كهوه ونيا كي طرف وايس آئة أيى حالت بركه اس كوتمام دنيا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ حاصل بوجائے (مراویہ ہے کہ جس شخص کی بخشش ہوگئی تو اس کوتمنا نَفْسِ تَمُوْتُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ تُعِبُّ أَنْ نَوْجِعَ سَبِيل كروه كيمرونيا مِن آئ أَكَر چداس كوسب بحال جائ )ليكن شبيد اللَّكُمْ وَلَهَا اللَّذُنيَّا إِلَّا الْفَيْدِلُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِيهَا اورتمنا كرتا بكدوه يهردنيا من والس آجائ اوردوباره راه ضدا مِنْ لَلْ ہوجائے۔

#### یاب: جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی؟

٣١٦٥: آخبَرَنَا آبُوبَكُو بنُ نَافِع قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ ٢١٦٥: حضرت الس طَافِظ سے روایت ہے كه رسول كريم مَافَافِيْكُم نے قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَامِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ ارشاد فرمايا: ايك صخص جنت والول ميس سي فيش كيا جائ كالجراس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِنَى بِالرَّجُلِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِنَى بِالرَّجُلِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّاوَلِهِ إِلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِنَى بِالرَّجُلِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُعَالَمُ اللَّهُ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَوه عرض كركاً كدار ميرے پروردگار! مجھكوعمره جگه تصيب ہوئى كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلِ فَهراس سے الله عزوجل ارشاد فرمائے كا كه تخفة كوكس فتم كا تھكانه ملا؟ وہ َ لَيَقُولُ سَلْ وَ تَمَنَّ فَيَقُولُ أَسُالُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى عَرْضَ كرے كاكه اے ميرے يروردگار! مجھ كوعمره حَكه نفيب ہوئى چر اللُّونْيَا فَاقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَوَّاتٍ لِمَا يَولى مِنْ فرمائ كان سالله عزوجل كدما تك اورتمنا كركس چيز كي تو وه عرض کرے گا کہ میں مانتمتا ہوں کیکن مجھ کود تیا کی جانب بھیجنا کہ میں تیرے راسته میں شہید ہوجاؤں اور دس مرتبہ وہ اس تمنا کا اظہار کرے گا۔

١٥٩٨: باب ما يَجدُ الشَّهيدُ مِنَ الْأَلَم باب: اس بات كابيان كه شهيدكوس قدر تكليف موتى ب ٣١٦٦: أَخْتِرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ بنُ ١٢١٣: حضرت ابو برره طِيَّفَة سے روايت ب كدرسول كريم صلى الله اسماعيل عن مُحمّد بن عَجْلان عن الْقَعْقاع بن عليه وسلم في ارشادفر مايا شبيدكواس قدر تكليف شهادت ميس موتى ب حَكِيْم عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللهِ جِينَم مِن عَلَى المُحْل عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللهِ جِينَم مِن عَلَى المُحْل ك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مُسَّ كَانْتُ مِن بُوتِي بِ) يُحراس كي بعدآرام بي آرام ب-





الْقَتْلِ إِلَّا كُمَّا يَجِدُ آحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا.

#### ١٥٩٩: باب مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةَ

الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَّاتَ آ ـ ـ ـ ـ ـ

#### عَلَى فِرَاشِهِ.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ.

#### باب:شهاوت کی تمنا کرنا

٣١٦٠: آخْبَرَنَا يُؤنْسُ بْنُ عَنْدِالْاعْلَى قَالَ حَلَكَنَا ابْنُ ١١٦٠: حضرت سهل بن صنيف رضى الله تعالى عند كتبت بين كه ني وَهُبٍ قَالَ حَتَّنَيْنَى عَبْدُالرَّحُمْنِ بْنُ شُويْحِ أَنَّ سَهْلَ ﴿ كُرِيمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيهِ وَسَلَّم فَ ارشَادِ فَرِ مَا يَا: جَو آ دمى حِج وِل ك ابْنَ أَبِي أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّقَهُ عَنْ أَبِيْهِ سَاتِهِ اللهُ عَرْوجِل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ عزوجل أے عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَالَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَقَامٍ شهداء تك يَبْجِي الى دينا بِ الرَّحِد أس كو بستر ير بني موت

٣١٦٨: أَخْبَرَنَا يُؤنُّسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا ١٦٨ ٣١٦٠: حضرت عقب بن عامر رضى الله تعالى عند سے روایت ب ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّقَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ شُرَيْحِ عَنْ كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا: جس مخض كي عَبْدِاللَّهِ بْنِ تَعْلَبُهُ الْمُعَضِّرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ وفات ان ياغ حالتوں ميں ہوتو وہ شخص الله عز وجل كنز ديك يُخْبِرُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ شهيد ٢٠ (١) راه خدا من شامل بوكروه قُلَ بوجائ (٢) ياغرق خَمْسٌ مَّنْ فَيْضَ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيْدٌ ہوجائے (٣) يا دست كے مرض ميں وفات يا جائے (٣) يا الْمَفْتُولُ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ فِي سَبِيْلِ طاعون كمرض مِن اس كى موت واقع ہو جائے يا (۵) كوكى اللهِ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدٌ وَالنَّفَسَأُ ﴿ خَاتُونَ حَالَتَ نَفَاسَ مِس فُوت بهو جَاسَ ان سب كا درجه شها دت

١٣١٩: أَخْبَرَ نِنْي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ١٣١٦٩: حضرت عرباض بن ساريد فِالنَّذِ سے روايت بے كدرسول كريم قَالَ حَدَّثَنَا بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنِ مَنْ فَيَتَمْ لِهَا وَلَهِ ما يا: (قيامت كون) جَمَّرُ العِنى اختلاف) بوكا الْعِرْبَاصِ ابْنِ سَادِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ شَهدااوران لوكول كورميان (جوكداي بسترير) بهارب يروردكار عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقُّونَ كَسَامَ انْ وميول كَ لِحَ جُوك وباحد مرك بين وشهدا كمبين عَلَى فُرُشِهِمْ إلى رَبِّنَا فِي الَّذِيْنَ يُتُوَقُّونَ مِّنَ كَلَه بيهارے بعالى بي كيونك بياوك اس طريقت قل كيے ك الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ الحُوانَا فَيِلُوا كَمَا فَيِلْنَا مِي كَبِسُ طريق سيم لوَّلْ قَل كي محت تصاور بسرّول يرمرن وَيَقُولُ الْمُتَوَقُونَ عَلَى فُرُسِهِمْ إِخُوانَا مَاتُوا عَلَى والے بيلوگ بهارے بھائى بين اس ليے كدبيلوگ بم لوكول كى طرح فُرُشِهِمْ تَحَمَّا مُنْنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا انْظُرُوا إِلَى سےبسروں پرمرے ہیں اس پر ہمارے پروردگاری جانب سے علم ہو جَوَاحِهِمْ فَإِنْ آشَبَهَ جِوَاحُهُمْ جِوَاحَ الْمَفْتُولِيْنَ كَاكدان لوكول كزخول كوديكه وأكرشهداء علاقات كرت بين تو فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذًا جِرَاحُهُمْ فَد أَشْبَهَتْ بِالشَّبِيثِهِداء بين سي بين اورجس وقت زخمون كوديكمين سي توييزخم ان



کے شہدا کے مانند ہوں گے۔

# سَبِيْلِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ

يَقْتُلُ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدُخُلَان الْجَنَّةَ. ﴿ كَرَوْ الله اور دونول جنت مِن داخل مو كئے \_

#### ا١٢٠: باب تَفْسِيْر دْلِكَ

### ١٢٠٢: باب فَضَلَ الرّبَاطِ

# • ١٢٠٠: باب إَجْتِهَاءُ الْقَاتِيلِ وَالْمَقْتُولِ فِي البِ : شهيداوراُسَ آوي كِمتعلق جوكه قاتل تقاان دونوں کے متعلق احادیث

· ١٣١٥ : أَخْيَرَنَا مُتَحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا · ١٣١٥ حضرت الوبريره بالله عن روايت ب كه ني الله الم سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْوَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً الله عزوجل بزرگ اورعظمت والا اس بات سے جرت اور تعجب كرتا ب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ إِن ووضح سے كدوه دونول لرَّا فَي كري اورا يك وسرے كوفل كر عَزَّوَجَلَّ يَعْجَبُ مِّنُ رَّجُلَيْ يَفْتُلُ أَحَدُهُمَا واوردوسرى مرتبه آبِ مَثَالِيَّتَكُم في السلام يقد عفر ما يا الله عزوجل صَاحِبَةُ وَقَالَ مَوَّةً أُخُواى لَيَضْعَكُ مِّنُ رَّجُلَيْنِ بنتا بان دوآ دميول كمعالمك جانب كهايك في دوسرك كُولْل

#### باب: ندکوره بالاحدیث کی تغییر

الاً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً وَالْحُوثُ ابنُ الاستان معرت ابو بريره فِي يَنْ الدروايت بكرسول كريم فَاتَيْنَاكِ فَي مِسْكِيْنٍ قِوَاءَةً قَعَلَيْهِ وَ آنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِيمِ ارشاد فرمايا كهالله عزوجل ان دوآ دميوں كو د كيوكر بنستا ہے كہ جوآپس فَالَ حَدَّقَنِي مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مِن أَيك دوسرے سے لزائی كريں اور أيك في دوسرے كول كرويا اور أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونول جنت من داخل مو كنة اوراس كابيان اس طريقه سے بكران قَالَ يَضْعَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ آحَدُهُمَا الْآخَرَ مِن سے ايك آدى راه ضدامين لرَّا في اور و و تخص راه ضدامين شهيد كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَلَا فِي سَبِيلِ اللهِ مؤكبا اور قبل كرف والتحض في توبك يعنى التدعز وجل في اس كو فَیُفْتَلُ ثُمَّ یَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْفَاتِلِ فَیُقَاتِلُ اسلام کی دولت ہے نوازااس کے بعدوہ مخص بھی راہ خدا میں لڑائی کر کے شہید ہو گیا اور شہادت کا درجہ حاصل کر گیا۔

#### باب: پہرادینے کی فضیلت

٣١٧٢؛ قَالَ الْهُورِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٣١٤٢: حضرت سلمان تيررضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهٰبِ اَخْبَوَنِيْ عَبْدُالوَّحْمٰنِ ابْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا كه جس تخص نے را ہ شُرَيْحٍ عَنْ عَبُدِالْكُويْمِ ابْنِ الْمُلُوثِ عَنْ أَبِي اللِّي مِن امِك دن اورامِك رات كايبره ديا تو اس تخص كواميك عُبَيْدَةً بْنِ عُفْبَةَ عَنْ شُرَخِينِلَ ابْنِ السِّمْطِ عَنْ مهينه روزه كا تُواب ملااور جُوشخص پهره وينے كي حالت ميں مركميا سَلْمَانَ الْنَحِيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مَنْ رَابَطَ بَوْمًا ﴿ تَوْ اللَّهِ كَا لِي عَلْ رَاجِر وتواب اور اس كا وَّلَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ كَاجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ رزق جارى رب كااوروه مخص فتنه ذا لنے والے كے نساو سے

وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَّاتَ مُوَابِطًا أُجْرِى لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِّنَ ﴿ ثَنَّ كَيَارٍ الْآجُرِ وَٱجُرِى عَلَيْهِ الرِّزُقُ وَآمِنَ مِّنَ الْفَتَّانِ.

٣١٤٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٤٣:حضرت سلمان رضى الله تعالى عند عدروايت بكرسول عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي حَريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جس محض في راه خدا أَيُّوبُ إِنْ مُوْسِلي عَنْ مَكْحُولِ عَنْ شُوَحْبِيْلَ إِنْ عِنْ أَيك دن اوررات كابهره ديا تواس كوايك مبينه كروزئ تماز السِّمُطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كالواب ملى الدراس كاكام جارى رب كاجوده انجام دررا تفا يَقُولُ مَنْ رَّابَطَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ يَوُمًّا وَكَيْلَةً كَانَتْ لَهُ اوروه مخص قبراور حشر كفتنول يحفوظ ربااوراس كارزق موقوف كَصِيَامِ شَهْرٍ رَّقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَاى عَلَيْهِ عَمَلُهُ شَهُوگا\_

الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَآمِنَ الْفَتَّانَ وَٱجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ.

قَالَ حَدَّثَنِی آبُوْ صَالِح مَوْلَی عُثْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ بہرہ ویٹا ہزار ونوں سے بہتر ہے اور ہزار درجات سے انشل عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ہے۔ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ يَوْمٍ

لِيْمَا سِوَاهُ مِّنَ الْمَنَاذِلِ.

٣١٧٥: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٤٥: حضرت عثمان طَيَّيْن عدوايت ب كدرسول كريم مَنَا يَيْنَا مِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ مَهْدِينٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ فرمايا: راوخدايس ايك ون برارونول يه بهتر هـ

قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ يَوُمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ يِّنْ ٱلْفِ يَوْمِ فِيْمَا سِوَاهُ.

تمتشر پھے 🏠 دین الہی کی بقاء کے لئے جہاد میں نکلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کر ہر چھوٹے بڑے عمل پر اَجروثواب ملتا ہے۔ جب سب مجاہدین سونے لگیس تو ظاہر ہے کہ دشمن تو حملے کرنے میں کوئی د قیقہ فروگذاشت نہ کرے گا اور مجاہدین کوختم کرنے کے ارادے ہے وہ بڑے ہے بڑا حملہ کر کے بہت زیادہ نقصان کرسکتا ہے تو اس حالت میں جو بھی مجاہد پہرہ ویتا ہے تو ایک رات اورون کا پہرہ دینے پر ہزار دنوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔اس وجہ سے کہ سب خطرات کی ہابت جانتے ہوجھتے اس نے پہرہ دینے والامل بیند کیا ، کہ بنی جان کوخطرہ میں ڈالا اور دیگر کی محفوظ کروائی۔ (مب*تی)* 

١٢٠٣: باب فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ ياب سمندر مين جهادكي فضيلت ٣١٧١: آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْمُحُوثُ بُنُ ٢١١٥: حضرت السي بن ما لکُّ سے روايت ہے كہ جس وقت رسول

٣١٨: أَخْبَرُنَا عَمُرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ ٣١١ : حضرت عثمان رضى الله تعالى عند عد روايت ب كهرسول بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَهْرَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ حَريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ايك ون كاراه خدايس

سنن نسائی شریف جلد دوم

عَنْ دَائِيْهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِّنَ الْبَحْوِ فَهَلَكَتْ. يَاكَشِ \_ يَاكَشِ

مِسْكِيُنِ فِوَاءَ أَ عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ كُرِيمٌ (مقام) قباءكي جانب تشريف لے جاتے تو أيك روز آ پُ أُمّ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكُ عَنُ إِسْهُ قَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي حرام کے مہال تشریف لائے وہ آ ہے مَنْ ﷺ کو کھانا کھلا رہی تھی اور طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ حضرت أمّ حرام ملحان كالرَيْقي جوحضرت عباده بن صامت إليَّهُ ك كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَبَ بِيونَ تَعِيلِ القَالَ سِي الكِيرِن ان كَكُررسول كريم تشريف لائة إِلَى قَبَاءٍ يَدْعُلُ عَلَى أَمْ حَوَام بُنَتِ مِلْحَانَ حضرت أُمَّ حرام وَنَفَظ نِي آبِ مَنْ يَعْلَم أَوكُمانا كَعلايا اوروه بيته كرآبٍ فَتُظْعِمُهُ وَكَانَتُ أَمُّ حَوَامِ بُنَتِ مِلْحَانَ تَخْتَ كَسِرمبارك مِن (مالش) كرنے لگ تَنين پجررسول كريم سوكتے\_ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَجِرا بَيَّ بِنَتْ بُوئَ اللهِ عَالَتُه بي كه بين كه بين كه من في عرض كيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتُهُ وَ جَلَسَتْ كَ يارسول الله! آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتُهُ وَ جَلَسَتْ كَ يارسول الله! آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتُهُ وَ جَلَسَتْ كَ يارسول الله! آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتُهُ وَ جَلَسَتْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل تَقُلِيْ رَأْسَةُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِمانا مِحْ كُوالتُدع وجل في ميرى امت كولوك جهاد كرت بوت ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ مَا وَكُلائ كُاوروه لوك اس ورياكى بلندى يرجِرْ عَت بين يا آب نے يُضْعِحُكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي اسطريقه الشارشاد قرمايا كه وه لوگ بادشا بول كى طرح سے تختوں پر عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْ كَبُوْنَ قَبَعَ مِيضَے ہوئے ہیں۔راوی کواس میں شک ہوگیا لیعنی آپ نے لفظ هذَا الْبُحْرِ مُنُوْكٌ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثُلُ الْمُلُولِ \* "مثلُ ؛ فَرِما ياتفا لِياس كے بغير فرما يا تفار ملحان كى لڑ كى نقل كرتى ہيں عَلَى الْآسِرَةِ شَكَّ إِسْلَقُ لَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَمِين فِي عَضَ كَيَايَارِسُولَ اللهُ آبِ اللهُ عَرف عاما تَكْسِى كه ادُعُ اللَّهُ أَنْ يَتَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ الله عزوجل جَها وَهِي ان مِن عن ادر (يعن ان خوش تعيب لوكون صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْمُحْرِثُ فَنَامَ مِينَ شَامُلَ كُروبِ) آبِ أن أن كل كافر ما في يُعرب وكُّ اور ثُمَّ اسْتَيْفَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْعِكُكَ يَا حارث كَل روايت مِن بِكَه يَمرآ بِ اللَّهُ اللَّه مَا يُضْعِكُكَ يَا حارث كَل روايت مِن بِكه يَمرآ بِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُضْعِكُكَ يَا حارث كَل روايت مِن بِكه يَمرآ بِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَي رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً بيدار موئة آب بنس بِرْت مِن فِعض كياكه بإرسول الله! آب فِی سَبِیلِ اللهِ مُلُوكٌ عَلَى الآسِوَةِ أَوْمِنْلُ الْمُلُوكِ " كِس بات يربنس رب بين آب تي آئي خواب ارشادفر ما يا بس عَلَى الْأَسِرَةِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ فَي يُعرِعُ كِياكَ بِارسول الله! مير عليه وعافر ما كين -اس يرآب اللهِ ادْعُ اللَّهُ أَنَّ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ تِعْرَما ياكُمْ يَهِلُولُول مِن سے بموچنا نجيمعاويد الله كار أنت مِن الْآوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي ذَمَان مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ سمندرين سوار بوثمين اورسمندرسے نكلتے وقت سواري سے كركروفات

٣١٧٠: أَخْبَرَنَا يَتُعْيَى بْنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَرَبِي قَالَ ٣١٤٥: مفرت أَمِ حرام بنت ملحان ولي فال بي أيك مرتبدرسول حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ﴿ كُرِيمُ مُلَّاثُيْنَا مِهَالَ يُرتشريف لائ اورآبِ مَلَاثَيْنَا مِنْ قَيلوله یَحْیَی بْنِ حِبَّانَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِلِيْ رَضِیَ اللّٰهُ فرمایا۔ پھرآپ جیتے ہوئے اٹھے تو میں نے آپ سے اس کی وجہ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَمَّ حَوَامِ بُنَتِ مِلْحَانَ وَضِي اللَّهُ وريافت كيا اورعرض كيا يارسول الله! ميرے والدين آپ برقريان

فَانْدُفَّتْ عُنْقُهَا.

#### ٢٠١٣: بأب غُرُولَةُ الْهِنَدِ

نَفْسِيْ وَمَا لِي فَإِنُ ٱقْتَلُ كُنْتُ مِّنْ ٱفْطَلِ الشَّهَدَاءِ ہے۔ وَإِنَّ آرُجِعُ فَأَنَّا آبُوهُمُ يُوكَةً الْمُحَرَّرُ.

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مول آب كس وجه بين اب بين؟ فرمايا ميرى امت كے چند عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظُ وَهُوَ يَضْحَكُ لُوكُ السَّمندر مِن اس طرح سوار بوئ جس طريقه عن كه بادشاه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي تَخت بردين فيعرض كيا آب الله عزوجل سے دعافر ماكي كه جهكو وَأَمِينُ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ رَآيْتُ قُومًا مِنْ أُمَّتِنَى مجى ان ميں ہے كردے۔ آپ نے فرماياتم ان بى ميں سے ہو۔ پھر يَرْ كَبُوْنَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قُلْتُ آ بُ وسرى مرتبه وكن اوراس طريقه سے بنتے ہوئے بيدار ہوئے ادُعُ اللَّهُ أَنْ يَتَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ ثُمَّ لَامَ مِن فَي السرتبدر يافت كياتوا بي في ووي جواب دياجوك يمل ثُمَّ اسْتَيْقَظُ وَهُوَ يَصْحَكُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ يَغْنِي مِثْلَ جواب دياتها - چنانچه مِن نے عرض كيا دعا فرما كي كه الله عز وجل مجھكو مَقَالَتِهِ قُلْتُ ادْعُ اللَّهُ أَنُ يَتَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مَهِى اللَّهِ اللَّهِ الْهِ عَلَيْ ال مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِي اولين مِن عن مورراوي نَقَل فرمات بين كه كام حضرت عباده بن اللَّهُ عَنْهُ فَرَكِبَ الْبَحْوَ وَ رَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا صامت إلين نان سے نكاح فرمايا اور وه مندر ميں سوار موسكے تووہ خَرَجَتْ فَكِدْمَتْ لَهَا بَغُلَةٌ فَرَكِبَتُهَا فَصَرَعَتُهَا ان كساته سوار مؤكَّسُ جس وقت سمندر سي كليس توايك فجرلايا كيا وہ اس برسوار ہو گئیں اور گر گئیں جس سے کدان کی گردن تو اللہ علی ۔

#### باب: ہند میں جہاو کرنا

١٥٤٨: أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بَنِ حَكِيْمِ قَالَ ١٥١٨: حضرت الوهربيه النَّهُ عدروايت هي كه رسول كريم صلى الله حَدَّثَنَا زَكُويًا أَنُ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِنْ عليه وسلم في بم سے وعدہ فرمایا تھا كہ بنديس مسلمان جهادكريں كے عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَيَّادٍ ح قَالَ الروه ميرى حيات مين بواتومين اس كي لئة ايناجان ومال صرف كر وَآنُهُانَا هُنَدُهُ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ جَهْدٍ بْنِ عُبَيْدَةً وَقَالَ وول كَارِ چِنَانِجِهَ الرمِين فَل كرويا كيا تؤمين سب سيزياده افضل شهداء عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدْنَا مِن عَهِ الله تعالى رَسُولُ الله على عَزُودَة الْهِنْدِ قَانُ آدُرَ كُتُهَا أَنْفِقُ فِينَهَا عنه (جيها) مول كاجوكه عذاب دوزخ عد آزاداور برى كرويا كيا

٣١٧٩: حَدَّتَنِينَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ ٤٥١هـ: حضرت الوهرريه تَالِّفُهُ سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله فَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هُنَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عليه وسلم نے ہم سے وعدہ قرمایا تھا کہ ہند میں مسلمان جہاد کریں گے آبُو الْحَكْمِ عَنْ جَبَرِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَالَ الروه ميري حيات مين جوانومين اس كے لئے اپناجان و مال صرف كر وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةٌ وول كارچنانچ اكرين قُل كرديا كيانويس عن ياده افضل شهداء الْهِنْدِ فَإِنْ أَذْرَ كُتُهَا أَنْفِقَ فِيْهَا نَفْسِي وَمَا لِي وَإِنْ مِن عَهِمِ اللهُ تَعَالَىٰ





هُرَيْرَةَ الْمُحَرِّدِ.

عِصَابَتَان مِنْ أُمَّتِي آخُرَزَهُمَا اللَّهُ مِّنَ النَّارِ عِصَابَةٌ كَسَاتُكُم مُوكًا \_ تَغْزُو الْهَنْدَ وَ عِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ.

#### ١٢٠٥ باب غَزُوكَةُ التَّرُكِ وَالْحَبَشَةِ

قُتِلْتُ كُنْتُ ٱفْصَلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَآنَا آبُولُ عنه (جيها) مول گا جو كه عذاب دوزخ سے آزاد اور برى كر ديا كيا

٣٨٠: أَخْبَرَيْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ١٨٠: رسول كريم صلَّى الله عليه وسلم كے غلام مصرت تو بان رضى الله حَدَّثُنَا أَسَدُ بْنُ مُوسْنِي قَالَ حَدَّثُنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي تعالى عنه فرماتے بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد اَبُوْبِكُو إِلزُّايَيْدِيُّ عَنْ اَعِيْهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ قرمايا: ميرى أمت ميں سے دو طبقے ايسے بيں جن كوالله عز وجل دوز خ لُقُمَانَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَبْدِالْآعُلَى بْنِ عَدِيِّ إِلْبُهْرَانِيّ عَنْ ﷺ زادفرماديں كان ميں سے ايك طبقه تووه ہے جو كه مهندميں جہاد قُوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كرے كا جبكه دوسراطبقه وه ب جوكه حضرت عيسى بن مريم عليها السلام

ہا ہا: ترکی اور حبشی لوگوں کے ساتھ جہاد سے متعلق

ا ١٨١٨: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ ا ١٨١٨: رسول كريمُ كے ايك سحائيٌ سے روايت ہے كرآ ب نے خندق عَنْ آبِی ذُرْعَةَ السَّبْهَانِیّ عَنْ آبِی سُکیْنَةَ رَجُلٌ مِّنَ کی کھدائی کا حکم فرمایا تو اس وقت (لیمن خندق کھودنے کے وقت) الْمُحَوَّدِيْنَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ قَالَ لَمَّا الكِيرِ التَّرْنَكُلَ آياتُواس كى وجهت خندق كے كودنے مين مشكل پيش اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ. آكن اورلوكون كواس كانوژنامشكل بهوكيا\_رسول كريمٌ وه بتصيار لـ عَرَضَتُ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ كَرَكُمْ عِبِوكَ كَجْسَ عَيْقُرْنُورُ اجا تا إورآبُ في اين جاور فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخَذَ مِهِ ارك خندق كَ كناره بِرَكِي اور لِعِني آ بُ ف آيت كريمه: تمَّتُ الْمِعُولَ وَوَضَعَ رِدَاءً ۚ فَ نَاحِيَةَ الْنَحَنْدَقِ وَقَالَ: كَلِمَةٌ رَبُّكَ صِدْقًا ثلاوت فرماني اورآ ب كينته يارا شاكر مارا اور ﴿ وَنَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ بَهُمْ تُوتُ كُرَّر بِيرُ الور مْدُكوره بالا آيت كريمه كالرجمه بيه ب "تيرب لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام : ٢١١٥ يروردگاركاكلام سي ألى اوراتصاف ميس يورا بوا اوركوئى اس كى باتول كو فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِي قَانِمٌ يَنْظُرُ تبديل كرنے والانبين اس وقت حضرت سلمان فارئ وہال كھرے فَهُوَ قَ مَعَ صَوْبَةِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَصّاه ررسول كريمٌ وكيهرب تتح آبٌ ك مارن ك وفت ايك بجل بَرْقَةٌ ثُمَّ صَوَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: ﴿ وَنَمْتُ كَلِمُهُ رَبِّكَ بَعِيسَ جِكَ مِولَى رَبُعِره وسرى مرتبه وه بى آيت تلاوت فرماكرآ بَّ ن صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِينَ اس مِتَهمارے مارا۔ پھرالی بی بحل جیک ظاہر ہوئی اور دوسری الْعَلِينُهُ اللَّذَةِ النَّلُكُ الآخَوُ فَبَرَقَتْ بَرُقَةٌ فَرَآهَا تَهَالَى يَقْرِ عَاللَّهُ بُوكَى تيسرى مرتبهآيت كريمة تلاوت فرما كرجب سَلْمَانُ ثُمَّ صَرَبَ النَّالِيَّةَ وَقَالَ : ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ مَارَاتُو تَيْسِ الْكُرْائِ فِي كُرِّكِ اورا بِهِ وَهِال عَيْمَ كُمَّ إِنَّ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَالْ عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَهِال عَيْمَ اللَّهُ وَالْ عَيْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : ﴿ وَتَمَّدُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : ﴿ وَتَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ريك صِدْقًا وْغَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّصِيْعُ لَيُحِرانِي جاورمبارك لِيكرتشريف فرما بوك سلمان فارئ في عرض

تَرَكُو كُمْ.

الْعَلِينَهُ ﴾ فَنَدَرَ النُّلُكُ الْبَاقِي وَخَوَجَ وَسُولُ اللهِ لَي إلى بارسول الله الله الله الماري فَأَخَذَ دِدَاءً وْ وَجَلَسَ فَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُولَ اللهِ تَصَال كَرَاتُه اللهِ بَكُل جِكَرِي كُلّ وَكَر دَآيْتُكَ جِيْنَ صَرَبْتَ مَا تَصُوبُ صَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ رہے تھے سلمان! اس پرسلمانٌ نے عرض کیا اس واست کی تتم کہ جس مَعَهَا بَرْفَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَا سَلْمَانُ رَآيْتُ فَي آبُ كُودِين فِي وي رَجِيجاب مِن في ويكاب يحرر سول كريمً ذلك فَقَالَ إِنْ وَاللَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّي يَا رَسُولَ اللهِ فِي ارشادفر مايا: جس وقت مين في بهلي چوت ماري تومير است قَالَ فَإِنِّي حِيْنَ صَوَبْتُ الطَّرْبَةَ الْأُولِي رُفِعَتْ لِي سے بردے ہنادیئے گئے یہاں تک کہ میں نے اپنی آتھوں سے شہر مَدَائِنُ كِسُراى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيْرَةٌ حَتْى فارس كاورجواس كنزد كيك كيستيال بين اور بهت سي شهرد كيھ رَآيَتُهَا بِعَيْنَيَّ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا ﴿ بِن جُولُوكُ اسْ جَكَهُ مُوجُود تَضَانبول فَي عُرْض كيايار سول الله! آپّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ اللّهَ أَنْ اللّهُ عَرُوجِل سے دعافر ما تمیں کہوہ ان شہروں کوہم لوگوں کے ہاتھوں فتح يَّفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَيِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُحَرِّبَ بِأَيْدِينَا فرمادي اورجم لوگول كودبال كامال ودولت عطافرماد عاورفرماياك بلاَدَهُمْ فَدَعَا رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جس وقت من في دوسري چوث ماري تو قيصر كي شرروم اوراس ك وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمَّ صَوَبْتُ الطَّرْبَةَ النَّانِيَةَ قَرْفِعَتْ الزويك كعلاقے سب كے سب ميرے ماضے كرد بنے كئے ـ كه لِی مَدَانِنُ قَیْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتْی دَآیْتُهَا بِعَیْنَی جِن کویس نے اپن آنکھوں سے دیکھا صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْعُ اللَّهُ وعافر ما ثمين كه التدعز وجل بهم لوكون كي باتفون سے ان شهروں كو تناه و آنٌ يُتَفَّتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَيِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُنحَرِّبَ بِآيْدِيْنَا ﴿ بِإِوكُروبِ بِم لوك وبإل كامال غنيمت لوث ليس اوربم كوان برفتح بِلاَدَهُمْ فَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاصل بو\_آ بِ نے بیدعا بھی فرمائی پھرارشادفرمایا: جس وقت میں بِذَالِكَ ثُمَّ طَوَبْتُ الثَّالِقَةَ فَرُفِعَتُ لِي مَدَانِنُ نَے تمیری مرتبہ چوٹ ماری تو میرے سامنے حبشہ کے شہراور اسکے آس الْحَبَشِيةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْفُراى حَتَى رَآيْتُهَا بِعَيْنَى بِإِس كى بستيال كروى كنيس جن كومِس نے اين آتھوں سے ديكھا پھر قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ نِي نِهِ مِهِ مَا ياكهُم لوك ترك اور حبث كي لوكوس كواس وقت دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَّعُوْكُمْ وَاتُومُكُوا التَّوْكَ مَا كَانْ جِيمِرْنَا جِسُ ولتَ تَكُ وه تم كُونَه جِهِيْرِين ( يعني جب تَك وه لوگ تم يرحمله ندكرين توتم بھي ان يرحمله ندكرة)\_

تنشريح جهٔ حضورا قدس صلی الله عليه وسلم كا خندق كھود نا كوئی عام يا غيرا ہم بات نبيں ۔ يمل ويسے تو باقى بھی و ہال موجود سحابہ کرام جھنے کررے تھے اور آ بے منظافیا کے خرمان کے مطابق خندق کھود رہے تھے۔ یکا یک تین مرتبہ ضربات پر بجلی کی چیک کی طرح روشنی نکلنے پر پہلی ضرب ہے شہر فارس اور نز دیک کی بستیاں' دوسری ضرب ہر قیصر کا شہرروم اور نز دیک کی بستیاں' تیسری ضرب برحبشه اورنز دیک کی بستیوں کا فقح ہونا کی خوشخبری دینا ایک تو یہ بتا تا ہے کہ یہاں اسلام تھیلے گا' ووسرا میاکہ جہاد ہرصورت جاری رکھنا اور مال غنیمت کے حصول پر اس کو جہا دی سامان تیار کرنے پر رگا ہی جس ممل سے تمہارے دین اسلام کی اور تمہاری اپنی بھی بقاء ہے۔ (جاتی )





٣١٨٢: أَخْبَرُهَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ عَنْ سُهَيْلِ ١٨١٣: حفرت ابو بريره بالنز عدوايت بكرسول كريم النَّيْزَأَمَكَ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ارشاد فرمايا: أس وقت تك قيامت قائم تبيس بوكَّى جب تك كه مسلمان وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُفَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ تَركى لوكون ع جَنك نبيس كريس كاوران لوكون كمنه وهالول في التُّرْكَ فَوْمًا وَّجُوهُهُمْ كَالْمَجَانَ الْمُطَرَّقَةِ يَلْبَسُونَ طرح جِيثِهُ بول كَـاوروه لوگ بال بي پهنیس كے اور بالوں بي میں وہ الشُّغُرُ وَ يَمْشُونَ فِي الشُّغُوِ.

#### ١٢٠٢: باب اللِسِّتِنَصَار بالضَّعِيُفِ

بِدَعُوتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

لوگ چلیں گے ( یعنی ان لوگوں کے بال جوتوں تک ہوں گے )۔

### یاب: کمزورشخص سےامداد لینا

٣١٨٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٨٣: حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عند \_ روايت عُمَرُ ابْنُ غِيَاتٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ ہے كہ وہ سجھتے تنے كدان كا مقام رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے مُصَرّف عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ ظَنَّ أنَّ ووسرے صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ہے زیادہ ہے اس پر لَهُ فَصْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ فَقَالَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرمايا: الله عزوجل اس نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هلذِهِ الْأُمَّةَ بِصَعِيْفِهَا امت كي الدادُ كمرُورافراد كي دعا اوران كے خلوص ہے فرمائيس

تتشریح 🖈 ایسے ضعفاء جو کہ مالی ٔ بدنی لحاظ ہے جہاد ہے بظاہر قاصر ہیں لیکن ایمان تو ی رکھتے ہیں وہ مجاہدین میدانِ کارزار کے لئے دعاؤں کی خاطر ہاتھ اٹھائیں رحمیں اور مجاہدین کی فتح کے لئے بجز وانکساری اور در دِ دل ہے دعا کرتے رہیں ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور بیجی اسلحہ ہی کی طرح مجاہدین کے لئے ایک تحفہ کی حیثیت رکھتی المار (مام)

٣١٨٣: أَخْبَرَنَا يَنْعَنَى بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ ٣١٨٣: حضرت الودرداء رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ﴿ كَ رَسُولَ كُرْبِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشَاهِ فَرَ مَا تَ ضَحْ مِيرِ ﴾ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ﴾ كـ رسول كريم صلى الله عليه وسلم ارشاء فرمات ضح مير ﴾ أَرْطَاةَ الْفَوْادِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ إِلْمَعَصْرَمِي آنَةُ واسطےتم لوگ كمزورلوگول كو تلاش كيا كرو كيونكه ان بل كي وجه ہے تم کوروزی پہنچائی جاتی ہے اورتم لوگوں کی امداد کی جاتی سَمِعَ آبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولَ الْغُونِي الطَّعِيْفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ ہے۔

وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمُ.

#### باب: مجامد کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی فضیلت

١١٨٥: آخبَرَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ ١٨٥٠:حفرت زيد بن خالد ظِافِرْ عدروايت بكدوه رسول كريم قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْتَرَنِي صلى الله عليه وسلم عنقل فرمات بي كمآب سلى الله عليه وسلم في عَمْرُو بْنُ الْمُعْرِثِ عَنْ بَكَيْرِ بْنِ الْأَشَعِ عَنْ بُسْرِ بْنِ الرشاد فرمايا: جس مخض في جهاد كرف واليكوآ ماده كيا كويا كراس

١٢٠٤: باب فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا



أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزًا.

خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا.

سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ قَالَ مَنْ لِيهِ خُود جِهاد كيا اس طريقة سے جس مخص نے مجام كے كھر كے لوگوں جَهَّزَ غَاذِيًّا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي كَيْ بِعَلَاكَى كَسَاتُهُ و كيه بِعال اورهمراني كي توكويا كهاس نے بھی جہاو

٣١٨٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ١٨٦ حضرت زيد بن خالد بن في سدوايت بكدوه رسول كريم صلى ابْنِ مَهْدِي قَالَ حَدِّقَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم في ارشاد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالوَّحْمَلِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدِ قرمايا جس فخص في جهاد كرف وأل كوآماده كيا كويا كداس عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَي خُود جبادكيا اس طريقه سے جس مخض في عابد كے كھرك لوكوں اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ كَى بَعَلَالَى كَسَاتِهُ وَكِي بِمَالَ اورَكُمُوانِي كَاتُو كُوياكُه اس نے بھی جہاد

٣١٨٥: أَخْبَرَنَا إِسْمِحْقُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ قَالَ حَدَّقَنَا ١٨٥٣:حضرت احض بن فيس والنين فرمات بي كه بم لوك مج كرت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ كَيْلِ نَكْ تَوْم يَدْمُورُه كُنَّ جِنَانِي بَمَ لوَّك ابْحِي احِيَّا اللَّهِ بْنُ إِذْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ كَيْلِ نَكْلِ تُوم يَدْمُورُه كُنَّ جِنَانِي بَمَ لوَّك ابْحِي احِبْ احْتِهُ مُعَالُول بر عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْمِ و بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْجِي سواريال تيار كررب ينفي كه ايك آ وي آيا اور كهن نگا كه لوگ مجد الْآخُنَفِ بْنِ فَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مِن اكتمامِين اوركاني خوفزده بين بم لوك كئوتهم في ويكها كهلوك حَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَمَعْنُ نُوِيْدُ مَجِد كرميان جارول طرف اكتفاي ان يس معزت على طلحهُ زبيرً الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحُنُّ فِي مَنَاذِلِنَا نَصَعُ رِحَالَنَا إِذْ آتَانَا سعد بن الى وقاص جمائة بهى شامل بي اس دوران عثان عن تشريف آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ لات انهول في الكرزرورنك كي جادر ليبيث ركمي هي جس سے كرمر وَ فَنِ عُوا فَانْطَلَقْنَا فَاذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ مَهِى وُهِكَا بُوا تَفَا وه فرما نے لگے کہ کیا طلحہ زیراور سعد جھائے بھی موجود فِي وَسُطِ الْمَسْجِدِ وَفِيهِمْ عَلِي وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ بِي؟ انهول فعرض كيا: بي بال-وه فرمان الله وَسَعْدُ بْنُ آبِي وَقَاصِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّا كَفْتُم دِكْرُسُوال كرتا بول كرجس كعلاده كولَى لائق عبادت نبيس لَكُذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُنْمَانُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كَرَبِاتُم كُومِعلُومُ بِين كرسول كريم اللَّهُ الرشاوفر مايا: جو تخص لوكون مُلاءً أَ صَفْرًاءً قَدْ قَنْعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ اَطَهُنَا طَلْحَهُ كَا مربد (يعنى اونث يا بحريال باند سن كى جك يا مجورول ك ختك أَهُهُنَّا الزُّبَيْرُ أَهُهُنَّا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي كُرْنِي كُم جُدٍ ) خريد عدي الوالله عز وجل اس كي مغفرت فرما وعد كا آنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ آتَعُلَمُونَ آنَ چِنانِي شِي فِي مِربد ٢٥ ٢٥ بزار مِن فريدااور خدمت نيوي مَنْ فَيْتُمْ مِن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ حاضر بوكرع ض كياتو آب مَلْ يَبْتَأَمُ فرمايا: اس كوم م لوكول كي مجد مين مِوْبَدَ بَنِي فُلَان غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ الْفًا شَالِ كرووتم كواس كا أجر طح كارانبول في كها كه جي بال الله عزوجل أَوْ بِنَعَمْسَةٍ وَيَعِشْرِيْنَ أَلْفًا فَأَتَلِتُ رَسُولَ اللهِ كواه ب- يجرحضرت عثان النيزان فرمايا بي تم كواس ذات كي فتم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَرُنَّهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي وي كرسوال كرتابول كهجس كعلاوه كونى لائق عبادت نبيس ب كدكيا

اَلَكُهُمَّ اشْهَدُ.

مَسْجِدِنَا وَآجُوهُ لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ مَعَمُ قَالَ تَمَ كَعْلَم بِكَدر سول كريمٌ نِي قرمايا: جَوْحُض روم كَ تَنوُمُس خريد عالاً تو ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱتَّعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ عُرُوجِلَ اس كَى مغفرت فرما وے كا چنانچہ مِس نے اس كواتى اتَّى دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْعَاعَ مقداراورتَّم دے کرخریدااورخدمت نبوی میں حاضر ہوکرع ش کیا تو بِنُوَ رُوْمَةَ غَفَرُ اللَّهُ لَهُ فَابْتَغَيُّهَا بِكُذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ آبَ فَي فِي اللَّهُ لَهُ فَابْتَغُيُّهَا بِكُذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ آبَ فَي فِي اللَّهُ لَهُ فَابْتَغُيُّهَا بِكُذَا وَكُذَا فَأَتَيْتُ آبَ فَي فَي اللَّهُ لَهُ فَابْتَعُنُّهَا بِكُذَا وَتُفْكُرُوواللَّه رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدِ عروجلتم كواس كا أجرعطا فرمائ كا أنبول في كها كه بي بال احدا الْبَتَغُنَهَا بِكُذَا وَكُذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ تَوْكُواه بِ يُعرِحْ مَرْت عثمان في فرمايا: يُعرِين تم كواس ذات كي تشم وَ آجُوهُ مَا لَكَ فَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَ عَكْرُ سُوال كُرْيَا مِول كَدْ ص كعلاوه كولَى عباوت كالنَّ تَبيس ب الَّذِي لَا إِللَّا هُوَ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ﴿ كَهُمَا تُمْ كَعْلَم ہے كہ جس وقت رسول كريم في لوكول كے چرول كَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِنَى وُجُوْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جانب دَكِيمَ كُرْمِ ما ياتها كه جو مخص ان كوجنگ كرنے كے لئے تيار كرے يُجَهِزُ هُولاتِ عَفْرَاللَّهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ كَاتُواللُّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الله عَن عُروهُ تبوك كيليَّ جات فَجَهَّزُنَهُمْ حَتَى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلا خِطامًا وقت توش نے ان کواس طریقہ سے آمادہ کیا کہ کس کواونٹ وغیرہ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ بالدصنياس كي لكام كيلة رسَّى كي بحى ضرورت باقى نبيس ربى انبول نے کہاجی ہاں۔ چنانچہ عثمان فرمانے سکے اے خداتو کواہ ہے۔

تنشیج 🏗 جہا د کرنا خود ایک عظیم عمل ہے اور اس کے لئے دعوت وینا کہ لوگ جہا دیے لئے نکل کھڑے ہوں ہے اس ہے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک مجامد کی دعوت ہے گئی مجامہ جہا دیے عمل کو لیے کرمیدان میں اتریں کہ ان کی مقدار ہے ہی وشمن مرعوب ہو جائمیں اورموجود ہ زیانہ میں تو یقین جانے کہ جہاد ہی ایک الیی چیز ہے جس ہے آج بھی مغرب خاکف ہے۔ (مانی)

# باب:راہ خدامیں خرج کرنے کی نضیلت ييمتعلق

٣١٨٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحُوثُ ابْنُ ١٨٨: حضرت الوهريره بن في الدايت بكرمول كريم واليّنَا في مِسْكِيْنِ فِرَاءَ وَ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ فَرِما يا جَوْحُصْ راه خدا مِس أيك جوڑا خرج كرے گا تو اس كو جنت ميں حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اسْ طريقہ ہے آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بند نے یہ (خیر) عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي فَلَى قَالَ مَنْ سَيرے واسطے بے چنانچہ جونمازی ہوگا تو اس کونماز کے دروازہ سے أَنْفَقَ زُوجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَوَجَلَ نُودِي فِي الْجَنَّةِ إِيارا جائے گااور جومجام موگاتواس كوباب جهاد عاور جوفيرات كرنے يًا عَبْدًاللَّهِ هَلَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلُوةِ دُعِي والا هوگا تؤاس كوخيرات كرروازه سے اور جوروزه را شخص جو گا تواس مِّنْ بَابِ الصَّلُوةِ وَمَنْ كَانَ مِِنْ أَهْلِ الْمِعِهَادِ دُعِي مِِنْ ﴿ كُو بَابِ رَيَّا لَ سِيرَ وَازُ وَى جَائِ كَلَ مِيهِ بات سَ كَر حَمَّ سَ ابوبَر

# ١٢٠٨: باب فَضْل النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالي

الْآبُوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . مَحْ كُونُو تُع بِكُرَمْ أَن بَي ش عبول كـ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنِّي لَا رُجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ

قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلَّا فَبَعِيْرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَوا فَبَقَرَكَيْنِ. ويدواوريكائ بين تودوكائ ويدوو

بَابِ الْمِجهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ ﴿ وَالنَّذِ فَعَرْضَ كَيَا يَارِسُولَ الله جس كوان مِن عن ابك دروازه عن آواز بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ وَى جائے گی اس كوكسى ووسرے وروازہ ہے يكارے جانے كى بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُوْبَكُم مَلْ عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ ضرورت تونبين؟ليكن كياكونى ايباضح بعى موكا كدجوكهان تمام ك هذه الآبُوابِ مِنْ صُرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعلى أَحَدُ مِنْ هلذهِ تَمَام وروازول سے يكارا جائے گا؟ آ بِمَنْ فَيَعَمَ نَ عَلَم إلى اور

٣١٨٩: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بَنُ عُفْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً عَنِ ١٨٩: حفرت الوجريرة والنظار الله عن وايت بكرسول كريم صلى الله الْأَوْزَاعِيَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَقّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عليه وسلم في ارشاوفرمايا: جوكونى راه خدايس كسى چيز كاليك جوزاو علا قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوْسَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ تُواسَ كوجنت كَثَمران جنت كروروازون سے يكاري كے: اے الله ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوْحَيْنِ فِي سَيِبْلِ اللَّهِ دَعَتُهُ خَزَنَةُ فلال! تم اسطرف آجاؤاورتم لوك اس طرف عدواخل بوجاؤ ـ اس الْحَدَةِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَدَّةِ يَا فُلاَنُ هَلُمَّ فَأَذْحُلُ فَقَالَ بِرابُوكِم رضى الله تعالى عند في كبانها رسول الله! وه آ ومي تو بالكل عن آبُوبَكُو يَا رَسُولَ اللهِ وَ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوى عَلَيْهِ النَّصان مِن بُيس ربارة بِصلى الله عليه وسلم في وايا بجهاميد بتم

٣١٩٠: آخبَرُنَا إسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ ١٩٠٠: حضرت ابوذر والني عدروايت ب كدرسول كريم مَنْ الْيَالَمُ ال ابْنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ يُؤنُّسَ عَنِ الْمُحسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ ارشادِ فرمايا: جس سلمان نے برايك فتم كے مال ميں سے ايك جوزا ا البن مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيْتُ ابَا ذَرٌ قُلْتُ حَدَّلَنِي قَالَ نَعَمُ راه خدا مِن خرجه كما موكا توجنت كتمام محافظ ال مخض كاستقبال قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلِيْهُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ كَلِيّا كَيْ كَاوِرا فِي النّي جِيزون كي جانب بلائمي محرراوي نقل مَالِ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَفْتِكُنَّهُ حَجَبَةُ كَرْتَ بِين كديش نے ان سے دريافت كيا كرس طريقہ سے؟ تو الْجَنَيَةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوْهُ إلى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ انهول نے فرمایا کہ مثلاً اگر اس مخص کے پاس اونت بیں تو دو اونت

اااع: آخُبَوَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الااعترات فريم بن فاتك رضى التدتعالي عنه سے روايت ب آبُوالنَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ كرسول كريم الْأَثْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ كرسول كريم الْأَثْنَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَبِيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الرُّكِيْنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ بِهِ اللَّهُ عَرْ وَجِل اس كے لئے سات سو گنا أجر لكه ديتے ہيں۔

يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِلِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ا مَنْ ٱنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيْلِ اللَّهِ كَتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِاتَةِ ضِعْفٍ. تشریح کا اینے طلال مال کے مجاہدین کی خوب معاونت کرنا ایسا ہے جیسے وہ مجاہدین کے ساتھ میدانِ کارزار میں مصروف جہاد ہو۔ مجاہدین کی مالی امداد کرنا' اس مجاہد کی شہادت کی صورت میں اس کے اہل وعیال کی مالی مدد کرنا اور ان کا ہرطرح سے خیال رکھنا جاہیے۔ کویا کہ یوں جانے کہ وہ محسن اسلام ہیں اور ہمیں مشرکین کی ایذ ا ،رساندں سے بچانے والے۔ ( مَامی)





# ١٢٠٩: باب فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ رياريو عزوجل

الله ﷺ لَيَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِسَبْعِ مِالَةِ نَافَةٍ مَخْطُوْمَةٍ. عَظَامُول كَل ـ فَإِنَّهُ لَا يَرَّجِعُ بِالْكُفَافِ.

### ١٢١٠: باب حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَآءَ فَمَا ظُنَّكُمْ.

الاا: باب مَنْ عَانَ غَازِيًّا فِي أَهْلِهِ

# باب:الله كاراه من صدقه دي كافعنيلت

٣١٩٢ أَخْبَوْنَا بِشُورُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ١٩٦٣: حفرت ايومسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ كَالِيكَ آوَى نِے ايك مهاروالى اوْمَنى راه خدا يس صدقه كے اَبَا عَمْرِو إِللَّهَ يُبَانِيَّ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ آنَّ رَجُلًا طور ہے دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تَصَدَّقَ بِنَافَةٍ مَّنْحُطُوْمَةٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَالَ رَمُولُ فَرايا: قيامت كروزاس كعوض سات سومهاروالي اونثنيال

٣١٩٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّنَا بَقِيلة ٣١٩٣: حضرت معاذ بن جبل سے روايت ہے كه رسول كريم في عَنْ بُعَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَادِ بْنِ فرمايا: جهاد دوتهم كاسه ايك توبيك كوئى آدمى الله عز وجل كى رضامندى جَبَلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كيك جهاذكر اوروه امام ك فرما نبردارى كر اوراي اعلى اعلى اعلى قَالَ الْغَزُورُ غَزُوانِ فَآمًّا مَنِ ابْنَعْي وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ جِير (راه ضدايس) خرج كرے اور اين سائقي كے ساتھ فرى كامعالمه الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكُويْمَةَ وَيَاسَرَ الشُّويْكَ وَاجْعَنَبَ كرے اور فسادے محفوظ رہے تو اس آدمی كاسونا عاكنا تمام كاتمام الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنَبُهُهُ آجُرًا كُلُّهُ وَآمًّا مَنْ غَزَا تُواب بِلَيكن جِوكُولَى رباكارى يادوسرول كوسنانے كيلئے جہادكر ساور دِيَاءً وَسُمُعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَٱفْسَدَ فِي الْآرُضِ المام كَى نافرانى كرے اور زمين يرفتنه مجائے تو ايسے انسان كا اس حالت میں واپس آیا دشوار ہے (وہ مخص عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا )۔

#### باب: مجامد مین کی عورتوں کی حرمت

٣١٩٣: أَخْبَرُنَا حُسَيْنٌ بُنُ حُرِيْتٍ وَمَحْمُودُ بُنُ ١٩٣٣: حضرت سليمان بن بريده رضى الله تعالى عنه است والد غَيْلانَ وَاللَّفْظُ لِمُحْسَيْنِ فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ماجد بصَّقَل فرمات بين كدرسول كريم ملى الله عليه وسلم في ارشاد سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْوَيْدَة فرمايا: حواتين مجام ين عَيرمجام بن براس طريقة سعرام بين جس عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَالُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المريقة سے ان کی مائيں اور اگر کوئی مخص مجاہدين کی خواتين کی حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ مُحَرَّمَةِ مُحَرِّمَةُ مُوتَ خَانِت (يعني مُناه) كا ارتكاب كرے كا تو المُنَهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ بَنْعُلُفُ فِي الْمُرَأَةِ رَجُلٍ مِّنَ فَيَامت كودن اس كوكم واكرويا جائ كا اورمجام الشخص كاعمال الْمُجَاهِدِيْنَ فَيَخُوْنُهُ فِيْهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن عَرول جابوه كے كابتہارى كيارائ ج؟ (خوب غورکرلو)۔

باب: جومن محام كمووالول كساته خيانت كري

شِنْتَ فَمَا ظُنْكُمْ.

لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا.

٣١٩٥: أَخْبَرُنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٩٥٥: حضرت سليمان بن بريده رضى الله عنداي والدماجد المقل حَرَمِيُّ ابْنُ عُمَّارَةً قَالَ حَدَّثَنَا هُمُعُمَّةً عَنْ عَلْقَمَّة كرت بين كدرسول كريم مَالْ يُنظِم في ارشاد قرمايا: كعر بيضن والي ير ابْنِ مَوْقَدٍ عَنْ سُلَيْمًانَ ابْنِ بُوَيْدًة عَنْ آبِيهِ أَنَّ خواتمن كابرين اس طريقة عدام بي جس طريقة سے كدان بران رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حُومَةُ كَى المين اس وجد الركس مجابد في كواسية الل خان ك فاظت نِسَآءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُوْمَةِ كَ لَيْمَعْرِدكميا اوراس نے اس مس خيانت كي تو قيامت كروزيابد اُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي آمُلِهِ فَخَانَهُ قِدْلَ لَهُ يَوْمَ سَهُمَا جَائِكُمُ كَالرَّ فَخُصَ فَي تيرك كمروالول كم تعلق تخدي الْقِيَامَةِ اللهَ عَالَكَ فِي أَعْلِكَ فَعُدْ مِنْ حَسَنَايِهِ مَا خَيَانت كَيْمَى اس وجدعة اس فض ك تبك اعمال من ع جس قدر ول جاہے لے سکتے ہوائم لوگوں کی کیارائے ہے؟

٣١٩٧: أَخْبَوْنَا عَبْدًاللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِالوَّحْمِنِ ١٩٩٣: حضرت سليمان بن بريده والله المنظل فرمات بين قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا فَعُنَبُ مُوفِقٌ عَنْ رسول كريم الْتَيْنَا لِي ارشادفر مايا: كمربين رسن والياوكول برجابدين عَلْفَمَةَ بْنِ مَوْقَدٍ عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ آيِدُ عَنِ النَّيقِ كَ فواتين اللَّي مَا وَل كَ طرح عدرام بن الرَّكم بينص رين والول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حُرْمَةُ يِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ مِن عَولَ فَحَص كَى مَان كى حفاظت كرنے ك درميان عَلَى الْقَاعِدِيْنَ فِي الْحُرْمَةِ كَانْتَهَايِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلِ (خيانت اوركناه) كامرتكب موكاتواس كوقيامت كون كمزاكرويا مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْكَجَاهِدِينَ فِي آهُلِهُ جائے گا اور مجامِحُض سے كہا جائے گا كداے فلال فخص! يا فلال فخص اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلِكَالُ يَا فُلَانُ هٰذَا فُلَانٌ سِيمَمُ اس كَ نَيك اعمال مِن سے جس قدر ول جاہے لے لو۔ پھر فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ رسول كريم فَلْ يَوْمُ الدِّكم المرارثاد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا ظَنْكُمْ نُوَّوْنَ يَدِّعُ فَرِمانا بتمهاري كيارائ يهاوه اس ك نيك اعمال من سي كه یاتی جیموز دے کا؟ (بعنی یقیناتمام نیک اعمال لے لے گا)۔

تستریح 🖈 اللہ جل شانہ کے راستہ میں جہاد کرنے والامجاہداللہ کی نظروں میں سب سے پیارا ہے۔جس نے جان میلی پر ر کھ کر میدان عمل میں اینے آپ کوا تارا اس کے اہل وعیال کا برطرح سے خیال کرنا ' پیچھے رہنے والے مسلمانوں پر منروری ہےاوراگرکوئی بد بخت مجاہدین کی غیرموجودگی میں ان کی بدخوئی وغیرہ جیے بینے کاموں میںمصروف ہوگا تو بقول نی کریم من کینیکم ایسا خائن خالی ہاتھ اللہ عز وجل کے پاس پہنچے گا اور اپنے تمام اعمال منا کع کروا بیٹے گا اور اس کی کیا حالت ہوگی بیسب توجان بی سکتے ہیں۔ (ماری)

ے ۱۳۱۹ آنجو کا عمر و بن علی قال حکف عند الوحمل قال ۱۹۵۰ حضرت انس براین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ حَدِّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ وَمَلَم فِي ارشاد فرمايا: تم لوك اسيخ باتحول سے اپني زبانول سے اور رَسُولُ اللهِ عِنْ جَاهِدُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَ الكُمْ . اين مال دولت ع جهاد كرو



عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ أَمَرٌ نَهِيلَ ہِـــ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ قَالَ مَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

دَعُهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَّةً.

مَادَامَ بَيْنَهُنَّ قَاذًا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَّةً.

٣١٩٨: آخُبَرَنَا ٱبُوْمُ حَمَّدٍ مُوْسَى بُنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ٣١٩٨: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بنُ الْأَصْبَعِ قَالَ حَدَّثَنَا بِكرسول كريم صلى القدعليدوسلم في ارشاوفر ما ياكرة ب صلى الله يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَنْهَا مَا شَرِيْكُ عَنْ آبِي إنسلخق عليه وسلم نے سانپوں كو ہلاك كر ڈالنے كا تھم كيا اور فرمايا: جوكوئى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ان كے بدلہ سے خوف كرے گا اس كا بم سے كى تشم كاكوكى تعلق

٣١٩٩: أَخْبَرَ لَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ٣١٩٩: حضرت عبدالله بن جبير في ين سروايت ب كرسول كريم قَالَ حَدَّنَا جَعْفَو بنُ عَوْنِ عَنْ آبِي عُمَيْسِ عَنْ مَالْقَيْرُ مُصَرت جبير ﴿ اللَّهُ كَ مِرَاحَ بِرَى كَ لِتَ تَصْرِيف لاستَاتُو آب عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ كَتَم لوك جهاوي شهيد موت \_ آ بِ فَالْيَا أَ عُرَه ايا: كياتم لوك اس جَبْرًا فَلَمَّا وَخَلَ سَمِعَ البِّسَاءَ يَبْكِينُ وَيَقُلُنَ كُنَّا مَحْض كوشهيد خيال كرتے ہو جوكہ جہاويس شهيد ہو؟ اگر إيها ہوتا تو نَحْسَبُ وَفَاتَكَ فَنْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ وَمَا لوكول من بهت كم شهدا موت ليكن جهاد من مارا جانے والا مخص شهيد تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ فَتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِنَّ بِاور بِين كمرض مِن مرف والالحض شهيد باورجل كرمر ف شُهدًاءً كُمْ إِذًا لَقَلِلْ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهادَة والأخص شهيد باورة وب كرمرن والاخض شهيد باورمض ذات وَالْبُطُنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ الجحب من مرف والتخف شبيد ب يحرايك آدمى فعرض كياككياتم وَالْمَغْمُومُ يَغْنِي الْهَدَمَ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي موجود كي عين رور بي جو؟ آ بِ صلى الله وَالْمَوْاَةُ تَمُونَ بِجُمْعِ شَهِيدَةٌ قَالَ رَجُلٌ التَبْكِيْنَ عليه وسلم في قرمايا كدان كوتم روف دواس لي كدمرف سيقبل رونا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ مَنوع نهيل بِهِ لَيكن أَكُر كُونَى فخض مر جائے تو كوئى رونے والا نہ

٣٢٠٠: أَخْبَوْنَا أَخْمَدُ بِنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ٣٢٠٠: حضرت جرر النافذ عدروايت هي كدوه رسول كريم مَنْ اللَّهُ الله بن مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الطَّانِيُّ عَنْ جمراه أيك جنازه بس تشريف لے كے تو خواتين رور بي تھيں۔ اس عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَبُرِ آنَّهُ وَحَلَ مَعَ برجر اللَّهُ ان سے فرایا بتم لوگوں میں تو ابھی رسول کریم مَثَلَ فِيْرَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْتِ تشريف فرما بين اورتم رور بى بو؟ آبِ مَنْ أَيْنَ أَم مايا: ان كوجهورُ دو فَكُمّى النِّسَاءُ فَقَالَ جَنْوٌ أَتَبْكِيْنَ مَادَاعَ رَسُولُ اللهِ جسودت تك وهان ين (زنده)موجود بيررون وليكنجس وقت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا قَالَ دَعْهُنَّ يَهُكِيْنَ مرجائة توكولَى رون والى خاتون ندروئ (يعنى ندكولَى مردروئ اورنه ہی عورت )۔



# النكاع ﴿ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### نكاح يءمتعلقه احاديث

١٢١٢: باب ذِكُرُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا ابَاحَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبَيِّهِ المُنْ وَحَظَرَةُ عَلَى خَلْتِهِ زِيادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَ الْحَادَةُ فِي كَرَامَتِهِ وَ تنبيها لغضيلته

جَنَازَتَهَا فَلَا تُوَعُوْهَا وَلَا تُوَلُّوْهُمَا فَإِنَّ رَسُولَ وينا لِلكَهُ سَكُون واطمينان ہے اس كواشانا۔ رسول كريم مَالْالِيَّام كى نو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ يَسْعُ نِسُوةٍ يويال تَعِين جن من حآ تُحكانمبرا بِمَنْ يُنْ فَيَ المرت تَح فَكَانَ يَفْسِمُ لِشَمَان وَوَاحِدَةً لَّمْ يَكُنْ يَفْسِمُ لَهَا. اورايك الميه تحرّمه كانمبر مقررتبيل فرمات تقه

إِلَّا سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَانِشَةً. ﴿ حَضَرَتُ عَاكَتُهُ فِي عَنَ كُودِ عَ وَيَاتَهَا لِ

باب: نبي مَنَا لِيَنْ مِنَا لِكُنَّا لِكَاحِ مِنْ عَلَقَ فرمان اوراز واج مِنْ النَّيْنَ اوران کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی مُثَالِثَیْمَ مِی حلال فرمائی نیکن لوگوں کے لئے حلال نہیں اوراس کا سبب اعز از نبوی اور آپ مَلَ عَلَيْهُم يرفضيلت مطلع فرمانا ہے ٣٢٠١: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٢٠: حضرت عطاء فرمات بي كهم في ابن عباس الله المحام جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رسول كريم اللَّيْتَا كِي المِيمِحرّ مدميمون المَحْفَ كَ جنازه مِن شركت كى حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ جوكه (مقام) سرف بربهوا چنانچه ابن عباس يُنته نن فرمايا: بيه بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ فَمِونَهُ بِينَ بِسِ فِسَتِهُمْ لوك ان كاجنازه المُعاوُنواس كوحركت نه

٣٢٠٢: آخبريني إبراهيم بن يعفون قال حَدَّثنا ابن ٣٢٠٢: حضرت اين عباس ين عن روايت ب كرجس وقت وقات آبی مَرْیَمَ قَالَ آنْبَانَا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّقِیمُ عَمْرُو بُنُ بُوئُ الْآئِلَمُ مُولَى لَوْ آبِ الْآئِلَمُ كَاحَ تَكَاحَ ميارك مِن نو يويال تَقْيَل دِیْنَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ تُولِّقِی رَسُولُ اللهِ جن میں ے حضرت سودہ بڑی کے علاوہ آپ مُن اللهِ عن یاس صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ يَسْعُ يِسُوَةٍ يُصِيبُهُنَّ تَشْرِيف لي جايا كرتے تھے۔ اس ليے كه انہول نے اينا نمبر

٣٢٠٣: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُورٍ عَنْ يَزِيدُ وَهُو ٣٠٠٣: حضرت الس بناتيز عدوايت عبي كدرسول كريم صلى الله

الكَيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسُوَةٍ.

مَنْ تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ١٥١]

فِي هَوَاكَ.

الُقُرُ آنِ.

ابُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ آمَسًا عليه وسلم ايك بى رات من ابنى تمام يوبول ك پاس تشريف لے حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى يَطُوفُ عَلَى يُسَانِهِ فِي جايا كرت تصاوراس ونت آب صلى الله عليه وملم ك نكاح من نو بومان تقيں۔

٣٢٠٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْمُبَارَكِ ٣٢٠٥ : حضرت عائشه فِي في عدوايت ب كه مين ان خواتين ك الْمُخَرَّمِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَةً بارے من شرم وحیامحسوں کرتی تھی جوخودکورسول کریم کے سپروفر مایا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ الرَبِّي تَصِيل اور مِن كَها كرتي تقي كه كيا كوكي آزاد خانون خود كوبهه كر كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّايِي وَمَنْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِي صَلَّى مَكَى اللهُ واللهُ عَرُوجِل في يدّ يت كريمه نازل فرماني : تُرْجِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُولُ أَوْمَهَا الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَانْزَلَ مِنْ تَشَاءُ ... لين النام سي صحركوآ بِ المُحرَّةُ نَفْسَهَا فَانْزَلَ مِنْ تَشَاءُ ... لين النام من عرب ور اللهُ عَزَّوَ جَلَّ : ﴿ تُوجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُووِي إِلَيْكَ ﴿ رَكُيلِ اورجس كودل جائز ديك ركيس بهرجن كودور ركها تها أكر ان میں سے پھرکسی کوطلب کریں جب بھی آ پ یکسی تنم کا کوئی گناہ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَاى رَبُّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ تَهِين بِدُومِن فِي عُرض كيا: خدا كي شم! آب كايرورد كارجس بهى شے کی آپ مُن تَقِیمَ خواہش فرماتے میں فورا عطافر مادیتا ہے۔

٣٢٠٥: آخْتِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُفْرِئُ ٣٢٠٥: حضرت مبل بن سعد فالنظ فرمات بي كرايك ون ووسر \_ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَادِمِ عَنْ سَهْلِ الوَّول کے ساتھ میں بھی مجلس میں شریک تھا کہ ایک خاتون نے بن سَعْدٍ قَالَ أَنَا فِي الْقُوْمِ إِذْ قَالَتِ الْمُوَأَةُ إِنِّي قَدْ خدمت نبوى مِن عرض كيا: يارسول الله! مِن خودكوآ ب من عريروكرتي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَلِ مِيرِ عِبْدِ مِن جومناسب خيال فرما تي وه فيصله فرما وَسَلَّمَ فَوَأْمِينَ وَأَيْكَ فَقَامَ وَجُلِّ فَقَالَ زَوِّجُنِيْهَا فَقَالَ ويرب بين كرايك آدى كمر اجوااور عرض كيانيار سول الله! ميرااس اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْخَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَلَمْ خَاتُون عَالَا فرمادير. آپ نے فرمايا: جاوَاورتم كچھ لے آؤ يَجِدُ شَيْنًا وَلَا خَامَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عابوه لوب كَ اتْكُوشى بى بوروه خص رواند بوكريا تواس كو يحصيس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآن اللَّهِ كَا يَهَال تَك كراويكِ الْكُوش تك (بطورمهر) نعيب نه يوكل شَيْءٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورٍ چَانِجِهَ بُ فَرَمايا: كياتم كوقر آن كريم كى يحصورتمل يادين؟ اس مخص نے عرض کیا: جی ہاں۔اس برآ پے نے قرآن کریم کی بعض سورتوں کے عوض اُس کا نکاح اِس خاتون سے فر مادیا۔

تنشریح 🛠 نبی کریم مَنْ الْیَمْ الله نے کس قدر آسانی فریادی بہی نبیں کہ صرف امیر لوگ شادی کر سکتے ہیں اور جوغریب اور نادار جیں وہ شادی نہیں کر سکتے ۔ میخص کہ جس کے پاس لو ہے کی انگوشمی تک مبرد ہے کے لئے نیشمی ہرکوئی جان سکتا ہے کہوہ کتنا غریب ہوگا ۔ نیکن قربان جاہیئے نبی کریم مُلْاثَیْنِلم کی ذات ِمبارکہ پر کہ چندسور تیں جواسے یا دخمیں ان کے عوض اس کا نکاح کردیا۔ آگے بندہ مخنتی اوراللہ پہتو کل کرنے والا ہونا جا ہے اللہ تعالیٰ سوراستے پیدا کرویتا ہے۔ (مَاِیم)





١٦١٣: باب مَا افْتُرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَرَّمَةٌ عَلَى خُلْقِهِ لِيَزِيْكَةُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قُرْبَةً اللَّهِ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِعْكُنَّ﴾

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّارَ الْآخِرَةَ.

الصَّلى عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرٌ وياتِها تُوكياس عطلاق واتَّع موكنى ـ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نِسَاءً هُ أَوَكَانَ طَلَاقًا.

# باب: جو كام الله عز وجل نے اسپے رسول مَنْ عَنْ عَلَيْهُمُ كامقام بلندفر مانے کے لئے آپ منافظیم پر فرض فر مائے اور عام لوگوں کے لئے حرام فر مائے؟

٣٠٠٦: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَالِدِ ٣٢٠٦: امّ المؤمنين عائش قرماتى بين كه جس وقت تي كوتكم فرمايا كيا النَّيْسَابُوْدِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ أَغْيَنَ كَهَ آپُ إِنِي بِويوں كو اختيار عطافرما ويس آپ اس ون ميرے قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِلَى تشريف لائ اور مجھے آغاز فرمايا اور فرمايا مين تم سے ايك أَبُوْسَلَمَةَ بنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ بات بتلانے والا بول ليكن تم (اس مستله ميس) والدين كي رائ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا مثوره كے بغير فيصله كرنے ميں جلدى نه كرتا وحفرت عاكثه ويون آخْبَرَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَها فرماتى بين كدرسول كريم فَأَيْنَا كمواس بات كاعلم تفاكم بيرے والدين حِيْنَ امَوَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيْرَ أَزُوَاجَهُ قَالَتْ عَانِشَهُ فَهَدَا مَهِم مِهَا كُوْرَ بِ سے ( یعنی اس ذات میارک سے ) الگ کرنے کا بِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي صَمَمْ بِينِ فرما كمين على يحررسول كريم في بيآيت الاوت فرمانى: دَّاكِرٌ لَكِ آمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي حَتَٰى يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّذُواجِكَ.... يَعْنَ الْ يَهْ إِلَى يَوْلِيل تَسْتَأْمِرِی آبُویْلِ فَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ اَبُوَیَ لَا ہے فرمادی اگرتم کودنیا کی زندگی اوراس کی رونق کی خواہش ہوتو يَامُوَانِي بِفَرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آوَمِن تَم كو يجه مال ودولت وي كرحس وخوبي يرخصت كرول وَسَلَّمَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُن اوراكرتم خدا اور اس كرسول اور آخرت كي خوابش ركفتي بوتوتم میں ہے نیک (اوراعلیٰ کردارکی )خواتین کیلئے اللہ نے اُجرعظیم مقرر [الأحزاب: ٢٨] فرماركها ب (جب آب اس آيت كى تلاوت سے فارغ بو كئے ) تو فَقُلْتُ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى فَاتِنِي أَدِيْدُ مِن نِے عُرض كيا كيا اى مسئلہ مِن آ بِ مِحركوا بِ والدين سے مشورہ کرنے کا تھم فرما رہے ہیں میں تو خدا اور اس کے رسول اور آ خرت کی خواہش رکھتی ہوں ۔

٣٢٠٤: أَخْبَرُنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ إِلْعَسْكِوِي قَالَ حَدَّنَا ٢٠٠٥: حضرت عاكشصد يقدرض الله تعالى عنها فرماتى بيل كدرسول عُنْدَرٌ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ فَالَ سَعِعْتُ أَبَا مُسْرَيْمُ صَلَى اللّه عليه وسلم نے ازواجِ مطهرات بن کاف کوافقیارعطافرما

٣٢٠٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ٣٢٠٨: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه رسول

عَانِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا. تَصْل ـ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا تُولِقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرما كَتْ بِيلِ حَتَّى آحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَوَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَاءً.

١٦١٣: باب ألْحِتُ عَلَى النِّكَاحِ

فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءً.

عَنْ مُنْفَيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ سَكريم صلى التدعليه وسلم نے ہم كوا ختيار عطافر ما يا تھا كہ بيطلاق نبيس

٣٢٠٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ٣٢٠٩: حضرت عائشه بَاهِيَ قرماتي بين كه جس وقت آب الْأَيْرَاكُم كَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِوعَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَانِشَةُ مَامَاتَ وفات بهولَى تو آب صلى الله عليه وسلم كى تمام بيويان آپ مَنْ اللهُ الله عليه وسلم كى تمام بيويان آپ مَنْ اللهُ الله حلال تحيير ـ

٣٢١٠: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢١٠: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بيرك الله أَبُوْهِ مِنْهَامٍ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُوْمِي قَالَ حَدَّثَنَا عزوجل نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كووفات سے قبل اس بات وُهَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ كَالْفَتْيَارِعَطَافُرِهَا دِياتُهَا كَهْوَا تَمْن مِسْ ہے جس ہے ول جا ہے تكا ح

#### باب: نکاح کی ترغیب ہے متعلق

ا٣٢١: آخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارُةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ١٣٣١: حضرت علقمه رضى الله تعالى عنه فرمات بيس كه بيس حضرت قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنُ آبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ ابن مسعود رضي الله تعالى عند كے ساتھ حضرت عثان رضي الله تعالى عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُورٍ وَهُوَ عِنْدَ عُنْمَانَ عنه ك ياس تقاكر حضرت عثان التنز في ماياكه ايك ون رسول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُنْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ كَرَيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَمَلَم چندتوجوانوں كے پاس تشريف لائے اور الله عَليه وسَلَمَ عَلى فِينَةٍ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ فرمايا: الرَّمْ مِن عَلَى نان نفق كي توت ركمتا بوتواس كوجا بيك اَفْهَمْ فِتْيَةً كُمَا اَرَدُتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلِ الكاح كراس ليكراس عناه يجي راتي جاورشم كاه كي فَلْيَةَ وَأَجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لا حفاظت ربتى بيكن أكرتس مخص مين اس قدرطاقت زبوتوروزه اس کی شہوت میں کمی کردے گا۔

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٣٢١٢: حضرت علقمه ﴿ إِنْ فَرَمَاتِ مِن كر حضرت عثمان إلى في الم جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابن مسعودٌ عقرمايا كداكر تمهارا ول جابة من تمهارا نكاح ايك عَلْقُمَةَ أَنَّ عُنْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُورٍ رَضِيَ اللَّهُ مُعَالَى جوان فاتون كردول في ابن مسعود في علقمه وجر كوبلايا ور عَنْهُ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِ جُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ لَكِهَا كَدرسول كريمٌ في ارشادفر ماياتم من سے جوكونى بيوى كا نان و فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَقَد برواشت كرنے كى توت ركھتا ہوتو اس كو نكات كر لينا جا ہے مَنِ السَنطاعَ الْبَاءَ وَ فَلْيَنَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصِرِ اللَّهُ كُواسَ عَنْاهُ يَجِي (حفاطت مِن) ربتي إورشرمكاه كي وَأَخْصَنَّ لِلْقَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَصْمْ فَإِنَّهُ لَهُ حَفاظت رَبِّي بِلِين أَكْرَكُم فَخص مِن تَوْت ندبهوتو ووضخص روزي

وجَاءً.

٣٢١٣: آخُبَرَنِي هُوُوْنُ بْنُ اِسْلِحَقَ الْهُمُدَانِيُّ الْكُوْفِيُّ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسُودُ عَنْ الوَصْحَفُوظراوي بيل بيل. عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُّولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ آبُو عَبُدِالرَّحْمَٰنِ الْآسُودُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُو ظٍ.

الصُّومَ لَهُ وِجَاءً.

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيْتَزَوَّجُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. كرب اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنَزَوَّ ج.

ر کھ لے اس طریقہ سے اس کی شہوت میں کی واقع ہوجائے گی۔

الالا حضرت عبدالله بن مسعود جائف سے اس مضمون کی حدیث قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُالرَّحْمِنِ بْنُ مُحَمَّدِ وِلْمُحَادِبِي عَنِ لَقُل بهدام سَالَى بَيَنِيهِ فرمات بي اس مندم مُدكور معزت

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢١٣: حضرت عبدالله بن مسعود بن فرمات بي كدرسول كريم عَنِ الْآعْمَيْنِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ فَلَايَتِهِ أَلَيْ أَلَيْهِ أَلَكُ بِم تطابِ فرما كرارشاد فرمايا: المعجوالوتم مين س بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَأَلَ لَنَا رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا جَمْعُضَ مِن قَوْتَ مُوتُو وَهُخُصُ نَكاحَ كُرَاسَ لَئَ كَدَلَكَاحَ مُحَفُوظ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَلْيَنْكِحُ فَإِنَّهُ رَكَمَاتٍ آكُمُول كو بدنظري عداورمرداورعورت كمكان خاص كو اَغَضُ لِلْبَصَرِ وَآخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْبَصُمْ فَإِنَّ بِمَكَارِي نِهِ اورجس كوطا فتت نبيس تو أس كوجا بي كرروزه ركم کیونکہ اس کے واسطے روز وشہوت کوتو ڑنے کا باعث ہوگا۔

mria: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْمُعَاوِيةَ mria: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند فرمات بي ك عَنِ الْآعُمَنِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِينُدُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في جم س خطاب قرما كر ارشاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ النَّبَابِ قَرَما لاناتِ جوانوتم من سي جس محض من قوّت بوتو و محض نكاح

٣٢١٦: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَرِّبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٢١٦: حضرت علقمه بِاللهٰ فرمات بي من حضرت ابن مسعود بالله مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كَسَاتُه (مقام) من شي جار ما تفاكد ميري ملاقات حضرت عثمان كُنتُ آمْينى مَعَ عَبْدِاللَّهِ بِمِنَّى فَلَقِيَّةُ عُنْمَانُ فَقَامَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِمِنَّى فَلَقِيَّةُ عُنْمَانُ فَقَامَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِمِنَّى فَلَقِيَّةُ عُنْمَانُ فَقَامَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمْنَ كَيا مِنْ آبِ كَا جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَيِّحُوكَ بَعْضَ مَا مَطَى مِنْكَ ون يادكرا دے (يعني ول خوش كردے) حضرت اين مسعود بني فز فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ آمَا لِنَنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ قَالَ لَنَا رَسُولُ فَرمانے سُكے كه آپ به بات آئ بيان كرد ہے بواور رسول كريمٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْضَوَ النَّبَابِ مَن في من سه بيات بهت بيل ارشاد فرما في تحر الواتم لوگوں میں ہے جس میں تو ت ہواس کو نکاح کرنا جا ہیے۔





# ١٢١٥: باب النَّهِي عَنِ التَّبَتُّلِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ آذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيَّنَا.

#### باب:ترکی نکاح کی ممانعت

٣٢١٥: أَخْبَوْمُا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ١٣١٥: حضرت سعد بن ابي وقاص والني فرمات بي كرسول كريم ابْنُ الْمُبَادَكِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَثَلَّتُنَأَ لِمُسَانِ بن مظعون كونكاح نه كرنے سے منع فرمايا اگررسول كريم مَثَلَّ فِيَنَامُ نِهِ ان كواجازت عطا فرماني ہوتی تو ہم لوگ خصی ہو

# مجردر ہے کی ممانعت:

ندکورہ بالا اصل صدیث شریف میں لفظ تبتیک فرمایا گیاہے جس کا مطلب ہی نکاح وغیرہ تمام چیزیں چھوڑ کردنیا ہے ب زار ہو جانا۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا: ((لا رهدانية غي الاسسلام)) اور مذكوره حديث شريف كآخرين لفظ تصى فرمايا كياباس كامطلب كسى علاج يا دواوغيره عيشهوت ختم کرڈ الناواضح رہے کہ جسی ہو جانااور آج کل کے اعتبار ہے نس بندی وغیرہ کرنا حرام ہےاوراس حدیث شریف میں مفہوم یہی مرادے کہ ہم لوگ نکاح کرتے اور عبادت الہی میں مشغول رہنے۔

عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ نَهِى عَنِ النَّبَيُّلِ. فقدا واكرنے كى طافت بيتوضرور ثكاح كرنا جا بيرے ) ـ

هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ لَقَل هــــ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ نَهْى عَنِ التَّبَيَّلِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحُمْنِ قَتَادَةَ ٱثْبَتُ وَٱخْفَظُ مِنْ ٱشْعَتْ وَحَدِيْثُ آشُعَتْ آشُهُ إِللَّهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلُمُ.

٣٢١٨: آخْبَوَنَا السَّمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢١٨: حضرت عائشه فِيهِ فرماتي بين كه رسول كريم مَا لَيْنَامِ فَال حَالِدٌ عَنْ اَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ حَصُورُ لِهِ (مجردر بِنِ ) كَيْمَانُعت فرماني \_ (ليعني الرعورت كانان و

٣٢١٩: آخْبَرَنَا السَّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا مُعَادُ بْنُ ٣٢١٩: اسى مضمون كى حديث حضرت سمره بن جندب طالف سے بھى

٣٢٠٠ أَخْبَرُنَا يَعْفِينِي بُنُ مُوسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ ٣٢٠٠ حضرت ابوسلمه إلى فَيْ فرمات مبين كه حضرت ابو برروه طالمونا عِيَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي ﴿ لِيكَ وَن خدمت نبوى مَنْ تَيْنَ مِن عرض كياكه يارسول التُدمَنَّ تَيْنَا سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَجُلٌ جُونكه مِن أيك جوان تخص بول اس وجه ع محفوا نديشه ب كه ايبانه شَاتٌ فَدْ خَيْدِيْتُ عَلَى نَفْيِهِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلًا ﴿ مُوكَهِ مِنْ كُنَّاهُ مِنْ مِبْلانه مِوجاؤَل لِيكن مَجْهِ مِنْ اس قدرطافت آتَزَوَّ جُ النِسَاءَ آفَا خُتَصِى فَأَعُرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مجمى بيس كه مِن نكاح كرسكول توكيا مِن صَى نه بوجاؤل؟ بيس كر حَنَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ يَا آبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلْمُ بِمَا آبِ مَثَالُمُ يُغَالَمُ عِبرة انوركا رخ دوسرى طرف قرماليا - يهال تك وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ قَدْ رَوَاهُ يُؤنسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وه برصورت بيش آكرر بكاج إجتم صى بوايانه بو إالرعد: ٣٨] فَلَا تَتَبَتَّل.

سنتي فليس مني.

١٢١٢: باب مَعُونَةِ اللَّهِ النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ العفاف

آنت لاق فانحص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرَّحمن انهول نے تین مرتبہ يم عرض كيا تو آپ مُلَا يَعْ أَب فرمايا: اے الْأَوْزَاعِي لَمْ يَسْمَعُ هذا الْمُعَدِيْثَ مِنَ الزُّهْرِي ابوبرره إقلم ختك بوكريا إورجو كي (مقدر من ) لكهاجا جكاب-

٣٢٦١: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْحَلَنْجِيُّ قَالَ ٣٢٦١: عفرت سعد بن بشام فراي فرمات بي مي أمّ المؤمنين حَدَّثُنَا آبُوْسَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَاكَتُهُ صَديقَه الرَّيْنَ كَ يَهَال واقل بوااور عرض كياك شِن آبِ النَّيْنَ أَ بُنُ مَافِع الْمَاذِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بُنِ سے تکاح نہ کرنے سے متعلق دریافت کرنا چاہٹا ہوں۔ آپ کا اس هِ مَنامِ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَانِشَةَ قَالَ قُلْتُ السلامين كيامتوره بكريه جائز بي يانبين؟ عائشصديق الله اِنِّی اُدِیدُ اَنْ اَسْالَکِ عَنِ النَّبَشِّلِ فَمَا تَرَیْنَ فِیْهِ قَالَتُ ﴿ فَرَامِا كُهُمُ ایسا نہ کرنا کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں شا: ولگاڈ فَلَا تَفْعَلُ آمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّوْجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدُ ٱلْسِلْمَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ لَكِنْ مَمْ نَا آبُ سَالًا مُسْلِمًا مَنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ لَكِنْ مَمْ نَا آبُ سَالًا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبُلِكَ وَخَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَاخًا وَ ذُرِيَّةً ﴾ مجى رسول بيج يخ جن كويرويال بهى دى تحي اوراولا دبهى دى تقي ) ۔ پھرحصرت عائشہ ﷺ نے فر مایااس وجہ ہے تم ترک نکاح نداینانا۔ ٣٢٢٣: أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَانُ ٣٢٢٣: حضرت انسٌ فرمات بين صحابةٌ مين سے بعض حضرات

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنَّ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ فرمانے لگے کہ میں بھی نکاح نہیں کروں گا دوسرے سحالی نے کہا کہ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن كُوشَت بَهِي نَعِيلَ كَا ايك صحابي كين لك يحتى كه من بهي بَعْضُهُمْ لَا أَتَوَوَّجُ النِسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ بِسرْ بِرَسِيس، ووَل كَا (وغيره وغيره) اورا يك صحابي كهن كلك كريس اللَّحْمَ وَقَالَ بَغْضُهُمْ لَا أَنَّامُ عَلَى فِرَاشِ وَقَالَ روز عُنِينَ جِيورُون گا (يعنى جائز چيز كواين واسطے تا جائز كرنے بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا الْفِطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا جونَى تو آبُّ في الله عزوجل كى تعريف بيان فرمائى اورفرمايا كيا بَالُ أَفُوام يَتُقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لِيحِينِي أَصَيْنِي وَآنَامُ معالمه بكراوك اس اس طرح س كبدر ب بي عالا كديس تماز وَأَصُوهُ وَٱلْفِطِرُ وَآتَذَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مَعِي اواكرتا بول سوتا بهي بول روز ي بهي ركفتا بول اورروز حچوڑ تابھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں پس جوکوئی میری سنت ہے

باب: جوکوئی گناہ ہے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کرتا ہےتواللہ عزوجل اس کی مدد فرماتے ہیں

سنارہ کشی کرے گااس کا مجھ ہے کوئی تعلق نبیس ہے۔

٣٢٢٣: أَخْبِرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ ٣٢٢٣: حفرت ابو هرريه الزين عبي روايت ب كدرسول كريم مَنْ فَيْنِكُم بُنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُومَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ ارشاد قرمايا: تمين آدميول كي الدادكرنا التدعز وجل في المادكرنا التدعز وجل في المناور



الْعَفَاتَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

### ١٢١٤: باب نِكَامُ ورو الأبكار

٣٢٢٣: أَخْبَرُنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو ٣٢٢٣: هنرت جابرٌ ے روایت ہے کہ میں نے نکاح کیا اور وَ تُلاَعِبُكُ

أَمْ أَيَمًا فُلْتُ آيَمًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا تُلَاعِبُها.

١٢١٨: بأب تَزُوَّجُ الْمُرْأَةِ مِثْلُهَا

فِي السِّنَ

فَزُوَّجَهَا مِنهُ.

١٦١٩: باب تَزَوَّجَ الْمُولَى الْعَرَبيَّةَ

هِ قَالَ ثَلَاثُةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْنُهُمُ واجب كرليا ٢٠١٥ وهِ مكاتب جو بدل كمابت ادا كرما جابها بو الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْآدَاءَ وَالنَّاكِعُ الَّذِي يُرِيْدُ ﴿ )وه تكاح كرف واللَّحْص جوكماس مقصد عن نكاح كرك كه میں گناہ سے بچوں گا ، اورراہ خدامیں جہاد کرنے والا مخص\_

# باب: کنواری لڑکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسول مناتينيكم

عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَزَوَّجُتُ فَأَنَيْتُ خدمت نبوي مِن حاضر بواتو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیاتم نے النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ اتَّزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الكاح كرليا ہے اے جابر! میں نے عرض كيا بى بال- آپ نے بِكُرًا أَمْ نَيْهُ فَقُلْتُ نَيْهُ قَالَ فَهَلَّا بِكُرًا تُلاعِبُهَا فرمايا بيوه خاتون \_ (تكاح كياب) ياكنوارى لأكى \_ يمس \_ عرض کیا کہ بیوہ خاتون ہے۔آب نے فرمایا تم نے کنواری لز ک ے سے صوح ہے شادی نہیں کی کہوہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔ ٣٢٢٥: أَخْبَرَنَا الْمُحْسَنُ بْنُ قَوْعَة قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢٢٥: حضرت جابر بني فرمات بين كدر سول كريم الني في محمد وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا:اے جابر ﴿ اللهُ أَ كَياتُم بمارے بعد يوى قَالَ لَقِينِي رَسُولُ الله عِلَى فَقَالَ يَا جَابِرُ هَلُ أَصَبُتَ والے مو كئے مو؟ مِن نے عرض كيا: بى مال - آپ مَنْ اَيْنَامُ نے المَرَأَةُ بَعْدِي فَكُتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَبِكُرُا فَرَمَا يَا كُوارى سے شادى كى يا يوه عورت سے؟ ميس نے عرض كيا بيوه ے۔آب نے فرمایا: کنواری سے کیون نیس کی جوتم سے میاتی۔

> یاب:عورت کا اُس کے ہم عرسے تكاح كرنا

٣٣٢٦: أَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ حُرِيْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ٣٢٢٦: حضرت عبدالله بن بريده والتؤاسية والدسي لل كرت بين بُنَّ مُوْسَى عَنِ الْمُحَسَيْنِ بَنِ وَاقِدِعَنَ عَيْدِاللَّهِ بَنِ كَ مَضرت الوبكر وللنَّيْز اور حضرت محر والنَّيْز في حضرت فاطمه فِلين بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ خَطَبَ آبُوْبَكُو وَعُمَرُ فَاطِمَةَ ہے نکاح کرنے کے لئے پیغام ( لیعنی رشتہ بھیجا) تورسول کریم مَنْ الْبَیْنَام فَفَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا صَغِيْرَةً لَهَ حَطَبَهَا عَلِي في إِنَّهَا مِعِيمًا عَلِي في إِنَّهَا عَلِي في ارشاد قرمايا: الجمي وه جيموني بين يحرحضرت على الأنزن بيغام بهيجا تو آ پ مُن الله ان سے نکاح کرویا۔

باب: غلام كا آ زادعورت سے نكاح

٣٢٢٠: أَخُبَرَنَا كَثِيرً بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ١٣٢٥: حفرت عبدالله بن عبدالله بن عتب فرمات بي كاعبدالله بن

سنن نما أي شريف جلد دوم

حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن عمانٌ نے جوانی بی مسسعید بن زید کی لاکی جن کی والدہ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ فَيس كَالرَّى بِير كُوتَين طلاقيس دے ديں بيمروال كامير مونے طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَاتٌ فِي إِمَارَةِ مَرُوانَ ابْنَةَ سَعِيْدِ كَرْماندكي بات باس يران كي خالدةاطمه بنت قيس نے ان كو بْنِ زَيْدٍ وَٱمُّهَا بِنْتُ قَيْسِ الْبَيَّةَ فَارْسَلَتْ إِلْهَا خَالَتُهَا حَرْتَ عبدالِنْد بن عمرة كهري تعقل بوجانے كاتكم ديا۔ جب فَاطِمَةُ بُنَتُ قَيْسٍ تَأْمُوهَا بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَيْدِ اللهِ مروان كواس بات كاعلم جواتواس في ان كوتكم قرمايا كداي مكان بُنِ عَمْرِو وَسَمِعَ بِللَّاكَ مَرُوانٌ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ واللَّ عِلْجَاسَ اوراس جكر بين اورور يافت كياكهان كي عدت سَعِيْدٍ فَامَرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إِلَى مَسْكَيْهَا وَسَأَلَهَا مَا يُورَى مُونَے سے قِبل وہ گھر چھوڑ جانے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے حَمَلَهَا عَلَى الْإِنْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَدَّ فِي مَسْحَيْهَا مَهُلُواليا كدميرى فالدحفرت فاطمد بنت قيس في الناف مجصال بات حَتَى تَنْفَضِىَ عِذَتُهَا فَأَرْسَكَتْ إِلَيْهِ تَنْجِيرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا كَاتَكُم دِياتَهَا تُوحِعْرِت فاطمه بنت تَمِس بي فائ في بيان فرمايا كه مِس اَمَوَتُهَا بِلَالِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بُنَتُ فَيْسِ النَّهَا كَانَتُ حضرت ابوعرو بن حفص كے نكاح ميں تقى چنانچہ جس وقت رسول تَحْتَ آبِيْ عَمُوو بْنِ حَفْصِ فَلَمَّا آمَّرُ رَسُولُ اللهِ كَرَيمُ نِعَلَى كَامِيرِ مَقْرِدَكِيا تو ابوعمروبهي النَّاحِ ما تحديث تَتَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى اورجات موے مجھےدوطلاق بھی بھیج وی جو تین میں سے جَا كُن تَقَى الْيَفَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ هِي بَقِيَّةً جُراهارت بن بشام اورعباس بن الي ربيدكوج كونفقه دين كاكبلا طَلَاقِهَا وَامَوَلَهَا الْحُونَ بُنَ مِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي جَيجا مِن فِي ان دونوں سے دریافت کرایا۔ ابوعمرو نے میرے رَبِيْعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتُ زَعْمَتُ إِلَى الْحُوِثِ بارے مِن كياكها ؟ تو كَنِ لِكَ خداك فتم ال كوفرج تو الي وَعَيَّاشِ مَسْالُهُمًا الَّذِي آمَرَلَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالًا وَاللّهِ صورت من على الله فاتون حمل عد بواوروه بمار عمكان مَالَهَا عِنْدَنَا نَفَقَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ مِينَ بَهَارِي بغيرا جازت شيس روعتى \_ پحريس رسول كريم كي خدمت تَكُونَ فِي مُسْكَنِنا إِلَّا بِاذْنِنَا فَزَعَمَتُ أَنَّهَا أَنَتُ الدَّى مِن حاضر بمونى اوروا قعد عرض كيا توآب في على ان دونول رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ كَا بات كى تفديق كى اس ير مِس نے عرض كيا: يا رسول الله! على فَصَدَّقَهُمَا قَالَتُ فَاطِمَةُ فَآيْنَ آنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ كَهال مُنتقل بول؟ آب في فرمايا: ابن مكوم إلى منتقل بوجاءً قَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أَمِ مَكْتُوم رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جونابينا بين اورجن كالذكر والدعز وجل في آن مجيد مين كيا ب-الْآغمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَتْ قاطمة فرماتى بين كربين في الحكيبال عدت ممل كي اوريس ايخ فَاطِعَةُ فَاغْتَدُوْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَيُرْدِا تارديا كرتى تقى اسلئے كدوه و كيم بيس كتے تھے (أتارنے فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكُحَهَا رَسُولُ اللهِ عمراداديرك كيرك عادر وغيره بين نه كه بالكل برجندجونا) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ دَصِي اللَّهُ عِهَال تَك كدرول كريمٌ نے انكا نكاح أمامہ بن زيرٌ سے فرما ويا تَعَالَى عَنْهُمَا فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرُوانً وَقَالَ لَمْ لَيكن مروان نے انكى اس حديث شريف ير كمير تبيس فرمائى اس وجه اَسْمَع هذا لْحَدِيْث مِنْ اَحَدِ قَبْلُكِ وَسَاحُدُ بِالْقَضِيَةِ سے مِن تواس بِمُل كروں كاجس بركداوكوں كويس في كرتے

الِّينِي وَجَدُنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرُّ.

ہوئے ویکھا ہے میدوایت اختصار اور خلاصہ کے ساتھ اُقل ہے۔

حلاصة الباب مهم خركوره بالاحديث شريف ميس حضرت فاطمه بنت قيس برين كاح معلق مذكور عداضح ريرك حضرت فاطمه بنت قیس ظاف عربی سل کی خاتون تھیں اور حضرت اسامہ بن زید بران نیا ایک غلام کے لڑے تھے چنانچہ آپ سالتی آم نے ان دونوں کا نکاح فر مادیا اوران دونوں کورشتہ از واج میں مسلک فر مادیا۔

> آخِيْهِ هِنْدًا بُنَّتَ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ آبٌ كَانَ مَوْلَى وَاخًا فِي الدِّيْنِ مُخْتَصَرٌ.

سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَتِي ٱبُوْبَكْرِ بُنُ آبِي أُوّيْسٍ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ

٣٢٢٨: أَخْبَوَنَا عِمْوَانُ بِنُ بَكَّادِ بِن وَاشِدٍ فَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٢٨: حضرت عا نَشْه صديفة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى آبُوالْيَمَان قَالَ ٱلْبَأْنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بِين كدابوحديف بن عنب بن ربيه (بدري سحالي) في سالم كوابنا آخبر بنی عُرْوَةً بن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ آنَ ابَا حُذَيْفَةَ بيّا بنايا اور أن كا تكاح الى بيتى بند بنت وليد بن عتب سے كيا بُنِ عُنْبَةً بُنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ حالانكرسالم ايك انصارى عورت كي آزاد كرده غلام تقرراى بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَٱنْتَحْجَهُ ابْنَةَ ﴿ طَرَحَ نِي كَرِيمُ صَلَّى الله عليه وسكم نے بھی زیدکوا پتا بیٹا بنایا تھا۔ ز مانه جابلیت میں وستور تھا کہ متبنی کو لوگ أسی کا بیٹا کہہ کر شَمْسِ وَهُوَ مَوْلَى لِلِمُواَقِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا نَبُنِّي لِكَارِتْ اوراُے أس كى ميراث ميں سے حصدویتے۔ يہاں \ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ ﴿ كَلَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ ﴿ كَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ ﴿ كَلَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ ﴿ كَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَبَنِّي رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ الْهَ فُورِتُ مِنْ لَعِنْ ' تَمَ أَلِيسَ ان كَ بايوں كي طرف منسوب كيا كروبي الله ك مِيْرَاتِهِ حَتْى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي : ﴿ ذَلِكَ أَدْعُوهُمْ مَن رَيك انصاف كى بات إوراكرتم ان كے بايوں كون جانتے ہوتو لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ مَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ وهتمهارے وی بھائی اور دوست ہیں الغرض جس کے باپ کے نقل کی گئی ہے۔

٣٢٢٩: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ ٣٢٢٩: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها اور حضرت أمّ سلمه رضى الثدتعالى عنها فرماقي بين كه حضرت ابوحذ يقدرضي الثدتعالى عندبن عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيلَى يَعْيلى ابْنَ سَعِيلٍ عَتْب بن ربيدان معزات من عصر كرجن معزات فروهَ بدر میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت فر مائی انہوں وَابُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَأَمِّ فِي كَلِي الْصَارِي فَالُون كَ فلام سالم كوا بنا بنا الياتفاجس سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَة بُنَ عُنْبَةً بُنِ رَبِيْعَة بُنِ ﴿ طَرِيقَه ﷺ كررسول كريم صنى الله عليه وسلم في حضرت زير رضى عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الله تعالى عنه كوا بنا بينا بناليا تعاله بجرحصرت ابوحذ يفه رمنى الله تعالى تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِإِمْوَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِ كَمَا تَبَنَّى عند في حضرت سالم كا نكاح ا يَى بَعْتِي بند بنت وليد كے بمراه فرما رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِقَةَ وَٱنْكَحَ آبُوحُدَيْفَةَ بْنُ ويا جوكه يبلح بجرت كرف والى خوا تمن من سيخص اوراس



إِلَى آبِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ آبُوْهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ.

#### ١٦٢٠: بأب أَلْحَسَبُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ووات ہے۔ آخْسَابَ آهُلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ الْمَالُ.

# ١٦٢١: باب عَلَى مَا تُنْكُحُ

اللِّينِ تَوِبَتُ يَدَاكَ.

عُنَيَةَ سَالِمَا إِبْنَةَ آخِيْهِ هِنْدَ الْهَنَةَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ وقت قريش كى تمام يوه خواتين سے افضل تھیں چنانچہ جس وقت رَبِيْعَةَ وَكَانَتُ هِنْدٌ بْنَتُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللهُ عَرْجِل نے حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عند کے بارے الْأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَنِيذٍ مِنْ ٱفْضَلِ آيَامُي قُرَيْشِ فَلَمَّا ٱنْزَلَ مِن بِهِ آيت نازل فرمانى: أَدْعُوهُمْ لِلْهَائِنِهِمْ تَوْجِراكِ مُن بولے اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ : ﴿ أَذْعُوهُمْ لِآبَانِهِمْ بِيْ كُواسَ كَوالدَى طرف منسوب كياجاني لكااورا كركسي كوالد هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ رَدُّكُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَيْكَ كَاعْلَم نه بوتا تواس كے مولاؤں كى جانب اس كا نسب منسوب كيا

#### باب:حسب ہے متعلق فرمان نبوی مُنْ لَيْمَا

٣٢٣٠: أَخُبُونَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ١٣٢٣٠: حضرت ابن بريده ﴿ اللَّهُ الله احد المُفْل فرمات مين تُمَيُّلَةً عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيهِ كرونيا وارول كاحسب جس ك يجيب وه لوك ووزت بن مال

# باب عورت سے س وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے متعلق حديث

اسماع: آخْبَرَنَا اسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ اسماع: حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہ انہوں نے دور نبوی میں عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ الكِ خاتون عَناحَ كيا بَهِرا بِ عن عطاءٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ الكِ خاتون عن نكاح كيا بَهرا بِ عن ملاقات مولَى تو آ ب ني رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ ﴿ وَرَافَتَ فَرَمَانِا كَهَا بِ جَابِرا كِياتُمْ نَكَاحَ كَرَجَكِمُ وَ؟ مِن نَے كَهَا بَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى إِن آبِ فِي فرمايا: كس كواري عدشاوي كي بيابيوه عد؟ من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَوْوَجْتَ يَا جَابِرُ رَضِيَ اللهُ فَيَابِيوه عدر آبُ فِرمايا كم في سوج عارى لاك تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرًا أَمْ لَيْهًا قَالَ قُلْتُ عِيشَادى نبيس كى وهتم عظيلتى ميس فيعرض كياكه يارسول الله! بَلُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُوا تَلاَعِبُكَ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ ميري ببنيس بين من نے خيال كيا كدايياند موكدوه مير اور ميري اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ لِنْ آخَوَاتُ فَحَشِيْتُ بَهُول كے درمیان حائل ہوجائے۔ آپ نے فرمایا: اگر بدمعاملہ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذًا أَنَّ الْمَرْأَةَ بِوَتْمَ فِي الْإِيرِفْرِ مايا عورت سے اسكورين أسكل دولت اور تُنْكُعُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَا لِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ السَكِصن وجمال كى وجهد عادى كى جاتى بيتم كوچا بيك كرتم كس دین دارخانون کواختیار کروتمهارے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں۔





# نکاح کیسی خاتون سے کیاجائے؟

ندکورہ بالا حدیث شریف میں نکاح سے متعلق بنیادی ہدایات مذکور ہیں۔ حاصل حدیث بیہ ہے کہ نکاح 'عقل مند' ذہین'
دیندارخاتون سے کرنا چاہیے اگرتم اس طرح کرو گے تو تم حسد کرنے والے لوگ تمہارے بارے میں کہیں گے کہ تمہارے ہاتھ
خاک آلود ہوجا کیں لیعنی مٹی میں تمہارے ہاتھ مل جا کیں اس حدیث شریف کا مفہوم بیہ ہے کہتم اگر اس پڑھل نہیں کرو گے تو
تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جا کیں لیعنی تم کو بھلائی اور خیر نصیب نہ ہواور اس طرح کے جملے اردو میں بھی محاورہ میں وعا اور بددعا
کے طور سے استعال ہوتے ہیں۔

# باب:بانجھ خاتون سے شادی کے مکروہ ہونے ہے متعلق

۱۹۲۲: باب گراهِيَةُ تَزُوبِيْجِ ايرو

٣٢٣٣: آخُبُونَ قَالَ آنُبَانَا الْمُسْتَلِمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَا ٣٢٣٣: حفرت معقل بن يبارٌ قرماتے بيں كه ايك آدى في يَوْيَدُ بُنُ طَوُونَ قَالَ آنُبَانَا الْمُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ خدمت بوى بي حاضر بوكر عرض كيانيار سول الله الجحاوا يك حسب منصُورٍ بُنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ فُرَّةً عَنْ مَعْقَلِ بُنِ سَبِ والى خاتون على بهلكن وه عورت با مجح به كيا بي اس سے يسارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ ثَكَاح كرسكنا بول؟ آپ في اس سے شادى كرنے كوئع فرماديا بير عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إليْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ ثَكَاح كرسكنا بول؟ آپ في اس سے شادى كرنے كوئع فرماديا بير عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إليْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ اللهُ تَكَاح كرمكنا بول؟ آپ في اس سے شادى كرنے كوئع فرماديا بير قرماديا بير آبَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خلاصدة الباب به سمان الله الله ورح اضر میں تو اغیار نے زیادہ اور اپنوں نے کم کم اس بھاری کو عام کرنے کیلئے تمام کوششیں ہروئے کارلا چھوڑی ہیں کہ بچے کم ہوں زیادہ نہوں اور نبی کریم تنگیر نے با نجھ خاتون سے کی صحابہ کو نکاح کی ممانعت فرمائی اور کہا کہ الی خاتون سے شاوی ہو کہ اس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ اس سے وہ بدنصیب لوگ جو کہ یہودونساری کی اس سازش کہ ''کم بیجے خوشحال گھرانہ' کے سلوگن کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے اپنی صلاحیتیں لگا کر خدا و رسول استان کہ ''کم بیجے خوشحال گھرانہ' کے سلوگن کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے اپنی صلاحیتیں لگا کر خدا و رسول (منابی مول لے کراہنا ہر طرح کا نقصان کررہے ہیں اس پرسب کو تو بہ کرنی چا ہے اور فوری طور پر الیں لغودوائیوں (احتیاطیوں) وغیرہ کو ترک کردینا چا ہیے (جبکہ خاتون کوکوئی جسمانی بیاری بھی لاحق نہو)۔





#### ١٢٢٣: باب تُزُويْجُ الزَّانِيَةِ

﴿ وَالزَّالِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾

فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تُنْكِحُهَا.

#### باب:زانیہے تکاح

٣٢٣٣: أَخْبَرُهَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِي قَالَ ٣٢٣٣: حضرت عمرو بن شعيب اين والدي اورود ان كوادا حَدَّثَنَا يَخْيلي هُوَّ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْلُ فرمات بين مرتد بن اني مرتد ايك تؤت والرَّخْص تصرحو الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ كَوقيديول كومَلَه معظمه سے مدينه منوره لايا كرتے يتھ وہ بيان مَرُقَدَ بْنَ آبِی مَرْقَدِ الْغَنَويّ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَرماتے ہیں کہ میں نے آیک آوی کولے جانے کیلئے بلایا وہاں پر وَكَانَ رَجُلًا شَدِيْدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الْأُسّاداي مِنْ مُتَكَّةً مَلْهُ كَرمه مِن عناق نام كى ايك زنا كارعورت تقى جوائكى دوست تقى إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَةً وَ كَانَ جَسُ ونَتُ وهَ وَرتُ كَلَى تُواسَ فِي ويوار برميرا سابيد يكهاا وركيخ كلى بِمَكَمَةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتُ صَدِيْقَتَهُ خَرَجَتْ كَهُونُ فَفَسَ ٢٠٠ مرثد! الم مرثد! خوش آمديد آجاؤرتم آج كي فَرَأَتُ سَوَادِی فِی ظِلِّ الْتَحائِطِ فَقَالَتُ مَنْ طِذَا مَرْثَدٌ رات جارے پاس قیام کرو۔ پس نے عرض کیا: اے عناق رسول مَوْحَبًا وَّآهُلاً يَا مَرُقَدُ انْطَلِق اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي ﴿ كُرِيمٌ لِنَا قِرَارِدِ يَا إِس بات يروه (خفا بوكر أونجا) الرُّحُلِ قُلْتُ يَا عَنَاقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَنِي السِّحْلِي السَّالُوبِيةِ ودُلدل ب جوتم لوَّكول كَ قيد بول كومَّلَه وَسَلَّمَ حَرَّمَ الزِّنَا قَالَتُ يَا أَهُلَ الْحِيَامِ هَذَا الدُّلُدُلُّ ﴿ عَلَمُ يَهُ لِهِ جَاتَا بِ حِنانِجِهِ مِن عَدمه ( بِهَارُ ) كَي جانب دورُ ااور طلة الَّذِي يَحْمِلُ أَسَرًاءَ كُمْ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ميرے يَجِيجَآ تُحَاآ وى دوزے و ولوگ آئے اور يهال تک كرانهوں فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي فَمَانِيَةٌ فَجَاوًا حَتَى قَامُوا لِيَ مِيرِ عِيرِ مِرْ حِيرَ المَرْ عِيثاب كياجس كے قطرات الأكر عَلَى رَأْسِي فَبَالُوْا فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَغْمَاهُمُ اللَّهُ ميرے اوپر پڑے۔ليكن اللّٰدنے ان كومچھكود يكھنے سے اندھاكر ديا عَنِي فَجِنْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ ﴿ يُحْرِينِ النِّي سَاتُكُنِّ كَ بِاسَ يَهْجَا اوراس كواتها كررواندكرويا - يس إلَى الْأَرَاكِ فَكُكُتُ عَنْهُ كَلْلَهُ فَجِنْتُ إلى رَسُولِ اللهِ وقت بم لوك مقام اراف ينج تو من نے اس كي قيد كھول والى - پھر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مِن رسول كريم كي خدمت اقدى من حاضر موا اورعرض كيانيارسول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِعُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَيِّي فَنَوَكَتْ: الله! ميس عناق نام كي خاتون مين اوي كرنا جابتا بول كيكن أي في خاموشی اختیار فرمانی بهال تک که آیت: الزَّادِیهُ لَا یَدُیمُ هُمّا.... [ النور: ۴ ] نازل ہوئی بعنی زنا کارعورت سے وہی شخص شادی کرسکتا ہے جو کہ خودز نا کرنے والا ہو یا پھرمشرک ہو۔اسکے بعد آ یے نے مجھ کو بلا کر ميآيت تلاوت فرمائي اورفر مايا بتم اسعورت سيشادي نهكرو

#### ز نا کارغورت ہے شادی:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں کسی مصلحت کی وجہ سے زنا کارعورت سے شادی کرنے کی ممانعت فر مائی گئی ہے مسئلہ میہ ہے کہ زنا کارعورت سے شاوی درست ہے لیکن اس میں تفصیل ہے ہے کہ زنا کارعورت اگر حاملہ ہے ادر حمل اس محض کا ہے جوک اس عورت سے شادی کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں اس نکاح کرنے والے مخص کا اس عورت سے نکاح کر کے صحبت وغیرہ كرنا درست ہے اور اگر حمل نكاح كرنے والے مخص كانہيں ہے تو اس صورت بيس اس نكاح كرنے والے كا نكاح تو درست ہو جائے گالیکن اس غیرزانی کا'اس عورت سے صحبت کرنا درست نہ ہوگا تا کہ نسب بچہ کامحفوظ رہ سکے۔ فآوی عالمگیری میں اس مسئلہ کی فقہی تفصیل مذکورہے۔

بِهَا قَالَ آبُوْ عَبْدِالوَّحْمَٰنِ هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِطَابِتٍ عَاصَلَ كَرْتُ رَبُول

٣٢٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٣٢٣٣: حضرت ابن عياس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه حَدَّثَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَغَيْرُهُ عَنْ الكِ آوى فدمت نبوى ميں عاضر جوا اور اس في عرض كيا: يا طرُونُ بَنِ دِنَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ رسول الله! ميرے پاس ايک خانون ہے جو کہ مجھ کو ميرے وَعَنْدِ الْكُولِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيِّدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَز دِيكِي تمام لوگول سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے لیکن اس میں عَبَّاسِ عَبْدُ الْكُوِيْمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَهُرُونُ لَمْ يعيب بي كهوه سي حجوف وال يح باته (يعني كس كواس يَرْفَعُهُ قَالَا جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ہے زنا كرنے ﴾ كومنع شيس كرتى - آپ صلى الله عليه وسلم نے عِنْدِيْ أَمْرَأَةً هِي مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى وَهِي لَا تَمْنَعُ فَرِمامانَ مَ اس كوطلاق وحدواس محض في عرض كيا: مين اس يجر يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِقُهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ اسْتَمْتِعُ مَنْيِس روسكنا \_ آ پ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يُعرَمُ اس عَيْفَع

وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهَرُوْنُ بُنُ رِنَابٍ آثَبَتُ مِنْهُ وَقَدْ آرْسَلَ الْحَدِيْثَ وَهَرُوْنُ ثِقَةٌ وَ حَدِيْثَةُ آوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالْكُرِيْمِ.

#### ز نا کار بیوی کوطلاق:

مطلب بیہ ہے کہ اچھا بیہ ہے کہتم الیمی زنا کارعورت کو نکاح میں نہ رکھولیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو نکاح میں رکھ کتے ہو البنة اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو مسئلہ بیہ ہے کہ اگر خدانخواستہ بیوی سے زنا کی حرکت صا در ہوجائے تو اس کو طلاق دینا واجب ہے اور لازم نہیں ہے لیکن اگر طلاق دے دے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ فیاوی شامی میں ہے: "لا یجب علی الرجل تطليق الفاجره" ليكناس كي اصلاح كى كوشش ضرورى بي كين اگراس كي اصلاح كي أميدند موتوطلاق دے دينا جا ہے۔

اللِّهِينِ تَرِبَتُ يَدَاكَ.

المالا: بأب كراهِيةُ تَزُويْجِ الزُّنَاةِ باب: زناكارعورتول عدشادى كرنا مروه ب

٣٢٣٥: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ فَالَ حَدَّثَنَا يَعْيلي ٣٢٣٥: حضرت ابو برريةٌ سے روايت ہے وہ نبي سے نقل فرماتے عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ مِين كمآ بِ كُالْيَّا أَمِن عَراما اعورت سے جارچيزوں كى وجہ سے تكاح آبِی اللَّهِ مَرْيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ تُنكُّحُ النِّسَاءُ إِلاَرْبَعَةِ كَياجاتا باس كال دولت كي وجد اس كحسن كي وجد لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرُ بِذَاتِ اوراس كورين كى وجد اورتم لوك دين دارخاتون عا نكاح كرنا اختیار کرو (اورمحاورةٔ فرمایا) تمهارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔





# ١٧٢٥: باب أَيُّ النِّسَآءِ خَهِرٌ

فِي نَفْسِهَا وَمَا لِهَا بِمَا يَكُرُهُ.

#### ١٦٢٧: بأب ألْمَرْ أَمُّ الصَّالحَةُ

عَبْدِاللَّهِ بْنِي عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ ہِــــ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَنَاعٌ وَخَيْرٌ مَنَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

#### ١٦٢٤: بأب ألمراة الغيرى

الْآنصَارِ قَالَ إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةٌ شَدِيدَةً.

لَا فَأَمَرَةُ آنُ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

### ( نکاح کے واسطے ) بہترین خواتین کوئی ہیں؟

٣٢٣١: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ٣٢٣٦: حفرت ابو هرريه الماتيز ب روايت ب كدرسول كريم مَنْ اللَّيْدُ إ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ فِيلَ عَنْ إِيهِ يَهِا كَيْ الديمِترين عورت كوس ب؟ آب الله المُعْرَاد و لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آئَى النِّسَاءِ خَيْرٌ فَاتُون كهاس كاخاوند جب اس كود يجية ووواس كوخوش كرو اور قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُعِلِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُحَالِفُهُ جَس وفت وه ملكم ديتووه اس كى فرما نبردارى كر اوراي نفس اور دولت میں اُسکی رائے کےخلاف نہ کرے۔

#### باب: نیک خاتون سے متعلق

٣٢٣٧: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ يَوِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٣٧: هنرت عبدالله بن عمرو بن عاص براثين قرمات بيل كه آبِی قَالَ حَدَّتُنَا حَیْوَةً وَذَکُو آخَوَ انْبَانَا شُرَحْبِیْلُ بْنُ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دنیا بوری کی بوری مال و شَرِيْكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمُ الْحُرُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مَناح باور دنيا كى بهترين اور زياده نفع بخش في نيك عورت

#### باب: زیاده غیرت مندعورت

٣٢٣٨: أَخْبَرَنَا إِسْمَعْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱنْبَأَلَا النَّصْرُ قَالَ ٣٢٣٨:حضرت انس فِي فَدْ عدروايت ب كدلوكون في عرض كيايا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رسول الله! آپُ اَلْيَاتُهُ الصاري خوا تمن سے س وجہ سے تكاح تهي آنس فَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلَا تَتَوَوَّجُ مِنْ يُسَاءِ فرمات آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ال مين بهت زياده شرم و غیرت ہوتی ہے۔

#### ١٦٢٨: باب إباحة النَّظر قبل التَّزويج باب: شادى تل عورت كود كهنا كيها ؟

٣٢٣٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمِن بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٣٩: حضرت ابو بريرة فرمات بين ايك آ وي في ايك انصاري مَرُوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي خاتون كرشت كيانورسول كريم في دريافت فرمايا كياتم في اس كو حَازِمٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ فَالَ خَطَبَ رَجُلُ إِمْرَأَةً مِنَ ﴿ يَكُمَا ہِ؟ ٱسْ نِهُ كَمَانِهِسْ - آ بِ نَے فرمایا بتم اس كو د كھے لو سے الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَظُرْتَ اللِّهَا قَالَ ﴿ جِيرٍ ﴾ تهماري محبت وألفت كوزياده مضبوط كرد \_ كى ليحنى تم \_ زیادہ مخبت کرے گی۔

٣٢٨٠: أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ آبِي رِزْمَة ١٣٢٠، حضرت مغيره بن شعبه بن فرمات بيل كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلِيْهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ قَالَ حَدُّنَا عَاصِمٌ عَنْ كَ زمانه مبارك مِن منس في ايك خاتون كو بيغام نكاح بجوايا-

يُوْ دُمُّ بَيْنَكُمَا.

١٦٢٩: باب التَّنْزُويْجُ فِي شُوَّالِ

فَآيٌ نِسَائِهِ كَانَتْ آخُطْي عِنْدَهُ مِنِيْ.

١٦٣٠: باب ألْخِطْبَةُ فِي النِّكَامِ

بَكُرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِي عَنِ الْمُعِبْرَةِ ابْنِ شُعْبَةً فَالَ آبِ صلى الله عليه وسلم نے مجھے یوچھا کہ کیاتم نے اُس کو دیکھا خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِي فَقَالَ النَّبِيُّ بِي سِي فِنْ مِن جواب ويا- آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا: أنظرت إليها قُلْتُ لا قالَ فانظر إليها فإنَّهُ أَجْدَرُ أنْ (شاوى عقبل) أعدد كيولو- إس عتمهارى محبت زياده بره جائے گی۔

#### باب: شوال میں نکاح کرنا

٣٢٣١: أَخْبَوْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِي ٣٢٣١: حضرت عائشه ويَهِ فرماتي بين كه رسول كريم مَثَاتَيْنَمُ نِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّقِنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ ميرے ساتھ ماہ شوال ميں نکاح فرمايا اور وہ ماہ شوال ہى ميں عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَزَوَّ جَنِي رَسُولُ رضت بوكررسول كريمَ فَاتَيْتُم ك خدمت اقدس من حاضر بوكس -الله على شوَّالٍ وَ أَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ چِنانِيرِعشرت عائشصديقد يَنْهُ لَا كُورِيجبوب تفاكرلوك ماه شوال مين وَ كَانَتْ عَايِشَةُ تُبِعِبُ أَنْ تُدُخِلَ بِسَاءَ هَا فِي شَوَّالِ الِي بيويوں كے پاس جائيں اس ليے كه رسول كريم مُثَاثِيَّةُ ك نز دیک مجھ سے زیا وہ صاحب قسمت کون خاتون ہوسکتی ہے۔

#### باب: نکاح کے لیے پیغام بھیجنا

٣٢٣٠: أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ ٣٢٣٠: حفرت فاطمه طاها بنت قيس جوكه ببلي بجرت كرنے والي قَالَ حَدَّقِنِي عَبْدُ الطَّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ خَواتَمْن مِن سے بیں وہ فرماتی بیں کدرسول کریم کے سحابیس سے آبِی قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنُ إِلْمُعَلِمُ قَالَ حَدَّثِنِی عَبْدُ الله عبدالرحمٰن بن عوف نے مجھ کو پینام نکاح بھیجا۔ ای طریقہ سے بُنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ ابْنُ شَرَاحِبُلَ الشَّغِيثُ رسول كريمٌ نے اپنے غلامُ مصرت أسامہ بن زيدٌ كيلئے مجھ كو پيغام آنَّةُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بُنَّتَ فَيْسِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ بَعِيجارِينِ نِے شاتھا كرآ پُفرماتے ہيں جوكوئى جھے ہے محبت كرتا الْأُولِ قَالَتُ خَطَيْنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ فِي نَفَرِ بِهِ وه أسامة بي محبت كرے چنانچ جس وقت رسول كريم في مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ فِي الْعَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيَنِي جَمِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَطَيْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أَسَامَةً مِن بِآ بِ جس عدل جا بيرا تكاح فرمادي \_ يحرفرماياتم بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ كُنْتُ حُدِّنْتُ أَنَّ (حضرت) أَمْ شريك ك ياس جاوُوه ايك الصارى وولت مند رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ ﴿ خَاتُونَ مِينَ يَعِنَ اللَّهُ مِنت مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ ﴿ خَاتُونَ مِينَ يَعِنَ اللَّهُ مِن سَبِ وَهُ بَهِت زياده راه خدا مِن مال فَلْيُحِبُّ أَسَامَةً فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ واراور خرج كرف والى خاتون بين اوران كے يهال بهت زياده عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَمُرِي بِيَدِكَ فَانْكِحْنِي مَنْ شِنْتَ مَهمانون كي آمرورفت ہے۔ اس رقيس كالزكي فاطمه نے كما كريس فَقَالَ انْطَلِقِي إلى أَمَّ شَرِيْكِ وَ أَمُّ شَرِيْكِ رَضِيَ اللّهُ الى طرح سے كرتى بول يعنى مِن أمّ شريك كر هر جاكرداتى بول عَنْهَا امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْآنُصَارِ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِي آبِ اللَّهُ الرَّاوْفِراما الم الدكرواس ليح كدأمٌ شريك ك



سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الصَّيْفَانُ فَقُلْتُ مَكُر مِن بهت زياده مهمان آتے ہيں۔ بوسكا ب كرتمهارا دويث سَاقُعَلُ قَالَ لَا تَفْعَلِيْ فَانَ أُمَّ شَوِيْكٍ رَضِى اللَّهُ ﴿ مِنْ جَائِ يَا يِنْدُلِولَ بِرِ سَ كِبْرًا مِنْ جَائِرَ وَكُونَ ثَمَ كُونَكُمْ تَعَالَى عَنْهَا كَثِيْرَةُ الطَّيْفَان فَايْنِي أَكُرَهُ أَنْ يَسْفُطَ حالت مِن وكيليس كَاتَوْتُم كو برامعلوم بوكا است جيازاد بِمالَى عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى عبدالله بن مِروبن أَمِّ مَنْوم ك باس جانا مناسب إوروه خفس الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضِ مَا تَكُرَهِيْنَ وَلَكِنِ انْتَقَلِى إِلَى ابْنِ فَبِيلَهِ بنوفهر كافخص بـ فاطمنقل كرتى بي كه من ان ك ياس جا عَيْدِك عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمِّ مَكُنُوم وَضِي اللهُ ربى مون اوراس مديث شريف كو تقركر كفل كياميا بيعن تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي فِهْمِ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَاطْمِهِ فَاللَّهِ فَاطْمِهِ فَاللّ

# الاله: بأب النهي أنْ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى

خِطْبَةِ أَخِيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِي اللَّهِي لَكُ تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنَّالِهَا.

بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ وـــــــ النَّبِيُّ عَرَّاتُهُ قَالَ لَا يَخْطُبُ آحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ.

# باب: پیغام پر پیغام بھیجنے کی ممانعت

اوردوسری حدیث شریف میں بیان کیاہے۔

#### كابيان

٣٢٣٣: أَخْبَرُ نَا فَعَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ٣٢٣٣: حضرت ابن عمر عَافِي عن روايت ب كدرسول كريم مَنْ أَيْدُ الله عُمَرَ عَنِ النَّيِي قَالَ لَا يَعْطُبُ آخَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضِ. في ارشاد فرما ياتم لوكس دوسر المحدثة بررشته تبيجا كرو-٣٣٨٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَسَعِيدُ ابْنُ ٣٢٨٨: حضرت ابوبررية عددوايت بي كدرسول كريم في ارشاد عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ قَالَا حَدَّثَ اللهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ فَرَمَا يَا بَمْ خَرِيدِ اركودهوكردينے كے لئے كسى چيزكى قيمت ند برحايا كرو عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ظَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اوركونَى مقيم مخص كى مسافر مخض كا مال فروخت ندكرے اوركونى مسلمان مخص این مسلمان بھائی کی بمری ندفروخت کرے اور رشتہ خاصِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَجِيْهِ وَلَا يَنْعَطُبُ نَهِ بَصِحِ كُونَى فَحْصَ البِينِ مسلمان بِهَا لَى كرشته بَصِحِ ك بعد (مَثَلَى ير عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا مَثَلَىٰ رَكرے) اور ندائی مسلمان بہن (سوكن) كيلئے طلاق كى خواہش کرے تا کہ آلت دووہ شے جو کہ اسکے برتن میں ہے۔

٣٢٨٥: أَخْبَرَنِي هُوُونَ بُنِّ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ ٣٢٨٥: حضرت ابو بريره بالنيز سے روايت ہے كـ رسول كريم صلى حَلَّتُنَا مَالِكٌ حِ وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِوَاءَ أَ عَلَيْهِ اللّه عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح کا پیغام نہ بھیجے کوئی شخص اینے وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّقِنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ مسلمان بِعالَى كَ يِغِام يريبال تك كه نكاح كرے وہ يا جھوڑ

حلاصة الباب كذكوره بالاحديث شريف ٣٢٣٣ من جوفر مايا كياب جو چيزاس كے برتن ميں باس سے مراويہ ہے كه كوئى مسمان في تون مسلمان بوكردوسرى مسلمان خاتون سے لئے بدخيال نهكرے كدا كراس كوطلاق ال جائے گي تو بيس اس كے شو ہر کے ساتھ سکون سے زندگی گذارلول گی اور میری سوکن کا جوحق ہے وہ بھی مجھ کوئل جائے گا اس لیے کہ ہر ایک انسان کاحق اور حصداس کے ساتھ ہے وہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ پھر بلاوجہ دوسری عورت کے لئے طلاق کی آرز و کرنا لا حاصل اور ممناه ہے۔

> يَخْطُبُ آحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. حَيُورُ د \_ \_ قَالَ لَا يُخْطُبُ آحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ.

# أَوْ أَذِنَ لَهُ

الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

٣٢٣١: أَخْبَوَنِي يُونُسُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ ٣٢٣٦: حضرت ابو برره رضى الله تعالى عند عمروى بي كدفر مايا وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي ﴿ رَسُولَ النَّدْصَلَى اللَّهُ عليه وَسَلم فِي تَكَاحَ كَا يَبِيعًام نَه بَصِيحِ كُونَى اللَّهِ عَلَيه وَسَلَّم فَي يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي ﴿ رَسُولَ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَي يَعْلَم نَه بَصِيحِ كُونَى اللَّهِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا ووسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر یہاں تک کہ نکاح کر لے باوہ

٣٢٣٠: أَخْبَرُنَا فَتَيْهُ قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ ٣٢٨٠: حضرت الوبررية بيان كرتے بين كه رسول الله ما الله على ١٣٢٠٠ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد قرمايا: ثكاح كا پيغام نه بييج كوئي فخض استخمسلمان بهائي ك پیغام پریہاں تک کہ نکاح کرے وہ یا حجھوڑ دے۔

# ١١٣٣: باب خِطْبَةُ الرَّجُل إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ بِإِب: رشته بَضِخ والله كَل اجازت سے ياس كے چھوڑنے کے بعدرشتہ بھیجنا

٣٢٨٨: أَخُبَرَنِي إِبْوَاهِيمُ بُنُ الْمَحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٨٨: حضرت ابن عمر يُرَفِن فرمات بي كدرسول كريم في اس سے الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُويْج سَمِعْتُ منع فرمايا كه ولى تاجرآ دى كى دوسرے تاجركوكوكى چيز فروخت كرنے نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهِى كُودت فريداركوا يَى چيزى طرف بلائ نيز آ بِمُنَاتِيَا مُل كس رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضِ وَلَا ﴿ دومرے کے پیغام ثکارے بعد پیغام بیجنے کی ممانعت فرمادی لیکن يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَنِّى يَتُرُكُ الرواضخُس جِهورُ دے يا وہ اس كو نكاح كا رشتہ بھيجنے كى اجازت دیدیے تو کسی شم کاحرج نہیں۔

٣٢٣٩: أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بِنُ سُلَيْمَانَ فَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٣٩: حضرت فاطمه بنت قين اين بارے ميں بيان فرماتي بين حَجّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيّ وَيَزِيْدُ كمير عَتُومِر في محصوتمن طلاقيس وعد يرتو نفقه وغيره كطور ابُنُ عَبْدِ اللّهِ بن فَسَيْطٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بن سَحِيحَ عَلَهُ نبي ويامِس كَنِ لَكُ عَنْ كه خدا كالتم الرميري ربائش اور عَبُدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نان ونفقدان برلازم بتوسي يقيني طور سان سے وصول كروں كى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اوربدروم كااناج اورغَلَمْسِ لول كى اس پرمير عشو برك وكيل اَنْهُمَا سَأَلًا فَاطِمَةَ بُنَتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْ كَدَان كَوْمدندتو تمبارى ربائش لازم باورندخرجه عَنْ اَمْرِهَا فَقَالَتْ طَلَّقَيني زَوْجِي قَلَاقًا فَكَانَ يَرْزُفِّنِي جِنانج بين رسول كريم كي خدمت اقدس من حاضر بوكي اورعرض كيا طَعَامًا فِيْهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَيْنُ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ لَوْ آبُ نِي كَبِمِي ارشاوفرمايا كرتمهاراخر جداورر بائش كانظم اس كے



فَقَالَ لَهَا ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحَنْهُ.

١٢٣٣: باب إذا استشارَتِ الْمَرْأَةُ رَوِلاً فِيمَن يَخْطَبُهَا هَلْ يَخْبُرُهَا

يما يعلم

٣٢٥٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ ٣٢٥٠: حضرت فاطمه بنت قيس فرماتي بين كـ ابوعمرو بن حفص نے

وَالشَّكْنَى لَاطْلُبُنَّهَا وَلَا أَقْبَلُ طَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لِي لازم بيس - اس وجه عنم فلال خاتون ك پاس الى عدت لَيْسَ لَكَ سُخُنِي وَلَا نَفَقَةٌ فَالَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى مُلَارلون فاطمة بيان كرتي بين كدان على المعابد في المدورفت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ تَعْمَى اسلَحَ بِحِرْآ بِ فِي تحصي ابن كمنوم البينا صحاليٌّ كے ياس عدت · سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَاغْتَدِى عِنْدَ فَكَانَةً قَالَتْ وَكَانَ النَّذَارِنِ كَاتَكُم فرمايا اور فرمايا كرجس وقت عدت كذر جائے تو . يَأْتِينُهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اغْتَذِى عِنْدَ ابْنِ أَمِّ مَكُنُّومِ اطلاعُ وينا فاطمه بَرَين فرماتى بين كه جس وقت ميس الي عدت ممل رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ اَعْمَلِي فَإِذَا حَلَلْتِ فَالْذِنِيْنِي ﴿ كَرَبِيلُ تُو مِن لَ إِلّ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ اذَنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فرمايا: تم كوس نے نكاح كا پيغام بھيجا ہے؟ مس نے عرض كيا: معاوية عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَبَكِ فَقُلْتُ مُعَاوِيّةُ وَوَجُلُّ آخَرُ اورايك ووسرے قريشٌ تخص في-آب في فرمايا: جهال تك كه مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا معاويه كاتعلق ہے وہ تو قریش کے بچوں میں سے ایک بچہ ہے اس مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ عُلَامٌ مِنْ عِلْمَانِ فُرَيْسِ لَا شَيْءَ لَهُ وَآمًّا كَ بِاسْ بَحْدِيمُ نبيس جبَدوسرافخض بيباس عَرَر كَ كُولَى الْآخَوُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٌّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكِنِ الْكِحِي لَوْقَعِنْهِين إلى وبدية اللطريقة وكروكم أسامه بن زيرٌ أسّامة بْنَ رَيْدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ فَكِرِهُمَّة بست الله عَنْهِمَا فَاللَّ فَكِرِهُمَّة ستامة بْنَ رَيْدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ فَكِرِهُمَّة ستادى كرانوه النكونا بسند يتف ليكن جس وقت رسول كريم في تمین مرتبہارشا دفر مایا: تو انہوں نے ان سے ہی شادی کرلی۔

باب: اگر کوئی خاتون کسی مرد سے نکاح کارشتہ جیجے والے کے بارے میں دریافت کرے تواس کو بتلا

#### وماجائے

مِهْ يَكِيْنِ فِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٱمْهُمَعُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ الْهِينَ طلاقَ بته وي تو وه اس وقت حالت سفر من تصح چنانچه ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي انهول نے اسپے وكيل كورو دے كرفاطمه كودسين كيلي روان كيا جس سَلَمَةَ أَنِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ فَاطِمَةَ بُنَتِ فَيْسِ رَضِيَ وقت وه كريبيجانو فاطمدُّ ففا مؤكَّسُ وكيل في عرض كيا كدخداك اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أَبَاعَمُوو بُنَ حَفْص رَحِنى اللَّهُ فَتَم مارے دَميتماراكس شم كاكوكى حن نبيل باس يروورسول كريم تَعَالَى عَنْهُ طَلَّقَهَا الْبَيَّةَ وَهُوَ غَانِبٌ فَآرْسَلَ إِلَيْهَا كَ خدمت مِن عاضر بوكني اورآب ساس كالمذكره كياآب وَكِيلُهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ فَي قَرِما يا كتبهارا خرجداس ك ومنبس ب يعرقكم فرمايا كرام شَىء فَجَاءَ ثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكٌ كَكُمرا فِي عدت مَمَل كر كِنيكن بجرفرما يا أمّ شريك كوتو فَذَكَرَتْ دَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةً فَامَرَهَا أَنْ جارے سحاب كرامٌ (جارول طرف سے) كھيرے رہتے ہيں۔ تم

١٢٣٣: باب إذا استشار رَجُلُ رَجُلًا فِي الْمُرَاقِ هُلُ يُخْبِرُهُ بِمَا يُعْلَمُ

هٰذَا الْتَحْدِيْثُ فِي مَوْطِعِ آخَرَ عَنْ يَوِيْذَ بْنِ كَيْسَانَ آنَّ ہے۔ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَ وَالصَّوَابُ ٱبُوهُرَيْرَةً.

حلاصة الباب تد ندوره مديث شريف من تكمول من يجوبون سي متعلق جوفر مايا كيا باس سهمراديب كان كى آنگھوں ميں زردى يانيلا بن ہوتا ہے۔

اللُّمَ اللَّهُ الْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغَيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا. حــــ

مَعْتَدَ فِي بَيْتِ أَمْ شَرِيْكِ ثُمَّ قَالَ بِلْكَ الْمُوَاَّةُ يَعْشَاهَا ابن كَتُومٌ كَ يَهال عدت كمل كرلوبال الرايخ كير \_ (اويرى اصْحَابِي فَاعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَكْتُوم فَإِنَّهُ رَجُلٌ عِادروغيره) بهي اتاردوگي توجب بهي كسي تم كاكولي حرج نهي بــــ أعْمى تَضَعِيْنَ إِيَّابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَالْذِينِينِي قَالَتْ السليك وه أيك نابينا فخص ب يحرجس وقت تمهاري عدت بوري فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُونُ ثُنَّ أَنَّ مُعَاوِيَّةَ بُنَ آبِي سُفْيَّانَ جوجائة تُوتم مجصاطلاع دينا فرماتي بين كه جس وقت ميري عدت رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبَاجَهُم خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ مَكُمل مونى تويس في رسول كريم فَالْتَيْمُ عاس كالذكره كيااور بتاايا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ آمًّا آبُوْجَهُم فَلا كرحضرت معاويه بليُّن اورابوجهم في مجھكونكاح كے پيغامات روانہ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَآمًّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُولٌ لَا مَالَ كَي بِينَ آبِ مَنْ اللَّهُ أَمْ عَلَى كرمايا كرجهال تك ابوجهم كاتعلق بيتوووتو لَهُ وَلَكِنِ انْكِيحِيُ أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي اللَّهُ مَكَانِي اللَّهُ مَا الله الله الم عَنْهُمَا فَكُرِهْمَة ثُمَّ قَالَ انْكِيحِي أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ معاويه بْنَافْرْكَ بِإِسْ تُوْ يَجِهِ بَعِي موجودتبين ہے۔ البتة تم حضرت فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَكُتُ أَمَامه بن زيد اللَّهُ عَرْاوى كراور چنانچه بس في ان سے نكات کرلیااوراس قدر بھلائی مجھ کوئی کہ مجھ سے لوگ رشک کرنے گئے۔

باب: اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے سے عورت کے متعلق مشورہ کرے؟

اد٣٠٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثْنَا عَلِي ابْنِ هَاشِيمِ ١٣٥٥: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه ايك بْنِ الْبَرِيْدِ عَنْ يَوِيْدَ بْنِ تَكِيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي انصارى مخص ايك ون خدمت نبوى صلى الله عليه وسلم ميس حاضر هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ہوئے اور عرض کیا: میں ایک خانون سے نکاح کرنا جا ہتا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجُتُ الْمُرَّأَةُ فَقَالَ النَّبِي آلَا مَظَرْتَ إِلَيْهَا بِول - آبِ صلى اللّه عليه وسلم في فرمايا: كياتم في اس كود كمير فَانَّ فِیْ اَغْیُنِ الْاَنْصَارِ شَیْنًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَجَدْتُ لیا ہے کیونکہ انصار قبیلہ کے لوگوں کی انگھوں میں کچھ ہوتا

٣٢٥٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ٣٢٥٣: حضرت ابوبرريه ظِيْنَة ب روايت ہے كه ايك آدمى نے حَدَّثَنَا سُفْیَانٌ عَنْ یَزِیْدَ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ آبِی حَازِم ایک خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو آ ب صلی الله علیه وسلم عَيْ آبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ رَجُلًا أَوَادَ أَنْ يَتَنَوَّقَ بَ الْمُوأَةَ فَقَالَ فَ فَرَمايا كُرَمُ اس كود كيولوكيونك قبيل انصار كي خواتين من مجوبوتا





# ١٩٣٥: بنب عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ الب: النِي يسنديده آوى كے لئے اين لاكى كونكاح كے لئے پیش کرنا

٣٢٥٣: أَخْبَرَنَا إِسْمِحَتُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا ٣٢٥٣: حضرت ابن عمر يُنْ فِي فِي الديروايت نَقَل كي ب عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ كه هف مِنْ العَاصاحِزادي عمر طِنْ اليخ شو برخيس بن حداف طِنْ فَهُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَآيَّمَتْ حَفْصَةً كَاوفات كى وجدے بوه بولنس بيسى الى غزوة بدر ميں رسول كريم بُنَتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ يَعْنِي ابْنَ جُدَافَةَ وَكَانَ مِنْ كَهِمراه شربيك شفدان كي وفات مدينه منوره مين بوئي دعمر إلليَّة أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَّنْ شَهِدَ فَرِمَاتَ بِينَ كَهُ يَحْرَمِرِي الما قات عثمان بن عفانٌ سے بوكئ تو ميں بَدْرًا فَتُوقِي بِالْمَدِيْنَةِ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَي حَصْد رُجْهَ كُونَانَ كَ لِحَ بَيْ كَيا اوركها كـ اكرآب كاول فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ ٱنْكَحْتُكَ عِلْبِ تُوسِى عَصِه فِي وَ بِ كَنَاحٍ مِن فِيشَ كرسكما بول. حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُورُ فِي ذَلِكَ فَلَيِنْتُ لَيَالِي فَلَقِيْتُهُ السريرانبول في فرمايا كمين اس مستلم يرغوركرول كا يجر يحدون فَقَالَ مَا أُدِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا فَالَ عُمَرُ كَ بعد ش في دوسرى مرتبدان سے ملاقات كى تو وہ فرمانے لكے فَلَقِيْتُ أَبَابَكُو وَلَصِيدَيْقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ كَيْسِ ان دونول كا تكاح نبيس كرنا عابمنا اس كے بعد ميس في شِنْتُ ٱنْكُحْتُكُ حَفْصَةً فَلَمْ يَوْجِعُ إِلَى شَيْنًا حضرت ابوبكر النيزية علاقات كي اوران سيكها كـ اكرآب كاول فَكُنتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِينَى عَلَى عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِلْمَ عَنْهُ عَلِيهِ أَوْجِل مِن الله فَلَيْثُتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مستمى الجوابِنبين ويارجس كى وجدے محص كوعثان كى تفتُّلوے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي آبُوْبَكُو فَقَالَ مِهِى زيادة تكيف بوئى پمر چنددن كے بعدرسول كريم في عصه لَعَلَّكَ وَجَدْتٌ عَلَى جِيْنَ عَرَضْتَ عَلَى خَفْضَةَ كَيْحَ ثَكَاحَ كَارِشَة بَعِيجَاتُو مِن فِ النكوآب كَ ثكاح مِن وعوا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلَمْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْنًا فُلْتُ الكرابوكر في محد الاقات في اور فرمايا بوسكتا ب كرجس وقت نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنِي حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَى أَنْ مِينَ فِي آبُ كُن مَا كُولَى جواب بين وياتو آب وتكليف بيني مو آرُجِعَ اللَّكَ شَيْنًا إِلَّا آلِي مَسَعِفتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى كَدِينِ فِي عَرْضَ كِياكَ بَي بال انهول في فرمايا: اس الكاعاوه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُوهَا وَلَهُ أَكُنْ لِلْفُشِي سِرٌّ وسرى وجنس به كه مين في رسول كريم كوان كا تذكره فرمات رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْنَرَكَهَا جوئ سَاتَهَا اور بمن رسول كريمٌ كاراز نبين ظاهر كرسكتا چنانج اگر ر سول کریم ان سے نکاح نہ فر ماتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔

١٩٣٧: باب عَرُض الْمَرُ أَوَّ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ باب: كوئى خاتون جس سے شادى كرنا جا ہے تو وہ خوداس

ے (ہونے والے شوہرسے) کہ سکتی ہے



فِيَّ خَاجَةٌ.

نَفْسَهَا عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### واستخارتها ريها

٣٢٥٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُومٌ ٣٢٥٣: حضرت ثابت بناني فرمات بين كه مين حضرت الس والنيز بن عَدِدالْعَزِيْرِ الْعَطَّارُ أَبُوْعَيْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ قَابِنَا ﴿ كَ بِاسَ بَيْمَا مِوا تَهَا ك ان ك لا كان كالرك بهي ان ك ياس موجود تقى \_ إلْكَانِيَّ يَقُولُ كُنتُ عِنْدَ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ حضرت السّ فِي وَاللَّهُ ما يك ايك مرتبدايك خاتون خدمت نبوى فَقَالَ جَاءَ بِ الْمُوَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَا أَيْنَا مِن مَا صَرِبُولَى اوراس في عرض كياكه يا رسول الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْلِيْلِيْلِي اللّهُ اللهُ  اللّهُ الللهُ ال وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ آبِ مَثَالَةً فَكَرَ صِرى ضرورت ٢٠ يعني أكر آب مَثَاثَةً فَم وميرى ضرورت ہے و آپ ملائے الم محصے نکاح فر مائیں۔

١٣٢٥ ؛ أَحْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ ١٣٥٥: حضرت ثابت بن من خضرت الس بن تن سي فقل فرمات بي فَالَ حَدَّنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ أَنَّ الْمُرَأَةُ عَرَضَتْ نَفْسَهَا الهول في بيان فرمايا كدايك خاتون في ودكورسول كريم فَا يَيْنَاكُمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى النَّبِي ﷺ فَصَحِكْتِ ابْنَهُ أَنْسِ فَقَالَتْ مَا كَانَ سامت بيش كياس پرحفرت انس بناتيز كي صاحبزادي نے فرمايا كه أَفَلَّ حَيَاءَ مَا فَقَالَ أَنَسُ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ وهتمبارے يبترهم اس في خود كورسول كريم من اليَّيَام كي خدمت میں <u>میش</u> کیا تھا۔

١٦٣٧: باب صَلُوةُ الْمَرْأَةِ إِذَا مُطِبَتُ بِابِ: الرَّسَى خاتون كو پيغامِ نكاح دياجائة وه نماز یڑھےاوراستخارہ کرے

٣٤٥١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله ٣٢٥٦: حضرت انس في في فرمات بين كدجس وقت حضرت زينب قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ بنت جَشْ اللهِ فَي عدت ممل مو كُن تورسول كريم فأنتيام في حضرت آنسِ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ لَمَّا الْفَصَتْ عِدَّةُ زید ﴿ اللّٰهُ كُوتُكُم فرمایا كدان كومیری جانب سے پیغام نكاح دو۔ زَيْنَتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِزَيْدِ حضرت زيد جَاتِنْ فرمات بين من كيا اور من في عرض كيا كدا ــــ إد در هَا عَلَى قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقُتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ لِيسَبِ فِي ثَمَارِ فِي السَّطِالِيك فوشخرى بو ويدكه مجه كورسول كريمً المُشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مَعْمَارِكِ بِاس إِنْ جانب سے بِيغَام نكارٌ وس كر بهجا ہے۔ وہ وَسَلَّمَ يَذْكُولِ فَقَالَتْ مَا آنَا بِصَانِعَةٍ شَيْنًا حَتَّى فرمائ لك كُني كريس ابحى يجونيس كرونكى يهال تك كريس ايخ أَسْتَامِوَ رَبِي فَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا وَنَوَلَ الْقُوْآنُ بروردگارے مثوره (استخاره) كرلوں پھرائي نماز اواكرنے كورى وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِغَيْرِ ﴿ مُوكَّمُينَ اوراى وقت قرآن نازل مبوا چنانچه رسول كريمٌ تشريف لائے اور آپ اجازت حاصل کیے بغیراندر تشریف لے گئے۔

١٣٢٥٠ أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْفِي قَالَ ١٣٢٥٠ حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند مدوايت ب حَدَّثَنَا أَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُوْبَكُو ﴿ كَرْصَانِينِ رَضَى اللّدَتَعَالَى عَنها بنت جحش تمام ازواج مطهرات سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَتُ زَيْتُ بُنَتُ جَرَاتُ مِنْ يُر فَرَمَا ياكرتي تحسي - وه فرماتي تحسي كم الله عزوجل في



آنُكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ وَفِيْهَا نَوْلَتُ آيَةُ اللَّحِجَابِ. ﴿ بَلْ صَنْعَلَى تَازَلُ مُولَى ـ

#### ١٢٣٨: باب كَيْفَ الْلِسْتِخَارَةُ

جَحْشِ تَفْخَوُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ تَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ آسان كاوير عيرانكاح كياب تيزيروه كي آيت كريم بهى ان

#### باب:استخاره كامسنون طريقه

٣٢٥٨: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الْمَوَالِ ٣٢٥٨: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بيل كه رسول كريم بم كوبر عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الككام مِن استخاره كرنے كي تعليم فرماتے تھے (يعنی ابنم امور میں ) اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اورآبُ استخاره كرنے كى اس طريقه ك تعليم فرماتے يتے جس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْنِخَارَةَ فِي الْأُمُوْدِ كُلِّهَا كُمَّا ﴿ طريقه ﴾ قرآن مجيد كى كوئى سورت مباركه كى تعليم ديتے تصاور يُعَلِّمُنَا الشُّوْرَةَ مِنَ الْقُوْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ آحَدُكُمْ آپَ بِيغْرِماتِ شَے كداگرتم مِن ہے كولَ شخص بچھ كرنے كا اراده بِالْآمْرِ فَلْيَرْ كُعُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْطَيةِ ثُمَّ يَقُولُ لَسَرَاتُوه ووركعت نمازنفل اداكرنے كے بعد بيدعا يزھے۔ وُعا بيہ اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ \* اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَآسُالُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ تيريعُم كى يركت عي خيراور بعلائى جا بتا بول اور تيرى قدرت كى وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوْبِ اللَّهُمَّ إِنْ مدوماً كُمَّا بول نيز مِن تيرك فَصَل مُظيم كے لئے سے سوال كرتا بول تُحنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْأَمْرَ عَيْرٌ لِنِّي فِي دِينِي اس ليه كرتو قدرت ركفتا الدرمين نبيس ركفتا تو واقف باورميس وَمَعَاشِي وَعَاقِيَةِ آمُرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ وانْفُنْبِين بول الله كي كرتم تمام غيب كى چيزول كاعلم ركفتا ي-اَمْرِی وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِی وَیَسِّرْهُ لِی ثُمَّ بَارِكْ لِی اے خدا اگر توسیحتا ہے کہ بیکام میرے واسطے اور میرے دین اور فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِلَا الْآمُرَ شَوُّ لِي فِي معاش كيليّ بهتر إوراس كا انجام بهتر إوى كوشك بك دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ آمُوِيْ آوُقَالَ فِي عَاجِلِ آمُرِيْ ۖ آ پُ نِيْ فِي دِيْنِيْ وَ مَعَاشِي ارشادفرمايا يا فِي عَاجِلِ آمُوِيْ وَ وَآجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَنِينَ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدُرْ لِنَي اجِلِهِ ارشادفرمايا (مطلب دونوں جملوں كا قريب قريب ب) يعنى الْتَحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَ يُسَيِّى السالله الوجهاكواس كام يرقدرت عطافر مادساورتوميردواسط اس کوآ سان فر ماوے اور اس میں برکت عطافر ماوے اور اگر میرے واسطے میرے دین کیلئے اور میرے روزگار کیلئے بہتر نہیں ہے اور اسکا انجام بھی بہتر فر مااور تو اسکو مجھ ہے اور مجھ کواس ہے دور فر مادے پھر میرے واسطے کہیں ہے بھی بھلائی کو مقدر فرمایا۔ مجھے اس برصبر عطا فرمااورای حاجت اور ضرورت بیان کرے۔

باب: بینے کا والدہ کوئسی کے نکاح میں وینا ٣٢٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْلِعِيْلَ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٣٢٥٩: حفرت أَمْ سَلَمَ قُر ماتى بير كدجس وفت ميرى عدت يمل بو

١٦٣٩: باب إنكامُ الَّابِينَ أُمَّهُ

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي ﴿ كُلَّ الْوَابُوبِكُمْ إِلَّانَةُ كَ جَانِبِ سِهِ نَكَاحَ كَا يَغِامُ آيا جَسَ كُومِينَ نِي حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَبُول بْسِ كيا پھررسول كريمٌ في حضرت عمراندكو تكاح كا پيغام ديكر لَمَّا انْفَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُوبَكُو يَنْخُطُبُهَا عَلَيْهِ روانة قرمايا توانهون فيعرض كيا كررسول كريم فَالْيُرَافِي فدمت من فَلَمْ تَزَوَّجُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَرْضَ كُرلوكه مِن أَيك فيرت مندخاتون هول ميرے يج بھي بين وَسَلَّمَ عُمَرٌ بْنَ الْمَعَطَّابِ يَنْعُطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرُ اور پُھراس ونت ميرے اولياء ميں ہے بھي يہاں يركوني مخص موجود رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي الْمُرَأَةُ غَيْراى تَهِيل بِ جِنَانِي مَرِين خطاب إِنْ فَا حدمت اقدى مين حاضر موئ وَا يَنِي الْمُوَأَةُ مُصْبِينَةً وَلَيْسَ آحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ أُوراً بِ كسامت بيان كرديا- آب تُلَاثِيَكُم فرمايا: ان سے كهدوه فَأَتَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ كَهِ جَهِال تكتَّمهارى اس بات كاتعلق بكري فيرت وارجول تو لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلُ لَهَا آمًّا قَوْلُكِ إِنِي الْمُرَآةُ اللِّي اللّهُ عزوجل ہے دعا مأتكوں كاكه وہ تمہاري اس غيرت (يعني غَيْراى فَسَادُعُو اللَّهُ لَكِ فَيُذُهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا آفت) كُونتم قرمادين جهال تك كرتمهاري السبات كاتعلق بك قُوْلُكِ إِنِّي الْمُوَأَةُ مُصْبِيَّةً فَسَنَّكُفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَالْمَا لِين بَحِل والى خاتون مول تو (الله عز وجل) تمهارى اورتمهارے قُولُكِ أَنْ لَيْسَ آحَدُ مِنْ أَوْلِيَانِي شَاهِدُ فَلَيْسَ آحَدُ جَول كَي كفالت كے لئے كافی بیں پھر جہاں تك تہارى اس بات كا مِنْ أَوْلِيَانِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَانِبٌ يَكُونُهُ وَلِكَ فَقَالَتُ تَعَلَق بِكَرِمِ اللَّهِ عِنْ مَوجود بَهِين وَحقيقت بيب لِابْنِهَا يَا عُمَرُ فَهُمْ فَزَوَّجُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَان شِي عصوجوداورغيرموجودلوگول بي عيكوني بهي التشم كا وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ مُخْتَصَرُّ.

. ے فر ماویا۔ بیحدیث مختصر طریقہ سے بیان کی گئی ہے۔ باب: لڑکی کا جھوتی عمر میں نکات يےمتعلق

نہیں ہے کہ اس بات کو پہندہیں کرتا ہے اس بات پر انہوں نے

ا بے لڑے عرامے کہا کہ اے عمر! اٹھواور مجھ کورسول کریم کے نکاح

میں دے دواس طریقہ سے انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کا نکاح نی

٣٢٦٠: أَخْبَوْنَا إِسْلِحَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٣٢٦٠: حضرت عائشه صديقة رضى القد تعالى عنها فرماتي بين كه آبُوْمُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِنَامٌ بُنُ عُوْرَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَس وقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ان سے نكاح فرمايا تو عَانِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ان كَاعِرَتْقرِيباً حِيمَالَ حَى جَبَدِرَهُ عَنَى كَوفت ان كَاعْمِرنُوسال

٣٢٦١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ إِنْ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٣١١: حضرت عائشه صديقه فطافي في كدرسول كريم مَثَاقَيْهُم جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ فِي صَاحِت وقت محصت نكاح فرمايا توميرى عرسات سال تقى پجرجس

# ١٢٢٠: باب إِنْكَامُ الرَّجُل ابْنَتَهُ

وَحِيَ بِنْتُ سِتُ وَبَنِي بِهَا وَحِيَ بِنْتُ تِسْعِ.

لِسَبْع سِنِيْنَ وَدَحَلَ عَلَى لِيسْع سِنِيْنَ.

تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنسَع سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ يِسْعًا. آ بِ اللهِ اللهِ المُساتِدين و صَحِبْتُهُ يِسْعًا. بِنْتُ تِسْعِ وَعَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً.

> ١٧٣١: باب إِنْكَامُ الرَّجُل ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ

عَاثِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفت ميري عمر نو سال کي بوئي نو رسول کريم مُلَاثَيْنَهُ مير ب پاس تشریف لائے (بعنی نوسال کی عمر میں خصتی عمل میں آئی)۔

٣٢٦٢: أَخْتِرَنَا فَتَنْبِهُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْثُرُ عَنْ مُطَرِّفٍ ٣٢٦٣: حفرت عائشہ فاتف حاروایت ہے کہ رسول کریم سُافَاتِنَا ﴿ عَنُ أَبِي إِسْلَى عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ قَالَتُ عَانِشَةُ نَ جب مجھے ناح کیا تو میں نوسال کی تھی اور میں نو ہی سال

٣٢٦٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَآخْمَدُ بْنُ حَرْبِ ٣٢٦٣: حضرت عائشہ صدیقہ بین فرماتی ہیں کہ رسول کریم قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنِ صلى الله عليه وسلم في ان يه نوسال كي مريس نكاح كيا جبكة ب الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَوَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهِي صلى الله عليه والم كى وفات كے وقت وہ ( يعني ميس ) اٹھارہ سال كى

# باب: یالغ لزکی کے نکاح ہے

٣٢٦٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٣٢٦٣ حضرت عمرفاروق باللهِ عن روايت بكرانهول في بيان حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّقَنَا أَبِي كَيْ كَياكُهِمْ وقت حضرت عفصه طاها المين شو برحضرت حنيس بن عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ حَذَافَ إِنَّيْنَ كَى وَفَات بُونِ كَى وجد سے بيوه بوڭسُ اور ان كى عَبُدِ اللَّهِ آنَّةُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ آنَّ عُمَرَ وفات مدينه منوره من مولَى تقى توحضرت عثان جائز كے ياس بينجا بْنَ الْمُعَطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنِي اورا بِي لاكي حضرت هف الرَّي بارے ميں بيان كرتے ہوئ تَنَايَّمَتْ حَفْصَةُ بْنَتْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بإن كياكما كرتم رضامند بوتو مي اس كا نكاح تمبارے يردون مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَة السَّهْمِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ۖ كَاوه بيان كرنے لَكے كه بس اس مسلم ميں غور كرول كا پجر يجه روز رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَ بِعِدْمِيرِى ان عِلْمَا قات بِهِ فَي تَوْفَرُ مَا فَ سَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَ بِعِدْمِيرِى ان عِلْمَا قات بِهِ فَي تَوْفَرُ مَا فَ سَكَّى لَهُمْ فَوْرَكِيا وَسَلَّمَ فَتُولِقِي بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَاتَنْتُ عُنْمَانَ بْنَ بِالْدِولِ مِن تكاح نبيس كرول كارحضرت عمر التين فرمات بي عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ حَفْصَة بُنَتَ كَهِ بَعِر مِن فِي حضرت ابو بَرصديق والنوز علاقات كي اوران عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شِنْتَ ٱنكَمُعُتُكَ حَفْصةً قَالَ ہےكہاكە اگرآ بِكا ارادہ ہوتو میں حضرت خصہ بڑتن كوآ ب سَانْظُو فِي آمُوى فَلَبِنْتُ لِيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ قَدْ بَدَا ﴿ كَنَاحَ مِنْ وَرِهِ وَلِ بِين كروه خاموش رب اوركسي تشم كاكونى لِي أَنْ لَا أَتَوَوَّجَ يَوُمِي هَلَدًا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ أَبَائِكُمِ جوابْسِين ديا-اس بات يرجح وحضرت عثان جرسيز سے زياد وغصه والصِّيدِيْقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ زَوَّجْتُكَ آيا بُهر يَكُوروزك بعدرسول كريم النَّيْوَلِم ف النَّوْلَالَ كا يَعْام بَهِيجا حَفْظة بْنَتَ عُمَوَ فَصَمَتَ آبُوْبَكُو فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى اورش في ان كوآب الله اكان من وحدويا-اس ك يعد

رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَبِلْتُهَا. ﴿ كُرِلَيْمًا \_

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ الْآيِهُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ولالت كرنَّ بـــ مِنْ وَّلِيْهَا وَالْيَتِيْمَةُ يُسْتَأْمَرُوَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

حَدَّثَنَا يَعْقُولُ قَالَ حَدَّثَيني آبِي عَنِ ابْنِ اِسْلَحٰقَ قَالَ حَدَّثَيني صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيُعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنِ وَ الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

شَيْنًا فَكُنتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُنْمَانَ فَلَيفتُ مِيرَى الماقات حضرت ابوبكر والنيزيت مولى توفرمان ليكرس وقت كَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَٱنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ آپ بِيَّتُنْ نَے حضرت هصه بَيْنَ كُونَا ﴿ كَرْنَے كَ لِحَ بِيْنَ كَيا فَلَقِينِيْ أَبُوبَكُو فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ اور مِن فِيكَ مَا كُولَى جوابْمِين ويا تو بوسكنا ب كرة ب كوغصة عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةَ فَلَمْ أَدُجِعُ إِلَيْكَ شَيْنًا قَالَ عَمَاهُو شِي نِعِضَ كِيا: بَي بِال فرماني كَلَك كرميري خاموشي كي عُمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ صرف بيوجِنْ كَدِيجِهُ وَعَلَم تَفاكدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ان اللَّيْمًا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا آيْنَ قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ كَا تَذَكَره فرمايا إدريس آب صلى الله عليه وسلم كاراز طابرنبيس كر 

## ١٢٣٢: بنب إِسْتِيدُنَانُ الْبِكُر فِي نَفْسِهَا باب كنوارى ساس كنكاح كى اجازت لينا

٣٢٦٥: أَخْبَوْنَا فَتَبْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ٣٢٦٥: ابن عباس رضى الله عند بيان كرت بي كهرسول كريم سَلَيَدَامُم ابُنِ الْفَصْلِ عَنْ مَافِعِ بُنِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ كاارشاد كرامي ہے كہ بيوہ خاتون اين نفس كى اين ولى سے زياده عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّا قَالَ الْآيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ حقدار باور كوارى لاك ساجازت حاصل كرنے كے بعداس كا وَلِيَّهَا وَالْبِكُو تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. ثَاحَ كياجائة اوراسكي خاموش اسكى اجازت يرولالت كرتى بيد ٣٢٦٦: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٦٦: حفرت ابن عباس يَرْاجُهُ فرمات بين كدرسول كريم صلى الله آبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ قَالَ عليه وسلم في ارشاد قرمايا: بيوه خاتون ايخ نفس كي اين ولي ك سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَعْدَ مَوْتِ نَافِع بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَنِدٍ حَلْقَة اعْتبار عزياده فِي وارب اور كنوارى لاك ساجازت حاصل كر قَالَ آخْبَرَنِی عَبْدُاللَّهِ بُنُ الْفَصْلِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ كاس كا ثكاح كياجائ نيزاس كى خاموتى اس كى اجازت بر

٣٢٦٧: أَخُبُرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ إِلْرِبَاطِيُّ قَالَ ٣٢٦٧: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قرمات بين که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بیوه خاتون ا ہے نفس کی اپنے ولی کے اعتبار سے زیادہ حق وار ہے اور کنواری لڑکی ہے ا جازت حاصل کر کے اس کا نکاح کیا ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْآيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا جائے نيز اس كى خاموشى اس كى اجازت ير ولالت كرتى

٣٢٦٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٣٢٦٨: حضرت ابن عياس يَانِهُ فرمات بين كه رسول كريم في



مَعَ النَّبِ اللَّهِ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا اِفْرَارُهَا.

١٢٣٣: باب إِسْتِيْمَارُ الْكَبِ الْبِكُرَ

#### فِي نَفْسِهَا ۚ

وَاذْنُهَا صُعَاتُهَا.

# ١٢٢٣: باب إستيمار التيب في

اذْنُهَا آنْ تَسْكُتَ.

## ١٦٢٥: باب إذَّنُ الْبِكُر

الله قَالَ اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي آبْضَاعِهِنَّ فِيْلَ فَإِنَّ كُرْنَا طِاسِيــ الْبِكُرَ تَسْتَحْيِي وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِذْنُهَا.

هَالَ أَنْهَانَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِح ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِع بْنِ ارشادفرمایا:جوخاتون كنوارى نه جوتو ولى كاس پر (زبردى كرنے كا ) جُنيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِي مَنْ مَكُ كُولُ فَنْ بَين إِنْ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِي مَنْ مَكُولُ فَنْ بَين بِالدركواري لأكى عداجازت عاصل كر کے اس کا نکاح کرنا جا ہے نیز اس کی خاموثی اس کا اقرار ہے۔ یاب: والد کالؤ کی ہے اس کے تکاح سے متعلق

#### رائے لینا

٣٢٦٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِن مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢٦٩: حفرت ابن عباس بَيْف فرمات بيل كدرسول كريم فَالْيَيْفَالِ في عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ مَافِعِ ارشاد فرمايا: جو فاتون كنوارى شهروه البيئنس كى ولى سے زياده حق ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وار ( يعنى مستحق ) ہے جبکہ کنواری ہے اس کا والد اجازت نکاح وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا آبُوْهَا حاصل كرے اوراس كى اجازت اورمنظورى اس كا (اجازت ليت وقت) خاموش رہناہ۔

## ، باب: غیر کنواری عورت ہے اس کے نکاح سے متعلق اجازت حاصل كرنا

٣١٧٠: آخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣١٥: حضرت الوهريرة عدوايت بكرني في في ارشاد فرمايا: آبُو إسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَكُولِي أَنَّ آبَاسَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَيبِ (يعنى جس كايبلا ثكاح موكر شوم سے خلوت مو كئ مو) أسكى آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ منظوری اوراجازت کے بغیر نبیس کرنا جاہیے اور نہ بی کسی کنواری لڑکی قَالَ لَا تُنْكُعُ النَّبُ حَنَّى تُسْتَأْذُنَ وَلَا تُنْكُعُ الْبِكُرُ سَتَ اجازت كي فيرنكاح كياجائ محابة في عرض كياك يارسول حَتَى تُسْتَأْمَرَ قَالُواْ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ الله! كوارى لاكى عن سمر يقد عن اجازت حاصل كرنا جا بيد؟ آپ نے فرمایا: اسکی اجازت اور منظوری اسکا خاموش رہنا ہے۔

#### باب: کنواری لڑکی ہے منظوری لینا

ا ٣١٧: أَخْبَرُنَا إِسْلَى بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى ١٣٢٥: حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ب بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْحَةً كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: كنوارى لأكبول يُحَدِّثُ عَنْ ذَكُوانَ آبِي عَمُرو عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِي سے ان كم تعلق فيصله كرنے كے وقت ان كى اجازت حاصل

٣١٤٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآغلى قَالَ حَدَّنَا ٣١٤٢: حضرت ابو بريره ولاتن سے روايت ہے كه رسول كريم مَثَالَيْنَا



قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنْ تَسُكُتَ. وَاللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنْ تَسُكُتَ. والمؤشرب

عَنْ عَبُدِالرَّحْمَانِ وَمُجَمِّعِ النَّنَّى يَزِينُدَ بْنِ جَارِيّةَ الْأَنْصَادِيِّ حَمْرِيا ولاكل من كر) نكاح فتم (رَو) كرويا \_ عَنْ خَنْسَاءَ بُنَتِ خِذَامِ أَنَّ آبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَيْبٌ فَكُرِهَتُ ذَٰلِكَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَرَدَّ نِكَاحَةً.

# ١٢٣٤: باب ألبكر يُزُوَّجُهَا أَبُوْهَا وَ هِيَ

خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُعُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِمُنَامٌ عَنْ يَمُعْيَى فِي ارتثاد فرمالي: ثيب (غير كنواري) ہے اس كى منظورى اور ابن آبِی گیئر قال حَدَّقینی آبُوْسَلَمَة بن عبدالوجمن رضامندی کے بغیرنکاح ندکیا جائے حضرات صحابہ کرام جوالا نے قَالَ حَدَّتَنِي أَبُوهُ هُوَيُومَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ لَا تَنْكُعُ عَرْضَ كَيا يارسول التُمثَلُ فَيَكُمُ اس كى اجازت كس طريقه عاصل مو الْآيِمُ حَتَى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكُرُ حَتَى تُسْتَأْذَنَ عَلَى؟ آبِ اللَّيْمُ فَرَمَا فِي يكدوه عورت (اجازت لين كوفت)

## ١٦٣٧: باب اكتيب يزوَّجُهَا أبوهَا وَ هِي باب: الروالدا في ثيبارُ كي كاس كي اجازت كي بغير · نکاح کردے تو کیا تھم ہے؟

٣١٧٣: أَخْبَرَيْنِي هُرُونُ بُنُّ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ ٣٢٧٣: حضرت ضماء بنت غذام رضى الله تعالى عنهما بهإن قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَٱنْبَانَا فَرِمَاتَى بِنِ النَّ كَ والدين الن كا نكاح كرديا جبكهوه ثيبتين مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُن بنُ الْقاسِم اوراس يرراضي شيس حِنا نجدوه خدمت نبوي صلى الله عليه وسلم عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّيْنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ مِن حاضر بوكي تو آب صلى الله عليه وملم في ان كا (بيان س

## باب: اگر والداین کنواری لزگی کا نکاح اس کی منظوری کے بغیر کرد ہے

٣١٧٠: أَخْبَرُنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ ٣١٧ه: حضرت عائشٌ ہے روایت ہے کہ ایک ون ایک جوان لڑکی عُوابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ميرے ياس آئى اوركين كى كيرے والدنے ميرا نكاح اين بھائى ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ كَارُك ساس وجد كرديا بكرميرى وجد (يعنى محص فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ آبِي زَوَّجَنِي ابْنَ آخِيْهِ شَاوى كرنے كى وجهت ) اسكى رزالت ختم ہوجائے اور وولوگول كى لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ وَآنَا كَادِهَةٌ قَالَتِ الجلِيسِيُ نظرين باعزت فخص بن جائے جبکہ پس اس کونا پسند کرتی ہوں۔ حَتْى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً مِن نَاسٍ عَهَا كَيْمَ بِيْصَاوَاوررسول كريم كالنَّظاركرو ـ چنانچ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَّهُ فَأَرْسَلَ رسول كريم تشريف لائ تواس في رسول كريم كي السنعوض كيا-إلى آبِيْهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْآمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ آبِ فَإِلَى آبِيهَا وَالدكوطلب فرمايا اوراس لاك كواختيار عطافرماديا الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَزُتُ مَاصَنَعَ اس يرازك في فرض كيايارسول الله! مير والدصاحب في جو



آبِی وَلَاکِنْ اَرَدُتُ اَنْ اَعْلَمَ اللِّنسَاءِ مِنَ الْآمْرِ مَلِيكَ كَهِ كَمَا مِحْهُ كُوه منظور كِلْكِن مين اس عواقف بونا جابتي بول كيا خواتین کوہمی اس معاملہ میں کسی متم کا کوئی حق ہے یانہیں؟

### نكاح كيلية ولى كى حيثيت:

واضح رہے کہ اسلام نے بالغ مرداور عورت کو بیاضیار عطافر مایاہے کہ وہ جس مسلمان لڑکالڑ کی ہے جا ہیں شادی کر سکتے میں اور نکاح درست ہونے کیلئے ولی کی اجازت حاصل کرنالا زمنبیں ہے لیکن اگر کسی لڑکی نے غیر کفومیں نکاح کرلیا تو ولی کو بچہ پیدا ہونے تک حق اعتراض حاصل ہےاس کے بعد نہیں۔ کفواور کفاءت کا مسکد تفصیل طلب ہے کفوکی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرداورعورت دونوں کے دونوں اپنی معاش اور ساجی زندگی کے اعتبار سے برابر ہوں حضرت امام ابوصیفہ زیبید فر ماتے ہیں کہ کفاءت میں پانچ چیزوں کا لحاظ لا زم ہےاسلام دیانت اورتفویٰ نسب ٗ مال ٗ پیشہ۔اگران اشیا ہ میں ہے کسی شے میں دونوں کے درمیان برابری نبیس تو وہ مرود عورت ایک دوسرے کے برابر نبیس اورا گر کسی ولی نے مردیاعورت کا تکاح ' نکاح کرنے والے ا فراد کی رضامندی کے بغیر کردیا تو بین کاح مردوعورت کی رائے پرموتو ف رہےگا۔ بیددونوں رضامندی طاہر کریں مے تو نکاح نا فذہوگا ورنہ زواور کا بعدم ہوجائے گا اور ولایت نکاح کے بارے میں یہ بات بھی پیش نظرر ہے آگر ولی بعیدنے ولی قریب کے ہوتے ہوئے تابالغ لڑکی کا نکاح کردیا تو وہ نکاح ولی قریب کی رائے پر موقوف رہے گا اگر ولی قریب ز دکر دے گا تو ر دہوجائے گااگر نا فذکر دے لیعنی رضامندی طاہر کر دیے تو نافذ اور جاری ہو جائے گا۔اس جگہ یہ بات بھی پیش ر بنا ضروری ہے کہ کنواری لڑکی کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے حدیث میں قرمایا گیا ہے: ((و اذنها معاتها)) اور شریعت میں لڑکے بیوہ مطلقہ کا زبان ہے رضامندی کا اظہار لا زم ہے اورا گر کوئی مخص یعنی ولی بالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح ان کی بغیرا جازت کردے اور پھران کواطلاع دی جائے تو اس صورت میں اگرلز کی کنواری ہے تو اس کی خاموثی اجازت تصور کی جائے گی اورا گرلز کا'بیوہ مطلقہ ہے تو ان كازبان سے اجازت دينالازم جوگا۔

أَنَتْ قَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

٣١٤٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَهُعِيلَ قَالَ ٢١٤٥ : مفرت الوهرريه ولاتن ب روايت ب كهرسول كريم ملْ يَيْنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْسَلَمَةً عَنْ آبِي ﴿ فَ ارشاد فرما يا كنوارى لرك على ال كنفس ك بارے ميں هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجازت اوررضامندی حاصل کرنا جاہے اگروہ خاموش رہے تو ہے تُسْتَأْمَرُ الْيَنِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَحْتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ اس كَى اجازت ہے اور اگر انكار كردے تو اس بركسي تم كى زبروتى

باب: احرام كي حالت ميس تكاح

كي اجازت

٣١٤١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَوَاءٍ ٢١٤١٠: حفرت ابن عماس بَيْظِهُ فرمات بين كهرسول كريم صلى الله

١٦٢٨: باب الرَّحْصَةُ فِي

نكاح المحرمر

بَنَتَ الْحُرِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَ فِي حَدِيْثِ يَعْلَى بِسَرِفَ. ﴿ سَرِفَ (نَا مِي جُكُ ) بوا\_ اَحْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ اللَّهِ مَنْ مُوْلَةً وَهُو مُحْرِمٌ وقت عالت احرام من تهـ

وَهُوَ مُحُرِمٌ جَعَلَتُ آمُرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِبَّاهُ. اختيار عنايت كياتها ـ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِ ﴿ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ . ﴿ مِنْ تَصْد

> نَافِعِ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبِ آنَّ آبَانَ بُنَ عُثْمَانَ قَالَ كَصِحِــ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَنْكِحُ الْمُخْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

> لَبُيْهِ بْنِ وَهُمِ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ آنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ قَالَ لَا يَنْكِحُ ﴿ كَيْجِ ـ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

> > ١٢٥٠: باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ

قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً وَيَعْلَى بُنُ حَكِيْمٍ عَنْ عليه وسلم في معزت ميموند بنت حارث رضى الله تعالى عنما \_ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجُ رَسُولُ اللهِ مَنْمُونَةَ بحالت احرام ثكاح كيا وومرى روايت من يبكى بيكى بدنكات

٣١٤٤: آخُبُونَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا ٣١٤٤ حضرت ابن عباس بن فرمات بين كدرسول كريم مَنْ اليَّامُ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَمِى الشَّعْفَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ فَ مَعْرِت مِيمونه وَيَ فِي اللَّ عَبْ الله عليه وسلم اس

٣١٤٨: أَخْبَرُنَا عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ٣٢٤٨: حضرت ابن عباس بن فن عاروايت ب كدرسول كريم صلى إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ الْحَجَاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ الله عليه وَسَلَم نے حضرت میمونہ بڑھنا سے حالت احرام میں نکات عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامِي أَنَّ اللَّيْنَ عِلَّى اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّهِ لَكُعَ مَيْمُونَةً قرما يا انهول نے اپنے بارے میں حضرت عماس رضی الله تعالی مندکو

٣٢٤٩: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ٢٧٢٥: حضرت ابن عباس يَعْف فرمات بين كدر ول كريم فَأَيْدِيْمُ ف وَهُوَ ابْنُ مُوسِى عَنِ ابْنِ جُويْجِ عَنْ عطاءٍ عَنِ ابْنِ مَيمونه فِيَهِن سَ نكاح فرماياتو آب صلى الله عليه وسلم احرام كي حالت

١٦٣٩: باب النهي عَنْ نِكَامِ المُحْرم باب: احرام كي حالت من تكاح كرنے كي ممانعت ٣٢٨٠: آخُبَوَنَا هُرُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ ٣٢٨٠: حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عند عد روايت قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْمَعْرِثُ بْنُ مِسْكِينَ فِوَاءَ ةَ عَلَيْهِ بِهِ كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا بمحرم نه توخوه وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ لَكَاحَ كرے نہ دوسرے كا تكاح كرائے اور نہ نكاح كا پيغام

٣١٨١: حَدَّثُنَا آبُوالْاشْعَثِ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيْدُ وَهُو ابْنُ ٣٢٨: حضرت عَمَّان بن عفان رضى الله تعالى عند عدروايت زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطُو وَيَعْلَى بْنُ حَكِيْمِ عَنْ بِيكدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا بمحرم ندتو خود نکاح کرے نہ دوسرے کا نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام

باب: بوقت نكاح كونى دُعايرٌ هنا

## النكاح

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقُرَا فَلَاثَ آيَاتٍ.

لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ اَمَّابَعْدُ. اَمَّابَعْدُ.

## ١٢٥١: باب مَا يَكُرَةُ مِنَ الْخُطْبَةِ باب: خطبه من كيام والمَواهب

رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَسْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ.

١٢٥٢: باب الْكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بهِ النَّكَامُ

٣٢٨٢: أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنِ الْاعْمَشِ ٣٢٨٢: حضرت عبدالله وْنَيْزَ ب روايت ب كه رسول كريم مَثَاتَيْنَام عَنْ آبِي إِسْلَحْقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَعْرُورت كَمُوفَعَد برتشهد برصح كالعليم وي ( ترجمه ) عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَظِ التَّنَهُ وَ الصَّلَاةِ وَالتَّنَهُ وَ التَّنَهُ وَالتَّنَهُ وَالتَّنَهُ وَالتَّنَهُ وَالتَّنَهُ وَالتَّنَامُ وَالتَّنَ وَالتَّنَامُ التَّنَامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّامُ وَالتَّامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّنَامُ وَالتَّامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالتَّامُ وَالتَّامُ وَالتَّامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّامُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا لِللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ وال فِي الْحَاجَةِ قَالَ النَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَن الْحَمْدُلِلَّهِ ـ اس كى مددّ يناه طلب كرتے بين جس كوالله عز وجل مرايت عطا نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُّورِ أَنْفُسِنَا فرمادے اس كوكونى مراه بيس كرسكتا اوروه جس كومراه كردے كوئى مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَا السَّاكُومِ ايت نبيس ديسكنا أور ميس شهادت وينا مول كمالله عزوجل هَادِي لَهُ وَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَاللَّهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا كَ علاوه كونى عبادت كالأن نبيس ب اورمحم (مَنْ الْيَعْمَ) خداك بندےاوررسول ہیں۔''

٣١٨٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ٣٢٨٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ب عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ زَكِرِيًّا بْنِ آبِي زَائِلَةً عَنْ قَاوُدَ كَ اللَّهِ آدى نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے كوئى بات عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ وريافت كى تو آ پِ صلى الله عليه وملم نے قرمايا: إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ فِي شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ۚ نَحْمَدُهُ ۚ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّ اللَّهُ وَخْدَهُ ۚ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ

٣٢٨٠: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَانَا ٣٢٨٠: حضرت عدى فيان بن عاتم فرمات بيل كدووا شخاص في عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رسول كريم اللَّيْنَامُ كسامت خطب يرُ ها ـ ايك تخص في ميطع تَمِيْجِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشَهَّدَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَةً ے لَـ / فَقَدْ غَواى تَك كبا يعتى: ﴿ لَ يَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَواى فَقَالَ عمااورجس فان ي نافرماني كي وهمراه بوكيا-ال يررسول كريم مَثَاثِينَا مُن فَرِما مِا ثِم كَنْ برے خطيب ہو۔

باب: وہ کلام جس سے کہ نکاح درست ہو

٣٢٨٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ٣٢٨٥: حضرت سهل بن سعد بن عَنْ فرمات بين كه مين لوكول ك الْقُرْآن.

سَمِعْتُ ابَاحَادِم يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ساتهرسول كريم ك ياس بيها بواتفا كرايك خاتون كعرى بولى اور اِیّی لَفِی الْقَوْمِ عِنْدَ النّیِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مِس نے خودکوآ پ کے سپر دکر دیا فَقَامَتِ الْمُرَآةُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ آپّ ميرے بارے ميں جومناسب حال فرمائيں وه كرليں۔ يه وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأُ فِيْهَا رَأْيَكَ سَن كَرآ بِ خَامُوشُ رَبِ اورآ ب كُس تشم كاكونى جواب تبيس فَسَكَّتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وياره فاتون دوباره كمرى موكَّى اوراس في وبى بات عرض كى يه بِشَيْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن كرايك آدمي كمرُ ابوااوراس في عرض كيا: يارسول الله! ميرااس وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ وَعَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأُ فِيلَهَا رَأَيَكَ فَقَامَ آوى سے نكاح كرا وير - آپ نے فرمایا: كيا تمهارے پاس بچھ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا يَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِي اس في عرض كيا بنيس - آب في ارشاد فرمايا: پهرتم جادَ اور وَسَلَّمَ قَالَ عَلْ مَعَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ اذْعَبْ جَبْتُوكروجابوه لوبك الْكُوفي عي بو (ليعني مبركيلية كيحدند كيحدبونا فَاطُلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ عِلِي ) چِنانجِه وهخص رخصت بو كيا اوراس في علاش كيا يحروه فَقَالَ لَمْ أَجِدُ شَيْنًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ مَحْصَ آبِ شَلْ الْمُعَلِّكِمْ كَا خدمت مِن آيا اوراس نَے عرض كيا كه مجھ كوكوئى مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُوْرَةٌ كَذَا وَ جِيرُسِينُ لَ كَلَى يَهَالَ تَكَ كَهِ مِحْكُوكُوكَى چيز (يعني معمولي سي معمولي چيز سُوْرَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكُ خُتُكُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ مَهِى) حاصل نه موسكى اوريبال تك كهوب كى انكوشى تك ميسرنبيس آ سكى -آب نے فرمایا كياتم كوقرآن ميں سے بچھ ياد ہے؟ اس مخص نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ مجھ کوقر آن کریم کی فلال فلال سورت یاد ہے۔آپ نے فرمایا میں نے اس قرآن کریم کی تعلیم کے بدلہ (دہ خاتون )تمہارے نکاح میں دبیدی۔جوتم کو باد ہے۔

## باب: نکاح درست ہونے کیلئے شرط

٣١٨١: أَخْبَوْنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَانَا اللَّيْتُ ١٣١٨: حضرت عقبه بن عامر والتيرَ رسول كريم الماليَّة الساق اللَّيْتُ ١٣١٨: حضرت عقبه بن عامر والتيرَ رسول كريم الماليَّة الساق المراح بن عَامِمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ النُّسُرُوطِ مَلَ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَلَا إِنَّ أَحَقَّ النُّسُرُ وَطِ مَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل حلال کرتے ہو۔

٣١٨٠: أَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَعِيْمٍ فَالَ ٣٢٨٥: حضرت عقبه بن عامر رضى التدتعالى عندرسول كريم صلى سَمِعْتُ حَجّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخِبَرَنِي الله عليه وسلم عنقل فرمات مين كدآ پ صلى الله عليه وسلم نے سَعِيْدُ بْنُ آيِي أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آيِي حَبِيْبِ آنَ آبَا ارشادفرمايا:شراكط من سے سب سے زياده يوراكر فے كالكِ

## ١٢٥٣: باب الشَّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

أَنْ يُّوَفِّي بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.



الْحَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُفْهَةً بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ إِنَّ و شرائط بين جن كے ذريعة تم لوگ شرمگا بوں كو حلال كرتے آحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. جو

#### لمُطَلِّقِهَا

١٢٥٠: باب النِّكَامُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ باب: اس تكاح متعلق كربس سے تين طلاق وى ہو کی عورت طلاق دینے والے مخص کے لئے حلال ہو

جاتی ہے

٣٢٨٨: أَخْبَرَنَا السَّعْقُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيًانُ ٣٢٨٨: حضرت عائشه صديقة يُست روايت بكروفاء قرعى كى الميه عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَانِشَةً فَاللَّتُ جَاءَ بِ الكِ ون خدمت نبوى مِن حاضر بهوني اور عرض كياكه (ميرے الْمُرَاةُ دِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شوبر) رفاعةً في مِحْ كُوتين طلاقيس و وي تحيس ك بعد ميس وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَابَتَ طَلَاقِي وَابِّي لِين لِين لِين بِيرٌ اللهِ شاوى كرلى ليكن الحكي بإس صرف تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا كَيْرِ عَ كَيْمَده كَالحرح بِ (مطلب بيب كران بش عورت كا مِثْلُ هُذَهَةِ الثَّوْبِ فَضَعِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حَنْ واكرنے كى طافت نبيں ہے اور وہ عورت كَ قابل نبيس ميں ) يہ اللي رِفَاعَة لَا حَتَّى يَدُونَ عُسَيْلَنَكِ وَتَذُونِي بِهِ كَمْ بِي عِلْمِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى بِال اس كيلية لا زم ہے كہم أس كااور و وتمبارا مز و چكھ لے۔

## طلاق مغلظه كاحكم:

مرادیہ ہے کہ جس وقت تک تمہارا شو ہرتمہارے ساتھ ہم بستری نہ کرے اور اس کے طلاق دینے کے بعد تمہاری عدمت نہ گذر جائے تم پہلے شو ہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتیں اور تم پہلے شو ہر سے نکاح نہیں کر سکتیں واضح رہے کدا گر کوئی شخص اپنی مورت کو تمن طلاق دے دے جا ہے ایک ہی جملس میں دے یا کئی مجانس میں تو اس کی بیوی پر تمن طلاق واقع ہوکروہ عورت شو ہر کے کئے حرام ہو جاتی ہےاور حلالہ کے بغیر سابقہ شو ہر کے لئے وہ عورت حلال نہیں ہو عتی۔حلالہ یہ ہے کہ پہلے عورت کی عدت ممل ہولیعنی اگرعورت کوچیش آرہا ہے تو تنین ماہواری پورا ہونے برعورت کی عدت تکمل ہوگی اورا گرحیض نہیں آر ہاہے تو تنین ماہ عدت ہوگی اورا گرعورت حاملہ ہےتو بچہ بپیدا ہونے پرعدت مکمل ہوگی بھراس کے بعدعورت کا دوسر مے تخص سے نکاح ہواور دوسراشو ہر عورت ہے ہم بستری کے بعدا گرطلاق دے دیتو پھرعورت کی ندکورہ تفصیل کےمطابق عدت ہوگی۔ پھروہ عورت پہلے شو ہر ك لئے طال ہوگى۔ارشادِ بارى تعالى ب: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَعِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرة ـ اوراس جُلدتُنْكِحَ میں نکاح سے مرادشو ہر ثانی کاعورت ہے ہم بستری کرنا ہے جیسا کے تغییر مظہری میں حضرت قاضی ثنا ،اللہ یانی بی میسید اور دیگر مغسرین نے تحریر فرمایا ہے۔ شروحات حدیث اور کتب فقہ میں اس مئلہ کی مکمل تفصیل ہے مزید تفصیل کیلئے کتاب



"عمدة الاثاث غي تطليقات الثلاث" ازمولانا حضرت شاه صغدر حسين صاحب نيز" اسلام كانظام طلاق" از حضرت مفتی محد شفیع بینید ملاحظه فرمائی تغییر معارف القرآن میں اس کی تغصیل ہے۔

باب: جس كسى نے دوسرے كے پاس پرورش حاصل كى

١٢٥٥: باب تُحريمُ الرَّبيبَةِ الَّتِي تووہ اس پرحرام ہے

٣٢٨٩: أَخُبَوْنَا عِمْوَانُ بُنُ بَكُارٍ قَالَ حَدَّقَنَا ٣٢٨٩: حضرت زينب إلي الله الله المرحضرت أمّ سلمه والله أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُ حضرت أمّ حبيبه يُؤَفِئ بنت الى سفيان النَّفز سي نقل فرماتي بين كه قَالَ آخْبَرَنِی عُرُوةً أَنَّ زَیْنَبَ بُنَتَ آبِی سَلَمَةً وَ انہوں نے عرض کیا:یا رسول الله! آپ الله عُمرى بهن سے نکاح أَمُّهَا أُمُّ سَلَمَةً زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّسِ-آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّسِ-آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّسِ-آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّسِ-آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّسِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّسِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال آخِرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَيِبَةَ بُنَتَ آبِي سُفُيَانَ آخِرَتُهَا آنَهَا مِن فِرض كيانِي بال اليونك من تباتو آب كالتيم كالبينيس قَالَتْ يَا دَسُولَ اللهِ ٱنْكِيعُ أُخْتِنَى بِنْتَ آمِنَ سُفْيَانَ جول جواس طرح كى خوابش نه كرول اور پھرا كرميرى بهن ميرے قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَهِكَى بَعَلالًى مِن شُركت كركة يكى دومركى شركت س اَوَتُوجِيْنَ وَلِكَ فَقُلْتُ مَعَمُ لَسْتَ لَكَ مِمْعِلِيَةٍ زياده بهتر بيس كرا بِالْقَيْمُ فَرمايا تمهارى بهن مير ي وَآحَبُ مَنْ يُشَادِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِى فَقَالَ النَّبِي واسطح طال بيس باس بريس فعرض كيا يارسول القدا خداك تتم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْتَكِ لَا تَبِحلُّ لِى فَقُلْتُ جَم نے شاہے كہ آ بِ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْتَكِ لَا تَبِحلُّ لِى فَقُلْتُ جم نے شاہے كہ آ بِ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْرَافِي عَنْهَا سِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا شَادِى كُرناجًا حِيْنِي - آ بِ الْكَلْفُرِ فَرمايا: اكرانبول نے ميرے لَنْتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُوِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ مُنَتَ أَبِي سَلَمَةً إِلى برورش في إلى بوقى توجب بمى وه ميرے واسطحال اور جائز فَقَالَ بِنْتُ أَمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَا تَهِينَ تَعِيلَ كَوْلَدوه ميرى ووده شريك بعيجى بــــــ يعنى من في اور آنَّهَا رَبِينِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لَا إِنَّهَ الوسلم رضى الله تعالى عنها في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لَا إِنَّهُ الوسلم رضى الله تعالى عنها كادود ها بيا ب آجِی مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِی وَالْمَاسَلَمَةَ ثُولِيَةً فَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال پیش ن*ه کر*نا۔

تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا آخَوَاتِكُنَّ.

ولاصدة العاب يهم شريعت اسلام من جس طريقة عقيق بهن بني وغيره محرمات س نكاح حرام باس طريقة س ووده شريك بعني رضاى رشية بمى حرام بير - حديث شريف بين فرمايا كيا ب: ((يحوم من الوضاع ما يحوم من النسب) لعنی نسب کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے وہ بی حرمت دودھ کے رشتہ کی وجہ سے آ جاتی ہے اس وجہ سے رسول کر یم مناتی از دوده شریک جیتی ہے تکاح نہیں فر مایا اور اس کوحرام فر مایا اور آئندہ کے لیے حرمت ارشاد فر مادی تفصیل کیلئے شروحات حديث فتح الملهم 'بذل المجهو دوغيره ملاحظة فرمائيس\_





#### باب: ماں اور بیٹی کوا کیشخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ١٦٥٢: بأب تَحْرِيْمُ الْجَمْعِ بِيْنَ ٱلْأُمِّ والبنت

آخَوَاتِكُنَّ.

سَلَمَةً مَاحَلَّتْ لِي إِنَّ آبَاهَا آخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

١٢٥٤: باب تَحْرِيْمُ الْجَمْعِ

٣٢٩٠: أَخْبَرُنَا وَهُبُّ بَنُو بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٩٠: حضرت زينب بنت الي سلمه أُمّ حبيبةٌ كَ قُلُ قرماتي بين كه وَهُدِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَادِ آنَ عُرُوة انهول في عرض كيايارسول الله! مير عوالدى لاكى كوآب اين بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّفَهُ عَنْ زَيْنَبَ بُنَتِ آبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ تَكَانَ مِن كُرلِس (يعنى ان كى ببن كو)\_آ ب في مايا: كياتم اس كو حَيِيْبَةَ زَوْجَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا لِيندكرتَى مو (كيس اس عن نكاح كرون؟) انهول في عرض كيا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱنْكِحْ بِنْتَ آبِي تَعْنِي أُخْتَهَا فَقَالَ كَرَى إِلى اللَّهِ الْكِرَاقِ آبِّ كَي يَوى شِيس بول (آبّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعِينُنَ وْلِكَ كَ وومرى بَهِى بيويال بين ) چنانچ ميرى خوابش ب كه ميرے قَالَتْ نَعْمُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَآحِبٌ مَنْ شَرِكَتْنِي ساتحه فيريس كى دوسرے كے بجائے ميرى بهن شريك مورآ ب فِی خَیْرِ اُنْحِینی فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ نے ارشاد قرمایا کہ میرے واسطے اس طرح کرنا حلال نہیں ہے۔ اُتّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبًة يَا حبيبٌ نَعْرَض كيايار سول الله! في بال فدا كانتم بم نے توبيات آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةً فَرَهَا كِيا أُمَّ سَلَمَةً كَالرَى؟ أُمّ حبيبٌ فِي عُرض كياكه جي بال-آبُ نَعَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ فُوَاللَّهِ لِلوَّانَّهَا لَهُم تَكُنُ رَبِيْرَتِي فِي حَجْدِي الرووميري برورش كي مونَى نه مونَى توجب بهي ميرےواسطے طلال مَاحَلَتْ أَنَّهَا لَابْنَةُ أَجِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتِنِي شَين في اللَّهُ كَدَا يَكُو والدابوسلم أوريس في وبيه كادوده بياب وَابَا سَلَمَة ثُويْهَة فَلَا تَغُوطُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا لِيعَىٰ كهم دونوں دود هشريك بعالى بيں يتم لوگ اي لا كيول اور ببنوں کومیرے نکاح کیلئے چیش نہ کرو (آئندہ اس کا خیال رکھنا)۔

٣٢٩١: أَخْيَرُنَا قَعَيْنَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ ابْنِ ٣٢٩١: حضرت أمّ حبيب الناها عبد وايت بكرانهول في عرض كيا آبِی حَبِیْبِ عَنْ عِوَاكِ بْنِ مَالِكِ آنَ زَیْنَبَ بْنَتَ آبِی ارسول الله فَالْنَیْزَمْهم نے سا ہے کہ آ بِ فَالْنَیْزَمُهم الله فَاللّٰهِ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهِ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهُ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهِ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهِ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهِ الله عَلَاقَا الله فَاللّٰهِ اللهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ سَلَمَةَ آخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّ عدنكاح كرنے والے بين؟ آپ اَلْيُعْ أَم فرمايا كيا حضرت أمّ قَدْ تَحَدَّثْنَا آنَّكَ نَاكِحْ دُرَّةَ بْنَتَ آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَلْمَه يُنْكِفُ كَامُوجُودًكَ مِن؟ الرمِس فِي حضرت أمّ سَلَمَ يُنْكِفُ سِ رَسُولُ اللهِ عِلَى أَعَلَى أَمِّ سَلَمَةً لَوْاً يَنِي لَمْ الْكِيحُ أُمَّ تكاح ندكيا موتا تؤجب بهى وه مير عدوا سطي حلال نبيس تميس كيونكه ان کے والدمیرے رضائی بھائی ہیں۔

باب: دوبہنوں کوایک (شخص کے) نکاح میں جمع



#### ترنے ہے متعلق

٣٢٩٢: أَخْبَوْنَا هَنَّادُ بْنُ الشُّويِّ عَنْ عَبْدُهَ عَنْ ٣٢٩٣: حضرت أمّ حبيبه فَاهَا عددوايت بكه انبول في عرض هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ زَيْنَتِ بْنَتِ آبِي سَلَمَةَ رَضِي كيايارسول الله! كيا آبٌ ميرى بهن كى جانب رجحان فرمارب اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ بِي؟ (يعِنْ مِيرِى بَهِن كَاطرف كيا ٱپ كَل عَبْت ہے؟) آپ نے آنَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فَرِماياتُومِينَ كَيَا كرون؟ انهول نے عرض كيا كدان سے نكاح كرليں \_ أَخَوَاتِكُنَّ.

رو ر وو د رو بين الاختين

### لَّكَ فِي أُخْتِى قَالَ فَاصْنَعْ مَاذَا قَالَتْ تَزَوَّجُهَا قَالَ بِين كرآبٌ نِي فَارشاد فرمايا: كياتم اس بات برخوش سے راضى بو؟ فَإِنَّ ذَلِكَ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَتْ مَعَمُ لَسُتُ لَكَ بِمُخُلِيَّةٍ انهول نِعُرض كياك جي بال-اسك كه مِن تها تو آپ كي الميرنيس وَأَحَبُ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِني قَالَ إِنَّهَا لَا بول چنانچ ميرى خوابش ب كدكى ووسرے كى بجائے ميرى بهن تَحِلُ لِي فَالَتْ فَانَهُ قَدْ بَلَغَينَى أَنَكَ تَخُطُّ دُرَّةً مير إساته بعلائي كام من حدوار بن جائے - آپ نے ارشاد بُنَتَ أَمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ بِنْتُ آبِي فرمايا: وه ميرے واسطے حلال اور جا تزنيس ہے۔ انہول نے عرض كيا سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ كَه يارسل الله! مجهكواس كي اطلاع في بيكرآب وره بنت أمّ لَوْ لَهُ تَكُنُ رَبِينِينَ مَا حَلَّتُ لِنِي إِنَّهَا لَا بُنَدُّ أَخِي المهكونكاح كارشته بجيخ والي بير. آب في انقر مايا كه ضما أكر مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَغُرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا اس في ميرے يهال پرورش نه ياكي بوتي توجب بھي وہ ميرے واسطے حلال نبیس تھی کیونکہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی لڑ کی ہے تم لوگ این لڑ کیاں اور بہنیں میرے نکاح کیلئے نہ تبحویز کیا کرو۔ باب: پھو بھی اور میجی کوایک نکاح میں جمع كرنا

٣٠٩٣: أَخْبَوَنِيْ هَرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٢٩٣: حضرت ابو هرره رضى الله تعالى عندے روایت ہے کہ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرمايا:تم نوگ يطبخي'

آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا یُجْمَعُ بَیْنَ کھوپھی اور بھانجی خالہ کوایک (محض کے ) نکاح میں اکٹھانہ کیا الْمَرُّآةِ وَعَمَّتِهَاوَلَا بَيْنَ الْمَرَّآةِ وَحَالَتِهَا.

١٢٥٨: باب ألْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْآةِ

وَ عَمْتِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَوَنِي پھوپھی اور بھانجی خالہ کوایک (فخض کے ) نکاح میں اکٹھانہ کیا قَيْلِصَةُ بْنُ فُؤَيْبِ آنَّةَ سَجِيعَ آبَاهُرَيْرَةَ بِقُوْلُ لَهِلَى رَسُوْلُ ﴿ كُرُو...

٣٢٩٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوْبَ بْنِ عَبْدِالْوَهَابِ ابْنِ ٣٢٩٣: حضرت ابو ہرمہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَالَ حَدَّثَنَا ﴿ رَسُولَ كُريمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لَنْ الرَّاوَ فَرَ مَا يَا بَتُمْ لُوكَ بَطِيْتِينَ ۖ

اللَّهِ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْآةِ وَخَالِتِهَا.

رَبِيْعَةَ حَدَّثَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِالرَّحْمَٰنِ ــــــاورفاله بربحائمي ــــــنكاح كرنےكوــ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّةُ نَهْنِي أَنْ تُنْكُحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْخَالَتِهَا.

وَ الْمَوْ آيَةِ وَخَالَتِهَا.

غُنْ سُلَيْمًانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ لَاتُنْكُحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. ٣٢٩٨: ٱخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةً عَنْ اَبِيْ هُرِّيُرَةً قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تُنكَّحَ الْمَرُاةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

٣٢٩٩: اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ آنَّ آبَا سَلَّمَةَ حَدَّثَةُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آبَّهُ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

٣٢٩٥: آخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٩٥: حضرت الوهرريه رضى الله تعالى عند سے روايت بخ آہِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا یَکْیی بُنُ اَ یُّوْبَ اَنَّ جَعْفَرَ بُنَ ممانعت فرمائی ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم نے پھوپیمی اور جیسجی

٣٢٩٦: أَخْبَوْنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ ابْنِ آبِي ٣٢٩٦: حضرت ابو بريره والله عن وايت ب كرسول كريم صلى الله حبيب عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عليه وسلم نے پھوپھی کے نکاح میں رہتے ہوئے جیجی سے نکاح کونع ﷺ تَهٰى عَنْ أَرْبَعِ يُسْوَقِ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْآةِ وَعَقَّيْهَا فَرَمَايا اور خاله ك نكاح من ربت بوئ بما تكى سے نكاح كومنع

٣٢٩٤: أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٩٤: حضرت الوهريره ﴿ اللَّهُ ﴾ وايت ہے كه رسول كريم عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ الْحَبَرَيْنِي مَنْ أَنْ اللَّهِ فَمِ ما يا جارعورتول ك تكاح مِس جمع كرفي كو (ايك تو) اً يُوْبُ بْنُ مُوْسِى عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ﴿ جَيْبِي كُو يَقُوبِكُمْ كَساتِها ور( دوسرے ) بِها نِحَى كُوخالد كے ساتھا ور اس کاعکس ( بعن پھوپھی خالہ ہفتیجی بھانجی کے ساتھ جمع کرنے

٣٢٩٨: حضرت ايو جرميره في فيز عدروايت عدر كدرسول كريم صلى القدعليه وسلم في منع فرمايا حيار حورتوں كے نكاح ميں جمع كرنے كو مجیجی کو پھوپھی کے ساتھ اور بھا تجی کو خالہ کے ساتھ اور اس کاعکس (لینی پھوپھی فالہ بھیتجی بھانجی کےساتھ جمع کرنے کو)۔

٣٢٩٩: حضرت ابو بريره جائف ب روايت ب كدرسول كريم مالينيم نے منع فر مایا جارعورتوں کے نکاح میں جمع کرنے کو ( ایک تو ) بھیجی کو یھوپھی کے ساتھ اور (ووس<sub>ی</sub>ے) بھانجی کو خالہ کے ساتھ اور اس کا عکس ( یعنی پھوپھی خالہ بھیجی بھا نجی کے ساتھ جمع کرنے کو )۔

طلاصة الباب كه مارے مذہب اسلام نے تمام رشتوں كا ايك اپنا اپنا درجدركھا ہے جس طرح كه خالداور بھا نجى كا ايك آ ومی کے ساتھ نکاح کی ممانعت فرمائی اس طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کا ایک شخص سے نکاح کرنا بھی فتیج ہے اور مقصد فقط یہ ہے كة تمام رشتول كاجواحر ام باس كواني اني جكه يرقائم ودائم ركها جائه (جرتم)



## ١٢٥٩: باب تُحريعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْاقَةِ وخالتها

النَّبِيِّ قَالَ لَاتُنْكُحَ الْمَرُاةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. \_\_خالو يرتكاح كياجائــــ عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنُتِ آخِيْهَا.

> عَلَى عَمَّيْهَا وَعَلَى خَالَتِهَا قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ. \_\_\_\_\_ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُحَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّيْهَا وَخَالَيْهَا.

رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُنْكُحَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْعَلَى خَالَتِهَا. ﴿ تُكَارَ كُرْبُ سِي

## ١٢٢٠: باب مَا يُحرُمُ مِنَ

## باب: بها بحی اور خاله کوایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے

٣٢٠٠: أَخْبَوْنَا عُبِيدُ اللَّهِ بُنُّ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخيلي ٣٣٠٠ حضرت ابو برمره النَّفَظ عد روايت ب كدرسول كريم من تَقَامُ فَالَ حَدَّثَنَا هِنَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً عَنِ فَرَمايان تَوْجَيْتِي سے پھوپیمی کا نکاح کیا جائے اور نہ ہی بھائی

١٣٣٠: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ ١٠٣٠: ابو برريه والانز الله عند الماد دَاوُدَ بْنِ آبِی هِنْدِ عَنِ الشَّغْیِیّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ نَهٰی فرمایا: پھوپھی کی موجودگی میں نہ تو عورت (بیوی) کی بھیجی سے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُعَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَكَاحَ كَيا جائے اور نہ بی خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی ہے تکاح کیاجائے۔

٣٣٠٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ ٣٣٠٠: حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روايت سے فرمايا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ند نكاح كياجائعورت كي بعيجي \_ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ اس كَى پجوپيمى كے ہوتے ہوئے اور نہ فالہ كے ہوتے ہوئے بھائجى

٣٣٠٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ٣٣٠٠: حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روايت بخ فرمايا عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِي قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ رسول النُّصلي الله عليه وسلم في نه نكاح كياجا يعورت كي هيجي ي عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّى يَعِويكم كيموت بوئ اورنه فالد كيموت بوئ بها تَى

٣٠٠٨: أَخْرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٣٠٠٨: حضرت جابر رضى الله تعالى عند عد مروى ب كرمنع فرمايا عَنِ ابْنِ جُويْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَالَ نَهِي ﴿ بَي كُرِيمُ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وسَلَّم لَنْ يَعِيمُ كُو يُعِويُهِن يراور بِها نَحَى كُوخَالَه بِر

باب: دود ه کی مجہ ہے کون کون ہے رشتے حرام ہو جاتے ہیں

٣٣٠٥: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي ٣٣٠٥: حفرت عاكثه صديقة برجاس روايت بكه ولاوت كى فَالَ أَنْهَانَا مَالِكٌ فَالَ حَدَّقِنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ دِيْنَارِ عَنْ وجهد جورتة حرام بوت بي اس قدرر شة دوده ين ك وجه سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عُرُومَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَصِرام بوت بين يعنى رضاعت كا اور دوده كاحكم أيك بى ب



نکاح کےسلسلہ پیں۔

عَلَّىٰ قَالَ مَاحَرَّمَتُهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ. يَخْرُمُ مِنَ النَّسَب.

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

ا ١٦٢: باب تُحريم بنتِ الْآخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

الرَّضَاعَةِ.

زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ يُنْتُ رَضَا كَ بِمَاكَ بِمَاكَ كُارُكَ ہِــــ

٣٣٠١: أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ ابْنِ ٣٣٠١: حضرت عاكث ي روايت بكران كواطلاع في كراك أبِي حَبِيْ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرُوفَ عَنْ عَائِشَةَ أَنتَها جَياجس كانام الله إلى إلى آن كى اجازت جائي بي اوروه آخبَرَتُهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى آفُلَعَ اسْتَأْذَنَ ووده كرشت سائح جياتے عائشهمديقة فيان سيروه كر عَلَيْهَا فَحَجَنَّهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليارسول كريمٌ كواس بات كى اطلاع ملى آب نے فرمايا كرتم ان سے فَقَالَ لَا تَكْفَتَجِينٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَكُومُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يرده نه كروكيونكه دوده چيني كي وجه عينجي اس قدرلوك محرم بن جاتے ہیں جتنے کرنسب کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں۔

٣٣٠٤: أَخْبَرَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي عَنْ ٣٣٠٥ حفرت عائشه صديقة بن الشاروايت بكررسول كريم مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَانِشَةَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بن أبي بكو عن عَمْرة عن عانِشَة مَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَة مَنْ عَانِشَة مَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَة عَنْ عَانِشَة مَنْ عَانِشَة مَنْ عَانِشَة مَنْ عَانِشَة مَنْ عَانِشَة مَنْ عَانِشَة مِنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَعُومُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسَبِ. ﴿ بُوتَ بِينَ كَهِ جَنْ رَبْتَ نسب كي وجدسے حرام بوتے ہيں۔

٣٣٠٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي ابْنُ ٣٣٠٨ دهرت عائشه صديقه بالخاس روايت هے كرسول كريم هَاشِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكُوعَنَ آبِيْهِ عَنْ عَمْرَةً مَنْ الْيَوْلِمِ لَهِ ارشاد فرمايا: وود يضي يا يلان كي وجهاس قدرر شيخ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حرام بوتے بین کہ جس قدرر شے ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے

### باب:رضاعی بھائی کی بیٹی کی حرمت كابيان

٣٣٠٩: أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً عَنِ ٣٣٠٩: حضرت على جن و ات بين كديس في عض كيا: يا رسول اللهِ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشِ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ آحَدٌ الكَاهِ مِن لَولَى ٢٠٪ مِن في عرض كيا: جي مال! حضرت حزه والتنز كي قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لرَّى - آ بِ اللَّهُ الرَّى اللهُ الرّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ انَّهَا لَا تَحِلُّ لِنِّي إِنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنَ اس ليے كہوہ ميرے دودھ تركيب بھائى كى لڑكى ہےوہ ميرے ليے حلال نبیں ہے۔

٣٣١٠: آخْبَوَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣١٠: حضرت ابن عباس يُرَفِي فرمات بيل كدرسول كريم مُنْ الْيُؤْمِك يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ سائے حضرت حمزه برائن كالرك كالذكره موالو فرمايا: وه تو ميرے



حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ شُعْبَةُ هَٰذَا سَمِعَةُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بُنِ زُيُدٍ.

إِنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَكُورُهُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا ﴿ مُوسَى بَالِسُ

يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

## ١٢٢٢؛ باب ألْقَدُرُ أَلَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

٣٣١٢: أَخُبَرَنِي هُرُونً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنَّ ٢١٣٣١: حضرت عاكثه صديقه بإين عه روايت ب كما الله عز وجل الْحَرِثِ بُنِ نَوْقُلِ عَنُ أَمِّ الْفَصْلِ آنَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُنحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَان وَقَالَ قِتَادَةُ الْمُصَّةُ وَالْمُصَّان.

ا٣٣١: أَخْبَرْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الطَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السَّا حضرت ابن عباس بَا فَ فرمات بن كرسول كريم صلى الله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عليه وسلم ہے حضرت حمزہ بنائنہ کی لڑی سے نکاح کرنے کیلئے کہا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا تَوْ فرمايا وه ميرے دود ه شريك بھائى كى الركى ہے اور يدكه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدِيْدَ عَلَى بِنُتِ حَمْزَةَ فَقَالَ رضاعت \_ بيمي وهُ رشت حرام بوت بيں جونسب كى وجہ يے حرام

## باب: کتنادووھ ٹی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ كَ جَانِبَ ٓے بِهِ آيت كريمه نازل فرمائي گئ تھي: عَشُرُ رَضَعَاتٍ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَعْلُومَاتٍ اورحارث نامى أيك شخص كى روايت مي ب "عَشْرُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى وَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ " الطرح عا آيت كريمة اللكي كَالِيعَنْ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيهُمَّا ٱنْوَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ وَقَالَ وَسَ قطرات معلوم اوران كالحكم يد ب كهرام كرت بين نكاح كو پھر الْحُرِثُ فِيْمَا ٱنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ بِهِل آيت كريمه اس آيت كريمه حن منسوخ ہوگئ يعني خَمْسِ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخُنَ بِخَمْسِ مَعْلُوْمَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ - اس كمعنى بين يا في قطرات معلوم و بهررسول كريمً فَتُولِقِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهِي مِمَّا يُفُرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ كَا وَفَاتِ مِوْكُنَ اوروه آيت قرآن كريم مِن تلاوت كى جاتى ربى -٣٣١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٣٣١٣: رسول كريم مَثَلَ اللَّهِ عَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً وريافت كيا كيا تو آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ايك يا دومرتبه وَا يُؤْبُ عَنْ صَالِحِ آبِی الْغَلِبُلِ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ پتان (منه میں) لے لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔حضرت قاوہ کی نقل کردہ حدیث میں لفظ املجہ کے بجائے لفظ مصہ منقول

٣٣٣: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَعْيِلَى عَنْ ٣٣٣٠: حفرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عندے مروى ہے كه هِ شَامٍ قَالَ حَدَّقَيني آبِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ أَي كريم مَنَ النَّالِمُ المائية الكه با وومرتبه يبتان (منه من ) لـ



سنن نسائی شریف جلد دوم

النَّبِي اللَّهُ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. لِين عَرَمت البِين الوتى ــ

وَسَلُّمَ لَا تُحَرَّمُ الْمُصَّةُ وَالْمُصَّتَانِ.

وَكَثِيْرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ آبَا الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ خَيْسَ لَرْتْــــ حَدَّثَنَا اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ.

مِنَ الْمَجَاعَة.

١٦٦٣: باب لَبَنُ

٣٣١٥: أَخْبَرُنَا زِيَادُ بْنُ ٱ يُؤْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ٣٣١٥: حضرت عبدالله بن زبير اور عاكشه صديقه رضي الله عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَعَالَى عنها ہے مروی ہے نہیں حرام کرتا نکاح کوا یک باریا وو عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ باركا چوس ليها جِها تيول كوليعني أيك يا دو كهونث بينا حرام نهيس

٣٣١٧ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بَوِيْعِ قَالَ ٣٣١٦: حضرت شرت رض الله تعالى عند روايت ب كه حضرت حَدَّثُنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عَلَى رضى الله تعالى عنداور حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند فرمايا قَتَادَةً قَالَ كَتَبُّنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدُ النَّخِعِيّ كرتے تے كددود صواحكم بيا بويازياده اس عن كاح حرام بو نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا جاتا ہے۔ نيز حضرت عائشرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول وَابْنَ مَسْعُوثِ تَكَانَا يَهُولُانِ يُتَعَرِّمُ مِنَ الرَّحَاعِ فَلِيْلُةُ تَرَيْمِ صَلَى اللّهَ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ايك يادو كھونٹ ثكاح كوحرام

٣٣١٤: أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ البَّسِرِي فِي حَدِيثِه عَنْ أَبِي ١٣٣١ حضرت عائشه بري فا في بي كه ايك مرتبه رسول كريم الْآخُوَصِ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَثَلَّقَيْلُم مِيرِ عِلِي الشَّعْفَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَثَلَّقَيْلُم مِيرِ عِلِي الشَّعْفَاءِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَثَلَّقَيْلُم مِيرِ عِلِي الشَّعْفَاءِ وَا مَسْرُوْقِ قَالَ قَالَتُ عَانِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ تَمَا آ بِ اللَّهِ إِن يَاتِ نَاكُوا رمحسوس بولَى اور مِس في آ بِ ك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ جِرهَ انور برغصه اورنارانسكى كية عارد كي توض كيانيارسول الله! عَلَيْهِ وَرَآيْتُ الْفَصَبَ فِي وَجْهِم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَيَحْصَ مِيرا دود هِ شريك بِحالَى بِ آ بِ في مايا كرتم و كيوليا كرو إِنَّهُ آخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرُنَ مَا إِخُوَالْكُنَّ وَمَرَّةً ﴿ كَيْمَهارِ عِيهِ إِلَى كُون كِن إِن آ بِ لَيْ الكِمرتبريديديك ٱنْحوى انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ مِنَ الرَّصَاعَةِ فَإِنَّ الرَّصَاعَةَ ارشاد فرمائ كَرَتْمِبارى مِبنيس كون كونس بي كيونكه دوره كے رشته كا اعتباراس صورت میں ہے کہاس سے بھوک حتم ہوجائے۔

باب عورت کے دودھ پلانے سے مردسے بھی رشنہ قائم

#### ہوجا تاہے

٣٣١٨: أَخْبَرُنَا هُوُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٣١٨: حضرت عائشَهُ عِنْ فرماتي بين كدرسول كريم مَثَانَيْنَام مري قَالَ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْبِي آبِي بَكُو عَنْ عَمْرَةً إِلَى تَشْرِيف فرماتِ كم مِن في ايك آدمي كوحضرت عصم والهن ك أنَّ عَانِشَةَ أَخْبَرَنْهَا أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَانَ مِن واعْلَى أَجَازت حاصل كرت بوئ سنا ـ توعرض كياكه

الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَايُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

رَسُولُ الله على فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله على انْدَيني لَهُ. كَالْمُرَام كياتُو آبِ فَأَنْفَظُم في الأَجْبَرُ لله على انْدَيني لَهُ. كالمُرَكره كياتو آب فَأَنْفِظُم في الله على الله على الله على الله على المُدَارِم كياتو آب الله على المُدروب عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

نَوَلَ الْحِجَابُ.

وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَآنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْمَأُذِنَّ فِي إرسول الدُّمَا اللهُ مَا يَهُم الله عَلَيْم مَا واحله كى متظورى بَيْتِ حَفَصَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هذا اللهِ هذا اللهِ عنا اللهِ عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عن رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حضرت هصد رفي كا يجا هم حضرت عائشه بؤتان فرماتي بين كه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَّاهُ فَلَانًا لِعَيِّم حَفُصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ مِن فَعِرضَ كِياكُ الرَّفلال آدى زنده بوتا تؤوه ميرا دود ه شركيك قَالَتْ عَانِشَهُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَبًّا لِعَمِهَا مِنْ بِيَابُوتا اوروه مير عكر آياكرتا- آب الْأَيْدَا فرماياكه دودهك الرَّضَاعَةِ ذَخَلَ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ رشته كي وجد عيمى وه رشّت حرام بوجاتے بين جوكه ولا وت كي وج ے حرام ہوتے ہیں۔

٣٣١٩ أَخْبَرَ إِنِي إِسْخُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آنْبَاتَا عَبْدُ ٣٣١٩: حفرت عائش ﴿ الله عاده ايت ي كمير عددود مثر يك الوزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ بِي ابوجعد بالله ميرے كمر آئے تو ميں نے ان كوواپس كرديا۔ عُرُوةَ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ جَآءً عَيِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ حضرت بشام فرماتے میں كدان كى كنيت الوقيس تقى پرجس وقت الرَّضَاعَةِ فَرَدَدُنَهُ قَالَ وَقَالَ هِفَامٌ هُوَ آبُوالْفَعَيْسِ فَجَاءً رسول كريم الْكَيْنَا آشريف لائ توحفرت عاكثه المينان في السين بيا

· ٣٣٢٠ : أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بَنِ ٣٣٠٠: حضرت عائشٌ عروايت بكرابوقيسٌ ك بعالَ في روه عَبْدِ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ وَهُبِ كَآيت كريمه كنزول كي بعدمير عمان يرآ في اجازت بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ أَخَا أَبِي حاصل كرناجاني تؤمي في اجازت دينے سے الكاركر ديا۔ چنانج الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَانِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ جَس وقت رسول كريم اللَّيْدَ أَمُ ومدمت اقدى على ال بات كالدّر مره فَاهَتْ أَنْ تَأَذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا تُو آ بِ مَنْ اللَّهُ عَالَيْهِ ﴿ هُوا تُو آ بِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا لَوْ آ بِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا لَهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا لَهُ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا لَهُ عَلَيْهِ ﴿ هُوا لَهُ عَلَيْهِ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ هوا تو آبونك وه وَسَلَّمَ فَقَالَ انْذَيْنَى لَهُ فَإِنَّهُ عَمُكِ فَقُلْتُ إِنَّمَا تَهارے بِيَا بِسِ مِن فِعرض كيا: مجه كودوده عورت في بلايا تعا آرْضَعَيْنِي الْمَوْآةُ وَلَمْ يُوْضِعُنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ مرد نَے شیں۔ آپ مُنْ تُنْفِعُ نے فرمایا: وہ تنہارے چیا ہیں اور وہ تمبارے بہاں آ کتے میں (یعنی ان سے تمبار ایرد وہیں ہے)۔

٣٣٣١: أَخْبَرُنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ ٣٣٣١: حضرت عائشه صديقة بُرُهُ فرماتي بين كـ الوقيسُ كـ بهائي حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِضَةً اللَّح نے جومیرے دودہ شر یک چھا نتے میرے یہاں آنے کی قَالَتْ كَانَ ٱلْلَحُ آخُو آبِي الْفُعَيْسِ يَسْتَأْذِنَ عَلَى اجازت حاصل كى تومس نے ان كوكھريس واحله كى اجازت وسيخ وَهُوَ عَيِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ ﴿ الْكَارِكُرُولِ ﴿ حِنانِي جَس وفت رمول كريم تشريف لا سَرُتُومِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَرُتُهُ فَقَالَ فِي آبِيُ وَطَلَّعَ كِيا آبُ فِي اللّ انْدَنِي لَهُ فَإِلَّهُ عَمُّكِ قَالَتُ عَانِشَةً وَدْلِكَ بَعْدَ أَنْ كَهُوهُ تَهارِك بِحَالِينِ (أكرجه ووده شريك بيسمي) عائش ربين فرماتی ہیں کہ پیچکم پردہ ہے متعلق تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔

عَمُّك.

الْدَيْنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ.

١٢٢٣: باب رَضَاعِ الْكَبير

٣٣٢٢: آخُبَوَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ ٣٣٢٢: حضرت عائشة فرماتى بين كرمير يجيا اللح في رده كى آيت عَن الزُّهُويّ وَهِشَام بْن عُرُوةً عَنْ عَانِضَةً قَالَتِ كَنازل بونے كے بعد ميرے كھروافل بونے كى اجازت جابى تو اسْتَأُذَنَ عَلَى عَيْمَى أَفْلَحُ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْعِجَابُ فَلَمْ مِينَ نَ اكُواجِازت دين سے انكاركرديا پجرجس وقت ني ميرے آذَنُ لَهُ فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ ﴿ كُورَشِ لِلسَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ ﴿ كُورَشِ لِلسَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ ﴿ كُورَشِ لِلسَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ ﴾ وريافت كيار فَقَالَ انْذَنِي فَانَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى آبُ نَ فرمايا: ثم اكواجازت در دوكيونكه ووثمبار بيجابي اس الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرْضَعَيْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يريس في عرض كيانيار سول الله! محص كوعورت في دوده بإليا تفائدك يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ الْمُذَنِي لَهُ تَوِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ مرد نے \_ آپ نے فرمایا:ان كواجازت ديدواور تهارا دايال باتھ خاك آلوده بو (جمعن تمهارا بھلا ہو)اسكے كيد وتمبارے چيا بين۔

٣٣٢٣: أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هَاوُدَ قَالَ ٣٣٢٣: حضرت عائشصديق ويهن فرماتي بي كدابوتيس بريء ك حَدَّثَنَا أَبُوالْأَسُودِ وَإِسْلِحَقَ بْنُ بَكُو فَالَا حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ بِهِا فَاللَّهِ فَي مِيرِ يبال داخل بوف كى اجازت طلب كى تومس مُصَرَعَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِلْكِ عَنْ نِے كَهَا كَهِمْ رسول كريم الْأَيْزَامُ ہے دريافت كے بخير منظور ق نبيس عُرْوَةَ عَنْ عَائِضَةَ فَالَتُ جَاءَ الْفَلَحُ أَخُوْ آبِي الْفُعَيْسِ وَكَ عَلَى الله وَتَ رَسُولَ كريم كُانَيْنَ آتَهُ فِيكُ لا يُعَوِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى آسُتَأْذِنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى سِي نِعْرِض كِيا كدابوتيس كے بِعالَى اللَّحِ فِي اجازت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طلب كي تحليكِن مِن في الكاركرويا- آب التي يَعْمَلُ فرماية الن كو وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ جَاءَ أَفُلُحُ أَحُو أَبِي الْفُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ اجازت دے دو كيونكه وه تمبارے چيا بيل بيل في عرض كيا جحوكونو فَابَيْتُ أَنُ آذَنَ لَهُ فَقَالَ الْدَيني لَهُ فَإِنَّهُ عَمُلِ فَلْتُ إِنَّهَا الوقيس فِي مِنْ أَن كيوى في ووده يلايا تعالَى مرد في بين بلايا تعال آرْضَعَتْنِي الْمُرَاّةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُوضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ آبِ مَلَاثِيَةُ إِنْ فرمايا: ال كواجازت دے دوكيونكه وه مبارے بچا

#### باب: بروے کودود رہے پلانے سے متعلق

٣٣٢٣: أَخْبَوَنَا يُونِيسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ ٣٣٣٢ : حضرت عائشه صديقه بن فن عبد الأعلى قال حَدَّقَنَا ابن ٣٣٢٣ : حضرت عائشه صديقه بن الماس موايت ب كرسبله بنت وَهُ إِنَّا أَخْبَرَنِي مَنْعُومَةُ بُنُ بُكُيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَهِيل رسول كريم مَثَالِيَّةُ كُي خدمت مِن عاضر بهو مَن اورعرض كيا ايا سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْبَ بِنْتَ آبِي رسول الله اصلام ولافز كر آف يرابو صديف والنواع جروير سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي ﴿ تَقُولُ عَصاورنا كُوارى كَ ٱلْأَرْمُسُوسَ كُرنَّى بول-اس بِرآب كُانْتِيَا أُلِي جَاءَتُ سَهْلَةً بِنْتُ سُهِيْلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ ﴿ ارشَادِفْرِ ما يا:تم اس كوا بنا دوده پلا دورانهوں نے عرض كيا كه وہ تو يًا رَسُولَ اللهِ فِينِي لَآرِي فِي وَجْهِ أَمِي حُذَيْفَة مِنْ أيك وارْض والتَّخْص مِين - آب كَانْ فَلْمُ فَرمايا بتم ال كودوده يا دُخُولِ سَالِم عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَرْضِعِيْهِ قُلْتُ وواس طريق ب الوحديف بالذي كي چبره يرغص كآ تارختم بو حُذَيْفَةَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ آبِي حُذَيْفَةَ بَعْدٌ. مَمِى وه بات بين ريمى \_ حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْنًا ٱكُوَةً.

رُخْصَةً لِسَالِم.

إنَّهُ لَذُوْ لِحُيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيْهِ يَذُهَبُ مَا فِي وَجُهِ آبِي ﴿ جَاكُمِينَ كَهِ - سِلْمِ فرماتي مِين اس كے بعد ميں نے ان كے چرہ ير

٣٣٢٥: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ ٣٣٢٥: حضرت عاكثه ويُخافر ماتى بين كه سهله ينت سبيل بين حَدِّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ رسول كريم مَنَافِيْتِم كي خدمت مِن حاضر بوكم في اورانبول في عرض الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تَ سَهُلَةً بِنْتُ كَا: رسول كريم فَاتَيْنَامِين سالم جَنْفِر كان الله واخل بون ير سُهَيْلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ حَضرت ابوحذيفِه جُنَّاتُ حَجره يرغصه كَ آثاره يَمْضَ بول . آپ اتنی اَرای فِٹی وَجُمِهِ اَبِی حُذَیْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمِ عَلَیَّ سَلَاثِیْنَا کُمُ مایا کُماس کواپناه وو میا دو۔انہوں نے عرض کیا کہ وو قَالَ فَأَدُّضِعِيْهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلُ كَبِيرٌ لَوْ بِرْے آدی ہیں ان کوئس طریقہ سے دورہ پاؤں؟ آپ مَنْ شَیْتُم فَقَالَ النَّتُ أَعْلَمُ اللَّهُ رَجُلٌ كَيِيرٌ ثُمَّ جَآءً تُ بَعُدُ فَرمايا: كيا جُهركواس كاعلم نيس كدوه آدى بي يعروه اس كيد فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَآيْتُ فِي وَجْهِ آبِي وسرى مرتبآ كي اورعرض كيا: اس كے بعد من فان كے چروير مجھی نامحواری کے آثار نہیں و تکھیے۔

٣٣٢١: آخُبَوَنَا آخْمَدُ بْنُ يَحْيِي آبُو الْوَذِيْرِ قَالَ ٣٣٢٦: معربت عائشة فيَافِئ قرماتى بين كدمعرت سبله فيهن رسول سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبِ قَالَ آخُتِونِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيى حَرَيم ظُلْفِيْعُ كَى خدمت مِن حاضر بوكس اورعرض كيايا رسول الله! وَرِينَعَةُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ آخُرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ سَالَمُ كَامِنارے يهال آناجانا باور كھ يجھے اور جائے لگا ہے جومرد يَحْيِي وَرَبِيْعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ فَالْتُ الْمَرَاليِّي مَسْجِحة اورجائة بين - آب اللَّيْمُ فرمايا: اح اينا وود بالكرخود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاهَ آبِي حُدَيْفَة آنُ تُرْضِعَ كُواس پرحرام كردو حضرت ابن الي مليكه فرمات بيرك ميس في سَالِمًا مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ حَنَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ آبِي يه صديث سننے كے بعد أيك سال تك بيان تبيل كى چرجس وقت حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَنَّهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيْعَةُ فَكَانَتُ ميرى حضرت قاسم عن ملاقات مولَى توانهول في قرمايا كهتم اس ے ندور و بلکہ تم اس کفتل کرو۔

٣٣١٤: أَخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ٣٣١٤: حفرت عائشهمد يقدرض الله يتعالى عنها معروى بركه ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ سَهِلَةً بي كريم صلى الله عليه وسلم ك ياس آنى اور كيف كي يارسول الله! الْقَاسِيمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا سالم آناب مارك كراوراس كو مجدب جيب بالغول كوبوتى ب قَالَتْ جَاءَتْ سَهُلَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إورجانا بسبب بالنمل صي بحمدارا شخاص جائع بين ليعني جوان وَسَلَّمَ لَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُحْصَ بِاورونيا كسب كامول سے واقف بُ بِينبيل - آ پ إِنَّ سَائِمًا يَدْحُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَغْقِلُ الرِّجَالُ مَنْ أَيْنِهُ فَرَمايا: تواس كوابنا دوده بلادے تيرے ساتھاس كا تكات وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ آرُضِعيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ حرام بوجائ كارابن الى مليكد في كما تفهرار بامين أيك برس اوريد بِذَلِكَ فَمَكُنْتُ حَوْلًا لَا أَحَدِثُ مِهِ وَلَقِيْتُ الْقَاسِمَ صديت بيان ليس كي كارجب ملاقات بمولَى ميري قاسم عداور





فَقَالَ حَدِّثُ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.

الوَّضْعَة وَلَا يَوَانَا.

يُذْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّصَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَايِشَةَ وَاللَّهِ مَا عليه وَسَلَّم نِي اس كومخصوص كيا نقا مالم كے لئے اور نہيں آئے

انہوں نے اس کو بیان کیا اور کہا مت خوف کراور بیان کر۔

٣٣١٨: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ ٣٣١٨: حضرت عائش بَيْخاست روايت ہے كـ حضرت ابو صديف أَنْبَأَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي مُكَنِّكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ وَلَا إِلَى مُولِى سَالُمُ مَصْرت الوحديقِد وَلِينَوْ اوران كي يوي كماته آنَّ سَالِمًا مَوْلَى آبِی حُدَیْفَة کَانَ مَعَ آبِی حُدَیْفَة ان کے مکان میں رہا کرتے بٹے آیک روز حضرت مہیل کی وَأَعْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتُ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النِّبِي صَلَّى صاحبزادى حاضر بوكم اورعرض كياك يارسول الله النَّيْزُ فهما لم عاقل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَايَنْكُعُ بِالْعُ مُوكَ بِنِ اور بهارے يهان وه آتے رہے ہیں۔ ميراخيال الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْهُ وَآنَةُ يَذْخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنِّي بِهِ كَانِ كَيْ آمَرَ مَعْرِت ابو حذيف كالب برنا كواركز رتى ب آب أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدِّيفَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ فَي فَرِمايا كَيْمَ اس كودوده بالكرخودكواس برحرام كراو يتانج انهول ولك شيئًا فقالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سالم كودوده بلايا اوراس طريقة على الوحديقة والنو كاللب آرْضِعِیْهِ تَحْرُمِیْ عَلَیْهِ فَآرْضَعْتُهٔ فَذَهَبَ الّذِی فِی سے بھی وہ بات نکل کی پھر پھے روز کے بعد دوسری مرتبدر سول کریم نَفْسِ آبِي حُدَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ سَلَّاتُكُمْ كَا خدمت مِن حاضر بونى اورع ض كيا: مِن سن اس كودوده أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ آبِي خُذَيْفَةً . پلاياتها چناني حضرت ابوصديف والتي كالب عوه بات لكل كل ـ ٣٣٢٩: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ٣٣٣٩: حضرت عروه بِظَيْنَ فرمات بيل كه تمام ازواج مطهرات وَهْبِ قَالَ ٱخْرَنِي يُؤنُّسُ وَمَالِكٌ عَنِ المن شِهابِ عَنْ عِنْ النَّارْ الله الرفر ما ياكداس دوده كرشته كي وجد كسي كو عُرْوَةَ قَالَ اَبِي سَاتِرُ اَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانِ مِن واخله كي اجازت نبيس وينا جابير اس دوده كرشته أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهِنَّ بِبِلْكَ الوَّضْعَةِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يُرِيْدُ \_ \_ بيمطلب بيكربرى عمر بس جوكس كودوده بالماجات واس ك رَضَاعَةَ الْكَبِيْرِ وَقُلْنَ لِعَايْشَةَ وَاللَّهِ مَا نُوى الَّذِي أَمَوَ وجدت كى كومكان مِن واخلدكى اجازت تبين بوعتى اورتمام نے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ إِلاَّ حَضرت عاكثه بَيَّةَ كَ خدمت مس عرض كيا كه خداك فتم سهله بناها رُخْصَة فِي رَضَاعَةِ سَالِم وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى ﴿ كُوجُوتُكُم فَرِهَا مِا كَمِيا تَفَاه وَتَكُم خَاصَ سَالُم عَيْمَ تَعَالَق تَفَا اورانهول في مُخْصَة فِي رَضَاعَةِ سَالِم عَيْمَ عَالَ وَالْهُول فَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهاذِهِ كَمَا كركها كماس دوده كرشت كي وجه يكوني فخص ماد عمكان میں داخل شہو( اور نہ ہم کسی کواس رشتہ کی وجہ سے تھر میں دیکھیں )۔ ٣٣٣٠: آخِبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ قَالَ ٣٣٣٠: حضرت أَمْ سلمه يَعْهَا ع مروى ب كه انكاركيا سب أَعْبَوْنِي آبِي عَنْ جَدِى قَالَ حَدَّقَيْق عُقَيْلٌ عَنِ ابن ازواج مطهرات ني كريم أَلْ يَعْبُر كما سنلد ك عام مون كا شِهابِ آخْبَرَنِی آبُوعْبَدُةَ بُنُ عَبْدِالله بْنِ زَمْعَة أَنَّ أُمَّهُ اورشيس جائز ركمتى تحيى كى كاكمر آنا اس كے باعث سے اوركبا زَيْنَتِ بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ ٱخْبَرَتْهُ أَنَّ أَمُّهَا أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ سب في سيده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سي تتم كعاكركه النَّيِي كَانَتْ تَقُولُ أَبِى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّيِي عَلَيْ أَنْ جارے زو كي بيرخصت بركى كے ليے بين بك بى كريم سلى الله



نَوٰی طَذِہِ اِلَّا رُخْصَةً رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ جمارے بہاں اس رضاعت کے سبب سے کوئی لیعن سالم کے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِم فَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهِذِهِ الواسَ الرسي كوابيا تَكم نبيس تاكراس برقياس كرسك اوراجازت الرَّضَاعَةِ وَلَا يَوَانَا.

## باب: نیج کورور چالانے کے دوران بیوی سے صحبت ۱۲۲۵:یکپُ

حاصل کریکے۔

ا٣٣٦: آخْبَوَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ١٣٣٣: حضرت جدامه بنت وبب بناتيز فرماتي بين كه رسول كريم عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ اللَّالْيَةِ مِنْ الرَّاوْمِ مايا: من في مايان من الرووه يلان كي مدت عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ جُدَامَةً بِنْتَ وَهُبِ مِن بيوى عصبت كرنے كى ممانعت كردول كيكن پھر مجھ يادآ ياك حَدَّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَقَدُ هَمُمُتُ أَنْ أَنْهِى ابلِ قارس اورابلِ روم بھی ای طریقہ سے کیا کرتے ہیں اور اس عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَى ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عان كَى اولا دوس كوكس فتم كاكوكي نقصان نبيس يهيا وحضرت الحق كروايت مين" يَصْنَعُهُ" كَي جَكد" يَصْنَعُوْنَهُ" بــــ

#### باب:عزل کے بارے میں

٣٣٣٣: أَخْبُونَا السَمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُونِ وَحُمَيْدُ بْنُ ٣٣٣٣: حضرت ابوسعيد ضدرى بالنيز عروايت يكرسول كريم مَسْعَدَةً قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ مَنْ الْتَيْتُمْ كَل موجود كى ميس عزل عامتعلق تذكره بواتو آب التينيم في عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ سِيوِيْنَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ مِنْهِ بْنِ وريافت فرمايا كيابات ہے؟ ہم لوگوں نے عرض كيا كركس كى بيوى مَسْعُورٌ وَ رَدَّ الْحَدِيْثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى آبِي سَعِيْدِ باوروه اس مصحبت كرتاب كيكن وه تحص ينبين جابنا كداس كو إلْخُدْدِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَمَا حَمَلَ قرار يائ يُحراى طريقه على كوئى آدى ابن باندى عصبت ذَاكُمْ فَلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَوْاةُ فَيُصِيبُهَا وَيَكُرَهُ لَهُ الرَّاحِلِينَ وَتَحْصَ بِدِينِدُنِينَ كرتا كهاس كواس يحمل قرار الْمَعَمْلَ وَتَكُونَ لَهُ الْآمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يَائِے۔آپُالْيَّيَّا نِيْ فَرمايا كما كرتم اس طريقہ ہے نہ كروتو كيا تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنَّ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. نقصان إلى الله كرمل تومقدر كي وجه يقرار يا تا ب-٣٣٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ٣٣٣٣: حضرت ابوسعيد زرقي رضى القد تعالى عنه فرمات بي كه حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی الْفَیْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ ایک آدمی نے رسول کریم سلی الله علیه وسلم سے عزل کے بارے ابْنَ مُوَّةَ النُّورَقِيَّ عَنْ آبِي سَعِيْدِ وَالزُّرَقِقِي آنَّ رَجُلًا مِن سُوال كيا اورعرض كيا: ميري بيوي خي كودووه پلاتي ہاس سَالَ رَسُولَ اللهِ عِنْ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ الْمُوَاتِينَ وجب مِن بين عابنا كداس كومل قرار يائ اس يرآب سلى تُوضِعُ وَأَنَّا أَكُرَهُ أَنْ تَخْصِلَ فَقَالَ النَّبِي عِنْ إِنَّ مَا قَدْ اللّه عليه وسلم نے فرمایا: تقدر میں لکھا ہے کہ رحم میں کیا ہے؟ وہ

إِسْحَقُ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُ أَوْلَا دَهُمْ.

#### ١٢٢٢: باب الْعَزُل



منن نسانی شریف جلد دوم

قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُوْنُ.

## ١٢٢٧: باب حَقَّ الرَّضَاعِ

مَدَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةً عَبْدٍ أَوْ اَمَةٍ.

١٢٢٨: باب اَلشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ

قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ انَّهَا قَدْ ارْضَعَكُمُمَا دَعْهَا عَنْكَ. ﴿ رُوحِهِ ﴾ كُوجِهُورُ رو ــ

١٢٢٩: باب نِكَاحُ مَا نَكَحَ الاباء

الْمُوَاةَ آبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ آنَ آصْرِبَ عُنْقَةُ أَوْ آقَتُلَةً.

ضرورہوکررےگا۔

#### ہا ب: رضاعت کاحق اوراس کی حرمت ہے متعلق

٣٣٣٣: أَخْبَوْنَا يَعْفُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمِين ٣٣٣٣: حضرت حَبَانَ اللهٰ فرمات بي كدهن في عرض كياك يا عَنْ مِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي آبِي عَنْ حَجَّاجٍ بنِ حَجَّاجٍ رسول اللهُ فَالنَّائِيُّ مِن برے فق رضاعت كس طريقدے ادا بوسكتا عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَايُذُهِبُ عَيْنَى ﴿ بِ٤ آ بِ أَنْ يَكُومُ لِمَا كَدووه بِلانْ والى كوا يك غلام يا باندى دیے۔

#### باب:رضاعت میں گواہی کے متعکق

٣٣٣٥: أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ٣٣٣٥: حضرت عقبه رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه بي اَ يُؤْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اَبِيْ لِنَ اللَّهِ خَالُون ہے نکاح کیا تو ایک کا لے رنگ کی عورت مَرْيَمَ عَنْ عُفْيَةَ بْنِ الْحُرِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةَ آنَى اوروه كَضِكَّى كه بش نے تم دونوں كو دود صر بإا يا ہے اس وَلَكِيْنَى لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظُ قَالَ تَوَوَّجْتُ الْمُوَاةُ ۚ بِرِ مِن ضدمت نبويٌ مِن حاضر ہوا اور میں نے بتلا یا تو آ پ فَجَاءَ تُنَا الْمُرَأَةُ سَوْدًاءُ فَقَالَتُ النِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَّا صلى الله عليه وسلم في چبرهُ انور پھير ليا۔ ميں ووسري جانب فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ فَأَخْبَرُنَّهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَائَةً بِنْتَ ﴿ ﴾ آيا اور عرض کيا که وه حجونی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ فُلَانِ فَجَاءَ نُنِي الْمُرَأَةُ سَوْدَاءً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْنُكُمّا عليه وسلم نے فرمايا: ہم کيے مان ليس که و وجو فی ہے حالا تکه و و فَأَغُرَّضَ عَنِينَ فَأَتَيْنَهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِم فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ مَهِمْ بِي كراس نے تم دونوں كو دود ه پلايا ہے تم اس ( اپني

## باب: والدكى منكوحة عورت سے نكاح كرنے والے خص يے متعلق حديث

٣٣٣١: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ قَالَ ٣٣٣١: حضرت براء فِينَ فرمات مِن كه مِن ف اين مامول حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ صَالِح عَنِ سے ملاقات کی توان کے پاس ایک جھنڈ اتھا میں نے عرض کیا کہم الشَّدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيْتُ مَسَ طرف جارب بو-انبول نے فرمایا کہ مجھ کورسول کریم مُثَاتِیْنِم حَالِيْ وَمَعَهُ الرَّابَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ أَرْسَلَنِيْ فِي الكاس مَعْض كَارُون اتارف كالم الخ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ كَرِس نَاسِةِ والدَى وفات كي بعداس كى الميست ثكاح كرليا

وَ آخُذُ مَالَةً.

١٦٤٠: بأب تُأُويُل قُول اللهِ عَزُّو جَلَّ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ

أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]

٣٣٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٨: حضرت ابوسعيد ضدريٌ عدروايت بك بي في اوطاس أيمَانُكُمْ ﴾

عِدَّتُهُنَّ.

ا ۲۲: باب الشغار

٣٣٣٤: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّنَا ٣٣٣٧: حضرت براء إلى الديق والديق كرت بين كمين في عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَمْرٍو اليّ بِي اللهِ عِلْمَا قات كي توان كي ياس ايك جعند الله عن في عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِي مِن ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ وريافت كياتمباراكس جكرجائي كااراده ٢٤ توفرمايا كرسول كريم آبِيْهِ قَالَ أَصَبُتُ عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ آيْنَ تُرِيدُ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ الله الله آدى كى جانب بجيجا ہے كہ جس نے كه فَقَالَ بَعَقَيني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اين والدى عورت سيشاوى كرلى بآ ي الله عمد وتعم قرمايا رَجُلِ نَكْحَ امْوَافَ آبِيْهِ فَامَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ بِيكه بِس الشَّخْص كي كردن اتارلون اور بس الشخص كامال غضب کرلوں۔

## باب: آيت كريمه: وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ كي تفسير كابيان

يَزِيدُ أَنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي كَ جَانب لشكرروان فرما ياجوكه طاكف مين أيك جكه كانام ب يعرد ثمن الْتَحَلِيْلِ عَنْ آبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِي عَنْ آبِي سَعِيدِ سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے ان کو مار ڈالا اور ہم لوگ مشرکین پر إِلْمُحُدُدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَانَى عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَالبَ آكة اوربهم كوبا تديال باتحالك حمين ال يحشو برمشركين مين صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْثًا إلى أوْ طَاسِ فَلَقُوا ﴿ رَهِ كُنَّ يَصَاور سَلَمَانُول نِي النَّكِ مَا تَهِ بِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ جَيْثًا إلى أوْ طَاسِ فَلَقُوا ﴿ رَهِ كُنَّ يَصَاور مسلمانُول نِي النَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَ عَدُوًّا فَقَاتَكُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ اختياركيا بجرالله عزوجل في آيت وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ... سَبَّايَا لَهُنَّ أَزُواجٌ فِي الْمُشْوِكِيْنَ فَكَانَ نازل فرماني يعني وه عورتيس تم يرحرام بين جوكه دوسرول كالكاح ميس الْمُسْلِمُوْنَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْمَانِهِنَ فَانْزَلَ اللّهُ مِينَ كَيْنَ اسْ وقت حرام نيس جس وقت تم مالك بوتم الحكي إس جاوَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالْمُحْضِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مُلَكَتُ اوراس صديث مِن جَوْفير تدكور باس سي بهي مطلب ثكاتا ب اور و ہنس بیا ہے بعنی بیعور تیں تم کوحلال نہیں عدت گذرنے کے بعد [النساء: ٢٤] السلئ كهجس وقت بيخواتين جهاد من كرفآر بهوكي تووه بانديال بن آئ طذَا لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَطَتْ حَمْيُن الرچِدا كَيْ شُوبركا فرزتده بول ليكن عدت كے بعدمسلمان ان ہم بسری کر کتے ہیں۔

باب الزکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت يمتعلق

mmn: أَخْبَرُنَا عُبِيدُ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي mmm : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها م روايت ب كه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في نكاح شغار سے ممانعت فرمائی۔ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهلى عَنِ الشِّيعَادِ.

### نکاح شغار کیاہے؟

شغار کے معنی یہ بیں کہ کوئی آ دمی اپنی لڑکی یا بہن کو کسی مخص کے نکاح میں اس شرط پردے دے کہ وہ بھی اپنی لڑکی یا بہن کواس مخص کے نکاح میں دے دے اور ان دونوں کے نکاح کے لیے مبر مقرر نہ کیا جائے بلکہ مذکورہ ایک دوسرے کی لڑکی کا مہر ایک دوسرے کے نکاح کے موض ہو۔ اس متم کا نکاح دور جا ہلیت میں رائج تھا۔ اسلام نے اس متم کے نکاح کی مما نعت فرمائی۔ البية اس ہے ملتا جلتا فكاح جس كوكه اردوز بان ميں آنٹا سانٹی اور پنجاني ميں (وندسنه) ہے تعبير كيا جاتا ہے اس كو جائز قرار ديا جس میں برایک از کی کا مبرستفل مقرر ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مخص کسی کی بہن یالڑ کی سے شادی کرے اوروہ دوسرا مخص اس مخص کی بہن یالز کی ہے نکاح کر لے کین ہرا یک کامہر جدا گانہ اور مستقل مقرر ہو۔

٣٣٨٠: آخْبَرُنَا حُمَيْدُ بن مستعدة قال حَدَّثَنَا بشو ٣٣٨٠: حضرت عمران بن حسين جائظ عدوايت ب كه في كريم قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْوَانَ أَنِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمْ فِي ارشاد قرمايا: اسلام من جلب جنب اورشغار حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ لَا جَلَّبَ وَلَا جَنَّبَ شَهِين مطاوه ازين كونى آوى (كسى دوسر مصحف كا) مال جعيف كالو وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ الْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. أَسَكَامِم عَكُلُ واسطَنْيس \_ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَلَا خَطَّا فَاحِشْ وَ الصَّوَابُ خَدِيْثُ بِشُرٍ. مروى ٢٠٠٠

٢٣٣٠: أَخْبَرُنَا عَلِي ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ال٣٣٨: إلى سند \_ بحى كزشة حديث مراركه جيسى روايت مروى بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْفَزَادِيْ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنس قَالَ قَالَ رَسُولُ بهد (ليكن اس حديث ميس) صاحب كتاب مينية كهته بيس بي الله عَنْدُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ آبُو صديث " خطاء فاحش" ب- روايت وي سحيح ب جو بشر س

### ١٧٢٢: باب تَغْسِيرُ الشِّغَار

عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

#### باب:شغار کی تفسیر

٣٣٣٢: أَخْبَوْنًا هُرُونٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٣٣٢: حضرت ابن عمر يَنْ فِي حدوايت ب كه رسول الله صلى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ حَ وَالْمُحْرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ الله عليه وسلم نے نکاح شغار کی ممانعت فرمائی اور شغار ( کی قِرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكُ وضاحت ) بيب كدكوني آدى افي صاحبزادى كوكى دوسرے ك حَدَّتِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى الكاح مِن اس شرط ہے دے كہ وہ (دوسرا شخص) بھى ابى عَنِ الشِّفَارِ وَ الشُّفَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الوَّجُلُ الرَّجُلَ النَّهُ صَاحِزَادى كا إلى سن نكاح كرا ورونول (خواتين) كامهر مسجمة بملحى نه ہو۔

يُزَوِّ جَهُ اُحْتَهُ.

## ٢٦٧٣: باب اَلتَّزُويْجُ عَلَى سُورٍ مِنَّ القراتِ

حَتْى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَوَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كَل طرف ويكها چنانيهاس كوبلايا حميا جس وقت ووقف حاضر بواتو

٣٣٣٣: أَخْبُرُهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ ٣٣٣٣: حضرت ابو بريره النفظ المستروايت بكرمول كريم النَّيْقَام مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالًا حُدَّثُنَا السَّحْقُ الْأَزْرَقُ عَنْ فِي مِنْ فرمايا شغار سے اور حضرت عبيدالله جو كه احاديث ك عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّفَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً الديول مِن سن بِن انهول في بيان فراليا كداس حديث شريف قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّعَادِ مِين شغار كِمعنى بيه بين كوئي هخص ا بي لرك كا تكات اس شرط ك قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَالشِّفَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ المِنتَةُ عَلَى أَنْ استحض لي كدوه دوسرا شخص ابني بهن كا (يالركى كا) استخف سے نکاح کرے (اور مبرایک دوسرے کے نکاح کے عوض ہو)۔

## باب:قرآن كريم كي سورتون كي تعليم يرنكاح ييمتعلق

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ عَنْ أَبِي ٣٣٣٣: حضرت بل بن معد عدوايت بكدا يك فاتون رسول حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ وَسُولَ مَرَيمَ الْيُنْفِعَ كَى خدمت اقدس مِس حاضر بوئى آب في اس كواجيمى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ لَمِ صَالَحُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ لَمِ صَالَحُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لِيَا مِرْمَارِكُ لِيَتِي كَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنْتُ لِآمَتِ نَفْسِي لَكَ جَانِبِ فرمالياس خانون نے ديکھا کہ آ بِ اس کو کچھنٹ فرماتے۔ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوه خاتون بينْ كَنْ كـاس دوران وه كهزا هوا تخف جوكـ رسول كريمً فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَا رَأْسَهُ كَصَابِكُوامٌ مِن عَقَاعُرْضَ كُر فِي لِكَاكَ بِإِرسُولَ اللهُ! اكْراَبِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَوْاَةُ آلَّةً لَمْ يَقْضِ فِيلُهَا شَيْنًا جَلَسَتْ كواس فالون كي خوابش نبيس جوة آب اس فالون كالمجصي فَقَامَ وَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَى وَسُولَ اللهِ صَلَّى الكاح فرماوير آبّ في دريافت فرمايا كركياتهمار عياس بجه الله عليد وسلم إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ موجود ب؟ الشخص في عرض كيا كنبيس خدا كاتم يارسول الله! محص فَرْوِ جْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ كُو يَحْصِهِم مِيسِرْسِين (يعني مين بالكل خالي مون) - آپ نے فرمايا مَا وَجَدْتُ شَيْنًا فَقَالَ انْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَيَصُومُ جَاكُرلاوُ أَكْرِجِيْتِهارے باس لوہے كى أَكُومُنى بى ہو چنا نچەوہ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الشخص وانيس حاضر بواا ورعرض كرنے لكا كه خداك تتم يارسول الله! الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَامَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هذا مجهكوتولوك كَاتَّكُونى تك نصيب نبيس بوكى البتديميراتهد بندي إِزَارِي قَالَ سَهُلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا يَصْفُهُ فَقَالَ مِن اس كُوآ وهاد عدول كارآب في مايا: يتمهاراتهد بندل كر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَصْنَعُ كَياكرت كَى الرَّمُ اس كو يبن لوتو اس كيل يجع بحى أيس اوراكروه بِإِزَادِكَ إِنْ لَيِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ بِين لِيَوْتُمْ نَتَكَره جاؤر چنانچه و تخص كافى ويرتك اس طرح سے لَهِ مَنْ عَلَيْكَ مِنْهُ مَنِي المَحْلَسَ الرَّجُلُ جِيهُ المُحْرَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ المحرا المحراث ويا في الن وقت رسول كريم في الن خص

الُقُرُ آن.

٣ ١٢٤: باب اَلتَّزُويْجُ عَلَى الْإِسُلَامِ فَأَسُلَمَ فَكُانُ صَدَاقٌ مَا بَيْنَهُمَا.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَمَّا آبِ لِي فَاسَحْض ب وريافت فرمايا كرتم كوقرآن كالبجهام بع؟ جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُوْرَةً (يعني كياتم قرآن كي تعليم وي سكتے بو؟) ال مخص في عرض كياكه ظَهْرِ قَلْبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَلَكُنكُهُ إِمَا مَعَكَ مِنَ سَاكَة بُو؟اس نَعْرُض كياكه بَى إلى - آب فرمايا: ميس نے اس خالون کوتمہارے قبضہ (نکاح) میں کر دیا اس قرآن کے عوض

باب:اسلام قبول کرنے کی شرط رکھ کرنگاح کرنا ٣٣٣٥: آخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسِلى ٣٣٣٥: حضرت السُّ عدوايت ع كما يوطلح في أمّ سليمٌ ع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ الكاح كيااوران دونوں كے درميان اسلام تفارچنا نجداً مُسليمٌ في ابو تَزَوَّجَ أَبُوْ طَلُحَةً أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الطَحَرِّكَ اسلام قبول كرنے ہے فبل اسلام قبول كيا۔ اسكے بعد ابوطلحہ الْإِسْلَامَ ٱسْلَمَتْ أَمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ آبِي طَلُحَةً فَخَطَبَهَا ﴿ اللَّهُ لَا أَمْ سَلِيمٌ لَ يَجَابُ وَيا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسُلَمْتُ فَإِنْ أَسُلَمَتَ مَكَخُمُكَ كمين تواسلام قبول كريكى راكرتم بهى اسلام قبول كراوتو مين تم = تکاح کرنوں گی پھروہ مسلمان ہوئے اوران کا مہراسلام مقرر ہوا۔ ٣٣٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِدٍ قَالَ ٣٣٣٦: حضرت انس بِنْ النَّا حَدُوايت بِ كما بوطلحه فِي النَّا نَا السَّامِ السَّامِ اللهِ عَلَيْهِ عَدَا المُعَلَّمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

آنْبَآنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَايِتٍ عَنْ آنَسٍ وَضِى سليم سے نکاح کا پيغام بھيجا۔ أمّ سليم نے کہا كه خداك تتم ابوطلح يتم رو اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَ آبُو طَلْحَةً أُمَّ سُلَيْمِ رَضِي كرنے كالنّ نبيس مو (ليني تهاري گذارش منظور موكى) محراس اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَامِثُلُكَ يَا اَبَاطَلْحَةَ وجدے كمتم كافر بواور مِن مسلمان بول ميرے واسطے حلال اور يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا آمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا جَائِزْبِين بِكَمِينِ تَم عَنْاح كرون البتاكرتم اسلام قبول كراو يَعِحلُ لِنِي أَنْ أَتَوَوَّ جَكَ فَإِنْ تُسْلِمُ فَذَالِكَ مَهُرى لِيسْتهارااسلام تبول كرناتهارا مهر هوگا لِين ميس مهركسي دوسري چيز وَمَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ وَلِكَ مَهْرَهَا كامقررتبين كرتى صرفتهارا اسلام قبول كرنابى مهر اوريس تم قَالَ قَامِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِالْمُواَةِ قَطُّ كَانَتْ الْحُومَ عِي يَحِداور نبيس مأنكَّى - يَحرابوطلحه ولانزين أسمَّة في اسلام قبول كرليا اورمهر مَهُرًا مِنْ أَمِّ سُلَيْمِ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ وَبَى رَبِا أُورِثا بِتَ إِلَيْنَ جُوكُمانسُ كَ بَعد عديث كراوي بين وه فرماتے ہیں کہ میں نے ایس عورت نہیں سی کہ جس کا مہراُم سلیمٌ ہے زیادہ باعزت ہواس لیے کہ اُمّ سلیم بڑھٹا کا مہراسلام تھا اور اسلام سے زیادہ باعزت کوئی شے ہوسکتی ہے؟ اور ابوطلحہ نے ان ے صحبت کی اوراً م سلیم ڈیٹنا سے بیچھی پیدا ہوئے۔



# باب : آزادکرنے کومبر مقرر کرکے نکاح کرنے سے

١٦٧٥: باب اَلتَّزُويْجُ عَلَى

٣٣٣٧: أَخُبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةً ٣٣٨٧: حضرت الس رضى الله تعالى عند سے روایت ب ك وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ صَهَيْبٍ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ح رسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت صفيه رضى الله تعالى وَٱنْبَانَا فَتَيْبَةُ ظَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ وَشُعَيْبٌ عَنْ عنها كوآ زاد فرمايا اور ان كے آزاد كرنے كوان كا مبرمقرر

آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آغْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا. فَرَمَا يا\_ يُؤنُّسَ عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ آنَسِ آغْنَقَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَا يا\_ ﷺ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ.

٣٣٨٨: أَخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ٣٣٨٨: حضرت الس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَٱنْبَانَا عَمْرُو بُنُ حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كو رسول كريم صلى الله عليه مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُونُكُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وسلم في آزاد فرمايا اور آزادي كواس زوج محترمه كامهرمقرر

## ١٦٧٧: باب عِتْقُ الرَّجُل جَارِيَتُهُ ثُمَّ اللهِ عَالِب: باندى كوآ زادكرنا اور پھراس سے شاوى كرنے ميں سنس قدر رثواب ہے؟

وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ.

٣٣٣٩: أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٣٣٩: حفرت الوموى فِنْ فَدْ عدروايت ب كدرسول كريم مَنْ فَيْنِيْمُ أبِی زَائِدَةً قَالَ حَدَّنَینی صَالِح بن صَالِح عَنْ عَامِر نے قرمایا: تین ایسے آدمی بی کہ جن کو دوگنا تواب ہے پہلے تو وہ عَنْ آبِی بُرْدَةَ بْنِ آبِی مُوسِی عَنْ آبِی مُوسِی قَالَ قَالَ عَلَى مَحْص كهرس كے پاس باندى بواوراس خص نے اس كوادب سكھلايا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةٌ يُؤْمُونَ آجُرَهُمُ مَّرَتَيْنِ رَجُلٌ جيها كهادب سكصلان كاحق بهاورتعليم دى جيها كرتعليم ديني كا كَانَتْ لَهُ آمَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ آذَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ حَنْ بِيعِيْعَلَم اورادب مين اس كوقابل اور لائق بنايا اورآزا وكرنے تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبُدٌ يُودِّي حَقَّ اللّهِ كَ بعداس عشادى كركاوردومراغام جوكداية آقا كاحق ادا کرے اور تیسرے اہلِ کتاب جو کہ ایمان لے آیا ہو۔

آعَتَقَ جَارِيَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ ٱلْجَرَانِ.

٣٣٥٠: أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّوِيِّ عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ عَبْفَرُ بْنُ ٣٣٥٠: حضرت الوموى ظِلَيْنَ عدوايت بكرسول كريم مَلْأَيْنَامُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِمٍ عَنْ آبِي بُوْدَةَ عَنْ آبِي فَي فَي ارشاد قرمايا: جس مخض في ابندي كوآزاد كيااور پهراس سے مُؤسِّى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الكاح كرليانواس شخص كے لئے دوگنا ثواب بے يعني ايك تو آزاد كرنے كا اور دوسرے اس سے شادى كرنے كا۔

١٧٤٧: باب أَلْقِسُطُ فِي الْأَصْدِقَةِ

باب: مهرول میں انصاف کرنا

سکو کے تو تم اپنی پہند کی خواتین سے نکاح کرو پھرارشا دفر ماتی ہیں ایک دوسری آیت میں ندکور: تد غَبون سے مرادوہ میتیم لڑکی ہے

أَجُل رُغُبَيِّهِمْ عَنْهُنَّ.

ا ٣٣٥: آخُبَرُنَا يُؤنُّسُ بَنُ عَبُدِ الْأَعُلَى وَسُلَيْمَانُ ١٣٣٥: حضرت عروه بن زبيرٌ عدوايت بكراتهول في اس ابْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهُدٍ أَخْبَرَنِي يُونُدُنُ عَنِ ابْنِ آيت كي تفسير عائشة عدر يافت فرمائي اوروه آيت بدي: وَإِنْ شِهَابِ قَالَ آخْبَوَنِي عُرُوَّةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَالَ خِفْتُمْ أَنُ لَا تُقْسِطُوا لِعِنَ أَكْرَمُ اس سے اندیشہ کروکہ تم يتيم عَائِشَةَ عَنْ فَوْلِ اللّهِ عَزَّوْ جَلَّ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا لَرْكِول كَوْنَ مِن الْسَافَ بَيس كرو كَيْ تَوْمَ النخواتين سے ثكارً تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامِلِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ كروجُوكُمْ كولِبنديده بول عاتشُ فَرَما يا المعمر بعانج! اليّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] قَالَتُ يَا إِنْ أُخْتِي هِي ال آيت من ان يتيم لرّ كيول كا تذكره ب جوكه اين اولياء ك الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ إِلى برورش عاصل كرتى بين اور ووالزكيال مال بين حصدر كفتى بين فَيْعُجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جومال كران كورشكوملا بان كسبب كي وجد ال كاوليا بِغَيْرِ أَنَّ يُقْسِطَ فِي صَدَافِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا سِنْ ان كَ صورت اور دولت وكي كراس طريق ست حام اكران كو يُعْطِينُهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُتُفْسِطُوا الين تكاح مِن كرليل اليكن اس قدرمبر سي جس قدران كوغير مخض لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ آعْلَى سُنِّيهِنَّ مِنَ الصَّدَافِ فَأُمِرُونَ وَسَكَمَّا بِدِيعِي الرّابِ ان س تكاح شري اور دوسرے أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِّنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ الوَّون سان كا نكاح كردي تو دوسرام برزياده وسكاليكن مورت عُرْوَةً قَالَتْ عَانِشَةً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ كُولَ عِلْتِ كَدَائِكُ سَاتُهَ النَّسَافُ كرك بجم مريرة بُأن س اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ فَٱنْزَلَ اللهُ الكاح كرليس-الدّعزوجل كي جانب سے ان كي ممانعت نازل موتى عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ اوران كساتُهم مبريرنكاح كرف عمانعت فرماني كن اورحكم بوا یفینیگم فیہن ﴾ الی قوله ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ كَاكُرَمُ ان سے نكاح كرنا جائے ہوتو تم انساف كرو۔ ان كے تَنْكِحُوهُ وَنَا ﴾ قَالَتْ عَانِشَهُ وَالَّذِي ذَكُو الله تعَالَى معامله بن اوران كابهترين مبرمقرر كرورورندجس كوتمهاراول جاب انَّةً يُتُلِّي فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيْهَا ﴿ وَإِنْ وه كرواوران كَعَلاوه بِهرعا نَشَّ فَ السَّاو الْعَدَ كَا بِعَدفر ما يا كه لوكول خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِطُوا فِي الْيُتَامِلِي فَالْكِحُوا مَاطَابَ فَي وريافت كيالِعِن رسول كريمٌ عن وريافت كيا بجرالله عزوجل في لَكُمْ مِّنَ النِسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةً وَقُولُ اللهِ فِي الْآيَةِ ﴿ يَهُ آيت : يَسْتَقُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهِ يُفْتِيدُكُمُ ۗ لوَّكَ تُم ۖ حَ الْاَحْواى ﴿ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ رَغْبَةً رخصت ما تَكَت بين عورتول كي بارك مين ثم كهددوكهان كم متعلق أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِينُمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلَ مَ كَوْمَكُم فرما تاب اوروه آيات بهى جوكر قرآن مي سيم كو تَكُونَ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنْهُواْ أَنْ يَنْكِحُواْ مَا ﴿ يُرْهِكُر سَالَى جَالَى بِين اورجوان ينتيم لأكبول عيم تعلق بين جن كوكهم رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ بَنَّامَى النِّسَاءِ إلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَن كَامْقُرِدَكُرُوهُ فَيْ بَين وسية اوران سے نكاح كرنے مِن تم لوگ رغبت رکھتے ہوعا کشہ فرماتی ہیں کہ گذشتہ آیت میں فدکور آیات سے مراد بہلی آیت کریمہ ہے یعنی: ویان خفتہ آن لا تقسطوا۔ لیعنی اگرتم کواند بیٹہ ہو کہتم بتای کے درمیان انصاف قائم نہیں کر

كرجس نے كرتمهارے ياس پرورش يائى ليكن تم اس كے كم مال دار ہونے اور كم خوبصورت ہونے كى وجدے اس سے نكائ كرنے سے نفرت کرتے ہو چنانچے ان لوگوں کوان بیٹیم لڑ کیوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ جن کی جانب انکی وولت کی وجہ سے رغبت تھی کدان ہے اس شرط پر نکاح کر سکتے ہوکدا کیے مہر میں تم انصاف سے کام لو۔

> اثْنَتَى عَشْرَةَ أُرْقِبَّةً وَنَشُّ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم. مِولَى \_ قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ تَهَاــ الصِّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَشَوَةً آوَاقِ.

٣٣٥٢: أَخُبَرَنَا إِسْلَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥٢: حضرت ابوسلمدرضي الله تعالى عنه عنه روايت برك عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ مِين فِ حضرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنها عدريافت كيا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ لَوَانهول في لريم صلى الله عليه وسلم في باره اوقيه عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى اورنش مبرمقرر قرمائ اوراس كي مقدار يا في سوورجم مقرر

٣٣٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٣٣٥٣: حضرت ابو برره رضى الله تعالى عنه عدروايت هي كه حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے دورِمبارك ميں دس اوقيه مهرمقرر

٣٣٥٣: أَخْبَوَنَا عَلِينٌ بُنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُفَاتِلِ ٣٣٥٣: حضرت الوجها شَايِخ عدوايت بكر مرفاروق في بيان ابْنِ مُشَمْرِح بْنِ حَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ فرمايا: فبردار! تم لوگ خواتين كے مبريس حدسے تجاوز ندكيا كرو\_ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آيَّوْبَ وَابْنِ عَوْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ﴿ كَيُونَكُ الَّرْبِيكَامُ دَنِيا بِين كِي عَرْت كا موتا يا الله ك نزديك وَهِشَامِ أَن حَسَّانَ وَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ بِهِيزگاري كاكام بوتا تورسول كريم تم سب سے يہلے اس كے حقدار عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ جوت اوررسول كريمٌ في ازواج مطهرات مي سيكس كااوركس نَبُنْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَقَالَ الْآخَرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ لَرُكَى كامبراس سے زیادہ یعنی جس كى مقدار بارہ او قیہ ہوتی ہے مقرر بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمْرُ بُنُ تَهِينِ فرما إاورانسان ابِي الميرك سلسله مين حدس آكے برصف كي الْعَطَّابِ آلَّا لَاتَغُلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُوشُلُ رَبّاتٍ يهال تك كماس كوا في يوى عديثنى موجاتى ب مَكُومَةً فِي الدُّنْيَا أَوْتَقُوى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ يَهِال تَكَ كَهُوهُ كَتِبَابٍ كَهُمِن لَ تَجَارَ عَالَ عَالَ مَنْكُ كَارَ مِ آوُلا كُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آصْدَقَ كَ لِيَهِم مصيبت برداشت كى اورايك دوسرى روايت يس عِلْقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِّنْ نِسَانِهِ القُربةِ كالفظ بِيعِينَ مجهكو پبينه آگيا۔ ايوعجفاء جِليِّز نے فرمايا كه وَلَا أُصَّدِقَتِ امْوَأَةٌ مِنْ بَنَايِهِ ٱكْتَوَ مِنْ يُنْفَى عَنْوَةً مِن الكِه لا كَاتِفا مولد (ليبني خاص عرب ندتها) تو مين تيس بجوسكا كه أُوْقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي مِصَدُقَةِ الْمُوَاتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ عِلْقَ القوبةِ كيا بِ؟ عمر ﴿ اللهِ فَ فرمايا لوك أيك ووسرى بات لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتْى يَقُولَ كُلِفْتُ لَكُمْ عِلْقَ كَتِ بِينَ كَيْمَ لُولُونَ كَالْرَونَ فَخص جنگ مِن قُل كردياجائي لوكون كالرَّونَ فخص جنگ مِن قُل كردياجائي لوكون كا

قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

١٧٤٨: باب اَلتَّزُويُجُ عَلَى نَوَاةٍ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى آوُلِمُ وَلَوْمِشَافِي. كروجا بَابَك بَرى كابى وليمه مور

الْفِرْبَةِ وَتَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَّدًا فَلَمْ أَذْرِمَا عِلْقُ جاتا بكهوه تخص شهيد باوروه تخص شهيد مارا كيايا وه تخص شهيد الْقِرْبَةِ قَالَ وَأَخُواى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَاذِينَكُم بِيمِكن بكراس فخص في الناوابو آوْمَاتَ فَيِلَ فُلانٌ شَهِيْدًا أَوْمَاتَ فُلانٌ شَهِيْدًا وَلَعَلَمُ الله اون كَاوِت برسون عاندى كى تجارت كى مو ( يعنى اس مخص أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُورَ وَابَّتِهِ أَوْدَفَ رَاحِلْتِهِ ذَهَبًا كَانْيَتْ خَالص جَهادكى ندرتى بو بلكه دنيا عاصل كرنا مقصود بو ) توتم أَوْ وَرِقًا بَطْلُبُ النِّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ السَّريقة ہے نہ كہو بكداس طريقة ہے كہوكہ جس طريقة ہے رسول قُوْلُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ﴿ كُرِيمٌ قُرِما يَاكُر تَ يَصْ جُوحُص راه خدا مِن مارا جائے يأتل ہوجائے تو وہ مخض جنت میں داخل ہوگا اور تم لوگ کسی خاص آ دمی ہے کو کی بات ند كمواللدعز وجل كومعلوم بكداس تخص كى كيا نيت تقى \_

٣٣٥٥: أَخْبَوْنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ إِللَّهُ وِي قَالَ حَلَّتَنَا ٣٣٥٥: حضرت أمّ حبيبه جَرَفنا سے روايت ب كه رسول كريم مَنْ يَتَنِكُمْ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَي النَّهِ مَن المُعَامِ عَنْ مَعْمَدِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَمْ حَيِيبَةَ فَيْ كَرِسِهِ النَّا مَعْمَدِ عَنِ الزُّمُنِيرِ وغيره ابني آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَدْضِ الْمُحَبَّشَةِ زَوَّجَهَا ﴿ جَانب ے دے دیا اور مبرچار ہزار مقرر فرمایا اور شرحبیل بن حسنہ النَّجَاشِيُّ وَٱمُّهُوَهَا ٱرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ کے ساتھ وے کربھیج دیا اور رسول کریم طَائَتُونَا نے حضرت اُمّ وَبَعَثَ بِهِا مَعَ شُرَحُبِيلً بْنِ حَسَنَةً وَلَمْ يَنْعَتْ إِلَيْهَا حبيبه إِنْ المِيمِرِّمَ مدكوم بركاكوني حصرتيس بهيجا تفااوررسول كريم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَيْءٍ وَتَكَانَ مَهُرُ يِنسَانِهِ أَرْبَعَيمانَةِ دِرْهَمِ مَنْ اللهِ عَلَيْ إِن مطهرات بَرَائِينَ كامبرها رسودرهم تقايه باب: سونے کی ایک تھجور کی تفضلی کے وزن کے برابر

# کے بقدر نکاح کرنا

٣٣٥٦: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُوِثُ بُنُ ٣٣٥٦: حفرت السَّرِائِينَ ١٥٠٠ المَّن بن مِسْكِيْنِ قِوَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ عوف إِلَّا الله دن خدمت نبوى مظافية أمين حاضر موت اس وقت ابن الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ إِلطَّوِيْلِ عَنْ آنْسِ ان كَ كَيْرَ فَيَاجِهم بِرزردرنك كادحة تقارسول كريم الْمَيْنَا لِمُهمَانَ الله الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ عَنْ حَمَيْدِ إِلطَّوِيْلِ عَنْ آنْسِ ان كَ كَيْرَ فَي إِجْهَم بِرزردرنك كادحة تقارسول كريم الْمَيْنَا لِمُهمَانِ ان ابنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَالرَّحُمْنِ بْنَ عَوْفِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری خاتون عَنْ وَبِهِ أَثَرُ الصَّفَرَةِ فَسَالَةُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ آلَّهُ ؎ نكانَ كيابٍ بِحرآ بِ مُؤَتِرُ أَن فرماياتم نے كيا مبراوا كيا ہے؟ نَزَوَّجَ الْمُوَاةَ مِنَ الْانْصَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَسَرت عبدالرحن بن عُوف اللهُ في عرض كيا أيك نواة (يعني تحجور كي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ سُفْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهِبِ لَلْمُصلى كوزن كيهدر) سونا-آب التي المنظم فرمايا بتم وليمه ضرور

٣٣٥٤: آخُبَرُنَا إِسْلَقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥٤: حفرت الس بناتي عدوايت م كد حفرت عبدالرحن

مِنُ ذُهَبٍ.

أَكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ اللَّفَظُ لِعَبْدِ اللهِ. ﴿ مَمَا شُرُومِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامُ الرَّامُ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامُ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهُ الرَّامُ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلْمَ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ

١٢૮٩: باب إِبَاحَةُ التَّزُويُجِ

بغَيْر صِدَاق

٣٣٥٩: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٣٣٥٩: حضرت علقمه اور اسود سے روایت ہے کہ ایک ون عبدالله

النَّصْرُ بن شَمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا بن عوف والنَّظَرُ بإن فرمات يق كرجم كورسول كريم مَنْ النَّيْمَان ويكا عَبُدُالْعَزِيْزِ ابْن صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَ ﴿ كَمَرْاوى كَ مسرت كَانْتَان جِد مِن فَ اس وقت رسول كريم عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفِ رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ مَنَا يُنْ اللهِ مَنَا يُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنَا يُنْ اللهِ مَنَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ مَنَا يُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنَا يُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَوَوَّجْتُ عَدارَ سِنَا اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَعلى بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَوَوَّجْتُ عدارَ سِنَا اللَّهُ اللَّهُ وريافت قرمايا كرتم في مركس قدرمقرر كيا الْمُوَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ أَصْدَفْتُهَا فَالَ زِنَةَ نَوَاقٍ بِ؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف طائن في الكرف الله (أواة) سونے کے بفترر۔

٣٣٥٨: أَخْبَرَنَا هِلَالٌ بْنُ الْعَلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٣٣٥٨: حضرت عبدالله بن مررض الله تعالى عنباس روايت برك ابُنُ جُرِيْجِ حَلَيْنِي عَمُورُ بْنُ شَعِيْبٍ ح وَالْحُبَرَيْنِي عَبْدُ اللهِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جس خاتون في مبرير بنُ مُحَمَّدِ بنِ تَعِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابنُ الكاح كياياجس خاتون نے بخشش پرتکاح كيايين بخشش كوروروبر جُرَيْج عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ لَكَاحَ كِيالُوسِيمَام چيزي عورت كي بي اورجو يجه نكاح كي بعد بوكا عَمْرِو أَنَّ النَّبِيُّ وَلَى أَيُّهَا امْرَأَةٌ نُكِحَتْ عَلَى ووريخ واللَّحْص كاحن باورانسان كي عظمت اورعزت بني اور صداق أوْجاء أوْعِدة قَلْ عِصْمَة النِكاخ فَهُو لَهَا وَمَا بَهن كى وجه عبي الرار كى اور بهن كودوس كنان من كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا وين يااتِ نَكاحٍ مِينِ ال كولان سيخوش ركھ كاتو ايسامخص

#### باب: مهر کے بغیر نکاح کا جائز

130

الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْسَعِيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ بن مسعودٌ كي خدمت بش أيك مقدمه بيش بواكركه ايك شخص في كن عَبْدِ اللهِ عَنْ زَائِدَةً بْنِ قُدَامَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَاتُون فَيَكَاحَ كِيا اور ثكاح مِن كسي تم كامبر ذكر تبيس كيا كيا يعنى مبر إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَهِمِهُمُ رَبْيِن مِوا اور وهُخْصُ عورت سے بمبستری کئے بغیر فوت مو قَالَا أَيْنَ عَبْدُاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَجُلٍ سَياريه باست ن كرعبدالله بن مسعودٌ في فرمايا كهلوكول سندور يافت تَزَوَّجَ امْوَاَةً وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا فَتُولِقِي قَبُلَ أَنْ يَدْخُلُ كروكهاس مسلمين كولى حديث بي ياليس؟ لوكون في عرض كياكه بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجدُونَ فِيلَهَا أَثَرًا فَالُوْا يَا جَم كُواسَ بارے مِسْ عَلَمْ نيس عبدالله بن مسعودٌ في فرمايا كه مِس اين ابكاعبيد الوَّحْمين مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي آفَوا قالَ أَفُولُ عَقل عناس مسلمين بيان كرون كا- أكر تعيك بواتوالله عزوجل ك بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا تَحْمَهُ يِنسَائِهَا لَا جانب سے بر كه كرانبول نے ارشادفر مايا كه اس عورت كوم مرشل وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِهْرَاكُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ الاكياجانا عابي يعنى جس طريقة عمراس فالون ك فاندان اور

زَائِدُةً.

رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِنْلِ هَذَا قَصْى رَسُولُ فَهِيله مِن دوسرى خواتين كاب جوكهاس خاتون كى جم عمر مين اس الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ فِي امْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا خَاتُونَ كَابِعِي اسْطرح كالمهرب بغيركس زياوتي اوركي كاوراس بِرُوعٌ بِنْتُ وَاشِقِ تَوَوَّجَتُ رَجُلاً فَمَاتَ فَبُلَ أَنْ خَاتُون كا حصداس كَرَك بِسُبِي إوراس كوحد عيجي كذرنا يَّذُخُلَ بِهَا فَقَطَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْيَهِ عِلْيَدِ بِي بات من كرايك شخص كمرُ ابوا اورعرض كرنے لكا كه اى وَسَلَّمَ بِعِنْلِ صَدَاقِ نِسَانِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا ﴿ طِرِيقَه عنه الرِّي يَوَى كا أيك مقدمه كارسول كريمٌ في فيصله فرما يا تما الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُاللّهِ يَدَيْهِ وَكَبَرَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمُن اس خاتون كوبردع بنت واشق كت تصاسف ايك مخض عناح لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هٰذَا الْتَحدِيثِ الْأَسُودُ غَيْرَ كيا كيمرو وتخص مركيا اوراس كوعورت عصصب ترنا بهي نصيب نبيس ہوا۔ پھراس مخص ہے متعلق نی نے ایک اس متم کے مبر کا حکم فر مایا جو

کہاں خاتون کے یہاں (رواجاً) مہرتھااوراس خاتون کووراثت میں شامل فرمایااوراس خاتون کیلئے عدت کا حکم فرمایا بدبات س كرعبدالله بن مسعود والفن في ما تهواً على اورالله اكبرفر مايا - يعنى اس فيصله ان كومسرت بهوئى امام نسائى موالية في مايا کہاں صدیث میں اسود کا تذکرہ علاوہ زائدہ کے کسی سے منقول نہیں۔

٣٣٦٠: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٧٠: حضرت علقمه علم وي بكر عبدالله بن مسعودً كي خدمت قَطَيْتَ.

يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ مِن أيك فاتون كامقدمه بيش موااوراس فاتون كامبرمقررتبين تقا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آلَّةُ أَتِي فِي الْمُواَةِ تَوَوَّجَهَا اوراسَكِ شوبرنے اس سے ہم بستری بھی نہیں كی تھی اوراسكا شو بر بغير رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفُرضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ صحبت كيفوت بوكيا \_لوك عبدالله بن مسعود إلين كي خدمت بي يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَوِيْبًا مِنْ شَهْرِ لَا يُفْتِنْهِمْ السمسلة كوريافت كرنے كيلئة تقريبا أيك ماه تك مجرت رب ثُمَّ قَالَ أُداى لَهَا صَدَاقَ يسَانِهَا لَا وَتَحْسَ وَلَا عبدالله بن معودٌ في ان كوتهم شرى نبيس بتلايا آخرايك ون فرمان شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ لَكَ كَرِيرِى رائة بهكاس فاتون كامبراسك فاندان كي فواتين بُنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جيها بنة كم اورته بى زياده اوراسك لئے وراشت بمى باوراسكو وَسَلَّمَ قَطَى فِي بِرَوْعَ بِنُتِ وَاشِقِ بِمِفْلِ مَا عدت كرنا ضرورى ب عبدالله بن مسعودً كي بات اورا كے فيصله ير معقل بن سنان نے شہادت دی اور کہا کہ نی نے بردع واثق کی لڑی کامقدمدای طریقہ ہے فرمایا تھا جیسا کہتم نے فیصلہ کیا۔

السَّا الْحُبُرَانَا السَّلَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا السَّاس معردت عبدالله عروايت بكرعبدالله بن مسعود في عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ السَّخْصُ كِمقدمه بس فيصله فرما ياكه جس في كرابك خاتون سے الشُّعْيِيّ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ الكاح كيا تفااور ندتواس في مرمقرركيا تفااور نداس عيم بسرى الْمُواَةُ فَهَاتَ وَلَمْ يَدُحُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُوطُ لَهَا قَالَ لَهَا كَيْتَى اورعبدالله الله الله السلاح كأحكم فرمايا كدالي خاتون كومبر

بھی ہے اور اسکوعدت گذارنا چاہیے جار ماہ اور دس ون اور کہا کہ بیمسئلہ چندلوگوں نے انجیجے سے مناسب لوگ پھراُنھ کئے اور

کینے لگے کہ ہم لوگ کو ہی ویتے ہیں کہ آپ نے اس متم کا فیصلہ فرمادیا ہے جیسا کہ رسول کریم نے ہماری برادری کی ایک عورت

قَطَى بِهِ فِي بِرَوْعَ بِسَتِ وَاشِقِ.

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مَنْقُولَ بِرَجِمهِ كَاضرورتَ تَبِين بـــ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَةً.

الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِعَدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ ولا ياجائة اوراس كوتركيكى ولا ياجائة اوراس يرعدت كرمّالازم بْنُ سِنَانَ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ جِدِيهِ بات مِن كُرمِعْقُل بن منانٌ فَعَرْ ما ياكدرسول كريخ في واثق کی لڑی مروع کے جھڑے سے میں اس طریقہ کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ٣٣٦٢: أَخْبَرُنَا إِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّنَا ٣٣٦٢: حضرت علقمه بن مسعود جِليَّيْزِ سے بھی اس مضمون کی روایت

٣٣٦٣: أَخْبُونَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي ابْنُ ٣٣٦٣: حضرت علقمه بن عبدالله بن مسعودً عدروايت يه كما يك مُسْبِهِ عَنْ دَاوَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ المُشَعْبِيّ عَنْ عَلْقَمَةً وَنَ عَبِدَاللهُ بن مسعودٌ كي خدمت ميس كسي توم كي يجهلوك آئ اور عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ أَنَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَوْوَّجَ حَرْضَ كَرِنْ لَكُ كَسَفْخَصَ فَي كَانُون سے نكاح كيا تها اور ناتو المُرآة ولله يَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا ولله يَجْمَعُهَا إليهِ حَتَى اس كامبرمقرركيا تقااورنداس يهم بسرى كي تقى اوراس مخص كا مَاتَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ مَا سُيِلْتُ مُنَّذُ فَارَفْتُ رَسُولَ اسْ طريق ہے انقال ہوگيا۔ يہ بات من كر عبداللہ بن مسعوداً غَيْرِي فَاخْتَكَفُوا إِلَيْهِ فِيْهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ كَى وفات كَ يَعد كس نے مجھے تبين وريافت كيا تخااس وجه وللك من مَسْالُ إِنْ لَهُم مَسْالُكُ وَالْتَ مِنْ جِلَّةِ سِيمَ مَسَى دوسر مِضْص كياس مطيحاوَ غرض ان لوكول في ان أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهِذَا الْبُلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ كَالْكِ مَاهَ تَكَ بِيجِهَا كِيااورآ فركارعرض كرنے كے كهم لوك اب سَاقُولُ فِيْهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ حَسَ كَ بِاسَ جَاكِينَ اورمستلك كاتَعَم س سے دريافت كرين اور وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَإِنْ تَكَانَ خَطَا لَهُمِينِي وَمِنَ (ہماری نظر میں تو) سحابہ میں ہے آ بے جیبا صاحب علم اور بزرگ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُوآءٌ أُدى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا اسشريس كُونَي شِيس بديه بات س كرعبدالله بن مسعودً في ارشاد صَدَاقَ نِسَائِهَا لَاوَكُنَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ فَرَمَايا: اب مِن الْيِي رائ كَ زور عظم كرتا بول الرَحْم درست وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا قَالَ وَذَلِكَ جوالوالله عزوجل كي جانب سے بوك وصدة لاشريك لذب اور بِسَمْع النَّاسِ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا مَنْهَدُ اتَّكَ الرَّفلط موتوبيمبري فلطي باورشيطان كابه كاوا التداورا سكرسولًا قَصَيْتَ بِمَا قَطَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وونول عَلَيْ سے بالكل برى بير ميرى رائ من الى خاتون كو وَسَلَّمَ فِي امْوَا يَ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِوَوْعُ بِنْتُ وَاشِقِ قَالَ اس قدره بردينا جائي كدجس قدرا سكے خاندان كى تواتين كام برب 



کا فیصلہ فرمایا تھا۔را دی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جائیز کواس قد رجھی خوش وخرم نبیں دیکھا تکراسلام تبول کرنے کے وقت میں۔اس لیے کہان کی رائے رسول کریم مَنْ کَیْمَیْمُ کی رائے کے مطابق ہوگئی۔

## ١٢٨٠: باب هِبَةُ الْمَرْآقِ نَفْسَهَا لِرَجُلِ بِغَيْر

صِكَاق

عَلَى مَّا مُعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

١٦٨١ باب: إحْلَال الْفَرَجِ

أَخَلُّنُهَا لَهُ رَجْمَنُهُ.

## یاب:ایسی خاتون کابیان کهجس نے کسی مردکوبغیرمہر کے خود ہر ہیداور شخشش کیا

٣٣٦٣: أَخْبَوَنَا هَوُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٣٦٣: حضرت بل بن سعد جنيز عدوايت بكرايك خاتون قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رسول كريمٌ كي خدمت مِن حاضر بموتى اورعرض كرفي كديارسول أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ الله! من إني جان آب كوبخش ويربى جول وه عورت بير جملي كهدكر فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ كَمْرِى بِوكَى اور ديرِ تَك كَمْرى ربى اس دوران ايك تخف أخه اور وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلًا فَقَامَ رَجُلٌ عَرْضَ كَرِفَ لِكَا كَدَاكُرا آبُ وَاس فاتون كي خوابش نه بموتو آبُ فَقَالَ زَوْجُنِيْهَا إِنْ لَهُ يَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اس خاتون كا مجھ سے نكاتِ فرما وي آپ نے فرمايا كيا تمهارے الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ عِنْدَكَ شَيْءً قَالَ مَا إِلَى يَحِدَ بِالرَّفِض فِي عِرْضَ ليا كر يَحْدِين اور مِحص يَحْدَ بِي ميسر آجِدُ شَيْنًا قَالَ الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْنَصَلَ شَهِينٍ ﴾ - آپ نے اس مخص ہے فرمایا کہ جاؤتم الاش کرلاؤ اگر چہ فَلَمْ يَجِدْ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرُ آنِ ﴿ كُولَى لُو جِكَ الْكُوشِي بَى كيول ندبو-آبُ فَي فرمايا كَيْمَ كُوفْر آن آثا شَىء قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الراس محف في الراس محف في الراس محف في قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ زَوَّ خِنْكُهَا ان سورتوس كانام ليا-اس برآب في فرمايا كديس فتهارا نكات اس خاتون سے کردیاس قرآن (مبر) برجو کہم کویاد ہے۔

#### باب: کسی کے لئے شرمگاہ حلال کرنا

٣٣١٥؛ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ٣٣١٥: حضرت نعمان بن بشير بن مَن م حدوايت بكرسول كريم قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی بِشْرِ عَنْ عَالِدِ ابْنِ عُرْفُطَةً نے آیک شخص کیلئے کہ جس نے اپی بیوی کی باندی سے زنا کا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ الرَّكابِ كِيا تَهَا فرمايا كـ الرّحلال كردى تقى اس عورت في وه باندى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِينُ جَارِيَّةَ الْمُرَاتِهِ السَّخْصَ كَيكِ تو مِن اس صورت مِن اس زانى كَـ سوكورْ ــــ مارول كا قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ نَكُنْ اوراكراس عورت في العنى زانى كى بيوى في اوه باندى زانى كيليّ حلال نبیس کی تقریق میں اس کوسنگسار کروں گا۔

طاصة الباب شئركوره بالاحديث من جوتكم فرمايا كياباس كى دجديب كرجب باندى كم ما لك ياما لك في اندن و شرم کا قسی دوسر مے خص کو حلال کر دی (اوراس طرح سے اس کوزنا کا موقعہ دیا) تو وہ باندی اس کے لئے حلال نہیں ہوئی نیکن شبہ کی وجہ سے اس پر حدزنا جاری نہیں ہوگی لیکن ندکور وصورت میں شبہ کی وجہ سے حد کرنا جاری نہ ہوگی اور ایک سوکوڑے تعزیر کے طور پر مارے جاتمیں گے اور تعزیر کی اصل صد کی مقدار جا کم وقت متعین کرے گا۔

فَكُتَبَ إِلَى بِهِاذَا.

أَحَلَّتُهَا لَهُ فَأَرْجُمُهُ.

٣٣٦١: آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ٣٣٦٦: معرت حيب بن سالمٌ عدروايت ب كنعمان بن بشيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ حَالِدِ بْن عُرْفُطَةً عَنْ كَي خدمت مِن أيك مقدمه بيش بوااورأس مخص كانام عبدالرحمن فعا حَبِيْبِ ابْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ اورلوگوں نے اسكانا م قرقور بھى ركھ ليا تھا وہ جھر اپنے الدو ہخص اپنى لَهُ عَنْدُ الرَّحْمَٰ إِنْ حُنَيْنِ وَيُنْبَرُ فُوفُورًا آنَّهُ وَفَعَ بيوى كى باندى سيهم بسرّى كر بينا فعمان بن بشرقر مان كه كه بِجَارِيَةِ امْرَآيَهِ فَرُفعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَيْنِيرٍ فَقَالَ مِن اسمقدما فيصلها سطرح عدرونكا كه جس طريق سي بي لَافُضِيَنَ فِينَهَا بِفَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي فيصل فرما يا تعااور نعمان بن بشير في فرما ياكرا كرتير الطيود، وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّنْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَهُ تَكُنْ بِاندى طلال كروى تحى تو ميس تير يكور عماروس كا ورنه يجريس أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتُ أَحَلَّنْهَا لَهُ سَلَّمَاركرونكا آخركارا سَكَ سوكور مار يكونكه الشخص كي بيوي فَجُلِدَ مِانَةً قَالَ فَنَادَةً فَكُتَبُتُ إِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِم فَ اسكوه والدي طال كردي تقى - آناه و فقل كرت بين كديس ف حبیب بن سالم وتحریر کیا تھا کداس نے محصور یمی لکھا تھا۔

٣٣٦٥: أَخْبَرُنَا أَبُوْدُاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٣٣١٥ حضرت نعمان بن بشير بالنفز ب روايت ب كهرسول الله حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ فَتَادَةً صلى الله عليه وسلم في استخص كي بارے مي جس في اي عَنْ حَيِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ أَنَّ رَسُولَ يوى كى بائدى سے بمسترى كر لي تقى فرمايا اگراس كى يوى ئ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ وتَقَعَ بِجَادِيةِ النِّي باندى اس كے لئے طال كردى تھى تو اس كوسوكوڑے مارو الْمُوَاتِه إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَأَجْلِلُهُ مِالَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اوراكراس نے اس كے لئے بائدى كوطال نہيں كيا تھا تو اے سنگسارکروو \_

٣٣٦٨: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٦٨: حضرت سلم بن حجي إلى وايت ب ك ووفر مات عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ مِن كرسول كريم النَّفَيْخِ من الك اس متم كرارت من جس ف عَنْ فَبِيْصَةَ ابْنِ خُويْثِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِى كَانِي بِوى كَي باندى عندنا كيا تفافيصله فرمايا كما كراس شخص نے اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ فَالَ قَصَى النَّبِيُّ وَجُهِ فِي رَجُلٍ وَعِلَىءَ ﴿ زَبِرَتَى زَنَا كَاارَتكاب كيا بِهِ تُوه با ندى آزاد بهوكى اوراس تحض كو جَارِيَةَ الْمُواَيَّةِ إِنْ كَانَ السَّنَكُولَ هَهَا فَهِي خُرَّةٌ وَعَلَيْهِ اسْ باندى كَوْضَ أيك باندى خريدكرا في بيوى كودينا بوكى اوراكر يُسْتِدَيِّهَا مِنْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ وه اس پرراضي تفي تووه باندي اي كي بوگني بهاوروه مخض اين بيوي كو اس محے عوض ایک یا ندی دے گا۔

٢٣٠١٥: أَخْبُونَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ ٢٣٣١٩ عفرت سلمد بن كُبَلَ فِي الله عروايت ب كرسول كريم

مِنْ مَالِهِ.

#### ١٢٨٢: باب تُحْريْمُ الْمُتَّعَةِ

• ١٣٣٧: آخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلى • ١٣٣٤: حضرت حسنٌ اورعبداللَّهُ جوكه دونوں اينے والدے روايت وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُّرِ الْآهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

> وَالْحَسَنِ ابْنَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ آبِيْهِمَا عَنْ عَلِيّ فرمايا۔ ابْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ فِي الكَفْخُص كَا فِصَلَهُم ما ياكر بسفخص في كدا في الجيدي باندى الْحَسَن عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِينَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ عين الله آنَّ رَجُلًا غَشِي جَارِيَةً لِامْوَاتِهِ فَرُفِعَ وَلِكَ إلى مردكو (ضانت ميں) اس جيسي ايك باندي وينايز \_ كَل اس ليے رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كهيه باندى زبردى كى وجدے آزاد بوكى اوراس مخض كے مال سے اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِّنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرُواى اللهاندي كي ما لكه (ليعني بيوي) كوية فض دوسرى باندى و ـــه د ـــه لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِي لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا اوراكرزبردَى نبيس كى بلكه خوشى اوررضا مندى سے بدكام بواتوبد باندی اسکی رہی کہ جس کی وہ باندی تھی اور دوسری باندی اس جیسی اس مخض کے ذمہ (بطور جرمانہ)لا زم اور واجب ہوگی۔

#### باب: نکاح متعدحرام ہونے ہے متعلق

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهُويُّ عَن كرت بي كرايك دن على كرم الله وجهدكوبيا طلاع في كرايك مخص الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَىٰ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِمَا آنَ عَلِيًّا اليابِ كه جومتعه كي كيح ومت نبيل مجمتاراس برعلى كرم الله وجبه بَلَغَهٔ أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُتَعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ ثَانِهٌ فَي فَرِمالِ كَدِيمُراهُ فَص ب كيونك محصوكو بي في تيبر ك دن نكاتٍ إِنَّهُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا متعدے اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا (واضح رہے کہ مذکورہ یالا روایت میں ہم نے حدیث بالا میں مذکورہ لفظ عنھا کا ترجمہاس ے بجائے متعدے کیا ہے کیونکہ اس جگہ اس سے مرادمتعہ ہے۔

ا٣٣٧: آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ ١٣٣١: حضرت على رضى الله تعالى عنه بن الي طالب نے مِسْكِيْنِ قِوَاءَ أَ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَا ﴿ رَوايت بِ كَرَسُولَ كَرَيمُ صَلَّى الله عليه وسلم في تحير ك ون ابْنُ الْقَاسِمُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ خواتين كساته متعدكر في اورشبري كدهے كے كوشت سے منع

٣٣٧٣: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ٣٣٧٢: حضرت على رضى الله تعالى عند ب روايت ب كه رسول وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُنْنَى قَالُوا ٱنْبَآنَا عَبْدُالُوَهَابِ قَالَ ﴿ كَرَيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْ والسَّدُ والْخَواتِينَ سَاتِهِ سَيعُتُ يَعْنَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ ٱخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ ٱنِّسِ مَتَعَدَكُرِنْ كَى مَمَالَعَتَ ارشادِ قرمانى اور معفرت ابن ثنَّ سَت آنَّ ابْنَ شِهَابٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَى ﴿ رُواْيِت ہِ كُـ ٱ بِصَلَّى اللَّهُ عَلَي وَكُمْ نَے غُرُ وَوَصْنِين ﷺ والے

سنن ن ا في شريف جلد دوم

اللهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ ہے۔ حُنِّين وَقَالَ هَكُذَا حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَابِ مِنْ كِتَابِهِ.

اللَّاتِيْ يَتَمَتُّعُ فَلْيُحَلِّ سَبِيْلُهَا.

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ ٱلْحَبْرَاهُ أَنَّ ابَاهُمَا مُحَمَّدَ ابْنَ عَلِيَّ ﴿ وَنَ ( نَكَاحَ مَنْعَ أَ آخُبَوَهُمَا أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ آبِي طَالِبٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عبدالوباب نے اپنی کتاب میں اس طریقہ سے صدیث بیان فرمائی

٣٣٧٣: أَخْبَرَنَا فَتَنْبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ الرَّبِيعِ ٣٣٧٣: حضرت سبره جَبَى " كَ نَقَل ب كه نبي في ق وقت ابْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ آذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ نَكَاحٍ ﴾ متعدكي اجازت عطا فرمائي تو ميں اورا يك دوسرا شخص قبيله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتَعَةِ فَانْطَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ بَيْ عامر كَى أَيَكَ فَاتُون كے پاس يُنجِ اور بم نے اس سے ابنا ارادو إِلَى الْمُواَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرْضُنَا عَلَيْهَا أَنْفُتَ الْعَابِرِكِياهِ وَكَبْرِكُى كُتُم مِحْدُوكِيا بَخْتُوكَ بَين في جواب ديا كه مِن فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِدَانِني وَقَالَ صَاحِبِي جاورويتا بول اورمير ب مأتمى في بحى يبى كبارليكن مير ب مأتمى رِ دَانِی وَ کَانَ رِ دَاءُ صَاحِبِی آجُو دَ مِنْ رِّ دَانِی وَ کُنْتُ ﷺ کے پاس جس شم کی جا درتقی وہ میری جا درے عمرہ اور اعلیٰ شی کیکن أَشَبُّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَغْجَبَهَا مِن السَّخْص (يعني سأتفي) \_ زياده جوان (اورخوبصورت) تفايه وَإِذَا نَظُوَتْ إِلَىَّ أَعْجَبُنُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاوُكَ جبوه غاتون ميرے سأتنى كى جاورد يمحتى تووه اس كى طرف مأل يَكْفِينِي فَمَكُنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى جوتى ليكن جب وه مجه يرنكاه والتي تومين اس كوزياده يركشش لكما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ بهرحال وه خاتون مجه عليه كَن كُهُ مَم مير عياس آجاؤ "مجهورتم اورتمباری جاور کافی ہے (اشارہ ہے نکائ متعد کی رضامندی کی

طرف) پھراس کو میں نے تین دن اسپے پاس رکھا۔ پھرنی نے ارشادفر مایا ''جس کسی کے باس متعہ والی خواتین ہیں وہ لوگ ان خوا تمین کو گھرے نکال دیں۔(اس لیے کداب متعد حرام ہو گیا)۔

**خلاصدة الباب ته منعد ك**ي من صورت بهي اجازت نبين جولوگ اس كه اثبات كے لئے لا يعني تسم كى دليليں چيش كرتے ہيں اور دیگرلوگوں کواس وابیات تعل برنگا کرحرام کارٹی کی وعوت دے کر خضب البی کو دعوت دیتے ہیں۔ ویسے بھی اس میں جتنی خرافات ہیں اگران کا انداز ہ کیا جائے تو یقین جانے ایک معمولی می سوجھ بوجھ والاشخص بھی اس نعل فتیج کی اعتقوں سے واقف ہو جاتاہ۔ (جان)

# باب: نكاح كى شبرت آواز اور دهول بجانے

٣٣٧٣: أَخْبَرُنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثْنَا هُنَيْدٌ عَنْ ٣٣٧٠ حضرت محد بن عاطب رضى الندتوالي عند ــــــ روايت ب آبِي بَلْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرما يا " حلال تكات اور

١٧٨٣: بأب إعُلَاثُ النِّكَاحِ بالصُّوٰتِ وَ صرب الدف



فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ. ﴿ حَرَامَ كَاتَّمِيرَآ وازاوروْهول ہے ہوتی ہے۔'' حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ إِنَّ فَصْلَ مَابَيْنَ ورميان قرق اعلان كرف كاب-الْحَلَالِ وَالْحَرَّامِ الصَّوْتُ.

## ١٢٨٣: باب كَيْفَ يُدُعْى لِلرَّجُل

ڵػؙ؞

# ١٧٨٥: باب دُعَاءُ مَن لَمْ يَشْهِدِ

١٩٨٢: باب الرُّخْصَةُ فِي الصُّفُرَةِ عِنْدُ

mrua: آخِبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا mrua: حضرت محد بن حاطب رضى الله تعالى عندفرمات ميں ك خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي بَلْجِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ رسول كريم مَنْ الْيَامِيُ فَ ارشاد فرمايا: ( تكارح) حلال اور حرام ك

## باب: دولہا کو ( نکاح کے موقع میر ) کیا دُعا وی جائے؟

٣٣٧١: حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ ٢٧٣٢: حضرت حسينٌ عدوايت ب كعقيل بن الي طالب في عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا حَدَّثْنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ فَبَيلِهِ بَوْجُهُم كَسَى خاتون سے نكاح كيا پس لوگوں نے ان كودُ عادى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَزَّوَجَ عَقِيلً بْنُ آبِي طَالِبِ اوربيجمله بالرفاء والبنين كهدكر ذعاوى (اس كامطلب بكرتم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُواَةً مِّنْ بَنِي جُنِّم فَقِيلَ لَهُ اورتهاري اولاد من الله عز وجل اتحاد والفاق قائم فرمائ اورتم كو بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِيْنِ قَالَ فُولُوا تَحَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صاحب اولادكر، اوروه خاتون قبيله بن جثم كي تحي بين كرعميل. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بَادَكَ اللَّهُ فِيجُمُ وَبَادَكَ سَكِيمَ كُلُكُرُ جَسَ طريقة سيرسول كريمٌ نے فرمايا تھاتم اس طريقة ے کہواوررسول کریم نے اس طریقہ سے ارشا وفر مایا تھا: بارک الله فِيْكُمْ وَ بَارَكَ لَكُمْ لِعِنَ اللّهُ عَز وجل تمهاري مِرتْ مِن بركت اور خیرعطافر مائے اورتم کوصاحب برکت بنادے۔

یاب: جو محض نکاح کے وقت موجود شہوتو اس کواس کی ؤعاديئے ہے متعلق

٣٣٧٤: أَخْبُونَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ٣٣٧٤ حضرت السّ عدروايت بي كدرسول كريم في عبدالرحمٰنُ عَنْ فَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَمُولَ كَ كَيْرِك بِرَابِك نَثَانَ و يكما- آبّ نے فرمايا كه بيكيا ہے؟ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ عبد الرحمٰنُ في عرض كياكم من في ايك فاتون عن كاح كرليا ب آثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هذا قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً عَلَى اوراس كامبرايك سونے كَ تَسْلى كے وزن كے برابر مقرركيا ہے۔ وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مَنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مَنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مَنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مَنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مَنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مِنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مِنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ آبِ مِنْ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ أَلْمَ لَا لَا لَهُ لَكُ أَوْلِمْ وَلَوْ أَلْمَ لَكُ أَوْلِمْ وَلَوْ أَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لُلِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ للللَّهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولِ لَلْلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْلْلِهُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَا لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ لَلْلْلِلْلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْلْلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْ بركت عطافر مائے اورتم وليمه كرو جا ہے ايك بكرى ہى كيوں شہو۔

باب: شادی میں زردر مگ لگانے کی اجازت سے

تَزَوَّ جُتُّ امْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمُ وَلَوْبِشَافِ الْكِبَرِي كَابُور

#### ١٦٨٨: باب تَحِلَّةُ الْخِلُورَة

إِيَّاهُ

٣٣٧٨: أَخْبَوَنَا ٱبُوْبَكُو بُنُ نَافِع قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ ٣٣٤٨: حضرت الس طِيْفَة عدروايت بركرايك ون حضرت أسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدُّثُنَا ثَابِتٌ عَنْ عبدالرحن بنعوف جين تشريف لائ اوران كاوير زعفران أنَّسِ أَنَّ عَبْدَالوَّ خُمْنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءً وَعَلَيْهِ كَرَكُ كَا الرُّتِهَا \_رسول كريم مَن يَعْفِي فرمايانيكيا ب رَدُعٌ مِنْ رَعْفَرَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حضرت عبدالرحمن بنعوف الني في عرض كياكه بيشادى كانشان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ الْمَرَاةُ قَالَ وَمَا ہے۔ آپ مُؤَاثِّيْكُم نے فرمایا بتم نے مہركتنا مقرركيا ہے؟ حضرت آصْدَفْتَ قَالَ وَذُنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمُ عبدالرحمن رَبِينَ نَعُ عُصْ كيا: ايك تَنْعَلَى ك برابرسونا مبرمقرركيا ے۔آ ب مُلَا تُعَالِم نے فر مایا بم ولیمہ کروجا ہے ایک بری ہو۔

٣٢٧٩: أَخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ٣٣٧٩: حضرت الس بالله عندوايت ب كدرسول كريم من يَيْنَا مِنْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَيْبُو بْنِ عُفِيْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ مجم پرزردي كااثر ديكها ليحني پرټول مضرت عبدالرحمن بن عوف بنين بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ إِلطَّوِيلِ عَنْ كاب، كم فرمايا: اعتبدالرحمن إيكياب؟ عبدالرحمن في الله ال آنس قَالَ رَآی رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَی کَآلَهٔ یَعْنِی عَبْدَ عَرْضَ کیا: بیشادی کرنے کا نشان ہے۔ میں نے قبیلہ انساری ایک الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ آثَرَ صُفُرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ خَاتُون عَنَاح كيا بدآ بِ كَالْيَزَام فرمايا بتم وليمد كروجا ب

#### باب: سهاگ رات میں اہلیہ کو تحفہ دینا

٣٢٨٠: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٨٠: حضرت ابن عباسٌ عددايت بكر حضرت الى فرمات هِ مَنْ عُدُد الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّونَ عِيلَ كديس من فاطمه وَعَناه عَناح كيا اور بس نے رسول كريم عَنُ عِكْدِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَعْرَضَ كيا بميرى دلبن كوميرے ياس بھيج دير- آپ ولينيون نے عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا فَرِها إِكْتُم ال كُوبِهِ مديد وربس فع عرض كيا كدمير عياس رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ بِي قَالَ سَيَحَتْبِينَ ہِــآ بِ َنْ فَرِمايا: ووظمى زره كہال ہے؟ (علميہ بن أغطِهَا شَيْنًا فُلْتُ مَاعِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَأَيْنَ حارث نامِ فَخُص كى جانب لفظ علميه منسوب باوروه عرب مين دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِي عِنْدِي قَالَ فَأَغْطِهَا زروبناياكتاتها) بهرحال من في عرض كياك ووتو ميرے ياس موجود ہے۔اس پرآ پ نے فر مایا بتم وہ دلبن کو دے دو۔

٣٣٨١: آخُبَرَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْمِ فِي عَنْ عَبُدَةً عَنْ ٣٣٨١: حضرت ابن عباس ورفي سے روايت ب كر جس وفت سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكُرَمَةَ عَنِ النِي عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا حضرت على كرم الله وجبدن فاطمه طايف سے نكاح كيا تورسول كريم مَزَوَّجَ عَلِيٌ فَاطِمَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَثَلَيْتُكُم نَعْلَى اللَّهُ مَثَلَيْنَكُم نَعْلَى اللَّهُ مَثَلَيْنَكُم مِنْ اللَّهُ مَثَلَيْنَكُم مِنْ اللَّهُ مَثَلَيْنَكُم مِنْ اللَّهُ مَثَلَيْنَ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلَمُ اللَّهُ مَثَلُمُ اللَّهُ مَثَلُمُ اللَّهُ مَثَلُمُ اللَّهُ مَثَلُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ



درُّ عُكَ الْحُطَميَّةُ.

#### ١٧٨٨: بأب البناء في

شُوال

نِسَالِهِ كَانَ ٱخْطَىٰ عِنْدَهُ مِنِي.

# ١٢٨٩: باب الْبِنَاءُ بِالْهِنَةِ

تِسْع سِنِيْنَ وَكُنْتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ.

بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ <sup>- كَفَ</sup>ى-اللَّهِ وَهِيَ بِنُتُ سِتُ سِينِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنُتُ يَسْعٍ.

## ١٢٩٠ : باب اَلِينَاءُ فِي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْنًا قَالَ مَاعِنْدِي قَالَ فَآيْنَ نَے عُرض كيا: ميرے پاس پچھنبيں ہے۔ آپ اُنْ يَتْمُ نَ فرمايا: تمهاري زر وهلمية س جگه چلي ثي؟

باب: ما وشوال میں ( دلہن کوسہا گ رات کے لیے ) دولہاکے ماس بھیجنا

٣٣٨٢: أَخْبَرُنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا وَكِيْعٌ ٣٣٨٢: حضرت عائشه صديقه بيخف روايت ب كه مجه ب قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رسول كريم مَنْ يَنْ الله عنوال كرم مِن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل بْن عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ إِلَى الى ماه شوال مِن آئى چراز واج مطبرات بن ألف مي سيكون الله على في شوَّالِ وَ أَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالِ فَآتُ سَى المِيكِتر مدمجها وياده رسول كريم الله الله على من عنوش اور محقوظ تھی۔

## باب: نوسالہ لڑکی کوشو ہر کے مکان پر دخصت کرنے يمتعلق

٣٣٨٣: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ ٣٣٨٣: حضرت عائشه صديقة سي روايت بك مجه سي رسول عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَة فَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَريم في نكاح كيا جَبَد ميرى عمر جِيه سال كالقى اورآ پ ميرے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بِنْتُ سِتٌ وَدَخَلَ عَلَى وَآنَا بِنْتُ مَرْد يك اس وفت آئة جَبَد من نوسال كي تحى اور ميس لريوس ميس کھیلا کرتی تھی ( یعنی نوسال کی عمر میں میری رحفتی ہوئی )۔

٣٣٨٣: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ٣٨٨ : حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَى قَالَ حَدَّثَا يَحْتَى بْنُ آيُّوْبَ قَالَ آخْتَرَيْنَ بِ كَيْمِ اللهِ السلام الله عليه وسلم في نكاح كيا جبك ميرى عُمّارَةُ بْنُ غَنِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عمر جِيمال كَيْتِي اور جب ميري رفعتي بوكي تو ميري عمر نوسال ك

باب: حالت سفر میں ولہن کے باس (سہا گرات کیلئے)حانے ہے متعلق

٣٣٨٥: أَخْبَرُنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمْعِيلُ ٣٣٨٥: حضرت السُّ ہے روایت ہے کہ رسول کریم نے جہاد کے ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسِ لِي خِيبِر روانه بونے كا اراده فرمايا تو بهم لوگول نے اندهيرے بى

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِينَ تِيبر كَنزد بَيك تماز نجراداكي پُهرمواربوئ رسول كريمٌ اور غَزًّا خَيْبَرٌ فَصَلَّيْنًا عِنْدَ هَا الْغَدَاةَ بِغَلَسِ فَرَكِبُ ابِوطلى بِهِي سوار بوئ اورش ان لوگول كي ساتھ سوار بوااوران كي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ آبُوْ طَلَحَةً وَآنَا ﴿ مُوارَى يَرِجِيهُا جُس وقت رسول كريمٌ نيبري كليول مِن بينيجة وٓ آ پّ وَسَلَّمَ فِي زُفَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُمُحَيِّنِي لَنَمَسُ فَخِذَ مَكَانات اور صفول كرميان بم لوك اتري (حمله آور) بول ك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَآرَى بِيَاصَ ﴿ اوران لُوكُول بِرِبرا ون جِرْ بِسَي كَارِ بَيْ مِرتباس طريقة فَيْحِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ عارَثُادِفَرِها إِدانسٌ عروايت به كه جس وقت بم لوَّ ايخ الْقَرْيَةَ فَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَوِبَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا السِّيحُ كَام كَيْلِيَّ فكل رب يق (حديث كراوى عبدالعزيز فرات بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَالْهَا ثَلَاتَ جِي كَهِس وقت انهول نِي آ بِي كود يكما تو) كنب كُلُ كرية ومحمر مَرَّاتِ فَالَ وَخَوْجُ الْفَوْمُ إلى أَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ مِين (جَبَربهم لوگول كِبعض سأتمى كت بين كروه اس طريقت ت الْعَزِيْرِ فَفَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْرِ وَقَالَ بَعْضُ كَمْ يَكُ كَرْمُوا الْكَالْتَكْرِيَنَ كيا)انسُ قرمات بين كه يعربهم لوكون أَصْحَابِنَا وَالْعَمِيْسُ وَأَصَبْنَاهَا عَنُوهُ فَجَمَعَ السَّبْيَ فِي زَبِرُونَي خِيرِ لَنَّحَ كيا اس كے بعد قيديوں كوجمع كيا كيا تو اس فَجَاءَ دِحْيَةً فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ أَعْطِيى جَارِيَةً مِنَ وران جيبرز بروس حاصل كيا كيا يُعرقيدي لوك أيك جكه جمع كي كن السَّني قَالَ اذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ لَوَاس دوران وحِيكُلِيٌّ عاضر بوئ اورعرض كياك بإرسول اللد! ان حُيَى فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَهَاكِهِ بِاندى مِحْكُوعنا يت فرمادي \_ آ بَّ ف ارشادفرما ياك فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّي جاوَاورتم اس كولياو انبول فيصفيه بنت في كوليا واس بات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَيْدَةً فُرِيْظَةً وَالنَّضِيْرَ مَا بِرابِكَ يَحْصَ خدمت بُويٌ مِن حاضر بوا اورعرض كيانيا رسول الله! تَصْلُحَ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ آبِ فَي وحيه كوتبيل بوقريظ اورتبيل بونفير كى سردارصفيه كود عدا ِ الَّيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذْ جَارِيَّةَ ہے وہ تو آپ کی ذات گرامی کے علاوہ کس کیلئے ورست نہیں۔ آپ مِّنَ المسَّنِي غَيْرَهَا قَالَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " فِي فرمايا كهتم اس حاس خاتون كو بلالور چنانچه وه ان كو لے كر وَسَلَّمَ آغْتَفَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ قَابِتٌ يَالَبَاحَمْزَةَ مَا حاضر بوت اور ني في جانب و يكما توفر مايا كرتم كونى ووسرى أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَنَزَوَّجَهَا فَالَ حَنَّى إِذَا إِنْدَى لِلودان فرمات مِن كَديم مي كان كوآزادفر ماكراك كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أَمُّ سُلِّمٍ فَأَهْدَتُهَا إِلَيْهِ مِنَ مَاتُهِ نَكَالَ فَرِمَالِيا - ثابت نَے السَّ عدريافت فرمايا كرا ابو اللَّيْلِ فَأَصْبَعَ عَرُّونًا قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَرَوا نِيَّ فِان كُولِطُور مِبركيا چزعتايت فرماني ؟ انهول في فرمايا ان فَلْيَجِي بِهِ قَالَ وَ بَسَطَ يَطَعُنا فَجَعَلَ الرَّجُلُّ يَجِيءُ كَيْ آزادي كوان كامبر مقرر فرما كران سے نكاح فرماليا بهرراست بى بالأفط وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِي بِالنَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ مِن المسلِمِّ فِي النَّوْيِ كَيْكَ تياركيا اوررات كوني ك ياس ك یجی بالسّمٰن فتحاسُوا حیسة فتحانت ولیمة رسول مستس جرنی سج تک اسلے پاس رے اور فرمایا کہ جس سی کے پاس

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سيجھ ہووہ لے کرآ جائے ۔ پھر دستر خوان بچھا یا گیا اور کوئی صخص پنیر لے کر حاضر ہوا تو کوئی مخص تھجور لے کر حاضر ہوا اور کوئی مخص تھی کے کرحاضر ہوا پھران سب کوملادیا گیا اور میبی نبی کاولیمہ تھا۔

نکاح کی کتاب

٣٣٨١: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ٣٣٨٦: حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه جس ابْنُ سَلْیَمَانَ فَالَ حَدَّتَنِیٰ آبُوْہَکُرِ بْنُ آبِی اُوَیْسِ عَنْ ﴿ وقت رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللّٰہ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَخْيِي عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ تَعَالَى عنها بنت في عَنَاحَ فرما يا تو آ پ صلى القدعليد وسلم سفر آنَسًا يَتُعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتَ تَحْيِرِ كَ دوران راسته مِن تمين روزهر عاور حضرت صفيه رضي حُيَى ابْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيْقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حِيْنَ عَرَّسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنها ہے نکاح کے بعدوہ پردہ نشین خواتمین میں شامل

٣٣٨): أَخْبَرَنَا عَلِينُ بْنُ حُجْوٍ قَالَ حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ ٣٣٨٥: حفرت الس فِينَ عروايت بي كدر سول كريم في فيبر قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنْ أنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اور مدينه منوره كيدرميان تين روز قيام فرمايا اور آپ رات ش اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ صَفِيهِ بِرُحَا بنت في كي باس رب اور ميس في مسلمانول كو نبيٌّ كي ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ وعوت وليمه كَ لِلهِ عَلَا يَاتِفا يُعرآبُ في النه وسترخوان بجهان كاتفكم إلى وَلِيمَنِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْزٍ وَلَا لَحْمِ أَمَرُ فَرَمَايَاسُ وقت وبال يرروني اور كوشت موجود نه تقا يجراس چزے بِالْأَنْطَاعِ وَٱلْفَى عَلَيْهَا مِنَ النَّمْرِ وَالْآفِطِ وَالسَّمَنِ كَ وَسَرْخُوانَ بِرَهَجُورِي اور بَيراوركَمَى وغيره آنے لگ محتق بس فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ الْحُدَى أُمَّهَاتِ السَّاطِرَ آبٌ كَا وليمه بوكيا ـ مطلب بير ب كرس مخض في الْمُوْمِنِيْنَ أَوْمِمًا مَمَلَكُتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا مَحْجُورِيَ لاكرة ال وي اوركس فخص في بيراوركس تي تعلى اوركس فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْ لَهُ يَحْجُنُهَا فَهِيَ مِمَّا صَحْصَ نِي الربيشِ كيا-سب نے ل كروه كھانا كھا ليا پھر مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَآلُهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ لَوُّول نے بہ بات كبنا شروع كر ديا كرمفيہ بھى ايك شادى شده خاتون ہو گئیں اوراز واج مطہرات ؓ اور جیسی اور دوسری شادی شدہ

بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيْمَنْ صُوبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ. كَأَنْسِ -

الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

خواتین ہیں اس طریقہ ہے مفید بڑیوں بھی ہیں اور وہ سب لوگوں کی ماں بن گئیں یا بھی وہ باندی ہی ہیں۔ پھر کہنے لگے کے اگروہ بایرده بو میکنین توبیه مجھوکه وه مؤمنین کی مال بین یعنی دوسری از واج جوارین کی طرح وه بھی آ ب کی زوجه مطهره بن کنیں -جس وقت و ہاں ہے کو ج ہوالیتن اس جگہ ہے روائلی ہوئی تو کجاوے پر بستر ہ بچھایا گیا' پیچھے کی جانب اور آنخضرت پر پر دہ نگایا گیا بعنی آپ اور دوسر ہے صحابہ کرام جہتے کے درمیان بردہ حائل کر دیا گیا۔

١٢٩١: باب اللهو والغِناء عند العرس باب: شادی میں کھیلنا اور گانا کیساہے؟ ٣٣٨٨: ٱخْجَرَنَا عَلِينَّى بُنُ حُجْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ ٣٣٨٨: حضرت عامر بن سعدٌ ، دوايت ب كه مين ايك شادى

الْعُرْسِ.

١٣٩٢: باب جهَازِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

٣٣٨٩: أَخْبَرَنَا نَصِيْرُ بَنُ الْفَرْجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٣٨٩: حضرت على فِينَدُ عدروايت بكر رسول كريم مَلْ يَنْفُهُ الله خَمِيْلِ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشُوهُمَا إِذُخِرُ.

١٢٩٣: باب أَلْغُوشُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ بِوِمَا ہِ۔ وَفِرْ سُ لِا هٰلِهِ وَالثَّالِثُ لِلطَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلنَّيْطَانِ.

#### ١٦٩٣: باب أُلَانْهَاطُ

سَتَكُونُ.

عَنْ أَبِي إسْحُقَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى مِن كَرِس جَكَة قرظ بن كعبُ أورا بومسعود الصاري بمي موجود تنص قُرُظَةَ بْنِ كَغْبِ وَآبِي مَسْعُوْدِ إِلْاَنْصَادِي فِي اتفاق ـــاس جَدَّلُزكيان گانا گار بي تقيس ـ ميس في عرض كيا كه تم " غُرْسِ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّنُنَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبًا دونوں رسول كريمٌ كے صحالي ہواورتم دونوں بدرى بھى ہواورتمہارے رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اَهْلِ بَدُرٍ ساحت بيكام بوربا ب- وه دونول حضرات فرمان ليكتمبارا ول يُفْعَلُ هَلَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ الجلِسُ إِنْ مِنْتَ فَاسْمَعْ حِيابِ توتم جمارے ساتھ سن لوورنه تم يهال سے جلے جاؤ كيونكه مَعَنَا وَإِنْ شِنْتَ اذْهَبْ قَدْ رُجِّصَ لَنَا فِي اللَّهُو عِنْدَ جارے واسطے شاوی کے موقعہ پر کھیلنے کی تنجائش دیدی گن ہے کیونکہ شاوی ایک خوش ہے اس میں جائز تھیل وتفریح کی اجازت ہے۔

#### باب: اپنی لڑکی کوجہیز دینے سے متعلق

أَسَامَةً عَنْ زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءً بْنُ السَّائِبِ عَنْ حضرت فاطمه وَيَشِن كوجهيز مِس أيك كالےرنگ كي جاور اور ايك آبِيْهِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي مثك اور أيك تكبيه ديا۔ اس تكبير ميں اوخر (عرب ميں پيدا ہونے والی)ا یک قسم کی گھاس کا بھراؤ تھا۔

#### باب:بستروں کے بارے میں

٣٣٩٠: آخبَرَنَا يُؤنُّسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ٣٣٩٠: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه قرمات بي كهرسول كريم وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي آبُوْهَانِي الْحَوْلانِيُّ آنَةُ سَمِعَ ابَا مَنْ يَنْفِهِمُ فِي ارشاد قرمايا: ايك بستر مرد كے لئے اور دوسرابستر أس كى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَبِّلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ المِيرَ لِيَ اورتيسرابسترمهمان كے لئے اور چوتھا شيطان كے لئے

## باب: حاشيه اور حيا در ركھنے ہے متعلق

٣٣٩١: أَخْبُونَا فَكِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِيرِ ٣٣٩١: حضرت جابرٌ عدروايت بح كه بي في وريافت فرمايا: كيا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ تَم فَى اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَزُّوجُتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ﴿ فَ نَا نَهَالَ بَصِ بنا لى بح مِن فِي عَرْض كيا: ميرے ياس نا نهال هَلِ اتَّحَذْتُهُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَآنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ إِنَّهَا كَبَالَ بَيْءَ ٓ بِّ نَ فرمايا: اب بموتَّى لِعِنْ وه زما تهزه يك بحك جب مسلمان دولت مند ہو گئے اور تمام آرام کی چیزیں ان کو حاصل ہو تگی۔





## ١٢٩٥: باب أَلْهَدِيَّةَ لِمَنْ عَرَّسَ

أَمْ حِيْنَ وَضَعْتُ.

#### یاب: د ولها کو بدیها ورڅخنه دینا

٣٣٩٣: ٱنُحبَرَنَا فَيَتَنِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ ٣٣٩٢: حضرت انس اللَّذِ بروايت بكرسول كريم في تكاح سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ آنَسِ بن مَالِكِ فرمايا اور آپ اچي الجيمتر مدك ياس تشريف لے محت اور ميرى رَضِي اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَوَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى والدوصائب أمّ سَلِيمٌ فيصيس تياركيا بهراس كويس ني كي خدمت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أَيِّي أَمُّ اقدى من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أَيِّي أَمُّ اقدى من الله عليه الله ومحتر مدني سُلَيْج رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَيْسًا قَالَ فَذَهَبَتْ بِهِ آبِ كُوسلام فرمايا باوركباب كدية مورى ع چيزآب كيك ب-إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ أَيِّي آبِ فَرِما يابِتَم اس كور كادواورتم فلال فلال صحف كوبلاكر في آ تَقُرِنُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هِذَالَكَ مِنَا قَلِيلٌ قَالَ السَّ قرمات بي كدانهول في مجد حضرات كانام ليا- يعرض بلاكر صَغَهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَادْعُ فَلَانًا وَفَلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ الاياكة بس كانام ليا تفا اور يوفخص ججه ملاتو انس ك شاكرد في وَسَهِٰى دِجَالًا فَلدَعَوْتُ مَنْ سَهِٰى وَمَنُ لَقِيْتُهُ قُلْتُ وريافت كياكرس قدراً وى بوكة شے؟ انبول نے فرمايا كه تمن سو لِلاَئْسِ عِدَّةُ كُمْ كَانُوا قَالَ يَغْنِي زُهَاءَ ثَلاَثِمَانَةِ فَقَالَ آوى فيرني نے ارشادفرمایا كهم لوگ دس دس آوى كھيرابنا كرجينے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنَحَلَّقْ عَشَرَةٌ ﴿ جَاوَاور برفض صرف اليِّ سائے سے كھائے ۔ الس فرماتے ميں عَنْهَ أَهُ فَلْيَاكُلُ كُلُّ اِنْسَانِ مِنَّا مِلِيْهِ فَأَكَلُوا حَتَّى كَنْمَام كَنْمَام لُوك بِيث بجركر كَهَا كُنَّ بِجرانسٌ فرمات بين كه بجر شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِي يَا لُوكَ دوباره آئے اور وہ لوگ بھی کھا گئے۔ای طریقہ سے ایک گروہ أنَّسُ ارْفَعُ فَرَفَعْتُ فَمَا أَذْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكُثَرَ آتَ تَفَا أُوراَ بِكَ جِلَاجاتا تفارجب تمام كُنمَام اوك كعا جَيْرَة آبُ نے فر مایا: اسے انس! تم اٹھاؤیعنی وہ کھانا جو کہ لا کررکھا تھیا۔ وہ كهانا الهاليا \_انس فرمات بين كه مجه كوبيلم نه موسكا كه وه كهانا ا الفاتے وقت بہت تھایار کھنے کے وقت۔

٣٣٩٣؛ آخْبَوَنَا آخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَذِيْرِ قَالَ ٣٣٩٣: حضرت انس بالتنز عدوايت بكرسول كريم مَا النَّيْمَ فَي حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ آخِبَرَنِي سُلَيْمَانُ قريش اورانصارك ورميان بالجي محبت قائم فرماوي توحضرت سعد بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْمِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ إِلطُّويْلِ عَنْ بن رئيع كابهاني عبدالرحمٰن بن عوف ظائف كوبناليا اورسعد ظائف في آنس آنَة سَمِعَة يَقُولُ الحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ان سے كہا كرميرے پاس مال موجود ہے ميں اس كے دوجھے كرتا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُويْشِ وَالْأَنْصَارِ فَالْحَى بَيْنَ سَعْدِ بول ايك حصرتوتم للواور ايك حصد مين ركون كااورمير عياس بُنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ إِنَّ ووعورتكن مِن تو مِن إس كو يستدكرتا بهول اورأس كوطلاق ويتابهول لِی مَالًا فَهُوَ بَیْنِی وَبَیْنَكَ شَطْرَان وَلِی امْرَأَتَان جس وقت عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ فَانْظُو اللَّهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ فَآنَا أُطَلِّقُهَا فَإِذَا حَلَّتْ عبدالرحمن في بيان كياكه الله تمهاري يويون اور مال وولت من



فَتَزَوَّ جُهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ بركت عطافرمائة تم مجهكو بازار وكحلاؤ \_ بجروه بازار جلے گئے اوروہ دُلُّوْبِي أَيْ عَلَى السُّوْقِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَى رَجَعَ والسِ شبيل آئے يبال تك كدوه تھى اور نفع حاصل كرك لائے۔ ہِ ہَمْنِ وَ اَقِطِ قَدْ اَفْضَلَهٔ قَالَ وَرَایَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی عبدالرحمنَّ نے کہا کہ نبّی نے مجھ پرزردی کا نشان دیکھا تو فرمایا کہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آثَوَ صُفْرَةِ فَقَالَ مَهْيَمُ فَقُلْتُ يدروى كانتان سُم كاب؟ مِس فعرض كياكم مِس في شاوى نَزَوَّ جُتُ الْمُوالَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْبِخَاقٍ. كى ب-آب نفرمايا كرتم وليمد كروجا ب أيك بكرى بى بور

#### بالبمى محبت كامطلب:

الذكورہ بالا حديث شريف ميں صحابہ كرام بيري كے درميان بھائى جارہ قائم كرنے كے بارے ميں ارشا وفر مايا كيا ہے اس كا مطلب يد ب كرقريش ك لوك جوك مكه مرمد سے سامان اور مكان وغير و حجوز كرة ئے تھے ان ميں سے ايك ايك آدى ايك ایک انصاری کا بھائی بنادیا گیا اورسب کے دِل جوز دیئے گئے۔

#### ١٢٩٢: بأب حُبِّ النِّسَاءِ

عَنْ ثَابِتٍ: عَنْ آنسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ حَبِّبَ الْمَيْ مَصْنُدُكَ تَمَا رَمِينَ بِ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّلْبُ وَجُعِلَ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. وَجُعِلَتُ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ لِهِندِيدِهُ بِينَ مَكُورُ ول \_\_\_ آحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ بَعُدَ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْلِ.

طلاصدة الباب المهم مطلب يد ب كدآب فرمايا بحدكوخواتين اورخوشبو عصبت بيكن ميرى بدمجت ميرى سي كس عباوت میں رخنین والتی ہے اور میری آتھوں کی شندک نماز میں ہاوراصلی محبت تو صرف اور صرف خدا تعالی کیلئے ہے۔

#### یاب بخورتوں ہے محبت کرنا

٣٣٩٨: حَدَّنِنِي النَّنِيْخُ الْإِمَامُ أَبُوْعَبُدِ الرَّحْمَنِ ٣٣٩٨: حضرت انس رضى التدتعالي عند سے روايت ہے كه رسول النَّسَانِيُّ فَالَ ٱلْحَبَرُنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقُوْمَسِيُّ كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: مجه كود نياكى تمام چيزول مي فَالَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُوالْمُنْفِيرِ خواتَين اورخوشبوسي محبوب اور بسنديده بين اورميري أعمول ك

٣٣٩٥؛ آخْبَرُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّفَنَا ٣٣٩٥: حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت بے كه رسول سَيَّارٌ قَالَ حَدَّقَدَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ مَرَيم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجھ كودنياكى تمام چيزول ميس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَي حُبِّبَ إِلَى النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ خُواتين اورخوشبوكين محيوب اور يسنديده بين اورميري أتحصول كى مھنڈک نماز میں ہے۔

٣٣٩١؛ آخْبَوْنَا آخْمَدُ بْنُ جَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ٣٣٩٦: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے آیی قال حدّتینی اِبْرَاهِیم بُن طَهُمَانَ عَنْ سَعِیْد بن آبی کرسول کریم صلی الله علیه وسلم کوخوا تین کے بعد کوئی شے زیادہ



## ١٢٩٧: باب مَيْلُ الرَّجُولِ إلى بَعْضِ نِسَانِهِ ﴿ بابِ: مردكا إِنِي ازواج ميں سے سَى ايك زوجه كي طرف قدرے مائل ہونا

عَلَى الْأَخْرَاى جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ آحَدُ شِقَيْهِ مَايِلٌ. مُوابُوكًا \_

تَمْلِكُ وَلَا آمْلِكُ آرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ وَيْدِ مَرَسُلا روايت كى بــــــ

٣٣٩٧: ٱخُبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٩٧: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه عَبْدُ المرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ وسلم عَنْلَ كرتے ہوئے فرمایا: جس شخص كى دو بيوياں ہوں اور ابن آنس عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نُهَيْكُ: عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ ووكس ايك كي طرف زياده مأل حياتو وه تيامت ك دن اس النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَاتَان يَمِيلُ لِإحْدَاهُمَا حال مِن آئِكًا كُونُس كَ بدن كا ايك حصدا يك طرف كوجهكا

٣٣٩٨: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ السَمَاعِيْلَ بْنِ اِبْوَاهِيْمَ ٣٣٩٨: حفرت عائشه برس بيان كرتى بين كه نبي كريم الربيّية أبا بني قَالَ حَدَّقَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْهَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوْبَ مَهَام ازوايْ مطبرات برئن من كوكى بهي تيزيقتهم كرت بوئ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدُ عَنْ عَانِشَةَ فَالَّتْ برابري كاخيال ركتے اور پھر فرمات: "اے اللہ اميرا كام و أتنا بى يَقُولُ اللَّهُمَّ طِذَا فِعُلِي فِيمًا آمُلِكُ فَلَا تَكُمْنِي فِيمًا بِرَس مت كرنا جس كى مجه مِن قدرت نبيس ' حماد بن زيد نے يہ

Prag: أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ ٣٣٩٩: حضرت ما نَشْصد يقدّ عدوايت بكدني كي ازواتّ في سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ فَاطْمِه رُبِينَ كُو جُوكُ آ بِ كَل صاحبزاوى تحيل مانش رَجن ك المِن شِهَابٍ قَالَ آخِبَرَنِي مُحَمَّدُ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ خدمت مِن بجيجاد فاطمدٌ نے عائث سے اندرآنے کی اجازت ماگی الْحُرِثِ أَنِ هِشَامِ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ الروقت آبُمير عاته الكاليك عِادر من ليشي بوئ تخفية انهول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ فَاطْمِهِ عِلَىٰ كُواندرآ نِ كَي اجازت عطا فرما دى تو فاطمه على اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَهُ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ فَاطْمَهُ عِلَىٰ كُواندرآ نِ كَي اجازت عطا فرما دى تو فاطمهُ لِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَرْضَ كَيَا يَا رَسُولَ اللَّهُ الْم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطِعِعٌ مِّعِي فِي (آنَ) آبِ اللَّيْزِاكِي فدمت الدس من بجيجا عدان كي فوابش مِرْطِي فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ آزْوَاجَكَ بِكَرَآبُ ايُوقَافَهُ (ابوكمرصديق بنيرَ كي صاحبزاوي) عائشٌ ك آرْسَلْنَئِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي فُحَافَةً سليط مِن انصاف فرما كمين ـ عائشه صديقه ورس ف فرمايا كرمين وَآنَا سَاكِمَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَامُونَ مَنْ \_رسول كريمٌ نے فرمايا كه كياتم جابتى بوكه جس كو ميں وَسَلَّمَ أَيْ بُنَيَّةُ اللَّتِ تُعِيِّنَ مَنْ أُحِبُ قَالَتْ بَلَى عِابِمَنا بول؟ انبول فرمايا كيول نبيل -اس برآب فرمايا: تو قَالَ فَأَحِيْنَ هَلَاهِ فَقَامَتُ فَاطِمَةَ حِيْنَ سَمِعَتْ ذَلِكَ الْهُرَمُ الى معنت كيا كروريه بات من كررسول كريمٌ في ارشاد مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَتْ إِلَى فَرَهَا يَا كَرُونَمْ بَهِراس سيمبت كي كروريه بات سَ مُواطمهُ كَعْرِي مِو

سنن نسائی شریف جلد دوم

أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُنَّ حَمَّيْنِ اوردوسرى ازواجٍ كے پاس جَاكران كو بتاا يا كه انہوں نے كيا بالَّذِي قَالَتْ وَالَّذِي قَالَ لَهَا فَقُلْنَا لَهَا مَا نَوَاكَ كَبَا اور رسول كريمٌ فِي جُوابِ ارشاد قرمايا۔ اس ير ازواتِ أَغْتَبْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى مطبرات كَيْكِيس كتم عناكم نبيس بوسكا كار جاؤاورتم رسول كريمً اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولِينَ لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ عَصَرْضَ كروكم آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولِينَ لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنَكَ عَصِرْضَ كروكم آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولِينَ لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنَكَ عَصِرْضَ كروكم آبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولِينَ لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنَكَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُولُولِي لَلْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ آبِي فُحَافَةً قَالَتْ فَاطِمَةً لَا وَاللَّهِ لَا انصاف جابتن بير فاطمهُ فرما نے لَكِين كرنبين خداك فتم ميں بھي انتحلِمُهُ فِيهَا أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةً فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي ان كَ بارك مِن رسول كريمٌ س تُفتَّلونبين كرول كل عائشٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَ بِنْتَ جَعْشِ إِلَى فَرَاقَ بِن كَهِرَازُواتٍ مَطْبِرَاتٌ نِهِ زَيْنِ بنت جُشْ برُّون كُوبَعِيجًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ جَوكُ ازواجِ مطهرات من سيرسول كريم كرزو يك ورجاور مقام تُسَامِينِي مِنْ آزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِن مِح سے مقابلہ کرتی تھیں۔ میں نے نعنب بڑھاسے زیادہ دین الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ كراسته ير علن والى خدارسيده صلرتى كرف والى تحى بات كين اَرَاهُوَاَةً قَطَّ خَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَاتَنْقَى لِللهِ والى زياده صدق دين والى اورائي نفس كوكام من ذليل كرف والى عَزَّوَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِيمِ وَأَغْظَمَ خَاتُون بمحى شيس ويمحى اوراس كام كى بهى ضرورت ان كوصدقه و صَدَقَةً وَالشَدُ الْمِنْدَالَا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي خيرات كے لئے پر تی تھی صرف ان میں ایک ہی چیزتھی اوروہ بیک تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِدَّةٍ كَانَتُ وه زياده عصدوالي اور تيز مزاج غاتون تص ليكن ان كاعصد جلدى فِيْهَا تُشُرعُ مِنْهَا الْفَيْنَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُول اللّهِ فَتَمْ بوجاتا هَا بهرحال وه حاضر بوكم اوررسول كريم سے انہوں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ إِن مِن ان وَسَلَّمَ مَعَ عَانِشَةَ فِي مِوْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ كَمَاتُها سَ حَالَت بين عَصَرَ المرتاضر وَ خَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَآذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مِوسَيَ فَيسِ اوررسول كريمٌ في اجازت عطافر ما في توانبول في عرض عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ كَياكَ يارسول الله! آب كى ازوانْ نے مجھ كوآب كے ياس بھيجا آرُسَلْنِي يَسْأَلُكُ الْعَدُلَ فِي الْهَ آبِي قُحَافَةً جان كَالْبِي مَناجِ كَالِوقَاف كَارْكَ عِلى الْهَ آبَ وَرَفَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ وَآنَا اَدُقُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ﴿ سَاتِهِ الْسَافِ فَرِمَا ثَمِي يَهِ الْهِولِ فِي جَهَ كُو بِرَا بِعِلَا كَبِنَا شُرُوعَ كَرُوبِا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْفُتُ طَرُّفَة هَلْ أَدِنَ لِنَي فِيها فَلَمْ اوركافي برابهلاكها بين رسول كريم كي جانب وكيهر بي تقيي كرآب كو تَبُرَخَ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ جواب وين كي اجازت وين بيانبيس؟ اس وقت زينبُ اس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتْ بِهَا لَهُ حال مِن تَصِيل كه مِن بجه كُن كه بي كوميرا جواب وينا نا كوارنبين آنْفَيْهَا بِشَيْءٍ حَتْى آثُحَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ كُذِرِ عِنْ أَي حِنْ نِيهِ مِن بولنا شروع مونى تو ان كو كُفَتْلُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا ابْنَهُ آبِي بَكُو دَضِيَ اللَّهُ ﴿ كُرِنْ كَا مُوقِع بَى شيس عطا فرايا۔ يهاں تک كدان پر غالب ہو ' گئی۔اس پر نبی نے ارشا دفر مایا: آخر بیایمی ابو بکر کی صاحبز اوی ہیں۔

تَعَالَى عَنْهُ.



## حضرت زينب والتفناك خاص فضيلت:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں حضرت زینب بنت جحش بڑھنا کے اوصاف حمیدہ سے متعلق جو بیفر مایا گیا ہے کہ وہ کام میں تفس کو ذکیل کرنے والی تھیں کہاس کا مطلب ہے ہے کہ وہ کھال کو دباغت دینے کے بعد اس ہے جوتے تیار کر کے فروخت کر کے من کرتی تھیں اوراس آمدنی کوصدق فرماوی تھیں۔ یعنی دین سے جذب کی وجدے وہ معمولی سے معمولی کام کرتی تھیں۔

یاب: ایک بیوی کو دوسری بیو بول سے زياده حياهمنا

١٢٩١٨: باب حُبّ الرَّجُل يَعْضَ نِ سَائِهِ ٱكْتَرَ مِنْ بَعْضِ

٣٣٠٠ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ إِلْحِمْصِيُّ قَالَ ٣٣٠٠ حضرت عاكشه صديقه جيهناست بي سابقه حديث كي ما نند حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ ٱنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُنقُول ہے۔

ٱلْحَبَرَيْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ نَحْوَهْ وَقَالَتْ ٱرْسَلَ آزْوَاجُ النَّبِي ﷺ رَيْنَبَ فَاسْتَأَذَنَتْ فَآذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ نَحُوَةً خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَايْشَةً.

٣٣٠١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع النَّيْسَابُوْدِي الْفِقَةُ ١٠٣٥: حضرت عائش صديق الله عن روايت ب كدرسول كريم الْمَامُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ مَنْ النَّيْزَاكِي ازواجٍ مطهرات بني ليك ايك ون ايك جُدجمع بوئيل اور الزُّهُ وِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَانِيشَةً قَالَتُ اجْتَمَعُنَ أَزُوّاجُ انهول في حضرت فاطمه وليَّ كؤرسول كريم مَلَ هَيْنَاكُم كا خدمت اقدى النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلُنَ فَاطِمَةَ اِلَى ﴿ مِنْ بَصِجَا اور بِيكُهُوايا كُدَآ بِ مَنْ تَلَيْمُ كَي ازواتِ مطهرات شِيئِينَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ لَهَا إِنَّ نَسَاءَ لَا انصاف عا بني بين حضرت ابوبكر بني أن كي صاحبزاوي (يعني حضرت وَذَكُرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَنْشُدُنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي عَاكَشُصديقه ﴿ مَنْ مِينَ كِينَ تَجِيرت فاطمه ﴿ بَمَنا خدمت نبول مِيل وَهُوَ مُعَ عَائِشَةً فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ نِسَاءً لَا آیک جادر میں تصرحفرت فاطمہ بڑٹن نے عرض کیا کہ آ پ سُلُّقَیْکُمُ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَة كَ ازواج مطهرات بن فين في في المنتق أبي فدمت اقدس فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعِبِّنِي قَالَتُ مِن بَعِيجاب اوروه حضرت ابوتحاف برسن (يعني حضرت ابوبكر برسن) نَعَمْ قَالَ فَآحِبِيْهَا قَالَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَآخِبَرَتُهُنَّ كَي صاحِزادى (حضرت عاكثه صديق طيخ) كورميان انصاف مَاقَالَ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعِي شَيْنًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ عِامِنَ بِي رسول كريم كُالنَّيْنَم ف ان عفر مايا كدكياتم مجه عجب فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيْهَا ابَدًا وَكَانَتِ النَّهُ رَصَى بو؟ انهول فِيرض كياجى بالدآب والتي المنات بهرتم رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَآرْسَلْنَ حضرت عائشه صديقه عن الله عليه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَآرْسَلْنَ حضرت عائشه صديقه عن الله عليه عليه عليه زَيْنَبَ بِنْتَ جَعْمِ فَالَتْ عَانِشَةُ وَهِى الَّتِي كَانَتْ ﴿ فَاطْمِهُ جَرَّهُمْ وَالْهِلُ تَشْرِيفِ لِلْ آ

من نما أني شريف جلد دوم

الَّذِي قَبُلَهُ.

تُسَامِينِي مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَظْهِرات فِي أَنْ سَيَعِض كيا جو يجه كدرسول كريم مَنْ يَتَنْفِهُ فَ ارشاد فَقَالَتُ أَزُواجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي فَرمايا تقااور ووعرض كرن لك كني كتم في توكوني كام انجام نيس ابْنَةِ آبِي فَحَافَةَ ثُمَّ ٱقْبَلَتْ عَلَيَّ تَشْتِمُنِي فَجَعَلْتُ ويارتم اب كارخدمت بوي من عاضر بوجا فرحضرت فاطر براها أَرَافِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْظُوٰ طَوْفَهُ هَلْ لِي عَرْضَ كِيا كَهَاس سلسله مِن خدا كَ فَتَمْ مِين البنبين جاوَل كَيْ اور يَاٰذَنُ لِنَي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتُ فَنَسَتَمَنِينَ حَتَّى ۗ آخر حضرت فاطمه اليها جورسول كريم المُتَنَافِم كي صاحبزا وي تحين (وه طَنَنْتُ آنَّهُ لَا يَكُونُ أَنْ ٱلْتَصِرَ مِنْهَا فَاسْتَفْتِلْتُهَا فَلَمْ رسول كريم فَالْتَيْمَ كارشاد كرامي كوطاف كسطرح كرعتي في ا ٱلْبَتْ أَنْ ٱلْعَصْمُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِ بعدتمام كي تمام ازوانِ مطهرات شَيَّينُ نے معترت زينب وَسَلَّمَ إِنَّهَا ابْنَهُ آبِي بَكُو قَالَتْ عَانِشَهُ فَلَمْ آرَامُواَةً بنت جَشَّ بَيْنَا كَوَبَعِجا ـ حضرت عائشه صديقه اليَّفا في ماياك خَيْرًا وَلَا أَكُنَرَ صَدَقَةً وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ حَفرت زينب جريفاوه بيوي تفيس جوكدرسول كريم سلى القدعليه وسلم ك لِنَفْسِهَا فِي تُكُلِّ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ ازواجِ مطهرات بن تين ميرے برابر كي خاتون تفيس (يعني مزت زَيْنَبَ مَاعَدًا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا نُوشِكُ احرَامُ فاندان وجابت اور حسن جمال مير) كير حضرت مِنْهَا الْفَيْاَةَ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَلِ هَلَا خَطٌّ وَالصَّوَابُ لَينب وَرَجِنانَے قرمایا کہ مجھ کو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بڑانین نے بھیجا ہے اور وہ انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں

( بعنی از واج مطہرات ہوئیں کے درمیان وہ انصاف جاہ رہی ہیں ) حضرت ابوقحافہ ہوٹی کی صاحبز اوی لیعنی حضرت عائشہ صدیقتہ جانبی کے درمیان مجرمیری جانب چبرہ متوجہ فرمایا اور مجھ کو برا بھلا کہنے لگ گئیں اور میں اس وقت رسول کریم مُلَاثِیْنِم کی جانب اورآ پ مُنْ تَعْيَمُ كَيْ تَكَابُول كَي جانب ديمُعتى تَعْمَى كه آپ مَنْ تَعْيَمْ مِحْ كُوا جازت عنايت فرمات بين ان كے جواب دينے كي اوروہ مجھ کو برا کہتی رہیں یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اب رسول کریم مؤنٹیٹا کومیرا جواب دینا 'برامحسوس نبیس ہوگا۔اس ونت میں مجسی ساہنے ہوئی اور میں نے کچھ دیر میں ان کو خاموش کروا ویا پھر رسول کریم مخاتینظم نے ارشاد فر مایا: پیہ حضرت ابوبکر جائین کی صاحبزادی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ جھنانے فرمایا کہ میں نے (آج تک ) کوئی خاتون نیکی صدقہ وخیرات اورا پےننس پر محنت ومشقت اٹھانے میں اجروثو اب کے لئے حضرت زینب ڈھٹا سے زیادہ ( باصلاحیت خاتون ) نہیں دیکھی اوران کے مزاج میں صرف معمولی قتم کی تیزی تھی کیکن وہ تیزی جلدی ہی ختم اور زائل ہو جاتی تھی۔حضرت امام نسائی میں یہ نے فر مایا کہ بیروایت خطاء ہے اور دراصل سمجے روایت وہی ہے جو کہ سابق میں گذر چکی ہے۔

٣٣٠٢: أَخْبَرُنَا إسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّنَا بِشُو ٣٠٠٠: حضرت ابوموى بالنو سه روايت ب كدرسول كريم ملْ النيام یَعْنِی ابْنَ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ لَنْ اللهُ الرَّمَادِفَرِ ما يا خطرت عا نشرصد يقد بزيئ كى عظمت اور بزرگ مُرّةً عَنْ آبِي مُوْمِني عَنِ النّبِي عِنْ قَالَ فَصْلُ عَانِشَةَ مَمَامِ فُواتَيْن بِرالِي بِ كَبْسِي كرثر يدكي قضيلت (يعني شورب كي قضیلت ) دوسرے کھانوں پرہے۔

عُلَى النِّسَآءِ كَفَصْلِ النُّرِيْدِ عَلَى سَانِرِ الطُّعَامِ.

ترید کیاہے؟

بہا کیکشم کا کھانا ہے جو کہ روئی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور عرب مما لک میں اس کھانے کا آج بھی دستور ہے اور بیہ مرعوب غذاسه\_

عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُّلِ الثَّوِينِدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ. شور بِي فضيلت ) دوسر كما نول يرب-

آتَانِيُ الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَاةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ.

٣٠٠٣: أَخْبَرُنَا عَلِي بُنُ خَشُرَم قَالَ أَنْبَأَنَا عِيستى بن ٣٣٠٣ سيده عائشه صديقة ظاف سے روايت ہے كدرسول كريم يُؤنّسَ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمُحْرِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْطَنِ. سَكَاتَيْتُكُم نے ارشاد فرمایا:حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کی عظمت اور عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فَصْلُ عَانِشَةً بزرگ تمام خواتمن پر اليي هے كه جيسي كه تربيركي فضيلت (يعني

٣٠٠٣: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو بْنُ إِسْلِحْقَ الطَّبْعُانِيُّ قَالَ ٣٠٠٣: حضرت عائشه صديقه إلى عن روايت بركريم فالنيوم حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ فَ ارشادفر مايا: اسام سليم عَيْف "تم مجه كوحضرت عائشه صديقد عِيْف ابْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَسلسله مِن تكليف شدو خدا ك فتم مجھ برنجى وى نازل نہيں ہوتى على إِنَّا أُمَّ سَلَمَةً لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةً فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مُكْرِيهِ كَدِينِ حضرت عائشه صديقة المنتف كي حاور يالحاف من موتا

#### فضيلت حضرت عا نَشه وَالنَّهُ إِنَّا اللَّهُ

حضرت عائشہ صدیقہ دیجناکے فضائل میں ہے سب سے بڑی ایک فضیلت میجی ہے کہ دھیر ازواج مطہرات · مِنْ اللهُ كَلَ بِالْبِيتُ سب سے زیادہ وحی آ بِ مَنْ اللَّيْمِ مِرْ حضرت عائشه معرفی نے ساتھ ہونے کی حالت میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں ای طرف اشارہ ہے۔

٣٨٠٥: آخيريني مُحمَّدُ بنُ ادَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ ٣٨٠٥: حضرت أمَّ سلمه في فاست روايت ب كدرسول كريم مَلْ في في عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحُوثِ عَنْ رُمَيْنَة بَعَنْ أُمّ سَلَمَة آنَّ كَ ارْواجِ مطهرات رُفَائِينَ نَ ان عرض كياكم مضرت عائشه ينساءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمْنَهَا أَنْ تَكَلِّمَ صَديقَه فِي السَّلَهُ مِن رسول كريم مَنَا تَنْفَكُم واور حضرت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَا تَشْهُ صَديقَه فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَا تَشْهُ صَديقَه فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَا تَشْهُ صَديقَه فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَا تَشْهُ صَديقَة فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوال يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ إِنَّا نُحِبُ خدمت نبوى من جصاور بدايا بجيجا كرتے تصاورجس دن حضرت الْحَيْرَ كَمَا تُبِحِبُ عَائِشَةَ فَكُلَّمَتُهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا عَاكَشُصديقه فَيْنَاكُ سَاتُحة بالكَثْلُوك بارى موتى (تولوك اور دَارَ عَلَيْهَا كَلَمَتْهُ ٱيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا وَقُلُنَ مَارَدٌ عَلَيْكِ زياده مِرابيَ جِيجٌ شے )اورلوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھلائی کے طلبگار قَالَتْ لَمْ يُجنِنِي قُلُنَ لَا تَدَعِيهِ حَتَّى يَوُدَّ عَلَيْكِ أَوْ مِن جس طريقه عدر الول كريم مَكَا عُنَيْكِم حضرت عائشه صديقه الله لَنْظُرِيْنَ مَا يَقُولُ فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتُهُ فَقَالَ لَا ﴿ صِحبت فرماتِ (وليي بَي جم آبُ سے بحلالَي جائِے ہيں)۔ تُوْدِيْنِي فِي عَآيِشَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلُ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي الكِروز حضرت أُمّ سلمه الله فاض خدمت تبوى مين حضرت عاكشه

لِحَافِ الْمُوَاقِ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَانِشَهُ قَالَ صَدَيقَ اللَّهَا ﴿ عَالَتُهُ عَلَى عَالَتُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ هَذَانِ الْحَدِيْثَانِ صَحِيْحَانِ عَنْ صديقه برَّهَ عَمِيتُ كَرِفْ مِي نُورَكَرِي ) لَيكن آبِ الْأَيْلِاكِ اس كا كوني جواب تبين ويا-جس وقت حضرت أم سلمه عربها ف عَبْدَةً.

يھرءُرض كيا تو آ پِ مَنْ يَنْ يَمْ نِهِ كُولَى جوا بِنهِين ديا۔ ليكن جس وقت ان كى بارى آئى (ليعنى حضرت أُمْ سلمه يَلِينِهُ كى ) تو انہوں ئے دوسري مرتبداس سلسله مين تفتَّلوفر مائي-آب سي تينيم في اس دفعه بهي كوئي جواب عطانبين فرمايا- از واج مطهرات من تين ان ت وریافت کرنے لگیں کہ آب مل تی تا ہے واب ارسے مسئلہ کا) کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو حضرت ام سلمہ بڑھائے جواب دیا کہ مجھ ے تو آپ مُلاثینا کے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانجے حصرات از داج مطہرات ٹورٹین (ہی خود ) پھر حضرت اُمّ سلمہ ہات فر مائے لكيس كهتم اس كا آب من تيني السي جواب ليها چنانجه جب ان كانمبر آيا تو بهر مطرت أمّ سلمه اليها نے عرض كيا تو آب تا تيني ف فر ما يا الت ام سلمه بريخاتم مجه كو (حضرت ) عائشه صديقه جيها كالسلمين اكليف ندينجاؤ (يعني تمهارت باربارسوال كرف ے مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے ) میرے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی مگریہ کہ میں حضرت عائشہ صدیقتہ مربیخا کے لحاف میں ہوتا ہوں۔ حضرت امام نسائی میبیدینے فرمایا که بید دونوں روایات راوی عبدہ کی روایت ہے بیجے ہیں۔

عَانِشَهُ إِنَّ جِبُرِيْلَ يُقُونُكِ السَّلَامَ.

قَالَتْ و وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ تَرَى مَالَا نَرَى . ودسب كهرد كه ليت بي جوكه بمنيس وكهتا -

٢٣٠٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ٣٨٠٩: حضرت عائشه صديقه الرضاح روايت ب كدرسول كريم

٣٠٠١ - أَخْبُونَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَالَا عَبْدَةً ٣٠٠٣: حفرت عائشه صديقه الين كي روايت بك الوك عفرت ابْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ عَبِدِاللَّهِ عَنْ عَالَشُصِدِيقَ اللَّهِ كَانْمِرُو كَيُهِكُرآ بِ كَانْشَا كُوحِي بَعِجَاكُر تَ يَصَاور عَانِشَةَ فَالْتُ كَانَ النَّاسُ يَتَخَوَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ السَّيْمَقصد بيهوتا تَفاكه آبَّ فَوْسَ بوجاكي كونكه آب ما أشرُّ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ سے زیادہ محبت فرماتے تھا ک وجہ سے لوگ نی کے یاس عائشہ کی باری والے دن ان کوحصہ اور مدید زیادہ بھیجا کرتے تھے۔

٢٠٠٥ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ حَاتِيمِ عَنْ ١٣٨٠ حضرت عاكثه صديقه ويناس روايت ب كه من آيب صَالِح بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ هُدَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ أَوْحَى اللّٰهُ مرتبه رسول كريم النَّقِيِّم كساته وتحلى كدالقدعز وجل في الله عن ي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَقُمْتُ وَى نازل فرمانَى بِهِنانِج مِين أَشِي اوروروازه كي آثر مين بوكني برس فَاجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَة فَلَمَّا رُقِة عَنْهُ قَالَ لِني يَا وقت وَى آنا بند بوكن توجه صفر مايا الم عائشا جبر كل ماينا المم أو سلام فرمارے میں۔

٣٠٠٨: أَخْبَرُنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ٣٣٠٥، حضرت عائشه صديقه طِيْف فرماتي بين كدرسول كريم ماليَّيْكِم قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرُومَةَ عَلْ عَانِشَةَ فَ ارشادِفر ما ياكه حضرت جبرئيل المين ملينا تم كوسلام فرمار يه بي أنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقُوا أَعَلَيْكِ السَّلَامَ البول في عرض كيا كرونكيكم السلام ورحمة القدويركاة أورآ ب تُنْفِيلًا



ٱبُوْعَيْدِالرَّحْمَٰنِ هَٰذَا الصَّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَةُ خَطَّاً.

#### ١٢٩٩: باكُ الْغَيْرَة

الَّتِي كَسَرَّتُهَا.

مَافِع قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوتِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَنْ أَيْثِهُمْ نِيان حَرِيان قرما ياكدا عاكث ويحذا بيرصرت جبريك سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ مَا عَانِشَةُ ﴿ مِينَ جُوكَهُمْ كُوسِلام فرمار ہے میں۔اس كى بىطرح او پر بھى روايت هذَا جِنُويْلُ وَهُوَ يَقُواً عَلَيْكِ السَّلَامَ مِنْلَهُ سَوَاءٌ قَالَ سَكَارَ چَكَى ہے۔ امام نسائی نہیں نے فرمایا بیروایت ورست ہے اور کیلی روایت خطاہے۔

#### ماب:رشک اور حسد

٣٨١٠: أَخْتِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ١٣٨٠ حفرت الس الله الله على ايك قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ المِيمُحرّم كي ياس تصرة ووسرى الميمحرّم هف آب كي خدمت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْدَى أُمَّهَاتِ مِن كَعَانَ كَا بِيَالَ بَعِجَادِ النَّالِمِينَ (حدى وجد) آب ك الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَرْسَلَتُ أَخُورُى بِفَصْعَةِ فِيلُهَا طَعَامٌ مبارك باتحة برباته مارااورآ خركاروه بيالدَّركرتوث كياـ رسول كريمٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُول فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَي بِالدَك دونول كَرْف فِي الراس مِن آب كَانا جَنْ فَانَحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِهُ وَلَيْنِ فرمانَ لَيُواورفرمايا كرتمنهارى مال كوجلن پيدا بوكن يعن وه حسد مين فَضَمَّ إِخْدَاهُمَا إِلَى الْأَخُواى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا جَلَا بُوكَني مطلب يه بكان ك ول مين موكن ك كان مجيخ الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتُ أَمُّكُمْ مُكُنُوا فَاكْلُوا فَآمْسَكَ كُوجِ عصد بيدا موكيا ـ توتم كهانا كهااو يهرسب كسباوكون حَتَّى جَاءَ نُ بِقَصْعَيْهَا الَّيْنِي فِي بَيْنِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ فَي كَانا كَمَا لا الرآب التَّالَةُ المُصْعَبَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ صَّحِيْحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَمَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ ﴿ كَي كُونَى كَ الجِيمَةِ مِهِ بِيال لِي الرَّاصُورَةِ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ ﴿ كَي كُونَى كَ الجِيمِةِ مِهِ الرَّاصَاصَرِ بَوْمَي - آبَ بُ وه بِيال کھاتا النے والے مخص کولا کردے دیا اور وہ نوٹا ہوا بیالہ اس بیوی کے گھر میں ہی جھوز دیا کہ جنہوں نے بیالہ تو ز دیا تھا۔

٣٣١١: آخبَوَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمُنَ قَالَ حَدَّثَنَا آسَدُ بْنُ ١٣٣١ عظرت أَمْ سَلَمَ جُرُسَات روايت ب كه وه ايك روز ايك مُوْسِلي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي بالدلي كرفدمت نبوى مِن عاضر بوئين تو عائشه صديقد وإها ين الْمُتَوَيِّلِ عَنْ أَمِّ سَلَمَة آلَهَا يَغْنِي آتَتُ بِطَعَامِ فِي مبارك جادر لي كرحاضر موسي - آيك يقر لي موا ادرانبول صَحْفَةٍ لَّهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ إِلهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلهُ وه بِياله ل الرَّوْرُ وَالا اور انهول في الى يَقرب بياله تورُّا وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَ ثُ عَانِشَةُ مُتَزِرَةً بِيكسَاءِ وَمَعَهَا رسول كريم الْيَنْفِرِكِ وودونول لكرب للادر للادي اورفرمان فِهُو فَقَلَقَتُ بِهِ الصَّحْفَةَ فَجَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ لَكَ كَيْمَ كَمَانًا كَالوَتْهَارى والده صاحبة كے وِل مِن جِلان جِدا بوكني \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَيْنَ فِلْقَنِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ كُلُوا آبِ ثَانَيْنَا لَمْ وَمِرتب يَبِي جَسُوارشادقر، عَ يَحررسول مَريمُ الرَّفَيْكُ غَارَتْ أَمُّكُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ في عائشصديق وين كالحيح وسالم بيالد كرحضرت أمّ سلم بيب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْفَةَ عَانِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَمْ سَلَمَةً كَالْهُ مِنْ وَيَا وَرَحْسَرت أَمْ سلمه ويَهَا كَانُو ثَابُوا بِيالِهَ أَمْ سَلَمَةً كَالُو مُنْ مِنْ وَيَا بَوَا بِيالِهَ أَمُ مُنْ مِنْ





وَآغُطٰي صَعْفَةَ أُمَّ سَلَمَةً عَائِشَةً.

وَطَعَامُ كَطَعَامٍ.

عائشهمديقه وليخا كوديدريا

٣٣١٢: أَخُبَرُنَا مُحَمَدُ بِنُ الْمُثَنِّي عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَلِ ٣٣١٢: حفرت عائشه والله السيروايت به كه ميس في كوئي خاتون عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُلَيْتٍ عَنْ جَسُرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ عَنْ صَفِيتَجِيبَيْنِين دِيكِسِ - أيك مرتبدانهوں نے نبح كو برتن ميں كھانا بھر عَائِشَةً قَالَتُ مَازَايَّتُ صَائِعَةً طَعَام مِثْلَ صَفِيَّةً كربيجا - مجهد سے يه منظرندو يكھا جا سكا - من في طعام مِثْل صَفِيَّةً كربيجا - مجهد سے يه منظرندو يكھا جا سكا - من في طعام مِثْل صَفِيّةً كربيجا - مجهد سے يه منظرندو يكھا جا سكا - من في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع اَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاءً فِيهِ وه برتن توز والا \_ پجريس في بي سے وريافت كيا كه اس كابدله كيا طَعَامٌ فَمَا مَلَكُتُ نَفْسِى أَنُ كَسَرْتُهُ فَسَالُتُ النِّبِيُّ ہے؟ آپ نے فرمایا كەكى برتن كابدلددوسرا برتن ہے (مطلب یہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانَاءٍ بِهِ كَيْمَ نِهِ جَسَ طرح كابرتن تم كوينا بو گااور کھانے کا برتن اس تشم کا کھا تا دیناہے )۔

٣٣١٣: آخُيرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ ٣٣١٣: حضرت عاكثه صديقة سيروايت ب كدرسول كريمٌ زينب حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءٍ آنَّهُ سَمِعَ بنت جَحَلٌ کے پاس رہے اور شہدنوش فر مآتے۔ یس نے ایک مرتبہ عُبَيْدَ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةِ تَزْعُمُ أَنَّ صَفِيدٌ عَصْوره كياكه مارے من سے جس كى كے ياس رسول رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ كُريمٌ تشريف لا كمين تواس طرح عديم يارسول الله! آب ك زَيْنَتِ بِنُتِ جَخْشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَيَشُرَّبُ مندمبارك على الله المحسوس بورى برايرب من بيدا عِنْدَهَا عَسَلًا فَتُوَاصَيْتُ أَنَّا وَحَفْصَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَفِهِ وَاللَّهِ إِن كَا طِرحَ كَا أَيكَ بَعِلْ هِ حِسْ سِي كَه بومسوس موتى آنَّ آيَّنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے) ہم کواپیا لگ رہاہے کہ آ پُے نے (نہکورہ کچل) مغافیرکھارکھا فَلْتَقُلُ إِنِّي آجِدُ مِنْكَ رِبْحَ مَغَافِيْرَ أَكُلُتَ مَغَافِيْرَ ہے۔ پھرآ پ تشریف لے گئے۔ دونوں میں سے کس کے پاس۔ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدًا هُمَا فَقَالَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلُ اسْ نِي يَهِا رَآ بُ نُومِ ما يا بيس في اليا بنت شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ آعُوْدَلَهُ جَشَلٌ كَ بِإِس اور بَهِي نَبِيل بيول كا ـ اس ليه كرآ بي كوبو برى فَنَوَلَتُ : ﴿ يَالِيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ لفرت ہے۔اس وقت آیت: یکایُّها النَّبیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ [التحريم: ١] ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] لك نازل بمولى يعنى ال بي تم ان چيزول كوكس وجه عدام كر لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿ وَإِذْ أَسَرُ النَّبِي إِلَى بَعُضِ أَزُوَاجِهِ رَجِهِ وَمِن كُوالبُّدع وجل في طال كيا بِتنهار رواسط (يعني شهد حَدِيْنًا﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ بَلُ شَرِبْتُ عَسَلًا. ﴿ كُو ) اورا بيت كريمه: إنْ تُنَوُّ بَا إِلَى اللهِ (يعني الرتم دونون تو بكرتي

ہولیتی عائشہ وعصه اور آیت کریمہ: وَ إِذَا سَرَّ النّبِی الٰی بعض أَزُواجِهِ جب پوشیده طریقہ سے نبی نے اپن کس اہلیہ محترمہ ہے ایک بات فرمائی ( یعنی یہ ہات کہ میں نے آج شہد بی لیاہے )۔

خواتین کی فطرت:

واضح رہے کہ حضرت حفصہ واللهٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ واللهٰ نے حضرت زینب واللهٰ سے جل کریدیڈ بیرا ختیار فرمانی

كەرسول كرىم مَنْ ﷺ ئېرايك اېلىيىمتر مەنے بەفر مانا شروع كرديا كەيارسول الله! آپ مَنْ ﷺ كىمنە بىي توكسى بەبودار شے كى بەبو محسوس ہور ہی ہے حالا نکہ آپ نٹائیڈیٹم نے تو شہدنوش فر مایا تھا اس جگہ یہ بات بھی چیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بیعورت کی فطرت وق ہے کہ ووا بق سوکن سے پھھونہ کچھ ول میں فرق رکھتی ہے اس فطرت انسانی کی وجدے از واج مطبرات میں میں میں اس طرح کار جحان ہوتا تھا کدان کی خواہش تھی کہ رسول کریم منافظیل مسرے ہی ساتھ رات میں قیام فرمائیں۔

لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى احِرِ الْآيَةِ.

فَأَسْلَمَ.

شَانِ اخَوَ.

٣١١٣: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُؤننُسَ بَنِ مُحَمَّدٍ ٣١٧٣: حضرت أنس بِالنَّزِ بروايت بركر رسول كريم فأناتي في الم حَرَمِينٌ هُوَ لَقَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسَ آبِكِ باندَى تَحْلَ كَبِس عَ آبِ فَأَيْنَا مُم لِسرَى فرماتِ يَصْرَة سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ عَا تَشْصَدَ يَقِدَ طِينِنَا أُورِ حضرت هفصه طِيننا وونول آ بِالْمَيْزَامُكَ لِيجِي لَهُ آمَةٌ يَتَطُوْهَا فَلَمْ تَوَلُ بِهِ عَانِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَى لَكَى رَبَى تَعْيِل بِهِال تَك كرآ بِ كَانَيْنَ مِن الريان وري حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنُولَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : يَآيُهَا النَّبِيُّ حرام فرما ليا۔ اس ير الله عزوجل في بيآيت نازل فرمانی: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ١٠٠٠

٣٨١٦: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيني هُو ١٣٨٥: حضرت عائشه صديقة بس روايت ب كه من في رسول ابْنُ سَعِيْدِ إِلْاَنْصَادِي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَرِيمُ الْيُلِيَّةِ أَنُو اللَّ كيا تو (الفاق ہے) ميرا ہاتھ آ ہے جالوں عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ: عَنْ عَائِضَةً قَالَتِ الْتَمَسُّتُ مِن يرْكَيارَآبٌ فِي الْمَهارِ عِياس تمهارا شيطان آكيا ہے۔ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْخَلْتُ يَدِى الريم ش فِي عَرْضَ كِيا كِيا آبُ كَ لِحُ شيطان نبيس بِ افرمايا فِي شَعْرِهِ فَقَالَ فَلْهُ جَاءَ لِلهِ شَيْطَانُكِ فَقُلْتُ مَسْ وجهت شير \_ مير \_ واسطى بهي شيطان بت ليكن التدعز وجل اَ هَالَكَ شَيْطَانٌ فَقَالَ بَلَى وَلَكِئَ اللَّهُ أَعَانَيني عَلَيْهِ فِي السريميري مدوفرمادي السوجة عوه ميرافرما نبردار بن كيا

١٣٨٦: أَخْبَرَيْنَي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ عَنْ ١٣٨٦: حضرت عائشه صديقة سي روايت ب كدايك رات عين حَجّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ أَخْتِرَنِي ابْنُ أَبِي ﴿ فَ آخْضَرَتُ مَا يَكُونِينَ وَيَحالُو مِحكوبي خيال مواكرة ج كي رات مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آپُكُن دوس إن الميكتر مدك ياس تشريف له كن بي ريناني فَقَدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِن فِي آبِكُوكَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِن فِي الجده فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إلى بَعْضِ نِسَانِهِ فَتَجَسَّنَّهُ فَإِذَا هُو سين اورفرما رَبِ شَخِيزٌ أنو بإك بي من تيري تعريف كرتا هول رَ ايجعٌ وَّ سَاجِدٌ بَتُقُولُ سُبْحَنَكَ وَمِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلاَّ تَيرِكَ عَلَاوه كُوكَى عَبَادت كَ لاَكُ بَين في غرض كيا: ميرے آنْتَ فَقُلْتُ بِاَبِیْ وَأُ مِیْ اِنَّكَ لَفِیْ شَاْنِ وَ اِنِیْ لَفِیْ ﴿ وَالدِّينَ آ بِ بِرَقَرَّ بان ہوجا ُمیں آ بِ وصرے کام میں مشغول ہیں اور میں دوسرے خیال میں ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ مجھ کوتو رشک ہوا کہ آ ب من اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ محتر مدے ماس تشریف

کے گئے ہیں اور آپ اللہ عز وجل کی عبادت میں مشغول ہیں۔ )

٣٨١٧ - أَخْبَرَنَا إلْسَلَحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ فَالَ حَدَّثَنَا ٤١٨٣: حضرت عائش صديق وبين عدروايت بركيس في ايك عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْيَانَا ابْنُ جُويُج قَالَ أَخْبَرَبِي ابْنُ رات آنخضرت الْمُنْيَّةُ كُونِيس بإيار مِحْ لوخيال وأرر آج كي رات ) آبِی مُلَیْکَةَ عَنْ عَایْشَةَ فَالَتْ افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ آبِ عَلَیْمِیْآس المِیکِتر سے پاس تشریف لے کئے ہیں۔ یس نے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ آنَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ كَا يَكُم مِن والهن بوئي يتومن في ويكها كرآ بِ التَّيْزَامُ ركوعًا يا إلى بَعْضِ نِسَانِهِ فَتَجَسَّنْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ سَجِده كَى عالت مِين بِين آ پِ تَلَقَيْمُ فرمات بين كدا عمر ب رَاكِعُ أَوْسَامِعٌ يَقُولُ سُبْحَانَكُ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلاًّ مِروردگارتو ياك ہے۔ تيرے علاوه كولَى معبود برائ نبيس ہے۔ ميں أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأَ يَنِي إِنَّكَ لَفِي شَأْنِ وَإِنِّي لَفِي ﴿ فَي عَرْضَ كَيَا مِيرِ ﴾ والدين آب النَّفِيمُ مِر قربان هول آب النَّفِيمُ م ایک کام میں مشغول بیں اور میں دوسرے کام میں مشغول ہوں۔

٣٨١٨: أَخْبَرُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ ٣٨١٨: حضرت محمد بن قيس سے روايت ہے كه ميں في حضرت وَهُبِ قَالَ الْحَبُونِي الْنُ جُولِيجِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ كَيْبُو عَائشُ صدايقه وَتَناسَت سنار انهول نے قرما يا كيا ميں آ پ رسول آنَّةُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةً ﴿ كُرِيمُ اللَّيْكَ كُمَا حَالَ بِيان زكرون اور مين ابنا كيا حال عرض كرون \_ تَقُولُ إِلاَّ أَحَدِثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَ نَعُرْضَ كِياكُس وجدت ببيس بيان فرماتمي -انبول في كهاك وَعَيِّىٰ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَصَعَ ميري آيك رات آپ الْيَّيْلِمُ نِي كروث لي اور اپنے ياؤن مبارك لَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ وَوَضَعَ رِفَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى كَنزديك جوت ركي اور جادرا فعائى ابناسرمبارك سربان ير فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَبُثُ إِلَّا رَيْثَمَاظَنَّ آلِنَّى قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ بَصِيلا يا يَحِ آ بِ سَلَاتُكِمُ اس قدر دريضهر بي كدآ ب مَنْ يَعْلَم نَ خيال انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَآخَذَ رِدَاءَ هُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فرماياكه مِحْكُونيندا كَيْ اس كے بعد فاموش سے جوتے پہن ليے اور رُويْدًا وَخَوَجَ وَ أَجَافَةُ رُويْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي جلدي عيور لي اور درواز وكولا آستد عاور يم بابرنكل آئ رَأْسِيْ فَاخْتَمَوْتُ وَتَقَنَعَتُ إِزَارِيْ وَانْطَلَقْتُ فِي مَهُم آسته عدروازه بندكرد يا مين في بحص جلدي عدجا وراوزهي اِنْرِهِ خَتْی جَاءَ الْبَقِبْعَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اوراً پِائِیْنِ<sup>نْر</sup>کے پیچھے چلوئی۔ یہال *تک ک*وا پِسَائِیْنِ<sup>ا</sup> ہنت وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ وَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ أَبْقِيعِ (نامى قبرستان) ميں تشريف لائے اور آپ النَّيْزَم نے تمن فَأَسْرَغَتْ فَهَوْوَلَ فَهَوْوَلُتْ فَأَخْصَرَ فَأَخْصَرْتُ مرتبه باتها تفائيات اور من ديرتك كعربي ربي - بجرمين والهن آئي -وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ وَلَيْسَ اِلَّا أَنِ اصْطَجَعْتُ فَدَخَلَ آ بِاللَّيْمَاتِيزِ عِلْى آ بِاللَّيْمَامِدي طِي مِن بهي فَقَالَ مَالَكِ يَا عَانِشُ رَابِيَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَسِنتُهُ قَالَ جلدى جِلْ مِن آكِ كَي جانب نكل كرمكان كاندرداخل موئى اور حَنْيَا قَالَ لَتَخْدِرِينِي أَوْلَيُخْبِرَيْنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ مِن لَيْنِي رَولَى تَقَى كُه آب اللَّيْكِمْ مِنْجِهِ- آب اللَّيْكِمْ أَنْ فَرَايا: ات فَلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأَمِي فَأَخْبَرُنَّهُ الْخَبَوَ عَائَشُهِ! ثَمَ كُولَيا بُولَيا بِهُولا بِين يَعُولا بَعُولا بِهِ ولا بِ ياتمهارا سالس چرْھ قَالَ أَنْتَ السَّوَادُ الَّذِي رَآيْتُ اَهَامِي فَلْتُ مَعَهُ فَالَتْ سَلَيا ہے۔ آب فَانَتُهُ مِنْ الله عَروا

انحق

من نبائی شریف جلدوه م

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ.

فَلَهَدَنِي لَهُدَةً فِي صَدْدِي أَوْجَعَتْنِي قَالَ أَطَنَنْتِ أَنْ وَرَكَا جُوكَ الطيف اور خَبروار سے میں فے عرض کیا یا رسول اللہ! يَحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَايَكُتُمُ النَّاسُ آبِ سلى اللّه عليه وسلم برميرے والدين قربان بوجاتيں۔ پھر ميں فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ فِي مَامِ حالت بيان كي آپ سلى التدعليه وسلم في فرمايا كيتم بي تحقي عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَانِيْ حِيْنَ رَآيْتَ وَلَهُ يَكُنُ يَذُخُلُ مِن كَبَاتُهَا كه يهمبر ـــ ساحتُ كون آ دمي جار بابـــ مِن في عرض فَأَجَنَّهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْرَ قَدْتِ أَيَكَ مَكَارِسِيدَكِيا جَسَ كَى وجد سے ميرے سينے ميں ورد بوگيا اور فَكُرِهْتُ أَنُ أُوْقِظكِ وَخَيْدِيْتُ أَنْ تَسْتَوْجِيشِي فرمايا بتم نے بیخیال کیا کہ اللہ اور رسول سلی اللہ علیہ وسلم تم برظلم فَآمَوٰنِیْ أَنْ الِّیَ اَهْلَ الْیَقِیْعِ فَآسُتَغُفِرَلَهُمْ خَالَفَهُ حَجّاجُ ﴿ كُرِيلَ كَ كُرْتَهارِ عِنْهِ رِمِي ابْنِ ووسرى البيدك پاس جاؤل بْنُ مُحَشَّدٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ ۖ گَا- مِينَ لِيَهِ كَبَا لُوكَ سَ جَلِياتُكِ جِعِيا كَمِي كَ اللَّهُ عَزْ وَجُلَّ لِيْ آ ب سلى التدعليه وسلم كومطلع فرما ديا-آب سلى التدعليه وسلم في فرما يا

ہاں! حضرت جبرئیل علیہ میرے پاس تشریف لانے اور وہتمہارے پاس نے تشریف لاسکے کیونکہ تم اس وقت ہر ہنے تھیں بھر آ ہت

ے انہوں نے مجھ کو آ واز دی چنانچے میں پھر گیا اور میں تم ہے بوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ تم کو نیند آگنی ہے اور مجھ کوتم کو بیدار کرنا ناگوار اور برامحسوں ہوا۔ مجھ کوخوف ہوا کہتم کو وحشت نہ ہو ( تنہا رہنے ہے ) پھر حضرت جبر ٹیل میں شنے مجھ وَتکم فر مایا کہ میں بقیق ( قبرستان ) پہنچ جاؤں اور جولوگ و ہاں پر مدفون میں ان کے لئے میں ذعا ما گلوں۔ ٣٣١٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ إِلْمِصِيْصِي ٣٣١٩ حضرت محمد بن قيس سے روايت ہے كديس نے حضرت قَالَ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللّهِ عَائشه صديقة سے سا۔ انہوں نے قرمایا کیا میں رسول کریم الْفَیْمُ الله بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْوَمَةَ حال بيان ندكرون اوريس ابنا كياحال عرض كرون - بم في عرض كيا يَقُولْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ أَلَا أُحَدِّنُكُمْ مَس وجه تُبيس بيان فرما تمين انهون في كها كدميرى أيك رات عَنِي وَعَنِ اللَّهِي وَلَنَّ بَلِي قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي آبُّ فِي كروث لي اورايخ ياؤل مبارك ك نزويك جوت الَّذِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيِّ عِنْ انْفَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ لَهِ السَّاور جاور الله الله المارك سرمان بريه يلايا بهرآب ال عِنْدَ رِجْلَنِهِ وَوَضَعَ رِدَاءَ هُ وَبَسَطَ طَوَفَ إِزَارِهِ عَلَى قَدرد رَيْسَهر كَرَآبَ نِ خَيال فرمايا كرمجه كونيندا مَن اس كه بعد فِرَائِهِ فَلَهُ يَكُنْتُ إِلاَّ رَيْثَمًا ظُنَّ أَيْنَ فَذْ رَقَدْتُ ثُمَّ خَامِوْتُ عِجوتَ بَين لِياورجلدي عاور لى اوردرواز وكمولا الْتَعَلَى رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا آست ے اور پھر باہرنگل آئے پھر آستہ سے دروازہ بندکر دیا۔ وَخَوَجُ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي عِمْ نَهِ بِمِي جَلِي عِلْمَ اورا ورُهِي اورا سِ كَ يَحِي يَجِي جَل وَاخْتَمَوْتُ وَتَفَتَّعُتُ إِذَادِى فَانْطَلَفْتُ فِي إِنْرِهِ حَتَّى وَى \_ يبال كَ كَدَابٌ جنت أَبِقَيْع (نامى قبرستان) مِل تشريف جَاءُ الْبَقِيْعُ فَوَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ لات أوراً بي في تمين مرتبه باتحا أهائ أوريس ديرتاك كفري

عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هَلَدَا اللَّهُظِ.

٣٣٢٠: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْوٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَوِيْكٌ عَنْ ٣٣٢٠: ترجمه حسب سابق بـ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ فَقَدُتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

الْمُحَوَّفَ فَالْمُحَرَّفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَوْوَلَ رَى لِيهِم مِينِ وَالْهِسَ آئَى \_ آ بِ مَا لَيْنَا عِلَمُ تَيْرَ عِلَىٰ فَهَرُوَلْتُ فَأَخْضَرُ فَأَخْضَرُتُ وَسَبَقَتُهُ فَدَخَلْتُ آبَ جلدي طِل بين بهي جلدي جِل بين آكے كي جانب نكل كر فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اصْطَجَعْتُ فَذَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَا مَكَانَ كَانَدِرُواخُلَ مِولَى اور مِن لَهِي مُولَى تَفَى كَرْآ بَ يَنْجِر آ بَ عَائِشَةُ حَشَيًا رَابِيَةً قَالَتُ لَا قَالَ لَنَحْرِيْنَي نِے فرمايا: اے عائشہ! تم كوكيا ہوگيا۔ تمہارا پيٹ پھولا پھولا ہے يا أَوْلَيُخْبِرِينِي اللَّهُ اللَّطِينُ فُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهمارا سانس چُرْه كيا ہے۔ آپ نے قرمايا كهتم بتلاؤ ورندالله باَبِيْ أَنْتَ وَأُمِينَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبْرَ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ عزوجل مطلع فرماد عام جوك لطيف اور فيردار ب من في عرض كيا الَّذِي رَآيَةُ أَمَامِي قَالَتْ نَعَمُ قَالَتْ فَلَهَدَنِي فِي يارسول الله! آب يرمير \_ والدين قربان موجا كيس يريس نے صَدْدِى لَهُدَةً أَوْجَعَيْنِي ثُمَّ قَالَ طَنَنْتِ أَنْ يَحِيُفَ مَمَّام حالت بيان كي آب الْمُثَيَّمُ في مُرايا كيتم بي تحقي ميس كهتا تها كه بيه الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتُ مَهُمَايَكُتُمُ النَّاسُ فَقَدْ مير عما من كون آدى جارها ہے۔ ميں نے عرض كياجي بال ميں عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبُرِيْلَ آتَانِي حِيْنَ رَأَيْتِ مَحْى - بيات سَكراً بي نے ميرے سينے ميں ايك مكارسيد كيا جس وَلَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَصَعُتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي كُوجِهِ عَير عصيف مين وروبو كياا ورفر مايا : تم في يه ذيال كياكه فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ الله اوررسول (مَثَالِيَيْنِ) ثم يرظلم كرير كي تهمار ي نبر (بارى) بر رَ قَدْتِ وَحَیثِیْتُ اَنْ تَسْتَوْحِیشِیْ فَاَمَرَنِیْ اَنْ اتِی اَهْلَ میں اپنی دوسری اہلیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے کہالوگ س جبکہ الْبَقِيْعِ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِمِ حَلَى جَصِياتُ مِن كَاللّه عزوجل نِهَ آ بِمَنَا يُنْفِهُمُ كُوطلُع فرما ديارة ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جی ماں نہ



(4)

## عِيْهِ كُتَابُ الطَّلاَق ﴿ الْكَالِكُ الطَّلاَق الْكَالِكُ الْكَالِكُ الْكَالِكُ الْكُلِكُ الْكُلِكُ الْكُلاَق

#### طلاق ہےمتعلقہ احادیث

## ٠٠ ١٤: بأب وَقَتِ الطَّلَاقِ لِلَّعِدَّةِ الَّتِي أَمَرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لِهَا النَّسَآءُ

٣٣٢١: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ ولسَّرَخْسِيُّ ١٣٣٢: حضرت عبدالله سيروايت بكرانهول في بيوى كوطلاق عَزُّوجَلُّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

> ٣٣٢٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ۚ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا آنَّةً طَلَّقَ الْمُرَاتَةُ وَهِيَ حَالِضٌ فِي عَهْدِ

## باب: جووفت الله تعالى في طلاق دين کے لیےمقرر

کیاہے

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ إِنْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَي اوروه اس وقت حالت حيض مين تقيس عمرٌ نے ني كي خدمت ميں ابُن عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آخْبَرَنِي نَافِعٌ اس بات كا تذكره فرمايا يعنى به بات دريافت كى كدعبدالله كابه طلاق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمُوالَّمَةُ وَهِي حَائِضٌ وينا درست بي انبين؟ آب في مُرَّ عن فرما يا كم عبدالله عنه . فَاسْمَفْتِي عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بيان كروكه وه ايخ تول سے رجوع كرليس يعني اس طلاق كوتو ژ فَقَالَ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ﴿ وَإِن اوروه اسْ عُورت كُوا فِي بيوى بناليس پيراس كوياك بونے تك مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطُهُو مِنْ حَصِورُ وي جس وقت وه اين حيض سے ياك موجائ اور پر دوسرى حَيْضَتِهَا هَاذِهِ ثُمَّ تَعِيْضٌ حَيْضَةً أُخُواى فَإِذَا مرتبه حائضه بهوكرياك بوجائ تبالراس كادِل جائية ان عده طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلَيْفَادِ فَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ عَلِيحدًى اختياركرليس صحبت كرف سے يہلے اورا كرچوز نے كو شَاءً فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللهُ إِل نه جائِرَه له الله كالله عروجل بزرك اورعزت واليائي خواتین کوان کی عدت کے مطابق طلاق دے دینے کا تھم فرمایا ہے۔ ٣٣٢٢: حضرت ابن تمريز عن سے روايت ہے كدانموں في دور نيوى میں اپنی اہلیہ کوطلاق وی اور وہ حالت حیض میں تھیں ۔عمر فاروق ﴿ اِنْبَيْرَ نے رسول کریم سے بید مسئلہ دریافت فرمایا۔ یعنی عبداللہ نے حالت

المحيك طارق تاب محيج

ي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النساء

٣٣٢٣ ٱلْحَيَرَنِي كَثِيْرٌ بْنُ غُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبُيْدِينَ قَالَ سُئِلَ الزُّهُرِئُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ طَلَّفُتُ امْرَاتِنَى فِنَى حَيَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَانِضٌ فَذَكُرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا التَّطْلِيْقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عُسَرٌ بْنَ ﴿ يَضَ مِيلَ إِنِي المِيهَ وَطَاءَ قَ سَ يَطَاقَ وينا كيسا بِ؟ آ بِ الْحَطَّاب رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مَنْ فرمايا كتم حضرت عبدالله عند كبوك وه ابن يوى كى جانب رجوت ۔ کرلیں۔ پھر ووان کوروک رھیں۔ یبا*ل تک کہوہ*ائے جیف سے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْهُ فَلَيْوَاجِعْهَا نُهُمْ لَيُمْسِخُهَا إِياك بوجاكمين - يُحرجس وقت اس كودوسراحيش آجائ اوروه اس حَتْى تَطْهُو ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُو ثُمَّ إِنْ سَ يَاكَ وَمِا كَيْنَ تُوجِبا أَرْعَيداللَّهُ كَادِل حاسبة واس كوركه ليس يا شَاءَ أَمْسَكَ بَغُدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ طَاقَ وَعِدِينَ لِيَنْ شَطِيهِ بِحَكُماسَ ووسر عيش ك يعد بهى فَيَلُكَ الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا ﴿ ان كَ يَاسَ نه جَاكِسِ - بَعِرَآبِ سِنَ فرما ياكه يهي عدت سناورخدا تعالى ئەت ئىسى مطابق طلاق دىن كاختىم فرمايات.

۳۴۴۳: حضرت زہری ہے روایت ہے کدان سے کسی نے بیدور یافت ' میا کہ عدت نے طلاق کس طرح سے واقع ہوتی ہے؟ لیعنی اللہ عز وجال كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ ٱلْحَبَرَيْنِي سَالِمُ بْنُ فَقَالَ أَخْبَرَيْنِي سَالِمُ بْنُ فَقَالَ أَرْيَم مِن ارشادِفرمايا ہے: فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اوَّ اس كَ معنی کیا ہوئے اور عدت کے دوران طلاق دینا کس طریقہ ہے ہوتا عَبْدَاللَّهِ بْنَ غُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ﴿ هِ ؟ حضرت زَهِرَى فَ جَوابِ دِيا كَه مِن فَ حضرت سالم بن عبدالله والتي عدمنا م كاحض تعبدالله بن عمر ويها فرمات من م میں نے اپنی بیوی کو دور نبوی سئ تیز امیں طلاق دی اور وہ خاتون اس ۔ وقت حالت حیض میں تھیں ۔ مجھرمیرے والدحضرت عمرؓ نے اس واقعہ کا تذكره رسول كريم سے فرمايا۔ آپ نے جس وقت بيہ بات مي توان و غصه آئیا اور وہ فرمانے ملکے عبداللہ جائیں کواس واسطے رجوع کرنا مناسب ہے اور ان کو جا ہے کہ وہ طلاق سے رجو ت کر میں اور مورت و طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَتَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ كَمَا إِلَى وَنَا وَإِلَاقِ وَيَا بِبتر معلوم واتو عورت أَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي ﴿ وَطِلاقَ دِينا حِاسِيهِ - وه اس مورت و يا كَي كَي حالت مِن جم بسترى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرَاجَعْنُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا كرے بغيرطلاق دے ديں۔ اس كے بعد آپ نے ارشا و فرماياك يمبي معتى بين آيت كريمه مين لِلْعِلَيةِ كَ-عبدالله بن عمر في مات بين امیں نے رجوع کمااوراس طلاق کوحساب میں نگایا تیعنی میں نے جو طلاق دی تھی اس کا میں نے حساب لگایا۔ اس کیے کہ وہ طلاق اگر چہ سنتوں کے خلاف تھی اور حرام تھی کیکن طلاق واقع ہو چکی تھی۔

٣٨٢٨) أَخْبَوَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْوَاهِيْمَ ١٣٨٢٨، حفرت عبدالحمْنَ عدوايت بكريس ف انت مرَّ



وَعَبْدُاللَّهِ بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرْى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاتَهُ حَانِطًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُاللَّهِ بُنُّ عُمَرَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ طَلَّقَ الْمَرَاتَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُ آوِلْيُمُسِكُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

٣٣٢٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكُمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُتَحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَاآيُكُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ عِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبْلٍ عِدَّتِهِنَّ.

### ا ٤٠٠: بأب طَلاَق السُّنَّةِ

٣٣٢٦: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آيُّوْبَ قَالَ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّهُ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيْقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرٍ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مِثْلُ دُلِكَ.

ورمافت کیاا یے مخص ہے متعلق آپ کی کیارائے ہے کہ جس نے اپنی قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِع بوى كو حالت يض ميل طلاق وى مو-اس يرعبداللد بن عمر قرمان يك ، عَبُدَالرَّحْمَٰنِ ابْنَ آیْمَنَ یَسْاَلُ ابْنَ عُمَرَوَ آبُوالزَّبَیْرِ میں نے دورِنبوی میں بیوی کوالی طالت میں طلاق دی کہ جس وفت کہ اس کو حیض آ رہا تھا۔ حضرت عمر جن تنا نے بید مسئلہ رسول کریم سے دریافت کیا اور بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی بیوی کوالیں حالت میں طلاق دے وی ہے کہ جبکہ وہ حائضہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا كەرجوع كرنا مناسب ہے (لعنى عبدالله بن عمرٌ طلاق سے رجوع كر لیں ) اور انہوں نے اس طلاق کومیری جانب لوٹا دیا اور بیان کیا کہ رسول کریم نے فر مایا جس وقت عورت یاک ہو (لیعنی حیض نہ آ رہا ہو) تواس کواس وقت طلاق دینا یا نه دینا میتمها را اختیار ہے اور عبداللہ بن عَمْرُ فرمات مِين كما سَكَ بعدا بِ فَي مَن اللَّهُ النَّبِي إِذَا طَلَّقَتُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَآيَتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّفَتُمُ ۚ النِّسَاءَ تلاوت فرمانَى ليعنى المه نبي إجبتم طلاق دوا بني عورتو لوثو تم ان کوطلاق دوان کی عدت سے پہلے پہلے۔

۱۳۸۲۵ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ آیت كريمه: يَأَيُّهُا النَّبِيِّ إِذَا طَلَقَتْهُ النِسَاءَ كَاتَفْسِر كَ سُسله مِن انهون نے فرمایا: قُبُلِ عِدَّرِیهِ یَ لَعِنی عدت سے پہلے۔

#### باب:طلاق سنت

٣٣٢٢ : حضرت عبداللَّهُ ہے روایت ہے کہ طلاق سنت اس طریفہ ہے حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عِيَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ بِكَراسان بغير جماع كيعورت كوياكي والت ميس طااق د وے پھرجس وقت اس کوحیض آجائے اور وہ عورت پاک ہو جائے تو اس وقت اس کوایک دوسری طلاق دے دے پھرجس وقت اسکوحیض جمّاع فَإِذَا حَاصَتْ وَطَهُرَتُ طَلَّقَهَا أَخُواى ثُمَّ آجائے اوروہ پاک ہوجائے جباسکواورایک طلاق وے پھراسکے تَعْتَدُ بَعْدَ. ذلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلُتُ العدعورت الكحيض عدت كذار \_ الممثلُ فرمات بين مين في ابراہیم سے در مافت کیا توانہوں نے بھی ای طریقہ سے بیان فرمایا۔



قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنُ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. وي جائد

٣٢٧٤: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي عَنْ ١٣٣٧٤ حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه طلاق سنت سُفُیّانَ عَنْ آبِی اِسْتَحَاقَ عَنْ آبِی الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِاللّهِ ۔ بیہ ہے کہ عورت کو یاک کی حالت میں بغیر ہم بستر کی کے طلاق

#### طلاق سنت:

ندکورہ بالا احادیث شریفہ میں طلاق سنت کو بیان فر مایا گیا ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ عورت کؤیا کی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے بیطریقة سنت کے موافق ہے اورعورت کو تینوں طلاق یعنی طلاق مغلظہ دینامنع ہے اگر چہ تین طلاق دینے سے تنیوں طلاقیں واقع ہو کرحرمت مغلظہ ہو جاتی ہیں اور حلالہ کے بغیرعورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ۔ واضح رہے کہ طلاق کی تمین قسم ہیں طلاق سنت طلاق حسن طلاق بدی ۔ کتب فقہ میں ان کی تعریفات تفصیل ہے مذکور ہیں۔

## ٢٠٥١: باب مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً

## وَهِيَ حَائِضٌ

٣٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّةُ طَلَّقَ امْرَاتَةٌ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً ۗ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَآخُبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمُسِكُهَا فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

رَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مَوْلَى طَلُحَةَ عَنْ سَالِحٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ طَلَّقَ الْمُرَّآتَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرٌ

## باب:اگرکسی شخص نے حیض کے وقت عورت کوایک طلاق

#### د ہے دی؟

٣٣٢٨: حصرت عبدالله والني المرايت ب كدانهول في طلاق وي ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمرین عن نے اپنی اہلیہ محتر مہ کوطلاق حالت حیض میں دے دی تو حضرت عمرٌ ،رسول کریمؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ بِ مَنْ تَلِيْنِهُ كُواسِ واقعه مصطلع فرمايا \_ آب نے فرمايا كرتم حضرت عبدالله رٹائیز ہے کہو کہ وہ اس کی جانب رجوع کریں پھرجس وقت وہ مُونُ عَبْدَاللَّهِ فَلْيُواجِعُهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتُ فَلْيَنُومُكُهَا عورت حيض عنه بإك بوجائه اور ووعشل كرلة واس كوهم ي حَتْى تَعِيْضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتُ مِنْ حَيْضَتِهَا رخِدے يهال تک كه وه عورت دوسرے حيض سے فراغت حاصل كر الْأَخُولَى فَلَا يَمَشَهَا حَنَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ لِأُورات نهمبسترى كراس كو پرطلاق و ع پراكر جا باس ے صحبت کرے تو رکھ لے اس کو اور طلاق نہ دے اسلنے کہ اللہ نے جس عدت کے مطابق طلاق وینے کا تھم فرمایا ہے یہ وہ ہی عدت ہے یعنی اس طریقه سے طلاق دینے کا نا م عدت برطلاق دینا فر مایا ہے۔ ٣٣٢٩: أَخْبَرَنَا مَخْمُولُهُ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٩ حضرت ابن عمر تَنْاهَا سے روایت ہے کہ انہوں نے این اہلیہ محتر مدکو حالت حیض میں طلاق دے وی چنانچہ اس واقعہ کا تذكره رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين ہوا۔ آپ مَنَالْتُيَوَّمُ نِي فرمایا کہتم اس ہے کہو کہ وہ اس سے رجوع کرلیں پھرجس وفت





وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ.

٣٠٠١: باب الطِّلَاق لِغَيْر الْعِدَّةِ

٣٣٣٠: ٱخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ ٱ يُّوْبَ قَالَ حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخُيَرَنَا آبُوْبِشُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ.

٣٠٠١: بأب الطُّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِلَّةِ وَمَا يَحْتَسِبُ مِنهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ

٣٣٣١: ٱلْحَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بَٰنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَاتَةُ وَهِيَ حَاثِضٌ فَقَالَ هَلُ تَعْرِفُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَاتَهُ وَهِيَ حَاثِضٌ فَسَالَ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقُبِلَ عِدَّتَهَا فَقُلُتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ

٣٣٣٣: ٱخُبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنَّ يُوْنُسَ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلْقَ

ذلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُوَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُطَلِّفُهَا ﴿ وه عُورت بِإِك مِوجِائِةً كَى ياحالمه مِوجِائِةً كَى توتم اس كواس وفت

#### باب:غیرعدت میں طلاق وینا

۱۳۲۳ حضرت این ممر بافغان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بڑافغا نے این اہلیہ محتر مدکوحالت حیض میں طلاق دے دی۔ رسول کریم منی تیکنام عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّةَ طَلَّقَ امْوَاتَةً وَهِي حَائِضٌ فَوَدَّهَا ﴿ لَيْ حَضرت عبراللَّه بن عمر ﴿ فَا عَلِ ا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ﴿ يَهَالَ تَكَ كَهُ جَبِ وَهُ فَاتُونَ بِأَكَ مُوكَىٰ (حَيْضَ ہے) تو جب ان كو طلاق دی۔

## باب: الركوئي تخص عدت كے خلاف طلاق وے ( يعني حالت حیض میں طلاق دے) تو کیا حکم ہے؟

اسهه: حضرت بونس بن جبير بنائيز ہے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر ا ے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق وے دی ۔ابن عمر فرمانے کے کہتم جانے ہوعبداللہ بن عمر کو انہوں نے اپنی اہلیہ محتر مہ کوطلاق دے دی تھی حالت حیض میں' پھرنبی ہے عمر " نے بیمسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جم اس کو حکم دو کہ وہ عُمَرُ إِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمُوهُ أَنْ ايْنِ بيول ( كَاطلاق ــــ)رجوع كرليه بهروه الكي عدت كالنظار کرے میں نے عرض کیا کہتم جوطلاق دے چکے ہووہ تو واقع ہو چک بِيلُكَ النَّطْلِيَقَةِ فَقَالَ مَهُ أَوَآيْتَ إِنْ عَجَزَ بِاوروه شارجوكَ أنهول نے كہا كرس وجه ي بيس اورا كرطلاق سے رجوع نه کرتے اور حماقت کرتے رہے تو کیاوہ طلاق شارنہ ہوتی۔

٣٨٣٢: حضرت يونس بن جبير إلى الله المان حير المان عمرٌ ہے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی ہوی کوحالت حیض میں طلاق دے دی۔ ابن عمر فر مانے گئے کہتم جانتے ہوعبداللہ بن عمر کو انہوں الْمُوَاتَةُ وَهِي حَائِثُ فَقَالَ اتَّغُوفُ عَبْدَاللِّهِ بْنَ نَا إِينَ الْمِيمُحْرَ مُدُوطلانَ و وي هي حالت فيض مين بهرنبي سي عمرً عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَآتِلَي عُمَرُ نَے بیمسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشادفر مایا:تم اس کو کھم دو کہ وہ اپنی إلنَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَامَرَهُ أَنْ يُواجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ يوى (كي طلاق ١٥) رجوع كرك ير وه اسكى عدت كا انتظار



وَ اسْتَحْمَقَ.

### ٥٠ ٤ ا: باب التَّلاثُ الْمُجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ

#### مِنَ التَّغُلِيظِ

٣٣٣٣: ٱلْحُبَرُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةٌ عَنْ آبَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَخْمُوْدَ ابْنِ لَبِيْدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَرَاتَلَهُ ثَلَاتَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ آيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَآنَا بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلُّ وَّقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آلَا ٱفْتُلُهُ ٓ.

### ٢٠١١: باب الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

٣٣٣٣: أَخْبَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ آنَّ سَهْلَ ابْنَ سَغْدِ الشَّاعِدِيُّ آخْبَرَهُ آنَّ عُوَيْمِرًا ۗ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بُنِ عَدِيٍّ فَقَالَ اَرَايْتَ يَا عَاصِمُ لُوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا آيَفُتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيي يَا عَاصِمُ رَسُولَ وَعَابَهَا حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الوَّجُلُ امْرَاتَهُ وَهِيَ ﴿ كَرْبُ مِنْ نِيْ عَرْضَ كَيَا كَهُمْ جُوطُلاق دِبِ يَجِكُ بِمُودِهُ تَوْواقَع بُوچِكَى حَائِضٌ اَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيُقَةِ فَقَالَ مَهْ وَإِنْ عَجَزَ ﴿ إِدُوهُ شَارِهُوكَ أَنْهُول لِيَ كَهَا كَرَسُ وَجِهِ سَيَهِ بِمِنَا وَرَا لَرَطَلَاقَ ﴾ رجوع ندکرتے اور حماقت کرتے رہتے تو کیاوہ طلاق شارنہ ہوتی۔

## باب:ایک ہی وفت میں تین طلاق بروعید يےمتعلق

٣٣٣٣ : حضرت محمود بن لبيد دائق ہے روایت ہے کہ رسول کر يم من عيم کم کوسی آ دمی ہے متعلق می خبر دی گئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی وقت میں وے ڈالی ہیں۔ یہ بات سن کررسول کریم مَنْ الْفَيْزُمُ كُورِ عِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله عنه تحمیل ہور ہا ہے حالا نکہ میں ابھی تم اوگوں کے درمیان موجود ہوں ۔ بیہ بات من کرایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللّہ! میں اس قِتل كرۋالوں؟

باب:ایک ہی وفت میں تین طلاق دینے کی اجاز ت

الهمامه احضرت مهل بن سعد ساعدی بالله است روایت ہے ان سے حضرت عویم عجلان نے بیان کیا کہ میں حضرت عاصم بن عدی جن اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے عرض کیا کہ اگر کوئی تخص اپنی اہلیہ کے یاس کسی اجنبی آ دمی کو دیکھیے اور وہ شخص اس اجنبی شخص کوتل کر دے تو اس قتل آمرنے بے عوض کیااس شخص کو بھی قتل کردیں گے اگر وہ شخص ایسا نه کرے تو پھر کیا کرے؟ بعنی اس عورت کے شوہر کے لئے کیا شرق حکم الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَالَ ﴿ ٢٠ ثَمْ يَهِ مَنْكُ أَبِ عَاصَمُ الْمِيرِى جانب سے رسول كريم مَنْ الْفَيْعُ است عَاصِهٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهَ وريافِت كرو۔ چنانچه پھر حضرت عاصم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهَ وريافِت كرو۔ چنانچه پھر حضرت عاصم اللهُ عَلَيْهِ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهَ وريافِت كرو۔ چنانچه پھر حضرت عاصم اللهُ عَلَيْهِ في اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ سه دريافت كيا أكرچه آتخضرت مَثَلَيْنَةُ كو مَدكوره سوال نا كوارمحسوس موا اورآ بے سائی اس سوال کو براخیال فرمایا (سائل کے اس سوال کو ا آب مَنْ تَنْفِيْرِ فِي معيوب خيال فرمايا) اور حضرت عاصم رُفِيعَهُ كوآپ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِهُ إِلَى آهْلِهِ جَاءَهُ وَعُولِيهِ " مَالَيْنِيْمَ كَى ناكُوارى محسوس كرك كرال محسوس بوااس وجه سے حضرت

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُونِيمِ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَهِيْ حَتَّى ٱسْاَلَ عَنْهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلَ عُويُمِرٌ حَتَّى آتني رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَآيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَّعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا اَيَفْتُلُهُ فَتَفْتُلُوْنَهُ آمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَزَلَ فِيْكَ رَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذُهَبْ فَانُتِ بِهَا قَالَ سَهُلٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَلَاعَنَا وَآنَا مَعَ النَّاس عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ عُولِمِرٌ قَالَ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ

٣٣٣٥: ٱلْحَبَرَانَا ٱحْمَدُ بْنُ يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْنُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الْآخْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّغْبِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسِ قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى عاصم أَسُوال عالسوال عافسوس بوااوران كواس سوال ع شرمندكي محسوس ہوئی اور خیال ہے کہ میں نے خواہ مخواہ بید مسئلہ آ پ سن تلاظ ہے دریافت کیا بہرحال جس وقت ماعم آنخضرت کے پاس سے واپس الْمَسْأَلَةَ الَّتِي مَالَتَ عَنْهَا فَقَالَ عُويُمِرٌ وَاللهِ لَا ﴿ كُعرِتْ إِنْ لا اللهِ اللهِ مَا اللهِ ال کیا ارشا وفر مایا ہے؟ حضرت تو يمر ہے حضرت عاصم نے کہا كہم نے مجھ کواس طرح کے سوال کرنے کا خواہ کنو اہمشورہ دیا ( یعنی مجھے آپ ے بیامئلہ شمیں وریافت کرنا جاہیے تھا) اس پر حضرت عویمر النے جواب دیا که خدا کی میں اس مسئلہ کو بغیر دریافت کیے ہیں رہوں گا۔ ا به كهه كرحصرت عويمر رسول كريم "فانتونم كي طرف چل ديئے۔اس وقت آ ب لوگوں کے درمیان تشریف فرماضے انہوں عرض کیا کہ یا رسول الله! اگر کوئی محض اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے اور اگریے مخص اس کونل کردے تو کیااس کوجھی قتل کردیا جائے گا؟ آیااس کے ساتھ ( یعنی قاتل کے ساتھ ) سنتھ کا معاملہ ہو گا؟ اس وقت آ تخضرت نے ارشاد فر مایا تمہارے واشطے تلم البی نازل ہو چکا متم جاؤ اوراس عورت کو لے کرآ ؤ۔ سبل بھین فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے العان کیالیعنی عویمرً اوران کی اہلیے محتر مدنے اور ہم اوگ بھی آتخضرت کے نزد کیاس وقت موجود تھے۔جس وقت عویمر اُعان سے فارغ ہو سين تو فرمان بيك كه أكراب مين اس خاتون كوم كان مين ركھوں تومين حجونا اور غلط ً وقرار یایا۔ چنانجے انہوں نے اس َ واس وقت تین طلاقیں دے ڈالیں اورانبوں نے آنخضرت کے تھم کا انتظار بھی نہ فرمایا۔

٣٣٣٥: حضرت فاطمه بنت قيس المنتفاس روايت ہے كه ميل آنخضرت فلينينم كي خدمت ميں حاضر ہو كى اور ميں نے عرض كيا كہ ميں خالد مِنْ مِنْ کی لڑی ہوں اور فلاں کی اہلیہ ہوں اور اس نے مجھ کو طلاق کہلوائی ہےاور میں اس کے او گون ہے خرجہاور ر ہائش کے لئے مکان فَقُلْتُ أَنَّا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا آرْسَلَ ما تكريى بول وه الكاركرت بين عنو بركى جانب كالولول في إِلَىَّ بِطَلَافِيْ وَإِنِّي سَالُتُ آخُلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكُنِي ﴿ وَضَاكِيا كَهُ يَارِسُولَ اللَّهُ إِسْءُورت كَنْ شُومِ خُدَاسَ وَتَمِن طَاهِ قِيل فَابُوا عَلَيٌّ قَالُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَ مَهُ كُرِيَهِمَا إِلَى اللهِ اللهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَمِهِ كَرِيَهِمَا إِلَى اللهِ اللهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَمِهِ عَلَيْهِمَا اللهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَمِهِ عَلَيْهِمَا اللهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَمِهِ عَلَيْهِمَا وَمِنْ اللهِ إِنَّهُ فَدْ أَرْسَلَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاللَّهُ إِلَيْهِا اللَّهِ إِنَّهُ فَلْهُ أَوْسَلَ اللَّهِ إِنَّهُ فَلْهُ أَرْسَلَ اللَّهِ إِنَّا أَلَاهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَيْهُا اللَّهُ أَنْ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَهُ أَلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ إِلَيْهِا اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهُ أَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهُ أَلَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَيْهِا لَهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَّهُ اللَّهُ أَلَا أَلَا أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَا أَلِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَا أَلَّ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ إِلَا لَا اللَّهُ إِلَا أَلّالِهُ إِلَّا لَا لَا لَهُ اللَّهُ إِلَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَاللَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّاللَّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى لِلْسَرْآةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

٣٣٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكُنى وَلَا نَفَقَهُ.

٣٣٣٤: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ آبِيْ عَمْرِو وَهُوَ الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوُسَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتُنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ ابَا عَمْرِو ابْنِ حَفْصِ الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَٱنْطَلَقَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَّةُ ابَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ طَلَقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَهَلُ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَّلَا سُكُنى.

2٠ ١٤: باب طَلِأَق الثَّلَاثِ الْمُتَفَرَّقَةِ قُبُلَ الدَّخُول بِالزَّوْجَةِ

٣٣٣٨: ٱلْحَبَرَنَا ٱبُوْدَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيُفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ أَبَا الصَّهْبَاهِ جَآءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ اللَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَآبِي ُ يَكُرٍ وَّصَدُرًا مِّنُ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا تَرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمُ.

بِعَلَاثِ تَطُلِيْقَاتِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ رَبُّنُ كَ لِيَحَالِ خَاتُونَ لِوَلَى كُولِينَ كُ كُورِ فَا وَن سِيمِ وطلاق ہے رجوع کرے اور تین طلاق دینے کے بعد طلاق ہے رجوع نہیں ہوسکتا۔اس وجہ ہے الیم عورت کا نان ونفقہ بھی نہ ملے گا۔

٣٨٣٦ : حفرت فاطمه بنت قيس رضى الله تعالى عنها سے روايت ے کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خاتون کو تمین طلاقیں دی گئی ہوں اس کومرد کی جانب سے نہ تو مکان ویا جائے نەنفقەر

٣٣٣٢ : حضرت فاطمه بعت قيس طاعن سروايت سے كه حضرت ابو عمرو مخزوی نے حضرت فاطمہ طافق کو تین طلاقیں وی ہیں۔ حضرت خالد بن وليد والنظ قبيله مخزوم ك لوكول مين مل كرة مخضرت مَنَا يُنَافِمُ كَى خدمت مِن حاضر ہوئے اور عرض كيا يا رسول الله مَنَافِينَامُ حضرت ابوعمرو بن حفص نے حضرت فاطمه طابق كوتنين طلاقيس دى ہیں۔ پھر کیا حضرت فاطمہ جانف کے لئے نان ونفقہ دلایا جائے گا؟ آ بِمَنْ الْمُنْفِظِمِ نِي فِي مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مکان ہے۔

## باب: تین طلاق مختلف کر کے دیئے كابيان

٣٣٣٨: حصرت ابوصهباء يدروايت م كدوه حصرت ابن عباس بالطف کے باس آئے اور عرض کیا کہ اے ابن عباس بڑھنا! کیا تم اس ہے واقف نہیں کہ رسول کریم مَثَالِثَیْمُ کے مبارک دور میں اور حضرت عمر بن الله الله على شروع خلافت مين تين طلاقين ايك طلاق كي جانب لوٹائی جاتی تھیں۔ اس پر حضرت ابن عباس بیان نے ارشا وفر مایا جی بان! (واقعی) لوٹائی اور رد کی جاتی تھیں (تمین طلاق ایک طلاق کی

١٤٠٨: باب الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ اللهِ عَلَى السَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ الم



طلاق دے



#### لَا يَكُخُلُ بِهَا

٣٣٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَثِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ آنْ يُوَافِعَهَا آتَجِلُّ لِلْاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَتَّى يَذُونَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُونَ عُسَيْلَتَهُ.

#### ٣٣٣٩: حضرت عائش سے روایت ہے کہ سکھ مخص نے بدمسکلہ آنخضرت سے دریافت کیا کہ سی مخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں پھراسکی بیوی نے دوسرے مخص سے شادی کرلی اور دوسرا شو ہراورعورت دونوں کے درمیان خلوت (صححہ) بھی ہوگئی کیکن مرد نے اس عورت ہے صحبت نہیں کی اوراس عورت کوطلاق دیدی تو کیا ایسی

عورت بہلے شوہر کیلئے حلال ہوگئی؟ آپ نے فرمایا: وہ مورت بہلے شوہر کیلئے حلال نہیں ہوگی۔ جب تک دوسرا شوہراس عورت کی مٹھاس کا ذا نَقَدِنه چکھ لےاوروہ عورت استخص کا مٹھاس کا ذا نَقدِنه چکھ لے۔

#### حلالہ کے لیے شرط:

مطلب بیہ ہے کہ جس وقت تک حلالہ کرنے کے لیے دوسرے شخص شو ہر کاعورت ہے ہمبستری کرنا ضروری ہے اگر شو ہرنے ہمبستری کے بغیرطلاق دے دی تو حلالہ درست نہ ہوگا اورغورت شو ہراؤل کے لیے حلال نہ ہوگی اور مذکورہ بالا حدیث شریف کی تشریح یہ ہے کہ جس وقت عبدالرحمٰن نے حضرت رفاعہ بالاؤ کی بیوی سے حلالہ کے لئے نکاح کیا تو آپ مَلَاثَيْنَامُ نے فر مایا جب عبدالرحمٰن تم ہے ( بعنی حضرت رفاعہ کی بیوی ہے ) ہمبستری کرے اور پھر وہ طلاق دے دے ( اور عدت مجمی گذر جائے ) تب وہ اینے شوہر حضرت رفاعہ سے نکاح کر علق ہیں بغیر محبت کے پہلے شوہر سے نکاح جائز نہیں ہے اور آ محے صدیث شریف کے اصل متن میں لفظ 'ہر بہ' استعال ہوا ہے جس کا ترجمہ کپڑے کی جھاز اور نوک کے میں اور جاور وغیرہ کے ہے اور واس کوبھی" بد" کہا جاتا ہے اس مثال کی حاصل وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمٰن تو کبڑے کے کونے کی طرح بیں یعنی ان کاعضو مخصوص بالكل ذھيلا اور ندہونے كے برابر ہے اور وہورت كے قابل نہيں ہيں۔

عَبْدِالْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَطِي إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ا اللَّهِ إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَاللَّهِ مَا مَعَةُ إِلَّا مِثْلَ هَٰذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِي اِلِّي رِفَاعَةً لَا

١٣٣٠: آخْبَرَنَى عَبْدُالرَّحْمُن بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ ١٣٣٠: حفرت عائشَ صديقَه بِهُوَاست روايت ہے كه حضرت رفاعه رضى الله تغاني عنه كى ابليه ايك دن خدمت تبوى صلى الله عليه وسلم ميس حَدَّتِنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوْسِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً حاضر بهوئي اور انهوں نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم! میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر رضی الله تعالی عند کے ساتھ ا نکاح کیا ہے اور ان کی بیرحالت ہے کدان کے یاس کیڑے کے حمار کے علاوہ کی محمی تبیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شایدتم حضرت رفاعہ رضی الله نعالی عنہ کے پاس جانا جا ہتی ہوا تمہاری میہ بات نہیں ہلے گی جس وقت تک حضرت عبدالرحمٰن



سنن نسائی شریف جلد دوم حَتَّى يَذُونَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُونِهِي عُسَيْلَتَهُ.

### ٩٠١: بأب طَلَاقُ الْبُتَّةِ

٣٣٣١: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَّا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوٰبَكُرِ عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ عِلَيْهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةً الزَّبِيْرِ وَآنَّةُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَةُ إِلَّا مِثْلَ هَٰذِهِ الْهُذُبَةِ وَٱخَذَتْ هُدُبَةٌ مِّنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بُنُ سَعِيْدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا آبَابَكُمِ آلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُولِنِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُولَقَ عُسيلتك

#### ١٤١٠: بأب أمرك بيكيك

٣٣٣٣: آخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرّْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِا يُؤْتِ هَلْ عَلِمْتَ آحَدًا قَالَ فِي آمُرُكِ بِيَدِكِ آنَّهَا لَلَاثُ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفُوًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي لَتَادَةً عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُّوةً عَنْ آبِي سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ

#### تنهبا رااورتم عبدالرحمن كامزه نه جكهلوبه

## یاب: طلاق تطعی ہے متعلق

ا ۱۳۲۳ حضرت عائشہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی رسول کریم کے پاس موجود تھی وہ عرض کرنے لگی کہ یارسول اللہ! میں حضرت رفاعہ قرظی کی اہلیہ ہوں وہ مجھ کوطلاق دے چکا ہے ایسی طلاق جو کہ عورت کوشوہرے بالکل علیحدہ اور العلق کردیتی ہے بعنی تین طلاق۔اس کوچیوز کر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ہے نکاح کرایا الْفُرَظِي فَطَلَقَنِي الْمُنَّةَ فَتَوَوَّجُتَ عَبْدَالوَّحُمْنِ الْمَنَ فَي تَعادِ ضدا كُنتم بارسول الله اعبدالرحل كي باس اس جادر كي الحيني جمالر کے علاوہ کچھنبیں ہے۔ انہوں نے بدیات اپنی جا در کا بلہ پکڑ کر بیان فرمائی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت خالد بن سعید "دروازہ پر موجود تصدآب في ان كواندر داخل شهون كاعكم فرمايا اورفرمايا: ابوبكراتم سن رہے ہو بہ خاتون رسول اللہ كے سامنے بھى مہى كهدر ہى ے جو کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہدرہی ہے پھر آپ نے اس خاتون ے دریافت کیا کہم حضرت رفاعہ طالن کے پاس جاتا جاہ رہی ہو یہ نہیں ہوسکتا۔جس وقت تک کہم سے عبد الرحمٰن صحبت ندکر لے۔

## باب الفظ"أمُركِ بِيدِكِ" كَتَّحْقِيق

٣٣٣٢ : حضرت حماو بن زيد والتي عدروايت بكريس في حضرت ابوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس مخص سے واقف ہو جو کہ جملہ "أمُوكِ يمدِّكِ" بولے تين طلاق ك واقع مونے كا قائل مو علاد وحضرت حسن بناهن کے وہ فرماتے ہیں اس جملہ کے کہنے سے تمن طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔حضرت ابوب نے جواب دیا کہ میں نے کسی تحض کواس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ کہدر ہے ہیں اس جملہ کے کہنے سے تین طلاق ( معنی طلاق مغلظہ ) واقع ہو جاتی ہے۔ یہ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاتُ السَّن كرابوب في جواب ديا كديس في كم فض كواس طريقة س فَلَقِيْتُ كَيْيُوا فَسَالَتُهُ فَلَمْ يَعُرِفُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى ﴿ كُتِهِ مُوتَ نَهِينَ مَا لَهُ كُمْ اللَّهُمَّ اغْفِر بِعِن السَّافَ لَ فَصَادَةً فَأَحْبَرُنَّهُ فَقَالَ نَسِي قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ معفرت فرماد الران منطلطي بوكي بوليكن وه حديث شريف جوكه



سنن نسائی شریف جلد دوم

مجھ سے حضرت قمادہ مٹالٹو نے نقل کی ۔حضرت کشیر کی روایت ہے اور

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ طِلَا حَدِيْثُ مُّنْكُرٌ.

کثیر نے حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹیزے اور حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹیز نے حضرت ابو ہر رہے ڈاٹٹیز سے اور حضرت ابو ہر رہے ہو ڈاٹٹیز نے آنخضرت منافی کے اس طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تین طلاقین ہوتی ہیں۔راوی کہناہے کہ میں نے حضرت کثیر سے اس روانیت سے متعلق دریافت کیا کیونکہ اس حدیث شریف سے متعلق کچھ ملم نہیں تھا۔راوی کہتا ہے کہ پھر میں حضرت قادہ والنظ کے باس گیا اور میں نے ان سے بیحالت نقل کی ۔حضرت قاوہ ڈاٹھڑنے نقل کیا کہوہ بھول گیا۔حصرت عبدالرحمٰن جو کہاس کتاب کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں *کہ بی*حدیث منکر ہے۔

### طلاق کناطی ہے متعلق مزید بحث:

ندکورہ بالاحدیث شریف ہے متعلق حضرت امام ترندی مینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن استعیل بخاری سے وریافت کیا انہوں نے فر مایا ندکورہ بالا حدیث شریف مصرت ابو ہر رہے دائیز پرموتوف ہے بینی پیرسولی کریم مَثَاثِیَمُ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ صحابی کا اثر یعنی حضرت ابو ہرمیرہ جائے کا قول ہے اور عربی کے جملہ "آموٹ پہیدیت" کے معنی بیر ہیں بیر جملہ عورت کوطلاق ويينے كاراده كم مفهوم كوظا بركرتا ہے جس وقت شو ہراس طرح كے:"الدوك بيديك " يعنى تيراكام تيرے باتھ ہے تواس ميں علماء كاأختلاف بيكين اس بارے ميں حضرت حسن جائية كا قول ہے كہ جس وقت مرديد جمله بولے تواس سے طلاق مغلظه واقع ہوگی کیکن جمہورائمہاورفقہاء کرام کا بیتول ہے کہ اس جملہ ہے عورت کوخت طلاق حاصل ہوجا تا ہے یعنی شو ہرعورت کوجتنی طلاق کا اختیار دے اتن طلاق واقع ہوتی ہے اگر ایک طلاق یا تین کاحق دیا تو ایک طلاق اور اس سے زیادہ طلاق کاحق دیا تو اس سے زیادہ طلاقیں واقع ہوں گی اس صورت کوشریعت میں تفویض طلاق ہے تعبیر کرتے ہیں۔شروحات حدیث میں اس مسئلہ کی تفصيل موجود ہے۔

## ااكا: بأب إحلال المُطلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالبَّكَاحِ ٱلَّذِي يَحِلُّهَا بِهِ

٣٣٣٣: حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا سُفْيَانٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ جَاءَ تِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى فَابَتَ طَلَاقِى وَإِنِّيْ تَوَوَّجْتُ بَعْدَةً عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَهَا

## یاب: تنین طلاق دی گئی عورت کے حلال ہونے اور حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

سههه المحضرت عا کشه خانجا ہے روایت ہے کہ حضرت رفاعہ کی بیوی ا کیک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گی کہ میرے شوہرنے مجھ کوتین طلاقیں دے دی تھیں اس سے بعد میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر سے لیکن ان کے پاس اس کیڑے کے جھالر کے علاوہ کچھنیں تھا (یہ ایکے نامرد ہونے کی طرف اشارہ ہے) تی میہ مَعَهُ إِلاَّ مِنْلَ هُدْبَةِ النَّوْبِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ بات من كرنس ير اورفر مان كلَّ ايما لكنا ب كرتمها را اراده بيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُوِيدِينَ أَنْ كَمْ حَضرت رفاعه عدوباره نكاح كرلواوربيه بات حلنے والى بيس ب تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة لا حَتْى يَلُونَ عُسَيْلَتَكِ جس وقت تك عبدالرمن بن زبير تم سے بم بستر ند بو جاكي اورتم



سنن نسائی شریف جلد دوم

وَتَذُولِنِي عُسَيْلَتَهُ.

٣٣٣٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَانِشَةَ آنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَاتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ آنُ يَّمَسُّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ فَقَالَ لَاحَتَّى يَذُونَ عُسَيْلَتَهَا كُمَا ذَاقَ الْآوَّلُ.

٣٣٣٥: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَخْيِلَى عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلِّيْمَانَ بْن يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْضَاءَ آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِىٰ زَوْجَهَا آنَّهُ لَا يَصِلُ اِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَتْ آنْ جَاءَ زُوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هِيَ كَاذِبَهُ وَّهُوَ يَصِلُ اِلنَّهَا وَلَكِنَّهَا تُويْدُ أَنْ تَرْجِعَ اِلَى زَوْجِهَا الْآوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَذُو لِنَّى عُسَيْلَتَهُ.

٣٣٣٦: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيْرٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ـ الْمَرْاَةُ يُطَلِّلُهُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَّجُلُّ آخَرُ فَيُطَلِّلُهُهَا قَبْلَ اَنْ يَلْدُخُلَ بِهَا فَتَوْجِعَ اللَّى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَذُرُّقَ الْعُسَيْلَةَ.

دونوں ایک دومرے کا ذا نقہ نہ چکھالو (لیعنی صحبت نہ کرلو )۔

مهم المرات عائش سے روایت ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں اوراس خاتون نے دوسراشو ہر کرلیا۔اس دوسرے شو ہرنے ابھی اسکو ہاتھ تک ندلگایا تھا' پرطلاق دے دی چربیمسئلہ آتخضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس متم کی عورت پہلے شو ہر کیلئے جائز ہوجاتی ہے؟ آپ نے فر مایا جائز نہیں ہوتی جس وقت تک کداس خاتون کا( دوسرا) شوہر پہلے شوہر کی طرح مزہ نہ چکھ نے۔

٣٨٨٥: حفرت عبدالله بن عباس بالخفاس روايت ب كه (ايك خاتون كه چس كا نام ) غميصا يا رميصاء تفا<sup>م</sup> ايك دن خدمت نبوي مَنْ عَيْمِ أ میں حاضر ہوئی۔اس نام میں راوی کوشک ہے کہاس خاتون کا تعجے نام کیا تھا۔ بہرحال اس خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی اس بات کی کہاس کا شو ہراس کے یاس نہیں آتا پھر کچھ ہی در بعداس کا شو ہر بھی آ میا اوراس نے کہایا رسول اللہ! بیعورت بالکل جھوٹ بول رہی ہے میں تو اسکے یاس جاتا ہوں لیکن اس کا بیدارادہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بول كر پھر يملے شوہر كے ياس بيني جاؤں۔ آپ سَلَقَ عِلَم نے فرمايا: اس کے لئے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے مگراس وقت جبکہ بید وسرے مخض کامزہ چکھ لے (لیعنی دوسرا شخص اس ہے ہم بستری کر لے )۔ ٣٣٣٣١: حضرت ابن عمر بَرَاتُهُ الله ٢٠١٥ من كدانهول نے جناب نبی كريم مَنْ تَنْفِيْ مِهِ مِن كَالِيكِ مُحْص كَى أيك بيوى تقى اس في اس كوطلاق وے دی یعنی تبن طلاق وے دی پھراس خاتون ہے دوسرے مخض نے نکاح کرامیا پھر دوسر مے خص نے بھی بغیر ہمبستری کے اس کوطلاق وے دی۔ پھراس خاتون نے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ واپس جانا جا ہا۔ آ پ مَنْ ثَنْ اِللّٰمِ ارشاد فرمایا : میمکن نبیس ہے جس وقت تک کہوہ خاتون اس دوسرے شوہر کے شہد کو نہ چکھ لے بعنی اس سے صحبت ن كرے اس وقت تك وہ يہلے شو ہركے لئے جا ترنبيں ہوسكتى۔

٣٣٣٧ : أَخْبَوْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا ﴿ ٣٣٣٤: حضرت ابن عمر في يا روايت بي كسي مخض في سي ي وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْثَلًا مسلدوريافت كيا كه كمشخص في اين بيوى كوتين طلاق دے دى پھر





رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ أوْلَى بِالصَّوَابِ.

عَنْ رَذِيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْآخْمَوِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وسر يَحْصَ فِي نكاح كرليا اور نكاح بوف كي بعدوونول كو (شوبر اور بیوی) ایک تمره میں بند کر دیا تھیا (لیعنی خلوت صیحه ہو گنی) اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَاتَةُ ثَلَامًا بردے بھی جھوڑ دیئے گئے کیکن اس دوسرے شوہر نے عورت سے فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْجِى السِّنْوَ ثُمَّ صحبت تهيس كى اس في اس عورت كو طلاق وعد وى كيا بيعورت يُطَلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَعِلُّ لِلْلَوَّلِ وصري شوم كے لئے جائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔جس حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ قَالَ آبُوْعَبُدِ الرَّحْمَٰنِ هٰذَا وقت تك أس عورت سے أس كا ووسرا شو برصحبت نه كرے۔ ابوعبدالرحن (مصنف كتاب مينية) فرمات بين يه صدعت صواب ے بہت زویک ہے( یعن سی ہے)۔

# ١٤١٢: باب إِحْلَال الْمُطَلَّعَةِ ثَلَاثًا وَمَا فِيْهِ

مِنَ التَّغُلِيظِ

٣٣٣٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَبْصُورٍ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوْنُعَيْمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَةً وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

باب: طلاق مغلظه دى گئى خاتون يەپىرخلال داور تىن طلاق دینے والے پروعید

٣٣٨٨: حضرت عبدالله جلائم الله عدوايت م كدا تخضرت مالليوات العنت فرمائی گدوانے والی براور گندوانے والی برالوں میں بال ملانے والے اور ملوانے والی پڑسود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پڑ حلاله كرنے والے اور جس كے لئے حلاله كيا جاتا ہے اس يرلعنت فرمائی۔

#### بال ميں بال ملانا:

تذكوره بالاحديث شريف سے واضح ہے كه بالوں ميں بال ملانا اور اس طرح بال برد صانا حرام اور كناه ہے اور ايسے لوكوں یر خدا کی خاص لعنت ہے جاہے بال برحانے والی عورت ہو یا مردای طرح سے جوکوئی باتھ گندوائے اور جو محص کسی کا باتھ موندے اس بربھی خدا کی لعنت ۔ اس طریقہ سے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں برانٹدعز وجل کی لعنت ہے اور ندکورہ صدیث شریف کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو محض صرف حلالہ کرنے کی ہی نیت سے نکاح کرے وہ اس لعنت کا مستحق ہے کیکن آگر نکاح کر لیا اور پھر طلاق دے دی تو و واس سے خارج ہے۔

بالطُّلَاق

١٤١٣: باب مُواجَهَةِ الرَّجُلِ الْمُراتَّةُ باب: الرمر دُعورت كاجِبره و يَصِحَةِ بي (يعِيْ خلوت كے بغير

ہی)طلاق دیدے

٣٣٣٩: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٩: حضرت عائشه برجن حرايت ب كه جس وقت كلابيه الُولِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِي قَالَ سَأَلْتُ ﴿ نَا ثَى خَاتُونَ ﴾ خدمت نبوي صلى الله عليه وسلم مين حاضر بهوكى تو وه



سنن نا أن شريف جلد دوم

الزُّهُرِئَ عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ فَقَالَ آخُبَرَنِي عُرُوةً عَنْ عَائِشَة آنَ الْكِلَابِيَّة لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي عُرُوةً عَنْ عَائِشَة آنَ الْكِلَابِيَّة لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي هُمُ قَالَتْ آعُودُ لَا بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي هُمُ قَالَتْ آعُودُ لَا بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَمْ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمِ الْحَقِيْ بِآهُ لِكِ.

کہنے گئی: آغو ذ باللّٰهِ مِنْكَ یعنی میں اللّٰد کی پناہ میں آتی ہوں تیرے سے ۔ تو آب صلّی اللّٰه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑے (یعنی اللّٰه عزوجل) کی بناہ حاصل کی ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس حلی حا۔

## آ يەنلىنىدىلىكى ايكى كىلىكىد:

واضح رہے کہ فدکورہ تھتا ہوت ان خص کی لڑی ہے آخضرت اُلیّنظ نے ارشاد فر مائی اس خاتون کا نام اساء تھا اس کا اصل اس طریقہ ہے چیں آیا جس وقت آخضرت اُلیّنظ نے حضرت اساء بنت نعمان سے نکاح کیا تو آخضرت اُلیّنظ کی بعض صاحبزاد یوں کو پیرشک ہوااوراس طریقہ ہے کہا کہ تم کوشرم وغیرت محسوں نہیں ہوتی کہتم نے ایک الیے خص سے نکاح کیا ہے کہ حس نے تمہارے باپ بھا نیوں کو آل کر دیا اور بعض روایات میں اس طریقہ ہے منقول ہے کہ کی بیوی نے اس کواس طریقہ سے سکھلایا کہ جس وقت آخضرت اُلیّنظ تہمارے پاس بھی ہوں کے جس محسلایا کہ جس وقت آخضرت اُلیّنظ تہمارے پاس بھی ہوں کہ حس محبت کرنے لگ جا کمیں گے پھر جس وقت آخضرت اُلیّنظ اس کے محبت کرنے لگ جا کمیں گے پھر جس وقت آخضرت اُلیّنظ اس کے محب کے بات کہ میں تھا جو لئے ہے آخضرت اُلیّنظ اس کے بات کہ میں تک کے بات کا ارشاد فر مایا تم اس کے بھر جس وقت آخضرت اُلیّنظ اس کے بات کہ میں کہ کا میں ہوں کہ استعال کہ جس کے اور کے کہ کو کہ اور کے کہ کو کہا تھی ہوں کے بیاد اور کے کہ کہ کو کہا تھی کہ جسل ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے اور اگر طلاق ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے

### باب: کسی مخص کی زبانی بیوی کوطلاق کہلوانے سے متعلق

• ٣٨٥: حضرت فاطمہ بنت قبس بڑھنا سے روایت ہے کہ مجھ کومیر سے
شو ہر نے طلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کیڑے اوڑ ھے لیے اور
میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دریافت فر مایا کہتم کو
تمہارے شو ہرنے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ میں نے عرض کیا تمین طلاق
دی ہیں۔ اس پرآپ نے فر مایا: تمہارے واسطے نان ونفقہ بعنی عورت کا
خرچہ تمہارے شو ہرکی جانب نہیں ملے گا اور آپ نے فر مایا: تم اپنے
چیازاد بھائی کے گھر یعنی عبداللہ بن مکوم سے گھر عدت گز ارو کیونکہ وہ
چیازاد بھائی کے گھر یعنی عبداللہ بن مکوم سے گھر عدت گز ارو کیونکہ وہ
آیک نا بینا فخص ہیں اور اپنے کپڑے (جاور دو پٹاوغیرہ) اُنکے ہاں اتار

#### ١٤١٠: باب إِرْسَالِ الرَّجُّلِ الِّي زَوْجَتِهِ بالطَّلَاق

٣٣٥٠: آخَبُرُنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي بَكْمٍ وَهُوَ ابْنُ ابِي بَكْمٍ وَهُوَ ابْنُ آبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ قَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهَا تَقُولُ آرْسَلَ النِّي زَوْجِي بِطَلَاقِي اللّٰهِ عَنْهَا تَقُولُ آرْسَلَ النِّي زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدُتُ عَلَى ثِيَابِي ثُمَ آتَيْتُ النَّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَقُلْتُ ثَلَاثًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَقُلْتُ ثَلَاثًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَقُلْتُ ثَلَاثًا فَلَاثًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَقُلْتُ النّبِي اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَقُلْتُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلْقَكِ فَيْ بَيْتِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلْقَكِ فَيْ بَيْتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلْقَكِ فَيْ بَيْتِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ طَلْقَكِ فَيْ بَيْتِ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْهُ طَلّهُ وَالْمُولِ الْمُصَوِ تُلْقِيْنَ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكْتُومٍ قَائَةُ ضَوِيْرُ الْبَصَرِ الْبُصَو تُلْقِيْنَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْسُلَاقِيلَ الْهُ مَنْ مُنْ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ 
نِیَامَكِ عِنْدَهٔ فَاِذَا الْفَصَتُ عِدَّنُكِ فَاذِنِیْنِی سَتَی ہو پھر فرمایا: جَبِتَہاری عدت پوری ہوجائے تواس وقت تم مجھ کو مُخْتَصَرُّ، مُخْتَصَرُّ،

> ٣٣٥١: آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥١: حَفْرت قَيمِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِهَارَكُمْ لَكَ بِهِـ عَنْ تَمِيْمٍ مَوْلَى فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً نَحُوةً

> > الما: باب تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: يَآلِيُهَا اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ

[التحريم: ١]

المُمَانَ الْحَبَرُنَا عَبُدُاللهِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَلِيّ الْمَوْصِلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم الْمَوْصِلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آثَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ النّي جَعَلْتُ الْمُراتِي عَلَى حَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ الْمُراتِي عَلَى حَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَى جَعَلْتُ الْمُراتِي عَلَى حَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكُ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَة : يَآيَهُمَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا آخَلُ اللّهُ لَكَ عَلَيْكَ آغُلُطُ الْكَفَّارَةِ عِثْقُ رَقِبَةٍ.

کفارہ کی شم کے بارے میں:

ندگورہ بالا حدیث شریف کے آخریل غلام آزاد کرنے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کامفہوم یہ ہے کہ تہمارے فرمدایک بخت تسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے اور یہ کفارہ دوسرے تمام کفاروں سے زیادہ بخت اور گراں ہے اور آیت کر یہ کے پہلا النہ آلگ گف کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے حرام کرنے ہے گوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے۔البت تم بہارے اس طرح کے عمل سے تم پرایک کفارہ ضرور لازم ہوجاتا ہے اور ندکورہ بالا آیت کر یہ بی ول کے جمک جانے سے متعلق جوارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم دونوں ( یعنی حضرت عائشہ فائن اور حضرت منصہ فائن ) نے تو ہر کی متعلق جوارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم دونوں ( یعنی حضرت عائشہ فائن اور حضرت ندین بی بی ہوجا کے اور آئندہ اس تم کی بات نہ کہنے کا عہد کر لیا تو بہت بہتر ہے اور وہ بات یہ تھی کہ آخضرت کا تشریف نے گئر تو انہوں نے شہدنوش فرمایا گیا ہے کہ تو انہوں نے شہدنوش فرمایا گیا کہ تو بایک کی بوصوں ہور ہی آئی گئر کے مدم بارک سے مغافیر (جو کہ عرب میں ایک شم کا بدیودار پھل ہوتا ہے ) کی بوصوں ہور ہی ہور ہی ہور ای اور منع فرمایا گیا۔ کتب تغییر میں اس کی مفصل تشریح ہے۔ یہرحال اس طرح کے کام سے تمام از واجی مطہرات ہو گئی کورو کا اور منع فرمایا گیا۔ کتب تغییر میں اس کی مفصل تشریح موجود ہے۔

ی ہو پر سرمایا جب مہاری عدت پوری ہوجائے ہوا ک وقت م بھار مطلع کرنا (واضح رہے کہاں جگہ بیر صدیث مختصر کر کے قتل کی گئی ہے) ۱۳۴۵: حضرت قیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی مضمون کی حدیث مہار کہ قل کی ہے۔

#### باب ال بات كابيان كهاس آيت كريمه كاكيا مفهوم ہے اوراس كے فرمانے سے كيا مقصد تفاج

السلام المسلام المن عباس الفائد سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں نے اپنی اہلیہ کواپنے او پر حرام کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس الفائد نے فر مایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ عورت تمہارے لیے حرام نہیں ہے چھر بیر آیت کریمہ: یکائیما اللیبی لیم تعریم ما اُحَلَّ الله لک تالوت قر مائی اور فر مایا تمہارے واسطے لازم ہے ایک خارم آزاد کرتا۔



#### باب: مٰدکوره بالاته بت کریمه کی دوسری تاویل

١١٧: باب لهذِي الْآيَةِ عَلَى وجه اخر

٣٣٥٣ حضرت عائشه صديقة عدروايت ہے كه رسول كريم زينب عَنْ عَطَاءٍ آنَّةُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَالَ سَمِعْتُ ﴿ كَ بَاسَ دَيرَتَكَ قَيَامِ فَرِمَايا كَرَتْ يَحَ اور آ بُ وَبَال يرشهدنوش عَانِشَةَ زُوْجَ النَّبِي ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُتُ فَراتَ تُومِينَ فِي اور هصدُّ في وہاں پراس بات مين مشوره كياكه عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَنْسُرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ جَس وقت آبٌ ميرے پائ تشريف لائيں گے توميں عرض كروں گ کہ آپ کے مندمبارک سے تو مغافیر کی بوآ رہی ہے (مغافیر عرب مِنْكَ دِيْحَ مَغَالِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَيْهِمَا فَقَالَتْ مِينْ سِن كَ طرح كاابك بدبودار پيل موتاب ) اورجب آپ سلى الله وللك لَهُ فَقَالَ بَلُ شَرِبُتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَ وَقَالَ عليه وسلم تمهارے يهال تشريف لائس تو تم بھي يهي بات كهنا -جس لَنْ آعُوْدَ لَذَ فَنَزَلَ : يَآيَتُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ وقت آب صلى الله عليه وسلم كسى كے يهال تشريف لے كئة واس نے اللَّهُ لَكَ إِنْ تُتُوْبًا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَإِذْ وَبَى بات كَبِي - آبِ مَثَلَ تُنْكُم نَے فرمایا: مِن نے اور کچھ نہیں کھایا أَسَوَّالنَّبِي إلى مَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيناً [التحريم: ١٦] انتب بين كاهرشهد بيا بهاورآب المَّافَيْن ارشاوفرمايا كهاب مين دوباره نبين پيون گا-اس پرسيآيت كريمه بيايّها النّبيّي لِهُ تُحَرِّمُ

٣٣٥٣: ٱخْبَرَانَا قُتَنْبِيَةٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَفْصَةُ آيَّتُنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ا فَلْتَقُلْ إِنِّي آجِدُ لِقَوْلِهِ بَلُ شَرِبُتُ عَسَلًا كُلَّهُ فِي حَدِيْثِ عَطَاءٍ.

مَا أَخَلُّ اللهُ لَكَ لِعِن الهِ نِي إِ آبُ وه چيز كس وجهة حرام فرمات بين كه جس كوالله عز وجل في تجمه يرحلال فرمايا اور إنْ مَتُوْبَا فرمايا حضرت عائشه برعظنا ورحضرت هضه يستعلق يعنىتم دونول توبه كرتى هوتو تمهار يقلوب جهك محيك اورارشاد بارى تعالی واڈا سر النبی یعن جس وقت رسول کریم شائین نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ ہے کوئی بات چھیا کرارشا وفر مائی اور بات وہ ہی ہے جو کہ گذر چکی (مجعنی مید کہ آئے نے شہد پیاہے)اور حضرت عطاکی روایت میں بیروا قعمکمل طریقہ سے بیان فر مایا گیا ہے۔ ولا حدة الباب كم مُركوره بالاحديث شريف مين ول كے جمك جانے سے مراوتوبدلازم ہے ليعنى حضرت عائشہ فالجناور حضرت حفصه جائفنا دونوں کوفر مایا گیا که آئنده اس طرح کا پروگرام نه بنائمیں که جس ہے رسول کریم مَلَا لَیْنَا کہ کوافسوس ہو۔

#### حضرت عطاء سے فقل کی گئی روایت کا خلاصہ:

یہ ہے کہ جس وقت خواتین نے آپ ملاقی اسے میں بہنا شروع کردیا کہ آپ منافی کے مندمبارک سے تو مغافیر کی بوجسوں ہورہی ہےاورمغافیراس کوکہا جاتا ہے کہ جو کہ درخت میں ہے شہد جیسا ایک قتم کا شیر نکاتا ہےاوراس میں بد ہوئیم کے درخت کے شیر جیسی ہوتی ہےاور آ بے مُنْ تَنْیَعْ کو بد ہو ہے بہت زیادہ نفرت تھی۔ آ پ مَنْ النَّیْنِ کم نے فر مایانہیں میں نے مغافیرنہیں پیا ہے البتہ میں نے خصرت زینب والان کے گھرشہد ضرور پیا ہے۔اب میں جھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ پھرآ پِمُنَافِیْنِم نے اہلیہ محتر مدسے فرمایا تم سمسی کواس بات کی اطلاع نددینا۔ آپ مُن الله الله عندی بات عورت کی رضا مندی کے لئے ارشاد فر مائی تھی تفسیر موضع القرآن میں اس آیت کریمه کامزیدخلاصه بیان فرمایا گیاہے۔





# 2121: باب اِلْحَقِی

#### بألهلِكِ

٣٣٥٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَكِي بُنِ عِيْسُى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ قَالَ مُحَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ قَالَ مَحَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَبْدِالرَّحْسُ ابْنِ عَلِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ عَبْدِاللهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكِ فَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ فَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ وَسُولَ اللّٰهِ عَنْ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ وَقِهِ يَانِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْوَةٍ تَبُولُكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْوَةٍ تَبُولُكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْوَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْوَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْوَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللّهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَرْولَ وَقَالَ إِنَّ وَسُولً اللّهِ عَنْ عَنْ وَاللّٰ إِنْ اللّٰهِ عَنْ عَالِي اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٣٥٥؛ آخُبَرَنِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ آنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ آنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَاللّهِ مَنْ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً حِيْنَ مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالِكٍ وَسَلّمَ فِي مَالَكُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاتِي فَقَالَ إِنَّ وَسَلّمَ يَامُولُ وَسَالَى قَصْتَهُ وَقَالَ إِذَا رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاتِي فَقَالَ إِنَّ وَسُلْمَ يَاتِي فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَامُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَامُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَامُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَامُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَامُولُ اللّهُ عَرْوَجَلُ الْمُواتِي الْمُواتِي اللّهُ عَرْوَجَلًا الْهُ مُولِى عَنْدُهُمْ حَتَى يَهُضِى اللّهُ عَزّوجَلَ الْمُواتِي اللّهُ عَزّوجَلَ اللّهُ عَزْوجَلَ اللّهُ عَزْوجَةً لَى اللّهُ عَرْوجَلَى اللّهُ عَزْوجَةً لَلْهُ اللّهُ عَرْولُ اللّهُ عَرْوبَ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَرْوبَ عَلْهُ اللّهُ عَرْوبَ عَلْمُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ اللّهُ عَرْولُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الل

## باب: اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جاتو اپنے گھروالوں کے ساتھ مل کررہ لے

سال ۱۳۵۳: حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بن كعب بن ما لك براتيز سے سنا وہ اس روايت ہے كہ ميں نے حضرت كعب بن ما لك براتيز سے سنا وہ اس وقت كا بنا حال بيان فرمات تھے كہ جس وقت غز وہ تبوك ميں جاتے وقت وہ رسول كريم مَنْ الْتَيْزِ كَمْ سے يہجے رہ گئے تھے اور اى سلسله ميں حضرت كعب بن ما لك براتيز نے فرمايا ايك روز اتفاق سے رسول كريم من الك براتيز نے فرمايا ايك روز اتفاق سے رسول كريم من الك براتي حاضر ہوا اور اس نے بيان كيا جس طريقه سے آگے كى حد يہ ميں فدكور ہے۔

۳۲۵۵ : حفرت عبدالرحمٰن بن کعب بناتین ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک جائین ہے سنا وہ اپنا اس وقت کا حال بیان فرماتے تھے کہ جس وقت وہ رسول کریم شائین گوغز وہ تبوک میں چھوڈ کر حضرت کعب بن مالک جائین نے تھی را واقعہ تھل فرمایا اور یہ واقعہ حضرت کعب بن مالک جائین نے نقل فرمایا اور وہ فرمانے کے میں جس وقت اس حالت میں تھا اس وقت رسول کریم شائین کا قاصد حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آنحضرت فائین نے تبہارے واسطے یہ مقم فرمایا ہے کئم اور وہ کہنے لگا کہ آنحضرت فائین نے تبہارے واسطے یہ مقم فرمایا ہے کئم مراونہیں بلکہ علیحہ و رہنے کے لئے تھی فرمایا ہے اور اس کے نزدیک مراونہیں بلکہ علیحہ و رہنے کے لئے تھی فرمایا ہے اور اس کے نزدیک مراونہیں بلکہ علیحہ و رہنے کے لئے تھی فرمایا ہے اور اس کے نزدیک مراونہیں بلکہ علیحہ و رہنے کے لئے تھی فرمایا ہے اور اس کے نزدیک میں نے اپنی بوی ہے کہا کہ تی ہوگا ہے گار والوں کے پاس جا کر رہو میں نے اپنی بوی ہے کہا کہ تی تھی وقت تک کہ اللہ عزت اور اس میں کہ کی تھی نے میں نے اپنی بوی ہے کہا کہ تی تھی نے اور اس میں کہا کہ تی تھی نے اور اس میں کہا کہ تی تھی نے اور اس میں کوئی تھی نے صاور فر مادے۔

#### حضرت كعب دِلْتَوْز كى جهاد ميں عدم شركت:

واضح رہے کہ حضرت کعب بن مالک بڑائن ان تین حضرات میں سے بیں جو کہ عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں آنخضرت منافقی کے ساتھ نہیں تشریف لے مجھے تتھے اور ان پر بچاس دنوں تک اللہ عزوجل کی ناراضگی رہی اس عرصہ میں ان کی حالت اليي ربي كهجونا قابل بيان ہےاس كاتذكره سورة توب كة خريس نذكور ہے اس جگه بينذكور ہے كه كعب بن مالك بظافظ نے اپنی اہلیہ کو "اُلْحَقِیْ" کہدویالیعنی تواپیے گھروالوں میں جا کرنل جا۔اس کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جس وقت تک کہ طلاق کی نیت ندگی جائے اگریہ جملہ طلاق کی نیت ہے کہا تو اس سے طلاق بائن واقع ہوجائے گی جس کا تھم یہ ہے کہ عورت کی رضامندی سے جدیدمہر کے ساتھ نکاح جائز ہے خلاصہ کی ضرورت نہیں ہے۔

> عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ قَالَ آرُسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالِّي صَاحِبَيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنَّ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَ كُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ ٱطَلِّقُ امْرَاتِي آمْ مَّاذَا ٱفْعَلُ قَالَ لَا بَلُ تَعْتَزِلُهَا فَلَا تَقْرَبُهَا فَقُلُتُ

٣٣٥٤: أَخْبَرَنَا يُؤْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجًّا جُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَغْبًا يُتَحَدِّثُ حَدِيْنَهُ حِيْنَ غَزُوَةِ تَبُولُكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله

٣٣٥١: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَبَلَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ ١٣٥٥: حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اليخ والد يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عروايت كرتے بيل كدوه قرماتے بيل كه بيل كه يل الكامية ابن اَعْیَنَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِی عَنْ اِسْتَحَاقَ بَنِ رَاشِید سے سنا اور راوی کہتے ہیں کہ کعب ان تین افراد میں سے ایک ہیں کہ عَنِ الزُّهُويِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِن كَ توبة بول بوني ووا بن حالت اس طرح سے بیان كرتے ہیں كه تحقّب بن مالك عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي تَعْبَ آتَحُضرت كَ الكَصْحُص كوميرك ورمير عمائقي ك ياس بهيجااور بْنَ مَالِكِ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ يَبُبَ السَّخْصَ نِيانَ كَيَا كُمْ أَخْضَرت كَ غَمَ كُوتُكُم فرمايا ب كمتم اين خواتمن ہےعلیحدگی اختیار کرلواورتم ان کے پاس نہ جاؤ۔کعب ٌفرماتے میں میں نے قاصد سے در مافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو طلاق وے ووں یا میں کیا کروں؟ تو اس نے جواب ویا کہتم اس کوطلاق نددو بلکہ اس سے علیحدگ اختیار کرلوا درتم اس کے پاس نہ جاؤ۔کعب ٌفر ماتے لِلامُوآتِي الْحَقِيُ بِالْمُلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ فَلَحِقَتْ ﴿ إِلَى كَمِينَ فِي الْمِياتِ الْوَالِي الْوَالِي الْمُوجِا اورتوو بين جا كرره \_ چنانچيان كى بيوى ان بى لوگول ميں جا كرشامل موگئى \_

سے ۱۳۵۵ حضرت کعب مرافقہ سے روایت ہے اور وہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ رسول کریم مَثَلَ لِیُغِمِّے ہیجھے حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ مِشْهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَ مُكَ يَضْعُرُوه تبوك مِين اوراس سلسله مِين حديث كراوي نقل کرتے ہیں کہ اس دوران رسول کریم مُنْ اللّٰیّٰتِم کا میرے یاس نمائندہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ رسول کریم مَنْ اللّٰیونِ انتہارے واسطے حکم تَخَلَفَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرَمايا ہے كہم لوگ اپن عورتوں سے عليحد كى اختيار كرلوليعن مجھ كواور میرے ساتھی کو بیتھم فر مایا کہ میں نے نبیؓ کے نمائندہ سے دریافت کیا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِنَى وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ﴿ كَهُمَا مِنْ ابْنِ بِيوى كوطلاق وے دوں ياكس طريقة سے كروں؟ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَوِلَ مَمَا تنده في عرض كيا كما لك رب ك واسطحهم مواب اورطلاق المُوَّاتَكَ فَقُلْتُ أُطِّلِقُهَا أَمْ مَّاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلِ وي كَلَيْكُم بَين بوار حضرت كعب فرمات بين كدين في اين

اغْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبُهَا وَٱرْسَلَ إِلَى صَاحِبُنَى بِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَآتِي الْحَقِي بِآهَٰلِكِ وَكُوْنِيُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي هَلَاا الْإَمْرِ خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

٣٣٥٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْدَانَ بِنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُّ آغُيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ كَعْبِ عَنْ عَيِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي كُعْبًا يُتَحَدِّثُ قَالَ آرُسَلَ اِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى صَاحِبَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاٰمُرُكُمُ أَنْ تَغْتَزِلُوا نِسَاءً كُمُّ فَقُلْتُ لِلرَّسُوْلِ أُطَلِّقُ امْرَاتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلُ تَعْتَزِلُهَا وَلَا تَقُرَبُهَا فَقُلُتُ لِامْرَآتِي الْحَقِي فَلَحِقَتْ بِهِمْ خَالَقَهُ مَعْمَرٌ.

٣٣٥٩: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ لَوْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ فِي حَدِيْتِهِ إِذَا رَسُولٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آتَانِي فَقَالَ اعْتَزِلِ امْوَآتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا قَالَ لَا وَلَكِنَ لَا تَقْرَبُهَا وَلَمْ يَذُكُرُ

١٤١٨: باب طَلَاق الْعَبْدِ

الميه كوكها عالى عورت تو (جاكر) اين كمروالول كے ساتھ رو جس وفتت تك كدخدااوراس كارسول كااس سنسله ميس كوكي فيصله صاور ندجو معقل بن عبيدالله نے لوگوں كا اختلاف كيا ہے بعنى زمرى بن شهاب کے شاگردوں میں حضرت معقل بن عبیداللہ بھی ہیں ان کی روایت حضرت عبداللد بن كعب والفيز سے جبيها كرة مے فركور بـ

٣٢٥٨ :حضرت عبدالله بن كعب طافظ عدروايت عب كه ميس في این والدحضرت كعب بن تنز سے سنا و انقل فر ماتے تھے كه رسول كريم منافیظ نے ایک آ دمی میرے یاس بھیجا اور میرے ساتھی کے پاس بھی ا یک مخص کو بھیجااس نے ( آنخضرت کا تھم مقل کیا ) اور کہا کہ نی نے تم كو حكم فرمايا ہے كہتم اپني عورتوں ہے الگ رہو۔ كعبٌ فرماتے ہيں كه میں نے اس مخص سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیکوطلاق دے دول یا کیا کرون؟ اس مخص نے جواب دیا کتم اس کوطلاق ندوو بلکتم اسینے پاس سے اس کوالگ کر دو اور تم اس کے پاس نہ جانا۔ میں نے ا بن بيوى يه كها كدنو چلى جا اورايينه كفر والول من جا كرشامل موجا اورتوان میں جا کررہ۔جس وقت تک کہ خدا بزرگ و برتر اس سلسلہ مِا مُلكِ مَكُونِي فِيهِمْ حَتَّى يَقْضِى اللهُ عَزَّوجَل مِن حَم ندر عران كى الميه النيخ كروالون مين جلى تئي يعني ميك جاكرريخ كيس-(معمرف معقل ك فلاف كياب)-س

٣٣٥٩: حضرت عبدالرحسن بن كعب بن ما لك جليفي اين والدي روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی صدیث میں تعل کیا کہ اتفاق کی بات ہے کہ آنخضرت مُنافِیْنِ کا نمائندہ میرے پاس آیا اوراس نمائندے نے کہا ہم اپنی اہلیمحتر مدکوالگ کردو پھر میں نے اُس نمائندہ سے عرض كيا: كيامي الميكوطلاق دے دوں؟ اس نے كہاكةم ان كوطلاق ندوو كيكن تم ان كے نزويك نه جاؤ اور اس حديث من المُحقِي بالمُلكِ

باب: غلام کے طلاق وینے سے متعلق ٣٨٧٠: آخبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ ٣٣٦٠:حفرت ابوحس مولى بن نوفل سے روايت ب كه على اور



يَخْيَى بْنُ آبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَيِّبٍ أَنَّ

٣٣٧١] أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرٌ بْنِ مُعَيِّبٍ عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِيْ نَوْفَلِ قَالَ سَنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَاتَةَ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقًا آيْتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ عَمَّنُ قَالَ آفْتَى بِذَٰلِكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيْمَةً.

١٩ ١٤: بأب مَتنى يَقَعُ طَلاَقُ الصَّبيّ ٣٣٦٣: أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي مَعْمَرِ إِلْخَطَمِيِّ عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ ٱنَّهُمْ وَمَنْ لَهُ يَكُنْ مُحْتَلِمًا آوْلَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُركَ.

يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارِّكِ قَالَ حَدَّثَنَا ميري بيوي دونول حالت غلامي ميں يقط پھر ميں نے اس خاتون كودو طلاق دے دی۔ پھراس کے بعد ہم دونوں ایک مرتبہ اسمحے آزاد کیے الكحسّن مَوُلَى بَنِي نَوْفَلِ الْحُبَرَة قَالَ كُنْتُ أَنّا كَيْ يَس فِي حضرت ابن عباس طَالِنَا عن دريافت كيا توحضرت ابن وَامْرَ أَتِي مَمْلُوْكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيفَتَيْنِ ثُمَّ عباس يَا إِن عَرْمايا كدارتم اس كى جانب رجوع كرلوليعن طلاق أَعْيَفْنَا جَمِيْعًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنْ والبس كالوتو ووعورت تمهارے ياس بى رب كا ورايك بى طلاق ير رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَطَى تَهارے بِاس رہے گی (لیمنی ایک طلاق وینے کی صورت میں تم بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَفَهُ الدرون عدت رجوع كريك بوبعدعدت طلاق بائن واقع بوجائ کی اورعورت نکاح سے باہر ہوجائے گی) رسول کریم منافیق الے سے م فرمایا ہے اور اس روایت میں معمر نے خلاف کیا ہے۔

٣٣١١: حضرت حسن مولى بنونوفل سے روایت ہے كركسي نے حضرت ابن عباس جان اس علام سے متعلق مسئلہ وریافت کمیاجس نے کہ ا پنی عورت کو دو طلاقیس د ہے دی ہوں اور پھر وہ دونوں آ زاد ہو گئے ہوں تو کیاوہ آزاد غلام اس آزاد باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔حضرت ا بن عباس بیالا نے فرمایا کہ کرسکتا ہے کسی نے اس مسئلہ کے بارے میں سندوریافت کی تو حضرت ابن عباس بالٹنا نے اس کو جواب دیا کہ رسول کریم نے اس مسلد میں ابیا ہی کیا۔ ابن المیارک معمر نے کہا کہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرِ الْمَعَسَنُ هلذَا ليحسن كون بِأس في برُ ابھارى پَقرابينا و برلا وليا-اس ليے كه بيد روایت غلط بوتوسیننکروں ناجائز نکاح کاعذاب اس کی گردن پر بوگا۔

#### باب الركے كائس عمر ميں طلاق دينامعترب؟

٦٢ ٣٣٢: حضرت كثير بن سمائب والبينة نے كہا كه بنوقر يظه كے دولژ كول آسَدُ بن مُؤسلى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة عَنْ عدروايت بكدوه ان لوگول كو الخضرت صلى الله عليه وسلم ك سامنے قریظہ کے ہنگاہے والے دن لائے تنے آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ جس لڑ کے کواحتلام ہو یااس کی ببیثنا ب کی جگہ یعنی زیر غُرِضُوا عَلَى دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْنَبَيَّتْ عَانَتُهُ فَيُل كُونَ نَثَانَ ياعلامت نه ياوَ تواس كوچيور دو (يعني بالغ كولل كردواور نامالغ كوجيھوژ دو)\_

٣٣١٣: آخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْفُرَظِيِّ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمٍ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ الْفُرَظِيِّ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمٍ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةً عُلَامًا فَشَكُوا فِي قَلْمُ يَجِدُونِي آنْبَتُ فَاسْتَبْقِيْتُ عَلَامًا فَشَكُوا فِي قَلْمُ يَجِدُونِي آنْبَتُ فَاسْتَبْقِيْتُ فَلْمُ الْفَادُا الْمُ الْفَالِدُ الْمُعْلِى الْمِلْعُلِيْقُ الْمُ الْمُعْلِقُولِ عُلَيْقِيْقُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْلِقُولِ عُلَيْعُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ عَلَيْلُمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلِقُلُهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعِلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

٣٣٦٣: آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلُى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ احْدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً سَنَةً قَلَمُ يُحِرْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْعَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ يَجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْعَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَاتَمَ عَشْرَةً سَنَةً فَاتَجَازَةً.

#### ٢٠ ١٤: باب مَنْ لَّا يَقَعَ طَلاَقَهُ

#### مِنَ الْكَدُّواجِ

٣٣١٥: آخُبَرُنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْطِنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ الْاسْوَدِ عَنْ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّيْيِ هِلَى قَالَ رُلِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّانِمِ حَتَى يَسْتَيْقِظُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَى يَكْبُرُ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَى يَكُبُرُ وَعَنِ الْصَغِيْرِ حَتَى يَعْقِلَ اوْ يُفِيقَ .

#### الاكا: باب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِه

٣٣١٢: آخُبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبْدُالُوَّحُمْنِ ابْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ آبِي هُرَبُرةَ آنَ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ آبِي هُرَبُرةَ آنَ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ آبِي هُرَبُرةَ آنَ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِي هُرَبُرةً آنَ النَّبِيَّ عَلَا يَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثَتُ بِهِ آنُهُ سَعَالًى تَجَاوَزَ عَنْ أُمْتِي كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثَتُ بِهِ آنُهُ سَهَا مَا لَمْ تَكُلُّمْ بِهِ آوُ تَعْمَلُ.

۳۳۲۱۳ حضرت عطیہ قرظی سے روایت ہے کہ میں اس وفت لڑکا تھا کہ جس وفت سعد شنے بنی قریظہ کے لئے تھی فر مایا بھر مجھ کود یکھا اور میر نے لئے تھی فر مایا بھر مجھ کود یکھا اور میر نے لئے کہ خری وفت انہوں نے میں انہوں نے شک کیا۔ جس وفت انہوں نے مجھ کوزیر ناف کے بالوں والانہیں پایا (بالغ محسوس نہیں کیا تو جھوڑ دیا) میں وہی ہوں جو کہتم لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔

۳۴ ۹۳ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ غزوہ اُحد کے روز جس وقت وہ چودہ سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوقبول نہیں فر مایا پھروہ دوسری مرتبہ غزوہ والے روز چیش کے جبکہ وہ پندرہ سال کے تھے جب ان کوقبول کیا۔ روز چیش کیے جبکہ وہ پندرہ سال کے تھے جب ان کوقبول کیا۔ (یعنی نا بالغ ہونے کی وجہ ہے ان کو جہاد کے لئے قبول نہیں کیا حیا۔ عمیا)۔

#### باب:بعض وہ لوگ کہ جن کا طلاق دینا معتبر ہیں ہے

۳۳۷۵ حضرت عائشہ بڑا ہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا (یعنی تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا (یعنی تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا (یعنی تین قسم کے لوگ مرفوع القلم اور غیر مکلف ہیں) ایک تو سونے والے سے جا گئے تک اور بچہ سے بڑے ہونے تک اور مجنون سے ہوش آنے تک اور مجنون نہ ختم ہو جائے اس وقت تک وہ غیر مکلف ہے)۔

باب: جوشخص اپنے ول میں طلاق و سے اس کے متعلق اس ہے۔ ۱۳۲۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل میری امت کوان خیالات سے معاف فر ماوے گاجو خیالات انسان کے دِل میں آتے ہیں جس وقت تک کہ ان کوزبان پر نہ لائیں یا ان خیالات بڑمل فرکریں۔

طلاق کی کتاب OK MLA



#### خیالات برگرفت نہیں ہے:

ندكوره بالاحديث شريف كاحاصل بيب كدانسان كوزبن من جوخيالات كلكتے بيں ياجو باتيں وبن من آتى بي ان پرکوئی گرفت نہیں ہےالیتہ اگران خیالات پڑمل کرلیا تووہ قابل گرفت ہیں۔ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرات سحابہ کرام جھنٹانے خدمت نبوی مُناکِیْز کم میں عرض کیا یا رسول اللّٰہ منگاتین کا جم اوگ تو سخت مصیبت میں جتلا ہو مجئے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات (اور غیراختیاری طریقہ سے گناہ کے کام آتے ہیں) ہم لوگ کیا كري؟ آپ مَنْ اَثْنَا اُمِ ارشاد فرمايا: صرف خيالات ول مي آنے پر كوئي گرفت نہيں ہے۔ واضح رہے كه قلب اور ذہن ميں آنے والے خطرات اور خیالات کی مختلف اقسام ہیں۔ایک خیال تو وہ ہے جو کہ بلا اختیار دِل میں آیاوہ تو تمام امت ہے معاف ہے دوسراد و ہے جو کدول میں باتی رو جائے اور ول اور ذہن میں وہ تھومتار ہے۔اس کوعر بی میں ' خواطر' کہتے ہیں اس قتم کے نظرات اس امت محدید فائی کی سے معاف ہیں۔ تیسری وہ حالت ہے کہ انسان کے وِل میں جو خیال آیا اس خیال کی محبت وِل میں پیدا ہوگئی اوراس خیال کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کی جانب دِل راغب ہوااس کوعر بی زبان میں "همد " کہتے ہیں اس امت کی ان پرگرفت نہیں جس وقت تک کدان خیالات پرعمل نہ کرے بلکدا گراراوہ کرلیا کہ پھراینے ول کواس ہے روک لیا تو اس کے بدلہ نیکی دے دی جائے گی اور ایک چوتھی حالت وہ ہے جو کہ اس ورجہ ہوجائے کہ انسان کا قلب گناہ پر پختہ ہو جائے۔ يهال تك كدول اس يرمضبوط كرلے اس كى جانب دل يورى طرح متوجه به جائے كيكن اس بر محناه كا ارتكاب نه كر سكے تو اس فتم کے گناہ برگرفت ہوگی اگرچہ گناہ کے مرتکب ہونے جیسی گرفت نہیں ہوگی مثلاً بیر کسی سے وِل میں یا ذہن میں زنا کرنے کا خیال آیا اوروہ جم کیا اور انسان اس خیال سے متاثر ہو گیا اور زنا کے ارتکاب کا ارادہ کرنے لگا تو اس پر گرفت ہے اگر چدزنا کیانہیں اس جگداس حدیث شریف کے پیش کرنے کا مقصد رہے ہے کہ سی مخص کے دِل یا د ماغ میں اگر طلاق دینے کا خیال آ گیا اور زبان ے طلاق نبیں دی تواس ہے کئی شم کی کوئی طلاق واقع نہ ہوگی جب تک زبان سے طلاق نہ دے یا طلاق کی تحریر نہ لکھے۔

به وَحَدَّثَتُ بِهِ ٱنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ ٱوْتَتَكَلَّمْ بِهِ.

١٣٨١ : أَخْبُونَا عُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابن ١٧١٠ : حضرت ابوبريه والتي عدروايت ب كدرسول كريم الليلم إِذْرِيْسَ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بن أوْفى في ارشاد فرمايا: الله عزوجل ميري امت كي ان باتول يركر فت نبيس عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ فرماتے جوکہاس کے قلب میں بیں یاجوان کے قلب میں وسوے پیدا وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَجَاوَزَ لِلْأُمَّتِنِي مَا وَسُوسَتْ ﴿ مُوتِّ مِينَ يَهَالَ تك كه وه اس يرعمل كري يا اس كے متعلق تُنفتكو

٣٣٦٨: أَعْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ ٣٣٩٨: حضرت ابو بريره فِيْنَة ب روايت ب كدرسول كريم مَنْ يَتَنَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِي عَنْ زَائِدةً عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فَيْ الله الله عزوجل ميرى امت كي ان باتول يركرونت فَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ فَهِمَاتَ جوكماس كَاللَّب مِن بِي بإجوان كَ قلب مِن



حَدَّثَتُ بِهِ ٱنْفُسَهَا مَالَمْ تَكُلُّمْ ٱوْتَعْمَلْ بِهِ.

#### ١٢٢١: باب الطَّلاقُ بِالْإِشَارَةِ المفهومة

٣٣٦٩: آخُبَرَنَا آبُوْيَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثُنَا بَهْزُ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثُنَا ثَابِتُ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌ طَيَّبُ الْمَرَقَةِ فَأَتَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَّعِنْدَهُ عَآيِشَةٌ فَآوُمَا اللَّهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَ أَوْمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَائِشَةَ آى وَهَذِهِ فَأَوْمَا اللَّهِ الْاَخَرُهُكُذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا.

#### ٢٣ الكَلَامِ إِذَا تُصِدَ بِهِ فِيمًا يَحْتَمِلُ مَعْنَاةُ

٣٣٤٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَٱلْحُوثُ ابْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَّا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ آخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ فِي الْحَرِثِ آنَّةَ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْآغْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِلامْرِئُ مَّانَواى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ لِلَّذِيَّ يُصِيُّهَا أَوِامْرَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اللَّى مَا هَاجَرَ الَّهِ.

١٤٢٣: باب ألاِبَائَةِ وَالْاِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ بِهَا

النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِينَ عَمَّا وسوت بيدا بوت بي يهال تك كه وه اس كم تعلق تُعَلُّوك يا اس پر عمل پیرا ہو۔

#### باب: ایسے اشارے سے طلاق دینا جو سمجھ میں آتاہو

٣٢٧٩: حضرت انس بالتنزيت روايت ب كدرسول كريم مَلْ الْمُتَنْمُ كَا أَيك یژوی تھا جو کہ فارس کا باشندہ تھا جو کہ بہت عمدہ حتم کا شور با بنایا کرتا تھاوہ محض ایک مرتبه خدمت نبوی منافقینم میں حاضر ہوا اور آب منافینم کے یاس حضرت عائشه صدیقه باین تقیس تو اس مخص نے آپ مالی است اہنے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتشریف لے آئیں اور آپ ٹاٹیٹی نے عائشہ صدیقه خاین کی جانب اشار و قرمایا یعنی کیامیں ان کوچھی لے کرآ وُل۔ الشخص نے ہاتھ سے اشار ہبیں کیا دومرتبہ یا تبن مرتبہ یعنی اگراشارہ ے طلاق دینا سمجھ میں آر ہاہتے وطلاق واقع ہوجائے گی۔

#### باب:ایسے کلام کے بارے میں جس کے متعدد معنی ہوں اگرکسی ایک معنی کااراوه ہوتو وہ درست ہوگا

• ١٣٧٤: حصرت عمر جائفة بروايت ب كدرسول كريم الأفيالم في ارشاد فرمایا: (بندہ کے ) اعمال نبیت کے ساتھ ہی معتبر ہیں اور مقصد میں وہی مخض کامیاب ہوگا جو کہ نبیت کرے تو جس کسی کامکان ہے ہجرت کرنا خدااوراس کےرسول مناتیم کی جانب سے ہے تواس کی ہجرت خدااور اس کے رسول مَثَاثِیْنِ کی جانب سے کی جائے گی تعنی خدااوررسول مَثَاثِیْنِ کم کی جانب ہجرت کرنے کا ثواب یائے گا اور جس محض کی ہجرت دنیا کے لئے ہے تو اس شخص کو دنیا حاصل ہوگی اور اگرعورت کے لئے اگر کسی کی ہجرت ہوئی تو اس مخض کو بیوی حاصل ہو جائے گی اور دراصل تسی کا اپنے کھریاروطن ہے ہجرت کرنا جس ارادہ ہے ہوگا تو اس کووہ بی چیز کے گی کہ جس کے لیےاس نے میہ جرت کی ہے۔

باب:اگر کوئی ایک لفظ صاف بولا جائے اوراس





#### لِمَا لَايَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمُ تُوجِبُ شَيْئًا وَّلَمْ وو ر و در تثبت حکما

ا ٣٣٤؛ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ لِنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ لِنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَةً عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ قَالَ انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَيِّنَى شَنَّمَ فُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ ﴿ وَكُمْ مِولِ \_ إِنَّهُمْ يَشْتَمُونَ مُذَّمَّمًا وَّيَلُعَنُونَ مُذَمَّمًا وَآنَا مُحَمَّدٌ.

١٤٢٥ باب التَّوْقِيْتِ فِي الَّخِيَارِ

٣٣٧٢: آخُبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ ٱنْبَاَنَا يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَمُوْسَى ابْنُ عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي ٱبُوْسَلَمَةَ بْنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ اَنَّ عَآئِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لِمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْمِيثُرِ ٱزُوَاجِهِ بَدَآبِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ آمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ آنَ لَّا تُعَجِّلِي حَتَّى نَـٰسَتَأْمِرِىٰ اَبَوَيْكِ قَالَتُ قَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَاىَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَّايِثُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِازْوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ -اَفِيُ هَٰذَا اسْتَأْمِرُ اَبَوَتَى فَالِّنِي أُرِيْدُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ الْاخِرَةَ قَالَتْ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ

#### ے وہ مفہوم مرا دلیا جائے جو کہ اس ہے نہیں نکلتا تو وه برکار ہوگا

ا ۱۳۷۷: حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول كريم صلى التدعليه وملم نے ارشاوفر مایا: دیکھواللہ عز وجل قریش کے مجھ کو برا بھلا کہنے کو مجھ ہے کس طرح پھیر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ كو گاليال ويت اور مجھ پر لعنت تصحبتے ہيں جبکه ميں محمد صلی اللہ عليه

#### باب اختیار کی مدت مقرر کرنے کے بارے میں

٣٧٤٢:حضرت عائشة سے روایت ہے کہ جس روز نبی کواس بات کا تحكم ہوا كہ آپ اپنی اہلیہ محتر مہ كواختیار عطافر مادیں تو وہ اختیار دینا مجھ سے شروع فرمایا اور فرمانے گئے کہ میں تم سے ایک بات کا تذکرہ کروں گا تو اس میں تم جلدی نہ کرنا اور تم اپنے والدین کی رائے کے بغیراس بات کا جواب نہ دینا۔ عائشہ فرماتی جیں کہ آنخضرت کے والدین کا مشورہ حاصل کرنا اس دجہ سے قرمایا کہ آ ب کوعلم تھا کہ میرے والدین مجھ کوحضرت ہے الگ ہونے کامشور نہیں دیں گے۔ عَا نَشَةٌ فَرَمَا تَى جِينَ بَهِمُ آ بُ نِي آيت نَيْأَيُّهَا النَّبِي قُلُ لَّاذُواجِكَ تلادت فرمائی۔ یعنی اے نبی ! آپ اپنی بیویوں کے فرمائیں کہ اگرتم ٔ د نیاوی زندگی کی خواہش رکھتی ہواور یہاں کی رونق اور بہار جاہتی ہوتو الدُّنيَا إِلَى قَوْلِهِ خَمِيلًا إلاحزاب: ٢٨ إِ فَقُلْتُ مَمْ آوُ يَكِي فَائده كَيلِنَ أور مِين تم كوالحِين طرح سے رخصت كروں۔ عائشہ والف فرماتی میں کہ میں نے بدآیت س کر کہا: کیا اس چیز کیلئے اینے والدین سے معتورہ کروں؟ میں نے اختیار کیا اللہ عزت اور تَعَالَىٰ عَنْهَا ثُمَّ فَعَلَ أَذْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برركَى والله كواور الله كرسول اور آخرت ك مكان كور عائشه وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنُ وَلِكَ حِيْنَ قَالَ صديقِه وَالَّهِ مِنْ لَا يَكُنُ مَام يويول نے ني اَلَيْ اَلَا اَلَا مِينَ كَهُ يَكُنُ مَام يويول نے ني اَلَيْ اَلَا اِللَّهُ اَلَا اِللَّهُ اللَّهُ هُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَرْنَهُ ﴿ طُولِقِهِ سِي كَهَا كُهُ صَل طريقة سي مين في كها تفاريعن تمام يويون



من نسائی شریف جلد دوم

طَلَاقًا مِنْ آجُلِ آنَهُنَّ اخْتَرْنَهُ.

نے ای طرح سے کہا اور اس کے رسول کو اختیار فر مایا اور عا کشہ صدیقہ " فرماتی ہیں کہرسول کریم کا بیو یوں ہے سوال کرنا اور ان کواختیار دے وینا طلاق نبیس تھا کیونکہ رسول کریم کی از واج مطہرات نے رسول كريم كواختياركيا اوران كے غيركواختيار نبيس كيا۔

> ٣٣٧٣: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَآلِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ: وَإِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ [الأحزاب : ٢٩ ؛ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بِي فَقَالَ يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ آمُرًا فَلَا عَلَيْكِ آنُ لَّا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَامِرِى ٱبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ آنَّ ٱبَوَّى لَمْ يَكُونَا لِيَامُوانِي بِفِرَاقِهِ فَقَرَا عَلَى : يَاآيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا ۚ فَقُلْتُ آفِيٰ هٰذَا ٱسْتَأْمِرُ ٱبَوَتَى فَالِنِّي ٱرِيْدُ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ آبُوُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَذَا خَطَا ۗ وَالْأَوَّلُ آوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آغُلُمُ.

٣٧٢٢ حفرت عائشہ فریخا ہے روایت ہے کہ جس وقت آیت كريمه: إِنْ كُنتُنْ تُودُنَ مير، إِس تشريف المائة وسول كريم مَثَلَّ يُغَيِّمُ فِي مِحْهِ كُوفِرِ ما يا: السه عا نشه خيفنا! ميس كبتا ہوں تجھ كوايك بات تو جلدی نہ کر اور این والدین ہے مشورہ اس بات میں کر لے۔حضرت عائشہ بڑھن فرماتی ہیں کہ آب منگ تیکم نے مشورہ لینے کے لئے فرمایا اور آ پِسَالُيْنَةُ كُوبِيمُ عَمَا كَدِمِيرِ فِي والدين آپِسَالُيْنَةُ مِن عَلِيحِدُ فَي كَرِفْ كى رائ مجھ كوندويں كے۔ كام بي آيت كريمه باليُّها النَّبيُّ قُلُ لكُذُواجكَ لِعِن ال ني آبِ الْمُتَعِمَّمُ فرمادي الي عورتول س كُداكرتم ونیا کی زندگی حابتی مواور یہاں کی رونق (اور بہار) حابتی موآخر سك \_حضرت عاكشه صديقه والفي فرماتي مي كيا يمي معامله بم مشوره اورصلاح كرلول ميساية والدين كى بعنى اس بات ميسمشوره كرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ میں بغیر مشورہ لیے بیہ بات کہتی ہوں کہ میں نے اللہ اور رسول مَنْ اَنْتُنْتِمْ كواختيار كيا اور اللہ اور اس كے رسول مَنْ النَّهُمْ كو اختیار کیا۔ حضرت ابوعبدالرحمٰن مصنف نسائی مینید فرماتے ہیں اس روایت میں سی قتم کا کوئی نقصان نہیں بلکہ بہت زیادہ تھیک ہے۔ باب:ان خوا تین ہے متعلق کہ جن کوا ختیار دے دیا گیااور

# دورير رور و ١٧٢٧: بأب نِي الْمُخَيَّرُةِ تَخْتَارُ

٣٢٤٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَلَّتُنَا يَحْنِي وَهُوّ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ كَانَ طَلَاقًا.

#### انہوں نے اینے شو ہر کوا ختیار دیا

الم ١٣٨٧: حفرت عائشہ وجھن سے روایت ہے كدرسول كريم ماليكيم في ا پی از واج مطهرات بنائش کواختیاردے دیا اور اختیار دیے سے ان عَآنِشَةَ قَالَتْ حَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كوطلاق تبين مونى اس ليے كه جس وقت ال كواضيارو يو اليا تو انہوں نے رسول کر یم منافیقیم کوا ختیار کر لیا۔

٣٧٧٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا ١٣٧٥ : حفرت عائش صديقة رضى القد تعالى عنها سے روايت بك



خَالِدٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُهُ فَلَكُمْ يَكُنْ طَلَاقًا.

٣٣٤٦: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ بُنِ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَدُ خَيَّرَ النَّبِيُّ نِسَآءَ هُ فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا.

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کو اختیار فرمایا اور اختیار دینے سے ان پر طلاق واقع ہو گئی۔

الا ١٣٨٤: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی الله تعالى عنهن كواختيار فرمايا اوراختيار دينے ہے ان پرطلاق واقع ہو

#### عورت كوحق طلاق:

ندکورہ بالا حدیث شریف سے واضح ہے کہ جس وقت کسی عورت کواس کا شو ہر بیا ختیار دے دے یعنی عورت ہے اس طریقہ سے کے کو میری طرف سے بااختیار ہے اور اگر تو میری طرف سے طلاق جا ہتی ہے تو تو طلاق واقع کر لے اس پہ عورت کے کہ میں تم کوچھوڑ کرنہیں جاتی تو اس عورت برکسی تئم کی کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ دوسری صورت بدہے کہ عورت شوہر ے جن طلاق حاصل کر لے بعنی شو ہرعورت کواس طرح سے جن طلاق سپر دکر دے اور کہددے کہ میری طرف سے جھے کواسے او بر ا یک طلاق با دویا تمن طلاق کاحق حاصل ہے تو اس صورت میں شوہرجس قدرحق طلاق دیے توعورت کواسی قدرحق طلاق حاصل ہوگا ورعورت شو ہر کی طرف ہے دیئے گئے تل کے مطابق اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے اس صورت کو اصطلاح شروع میں حق تفويض كے عنوان ہے تعبير كيا جاتا ہے حضرت حكيم الامت حضرت تھا نوى مينية اپنى شہرة آفاق كتاب الحيليه الناجره يعني اسلام كا نظام شرعی عدالت میں اس مسئلہ کی ممل تغصیل بیان فرمائی ہے راقم الحروف نے اس کتاب کی تسہیل کی ہے جو کہ لا ہور سے

> ٣٣٤٤: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي الصَّحٰي عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءَ هُ آفَكُانَ طَلَاقًا.

٣٣٤٨: ٱخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّعِيْفِ قَالَ حَلَّتُمَّا آبُوْمُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثُنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اختيار عطافر مايا بحراس اختيار كوشار بين فرمايا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ قَلْمُ يَعُلُّمَا عَلَيْنَا شَيْنًا.

ے ۱۳۴۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في جم كوا ختيار كيا - نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوتو منہیں تھہرا یا گیا و واضیار دینا ہم پر کچھ بھی۔

٨٧٨٣: حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها يدروايت بي كه آب صلى الله تعليه وسلم نے ہم کوا ختیار عطا فر مایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو





#### ١٤١٤: باب خِيارِ المملوكين يعتقان

٣٣٤٩: أَخْبَرَنَا السُّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ لِعَآئِشَةً غُلَامٌ وَّجَارِيَّةٌ قَالَتْ فَارَكُونُ أَنْ أُعْتِقَهَا فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْدَيْنَي بِالْعُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَّةِ.

#### ٢٨ ١٤: بأب خِيَار الْاَمَةِ

٣٣٨٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآنِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ اِحْدَى السُّنَنِ آنَّهَا أُغْتِقَتْ فَخُيَّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ آغْتَقَ وَدُخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةً.

#### باب: جس وقت شو هراور بیوی دونو ب بی غلام اور با ندی . ہوں پھروہ آزادی حاصل کرلیں تو اختیار ہوگا

9 ٢٣٧٤ حضرت قاسم بن محمد بروايت ہے كد حضرت عائشه صديقة کے یاس غلام اور بائدی تقے حصرت عائشہ صدیقتہ بڑی کا بیاراوہ ہوا کہان دونوں کو آزاد کر دیں پھرانہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول كريم مَنْ يَعْتِمُ كسما من كيانو آب مَنْ يَعْمَا في عرمايا كدار عائشه عالها! تم باندی ہے بل غلام کوآ زاوکرنا۔

#### ہاب: ہاندی کواختیار دیئے ہے متعلق

۰ ۱۳۲۸: حضرت عائشه صدیقه بنیخان سے روایت ہے کہ واقعہ حضرت برمره برج فالمناه منت تعين الكسنت توبيه كدوه آزادكي في مجران کوان کے شوہر کے ساتھ رہنے کے سلسلہ میں اختیار ویا حمیا بعنی ان سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رضا مندی ہوتو تم اپنے شوہر کے پاس رہ لیا كروياتم اس شو مركو چھوڑ (طلاق لے) كردوسر في خص سے نكاح كر لواوردوسری بات بیے کدرسول کریم نے اس بربرہ بڑھن کے واقعد کے سلسله میں ارشاد فرمایا که وراثت تو آزاد کرنے والے مخف کے لئے وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرِت إِلَيْهِ حُبْرٌ وَأَدُمْ مِنْ أَدْمِ بِإِن بِهِ اورتيسرى بات يد بك ايك ون رسول كريم مكان يرتشريف لائے اوراس وقت ہانڈی میں گوشت ابل رہا تھا۔ وہ وہ گوشت لے آرَبُوْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلِي يَا رَسُولَ اللهِ ذلك عَيْرًا بِي كَانِ روني اورسالن موجود فقا آب في ارشاوفر ما يا كدكيا لَخُمُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ وَآنُتَ لَاتَأْكُلُ مِينَ فَيُوسَتَ كَي اللهُ يَسِينَ رَبِينِي جَرِيمَ لُوك وه الله ي كس وجه الصَّدَقَة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَهِينَ لاتْ ؟ عرض كيا كيا كوشت تو يك مميا ليكن وه كوشت بريره في في كوصدقد كيا حميا ما ورآب صدقد كي چيز نبيس كمات-آب نے فر مایاس کیلئے تو صدقہ ہے اور ہمارے واسطے وہ ہریہ ہے۔

٣٨٨) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٨٨: حضرت عائشه بِنَافِ فرماتى بين برميه وليس كي وجد يتحين منتش مُعَاوِيَةً عَنْ هِنَامٍ عَنْ عَنِدِ الرَّحْمَٰنِ الْمِنِ الْفَاسِمِ - جارى موتمين چنانج جس وقت الحكم آقاؤل في الن كوآزادى دينه كا عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ اراده كيااورانبول نے وراثت (خود) وصول كرنے كى شرطمقرركى تو

آغْنَقَ وَٱغْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَّهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

# ١٧٢٩: باب خِيَار الْاَمَةِ تُعْتَقُ وَ زُوْجُهَا

٣٣٨٢: أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَالَتُ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاشْتَرَطَ

وَكَانَ زَوْجُهَا خُرًّا.

#### باندی ہے متعلق ایک مسئلہ:

نذکورہ بالا حدیث ہے واضح ہے کہ باندی آ زاد ہونے کے بعدوہ بااختیار بن جاتی ہےاوروہ سابقہ شوہر کوچھوڑ عمّی ہے اگر جداس کا شوہر غلام نہ ہو کیونکہ باندی کے مختار ہونے کے لئے اس کے شوہر کا غلام ہونا شرط نبیں ہے اور ندکورہ بالا حدیث شریف میں فروخت کرنے والے کے متعلق جوارشا وفر مایا ہے تواس کا حاصل بیہ ہے کہا گر کوئی شے فروخت کرنے والانسی قسم کی کوئی شرط لگائے تو وہ شرط شرط فاسد ہے اور شرط فاسد کا بورا اتر نالا زم نہیں ہے۔جیسا کہ حضرت بریرہ جیجن کے اولیاء نے حضرت بریرہ بی بین کوفروخت کرنے کے وقت شرط لگائی تھی تو وہ شرط شرط فاسدتھی۔

قَضِيَّاتِ أَدَادَ أَهْلُهَا أَنُ يَبِيعُوْهَا وَيَشْنَرِطُوا مِن فِرسول كريمٌ سے اس بات كا تذكره كيا-آب فرمايا كمتم الْوَلَاءَ فَذَكُونُ فَالِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّوْرِبِيرَآزادكردوادرورافت تواس كاحل بجوك آزادكرتا ب وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَأَغْتِقِيْهَا قَالِمًا الْوَلاَّةُ لِمَنْ ﴿ كِمِران كُوآ زادكرد كا فيمرسول كريم في ان كوافتيار عطافر ماياك تہارا دِل جاہے تو تم اپنے شوہر کے ہی نکاح میں رہواور تہارا دِل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَصَدَّقُ ﴿ وَإِنْ يُوتَمُّ كُنِّ وَمِرْ فَخَصْ اللهِ ثَاحَ كُرلو چنانچ بريرة في تحس عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكُونُ وَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى ورس يح ساته نكاح كوافتياركيا في الكوصدقد وياجاتا تووه اس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَهُ مُ معدقه مِن عليه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كُنُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَهُ مِن معدقه مِن عليه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهَا صَدَقَهُ مِن عِن مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا بتلایا تو آ یے نے فرمایا: مجھ کو بھی اس میں سے کھانے کے لئے دے دو۔اس کے کہوہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے واسطے ہدیہ ہے۔

#### باب:اس باندی کے اختیار دینے ہے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہواوراس کا شوہرآ زادہو

٣٣٨٢: حضرت عا كشرصد يقد من روايت بكر من في بريرة كوخريدا مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرًاهِيْمَ عَنِ الْأَمْوَدِ عَنْ عَآلِشَةً اورائكاولياء في بيشرط ركهي تقى كداس وراثت كي حقدار بم لوك ہو کی ۔عائشہ و اللہ فرماتی میں کدمیں نے آتخضرت سے اس بات کا اَهْلُهَا فَذَكُوْتُ وَلِكَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّكره كياآبٌ في ارشاد فرمايا كمتم اس كوآزاد كردواس لي كم باندى فَقَالَ آغَيَقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آغطى الْوَرِقَ العَام كَآزاوكرف والحكاح بوتاب بات أرعا تشرُّف قَالَتْ فَاغْتَفْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ان كوآزاوى ديرى الجيشوبرك سلسله بن پهروه كهني لكرتس كهاكر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرُهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي مجهوجات جس قدر مال دولت دے دے تو جب بھی میں ایکے یاس كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ فَالْحُتَارَتْ مَفْسَهَا قَيَامِ نَهُرُول كَي اور پھروہ اس كے بعد بااختيار خاتون بن تمكي اوران بربرہ فی ایک تو برایک آزاد مخص تھے وہ کسی مخص کے غلام نہیں تھے۔

٣٨٨٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْكَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ آنَكَهَا اَرَادَتْ آنُ تَشْتَرِى بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا وَلَاءَ هَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَٱغْتِفِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَغْتَقَ وَاتِّنَى بِلَحْمِ فَقِيْلَ إِنَّ هَٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَّلْنَا هَدِيَّةٌ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

#### · الكَامَةِ تُعْتَقُ وَزُوْجُهَا الْكَامَةِ تُعْتَقُ وَزُوْجُهَا ر دوون میلوك

٣٣٨٣: آخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوزَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتُ كَاتِبَتْ بَرِيْرَةً عَلَى نَفْسِهَا بِيَسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأُوْقِيَّةٍ فَأَنَّتْ عَآئِشَةً تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يُشَاءُ وَا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَّاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَكُلَّمَتْ فِي ذَٰلِكَ آهُلُهَا فَابَوْا عَلَيْهَا الَّهِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمْ فَجَآءً تُ إِلَى عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَجَآءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ آهُلُهَا فَقَالَتْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَٰذَا فَقَالَتُ يَا

٣٢٨٣: حضرت عائش سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کے خریدنے کا ارادہ فرمایا کیکن اسکے اولیاء نے بیہ شرط لگائی کہ ولاء (وراثت) ہم لوگ ومول کرینگے۔عائش قرماتی ہیں میں نے اس بات كا تذكره ني سے كياتو آب نے ارشادفر مايا كرتم اس كوخر بدلواور آزادكر وو کیونکہ ولا علام ماہا ندی کی ہے جوآ زادہو چکے آزاد کرنے والے کااور فروخت كرنے والا كاحل نبيس ہوتا اگر چيكوئي فروخت كرنے والانخص شرط لگائے فروخت کے دفت۔ عائشہ قرماتی ہیں گھرکے لوگ آپ کے سامنے کوشت سلے کر حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے بیہ بات بھی کہدوی كديد كوشت كم فخص في بريرة كومدقد من ديا تقارآ ب في فرماياك وہ کوشت برمی آ کیلئے تو صدقہ تھا اور ہمارے واسطے تحفہ اور بدیہ ہے اور آ ہے نے بریر ڈکوا ختیار عطافر مایا اوران کا شوہرآ زادتھا علام نہیں تھا۔

#### باب:اس مسئلہ ہے متعلق کہ جس باندی کا شوہرغلام ہے اوروہ آزاد ہوگئی تواس کوا ختیار ہے

٣٨٨ :حضرت عائشہ ظاف ہے روایت ہے كه برميرة في اين آپ كوميلغ نواوقيه برمكاتب بناياادر هرسال أيك اوقيها داكرنا مقرر جواب اس کے بعد حضرت بریرہ جاتھا میرے یاس سپنجیں (بعنی حضرت عا كشصديقد بني كى ياس) حاضر جوكر عرض كيا اوران سے اين بدل كتابت مين مدد طلب كى وحضرت عائشه والعناسف فرمايا كه مين اس طریقہ سے تو مد ذہبیں کرتی ہوں کیکن اگر وہ لوگ جا ہیں تو میں ایک ہی مرتبہ تمام رقم شار کر کے ادا کر دوں اور ولا میراحق ہوگا اس کے بعد حضرت بربرہ دیجنا ہے اوگوں کے پاس پہنچ ممکن اور انہوں نے ان ے تفتگوی۔ان نوگوں نے اس سلسلہ میں پچھنبیں مانااور کہا کہاس کی ولا ہم ہی وصول کریں گے۔ تو پھرحضرت بریرہ بین 'حضرت عاکشہ لَا هَا اللهِ إِذًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ صديقه وَالله على خدمت من حاضر بوكي اوراس وقت رسول كريم مَنْ يَعْتُمْ بَهِي تَشْرِيفِ لِے آئے مجرحفزت بربرہ ﴿مَعْنِ نَهِ حَفْرت عَا مَثْهُ رْسُولَ اللهِ إِنَّ بَوِيْرَةَ اتَنْنِي تَسْتَعِيْرُ بِي عَلَى صديقة فِيْفاسة آكركباجو يجهدان لوكول في كما تفا-حضرت عائشه



كِتَابِتِهَا فَقُلْتُ لَآ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ وَا أَنْ آعَدُهَا لَهُمْ عَلَمُ وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَآءُ لِي فَلَدَكُرَتُ ذَلِكَ كَامُوا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْتَاعِيْهَا وَاشْتَوِطِي لَهُمُ الْوَلَآءَ فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَنْ آغَتَقَ ثُمَّ وَاشْتَوِطِي لَهُمُ الْوَلَآءَ فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَنْ آغَتَقَ ثُمَّ قَالَ وَاشْتَوِطِي لَهُمُ الْوَلَآءَ فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَنْ آغَتَقَ ثُمَّ قَالَ وَاشْتَوِطِي لَهُمُ الْوَلَآءَ فِي اللّهُ وَآثُنِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا اللّهُ عَزَوجَلَّ الْمُؤْولُونَ شُرُوطًا لِيَسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَوجَلَّ احْقُ وَصُوطُ اللّهِ وَلَولَآءَ لِي كُولُونَ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَزَوجَلَّ احْقُ وَصُولُ اللّهِ عَلَى وَكُلُّ مِنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا مِنْ ذَوْجِهَا وَكَانَ عَبُدًا فَاخْتَارَتُ نَفْسَها فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذَوْجِهَا وَكَانَ عَبُدًا فَاخْتَارَتُ نَفْسَها فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتُ نَفْسَها فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَا خَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتُ نَفْسَها فَلَا عُرْوَةً فَلَوْ كَانَ حَرًا مَا خَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ حَرًا مَا خَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَرَتُ مَا وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ حَرًا مَا خَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَوْجَهَا وَكَانَ عَرّا مَا خَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَوْجُهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ

کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اس متم کی شرائط ہاندھ لیتے ہیں جو کہ ان کو اللہ عزوجل کی کمآب ہیں اور کہتے ہیں ولاء ہم لیس کے کمآب اللہ عزت اور بزرگی والے کی بہت تھیک ہے اور حق ہے اور جوشرائط اللہ عزوجل نے قائم فرمائی ہیں اور مقرر فرما ئیس وہی مضبوط اور قابل اعتماد ہیں وہ شرط باطل ہے اور ہے اصل ہے اس کا اواکرنا کچھلا زم نہیں ہے آگر چہدوہ شرائط کیسی ہی کیوں نہ ہوں پھرافتیارویا۔

#### مكاتب كياهي؟

شریعت کی اصطلاح میں مکا تب کا مطلب بیہ وتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آتا ہے بیمعاہدہ کر لے کہ میں اس قد رمعاوضہ اواکروں گاتم مجھ کواس معاوضہ کی وصولی ہے بعد آزاد کر دینا۔ چنانچ حضرت بریرہ بڑتونا نے نواد قیدا پنے واسطے برل کتابت مقرر فرمایا۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم چھ دانگ کا ہوتا ہے اور ایک دوقیراط کا ہوتا ہے اس فرمایا۔ واضح رہے کہ ایک اوقیر جالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک دورہ کی کا ہوتا ہے اور کی کے اور ان کی موجودہ دورہ میں گئی مقدار بنتی ہے اس کو تشریح رسالہ اور ان شرعیدا زمفتی محمد شفیع میں ملاحظ فرماسکتے ہیں۔ اس جگہ بیات بھی چیش نظر رہنا ضروری ہے اگر مکا تب مقرر کردہ معاوضہ میں پورا معاوضہ نا اکر سکا تو وہ اس وقت تک آزاد نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ جائی نے حضرت بریرہ خاتی سے فرمایا تم اپنے مالک ہے کہ کر ایک مشت رقم وصول کر لینا اور جی تم کو آزاد کردوں گی اور ولاء یعنی تمہارے انتقال کے بعد تمہاری مال ودولت کی جی وارث ہوں گی اس



شرط کوحضرت بربرہ بڑھنے کے اولیا و نے تشکیم نہیں کیا اور کہا کہ ولا وہم وصول کریں گے۔جس وقت انہوں نے حق بات کا اٹکار کیا تورسول كريم مَنْ يَتِيْمُ في معرت عاكشه صديقة ويعن سهارشا دفر مايا كيتم شرط كرلو يعني تم ان سهاس مستله مين زياده اصرار نه کرنا اور جو کام کرنے کا ہے اس کوتم انجام دیتے رہنا اور آپ مُنْ اَنْتُنْ اینے خطبہ میں ارشاد فر مایا: بیشرط بالکل ہے اصل اور قابل و فانبیں ہےتو محویا کہ بالکل ہی شرط نہ قرار یائے گی اوراس موقعہ کومصنف نے اس دجہ نے قال فر مایا ہے کہ اس روایت میں حضرت بریرہ بڑھ کے شوہر کے غلام ہونے کے بارے میں ندکور ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس وقت کسی با ندی کا شوہر غلام ہو تواس کو جب اختیار ہوتا ہےاورا کر باندی کاشو ہرآ زادمخص ہوتو اس صورت میں باندی کو ندکورہ بالا اختیار حاصل نہ ہوگا۔

> عُبَيْدِ اللَّهِ الْهِنِ عُمَرَ عَنْ يَزِيْدَ لْهِنِ رُوْمًانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَرْدَة عَنْ عَآيْشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَوِيْرَةَ عَبْدًا.

> > ٣٣٨٦: ٱخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ عَنُ زَائِدَةً عَنْ سِمَّاكٍ عَنْ بَرِيْرَةَ مِنَ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَحُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّهْمَةَ وَ خَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبُدًّا وَٱهۡدَتْ لِعَآيٰشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَحُمَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَضَغْتُمْ لَنَا مِنْ هَٰذَا اللَّحْمِ قَالَتْ صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

١٣٨٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِيْ بُكُيْرٍ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ

٣٣٨٥: آخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا ٣٣٨٥: حضرت عاكثه صديقه رضى الله تعالى عنها ہے روايت الْمُغِيْرَةُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُنِتُ عَنْ بِ كَهِ حضرت بريره رضى الله تعالى عنها كے شوہر ايك غلام مخض

٣٨٨٦:حضرت عاكشه ويهاس روايت ب كدانهول في حضرت برير العاري لوكول سے خريدا۔ ان انصاري لوكول نے عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ انتَهَا اشْتَرَتْ " "ولان كواين واسط مقرر كراليا تفاراس يررسول كريم سَلْ يَنْفُر نَ ارشادفر مایا کدولا و کاحق داروہ ہی ہوتا ہے کہ جس نے کہ غلام خریدااور عُلام خرید کر آزاد کیا اور (صرف) خرید نے والے مخص حق وار نہیں ہوتا۔ عائشہ بھٹا فرماتی ہیں کہ نبی نے برمرہ بھٹن کو اختیار عطا فرمایا اور برمیرہ بھین کے شوہر ایک غلام شخص تھے اور برمیرہ بڑھنانے عائشہ صدیقد ظامن کو کوشت مدریس بعیجا۔ اس برآب نے فرمایا کہ ہم کو ال كوشت ميں سے حصد دے دين تو بہتر تھا۔ ايك بيوى نے فر مايا كه عَآنِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا بِيَّوشت بريره بِيْنَ كَرَكى خصدق يس وباب-آب خفرماياك بے کوشت برمرہ بڑھ کیلئے تو صدقہ تھالیکن ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

٢٣٨٧ : حضرت عا كشصديقه طافنا سعروايت ها كمين في رسول كريم مَنْ فَيْنَا مِن حضرت برمره والتعناك متعلق دريافت كيا اوريس نے حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالوَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ السلسلة مين إينا اراده عرض كيا كه ميرا اراده عضرت بريره بالنفاك عَنْ عَآئِشَةَ ظَالَ وَكَانَ وَصِيَّ آبِيْهِ قَالَ وَفَرِفْتُ آنْ حَريد في كاب اوراس كے لئے لوگ شرط نگارے بي كه ولاءان كو المُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِيْكَ فَالَتْ عَانِفَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ وي جائز آب في ارشادفر مايا كرتم ال كوفر يدلواس واسط كدولاءاى

اللَّهِ ﷺ عَنْ بَرِيْرَةَ وَارَدُتُ أَنْ اَشْتَرِيَهَا وَاشْتُرِطَ الْوَلَاءُ لِاهْلِهَا فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَخُيْرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا اَدُرِىٰ وَأَتِيَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَلَحُمْ فَقَالُوا هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكَا هَدِيَّةً.

#### ا٣٢: بأب اللِيْلَاءِ

٣٣٨٨: ٱخْبَرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَلِمِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ آبِي الضَّحٰي قَالَ تَذَاكُرُنَّا الشَّهُرَ عِنْدَهُ فَقَالَ بَغُضَّنَا ثَلَائِيْنَ وَقَالَ بَغُضَّنَا تِسْعًا وَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ ٱبُوالضَّخَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ٱصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَآءُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ امْرَاةٍ مِنْهُنَّ آهُلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مُلْآنٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَجَآءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِيْهُ آحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ آحَدُّتُمَ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ آحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِلَالاً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آطَلُّفْتَ بِسَآءَ لَا فَقَالَ لَا وَلَكِيْنِي آلِيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَّ عِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَانِهِ.

کاحق ہے جوکہ آزاد کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ بریرہ ظامن کواختیار دیا اینے شوہر کے چھوڑ دینے کا اور ان کا شوہرا یک غلام مخص تھا پھرراوی نے کہا کہ میں بیٹیس جانتا کہ اس کاشو ہر غلام تھا اور رسول کریم من تیزیم کو محوشت پیش کیا گیا اور کھرے لوگوں نے کہا کہ بیکوشت کس شخص نے بريره فظف كوصدقد مين ديا تقاراس يرآب في فرمايا كريد كوشت بربره بإنفاك حق من صدقه تفااور بهارے واسطے مدیہ ہے۔

#### باب:ایلاءے متعلق

۳۷۸۸: حضرت ابوضیٰ ہے ابو یعفور روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابو صحیٰ کے نزویک ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مبینہ کی مت تمیں روز ہے اوربعض حضرات فرماتے ہتھے کہ ۲۹ دن ہے۔ اس دوران الوضي في فقل كيا مجمع سے ابن عباس أيك دن أثر كئے صبح كے وقت تو کیا معاملہ د کیھتے ہیں کہ رسول کریم کی از وائٹ رور ہی ہیں اور ہرایک ز وجدکے باس ایکے گھر کے لوگ موجود تھے۔ پھر میں مسجد میں حاضر ہوا تو میں کیا و مکت ہوں کہ معجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابن عباس " فرماتے ہیں کہ چرابن عمرتشریف لائے اور وہ او پر رسول کریم کے یاس تشریف لے گئے اور آپ اس وقت بالا خاند میں تشریف رکھتے تعے۔ عمر والن نے سلام فر مایا المحرسلام کیالیکن کسی نے ان کے سلام کا جواب نبیس دیا۔انہوں نے تمین مرتبدای طریقہ سے کیا پھروہ واپس تشریف لائے اور بلال کو بلایا۔ وہ اوپر تشریف لے گئے۔ رسول کریم كے ياس اوركبا كدكيا آب في طلاق وے دى؟ يعنى كيا آب في ا بی اہلیہ کوطلاق دیدی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن میں نے ان ے ایک ماہ کا ایلاء کیا جے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ اس مکان میں ۲۹ روز تھبرے تھے پھرآ پ وہاں سے بنچے اتر آئے اور پھرآ پ وہاں ہے مکان میں از واج مظہرات کے یاس تشریف لے گئے۔ ٣٨٨٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ٣٨٨٩: حضرت السُّ عدوايت بكرسول كريم في ايك مرتباين خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ آلَى النَّبِيُ ازواجِ مطهراتٌ كَ بِاسْ تشريف شهاخ والح كلتم كها في يعن آبَ





مَشْرَبَةٍ لَّهُ فَمَكُثَ يَسْمًا وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَوْلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْسَ الَّيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشُّهُرُ يَسْعٌ وَ عِشْرُوٰنَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ شَهْرًا فِي نَهِ مِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ شَهْرًا فِي نَهِ مِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ شَهْرًا فِي نَهِ مِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ شَهْرًا فِي نَهِ مِهِ اللَّهِ مُهِرًا لِي مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مَا يَكُمْ مِنْ يَسَآيْهِ شَهْرًا فِي نَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيِهِ مَنْ أَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَسَآيِهِ مَنْ أَنْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَسَآيَهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَسَآيِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ مِنْ يَسْتَرَانِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعِلَّمُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ آ پائے بالا خاند میں ۲۹ را توں تک قیام فرمار ہے۔ پھرآ ہے اُ تر کرآ - مستنع الوكول في عرض كياريا رسول الله! آب في توايك ، وتك كالمالا ، فرمانا تفا؟ آ يمن الين في مناه مبين ٢٩ دن كالمحى توبوتا يـــــ

#### ایلاءکیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں ایلاء اس کوکہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس بات کی تئم کھائے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے زون کے ماس نہیں جائے گااوراس سے الگ رہے گا۔لیکن علماء کی اس بارے میں بیرائے ہے کہ بیوی سے الگ رہنا تسی نارانعتگی کی وجہ ہے ہوا وراگر تا راضگی کی وجہ ہے نہ ہوگا تو وہ شریعت کی اصطلاح میں ایلا نہیں کہیں گے۔

#### ١٤٣٢: باب الظِّهَار

٣٣٩٠: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ قَلْهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَآتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَاتِينَ فَوَقَعْتُ قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى دَٰلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَآيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقُرُبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

#### باب:ظبرارے متعلق احادیث

• ۱۳۹۹: حضرت ابن عباس ٹائق ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول تحریم مُذَاتِینَا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول ہمبستری کر لی کفارہ اوا کرنے ہے قبل آ یہ ٹی ٹینے کے اس محض سے در یافت کیا کہتم نے بیحرکت کی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں اس کی بازیب اس کی جاندنی میں دیکھی۔ آپ من این این اس سے فرمایا بتم اب اس کے باس نہ جاتا کہ جس وقت تک تم وہ کام نہ کروجس کا تھم اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قرمایا ہے۔

#### اسلام میں ظہار کی حقیقت:

شریعت کی اصطلاح میں ظہارا بی بیوی کوکسی ایسی خاتون ہے تشبیہ دینے کو کہتے ہیں کہ جس ہے ہمیشہ نکاح حرام ہے مثلًا كوني صحف اپنی اہليہ ہے اس طريقہ ہے كہ كہ تو ميرے واسطے ميرى مال مبن جيسى ہے اس كا تھم يہ ہے كہ اگر اس جملہ بولنے ے اس کا ارادہ طلاق دینے کانہیں تھا تو اس سے ظہار ہو گیا اور دہ اس وقت تک اپنی بیوی ہے ہم بستری نہیں کرسکتا جس وقت تک که ده مخص ظبهار کا کفاره ادانه کرے اور کفاره ظبهاریہ ہے کہ ایک غلام یا ایک با ندی آزاد کی جائے اگر کسی میں اس قند رقوت نه ہو کہ وہ غلام یابا تدی آ زاد کرے تو وہ مخض دومبینے تک لگا تارروزے رکھے اگریہ بھی نہ کرسکتا ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے اور اگراس کی نبیت طلاق کی تھی تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگئی۔

واضح رہے کہ اسلام سے پہلے رہیم تھا کہ کوئی مردانی بیوی سے اگر کہتا کہ تو میری مال ہے تو وہ عورت اس شخص کے

کئے تمام عمر کے لئے حرام ہوجاتی ۔ کفارہ اوا کرنے کے باوجود بھی وہ عورت شوہر کے لئے حلال نہیں ہوتی تھی ۔ لیکن اسلام میں سی تھی ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعدوہ عورت جائز ہو جاتی ہے اور جس وقت تک شو ہر کفارہ ادا نہ کرے تو اس وفت تک وہ عورت حرام رہتی ہےاورا گرکسی نے بغیر کفارہ ادا کیے عورت سے محبت کر لی تو اس مخص نے گناہ کا ارتکاب کیا اس کوتو بہ کرنا جا ہےاور کفارہ اداکر کے اس کو ہاتھ لگائے اور کفارہ ادانہ کرنے تک اس کواینے واسطے حرام تصور کرے۔

یبال ایک قابل ذکر پبلویہ بھی ہے کہ بیخود کس قدروا ہیات اور بری بات ہے کہا پی اہلیہ کواپی مال ' ببن یا ایسے ہی کسی محترم رشتہ کہ جس ہے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہوسکتا تو ایسی حرکت بے حد ناپسندیدہ فعل ہے۔کوئی بھی عقلمند مخص ایسی بات نہیں کہ سکتا اور جو مخص اس فعل فتیج کا مرتکب ہوتو لا زیا کفارہ ادا کئے بغیر وہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی اور کفارہ ادا کرنے میں بھی تاخیر کرناخت گناہ ہے۔ (ح*یآمی)* 

> ٣٣٩١: آخْبَرَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنِ ٱلْحَكْمِ ابْنِ اَبَانَ عَزُّوَجَلَّ.

٣٣٩٢: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَآنَا الْمُعْتَمِرُ حِ وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآغْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَّمَ بْنَ آبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً قَالَ آتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ ظَاهِرٌ مِنِ امْوَاتِهِ ثُمَّ

اسم اجتمارت مكرمة سے روایت ب كدا يك مخص في اين بيوى سے ظہار کیا لیکن اس نے چراس عورت ہے ہمبستری کر لی کفارہ اوا عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَاهَرَ دَجُلٌ مِينِ الْمُرَاتِيْهِ كُرنے ہے قبل۔ اسكے بعداس نے اپنا حال خدمت نبوى ميں عرض فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُتَكَفِّرَ فَذَكَرَ وَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى ﴿ كَيااً آبَ نَهِ وَرِيافت فرمايا كدوه كُونى جِزِهْ كار في المستخدي واس كام اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِيرَآماده كيا؟ اس في عرض كياكه الله عزوجل آب يرحم فرمائ يارسول وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ بًا رَسُولَ اللهِ رَآيْتُ خَلْعَالَهَا أَوْسَاقَيْهَا فِي إِرْيبِ رَبِيهِ يَاسِ فِي إِاسَ فِي اللهِ وَأَيْتُ ا صَوْءِ الْفَقر فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن ريكيس بيه بات س كرة تخضرت فرمايا: تم اس عدودرجو وَسَلَّمَ ۚ فَاغْتَوْلُهَا حَتْى تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ اللَّهُ جَس وقت تك كرتم وه كام انجام دوجوكهتم كوعزت اور بزرگي والي نے تھم فر مایا ہے۔

٣٩٩٢: حضرت تكرمه بن في سيروايت هي كدا يك تخص خدمت نبوي مَنْ الْمُغْتِظُمِينِ حَاصَرِ مِوا اور عُرضَ كريني لكا كه بإرسول الله من الثينظم ال محفص نے این اہلیہ سے ظہار کرلیا تھا پھراس شخص نے کفارہ ادا کرنے ہے تبل عورت سے ہم بستری کرنی۔ آپ سن اللہ اے قرمایا کہتم نے کس وجہ ے بیتر کت کی ؟ اور چھے کوکس بات نے اس کام پر آمادہ کیادہ چخص کہنے غَشِيَهَا قَبُلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى لَا كُهُ السَّاصُوا كَ نِي مُنْ يَثَنُّكُم مجھ كواس عورت كى سفيد سفيد ينذليان ذلك قَالَ يَانَبِي اللهِ رَآيْتُ بَيَاصَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَر عِائدنى مِن ظرآ تميد آب الْأَنْفَرَ فرمايا كرتم اس عدوور بوجس قَالَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَزِلْ حَتَّى وقت تك كرتم اوا ندكروجو بجهتمهارے وحداوا كرنا لازم باب



تَفْضِى مَا عَلَيْكَ وَقَالَ اِسْحَاقُ فِي حَدِيْهِ فَاغْتَزِلْهَا حَثْى تَفْضِى مَا عَلَيْكَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمُرْسَلُ آوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى آغْلَمُ.

٣٣٩٣: أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَنْ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتِ الْبَحْمُدُ لِللّهِ عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتِ الْبَحْمُدُ لِللّهِ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتِ الْبَحْمُدُ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنْمُكُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنْمُكُوا الله رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنْمُكُوا اللّه وَسَلّمَ تَنْمُكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنْمُكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانُولَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى كَلَامُهَا فَٱنْوَلَ اللّهُ عَلَى كَلَامُهَا فَٱنْوَلَ اللّهُ عَنْ عَلَى كَلَامُهَا فَآنُولَ اللّهُ عَنْهَا فَانْوَلَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى كَلَامُهَا فَآنُولَ اللّهُ عَنْ عَلَى كَلَامُهَا فَآنُولَ اللّهُ عَنْ عَلَى كَلَامُهَا فَآنُولَ اللّهُ عَنْ عَلَى كَلَامُهَا فَآنُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيُ اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا .....

[المحادلة: ١]

#### ٣٣١: بأب مَا جَآءَ فِي الْخُلْعِ

٣٣٩٣: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا الْمَخْرُورُمِيُّ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَا وَهُوْ الْمُغِيْرَةُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَا وَهُيْبٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَهَيْبٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيَآنَةُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ عَنِ النَّبِيَآنَةُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ عَنِ النَّبِيَآنَةُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ

عنِ النبيانه قال المنظرِ عات والمحتلِقات هن علي عليها . الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ اَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آبُوْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ آبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا.

#### خلع کیاہے؟

شربیت کی اصطلاح میں خلع اس کو کہتے ہیں کہ عورت اپناحق مہر وغیرہ چھوڑ دے اور شوہر سے مہر وغیرہ کے عوض طلاق حاصل کی جائے بعنی اگر شوہر عورت کو طلاق نہیں دے رہا اور طلاق حاصل کرنے کی وجہ شرعی موجود ہے تو بہتریہ ہے کہ مہریا دیگر مال کے عوض شوہرسے طلاق حاصل کر بی جائے کتب فقہ میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے۔

٣٣٩٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ٣٣٩٥: حفرت حبيب فِيْهَا بنت بهل سے روايت ہے كه الميد حضرت

مصنف نسائی شریف فرما رہے ہیں کہ راوی حضرت ایخی نے اپنی صدیث شریف فرما رہے ہیں کہ راوی حضرت ایخی نے اپنی صدیث شریف میں (فَاعُتُولُ) فرمایا ہے اوراس حدیث کے لفظ محمد کے ہیں اور مصنف میں نید فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مرسل ہونا سیح اوراولی ہے مسند ہونے سے اوراولی عزوج ل زیادہ دانا ہے۔

۳۳۹۳: حفرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ جوستنا ہوت ہے تمام آوازوں کو۔ خولہ بڑھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپ شو ہر کا شکوہ چیش کیا بعنی ان کے ظہار کرنے سے مکان اور بال نچ سب کے سب تباہ ہو گئے اور وہ اپی گفتگو جھے سے چیپاتی تھی۔ جس وقت اللہ عز وجل نے عزت اور بزرگ والے خدانے یہ آیت کر یمہ: قد سَمِع اللہ قول الّیہی تبجاد لگئے ۔ نازل فرمائی۔ یعنی اللہ عز وجل نے اس خاتون کی بات من لی جو کہ تھے سے جھرا اکرتی ہے ہے اپنی اللہ عز وجل نے سو ہو کہ اللہ عنو ہر (سے متعلق) پراور وہ اللہ کے سامنے اپی تکالیف پیش ہے اور اللہ تم دونوں کے سوال جواب سنتا ہے با شبد اللہ وکھنا ہو گئیا۔ کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کے سوال جواب سنتا ہے با شبد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اور سنتا ہے باشہد اللہ وکھنا ہے اس خال ہوا ہے کھارہ کا بیان فر مایا۔

#### باب خلع ہے متعلق احادیث



حَبِيْهُ إِنْتُ سَهُلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةً يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا اَعْطَالِنَي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ خُذُ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي آهلِهَا.

٣٣٩٧ أَخْتَوَنَا أَزْهَوْ بْنُ جَعِيْلِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُوَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ آتَتِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَابِتُ بُنَّ قَيْسِ آمَا إِنِّي مَا آعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلْقٍ وَآلَا دِيْنٍ وَّلْكِيْنَى آكُرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هِمْ آتَرُدُيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّفُهَا تَطْلِيْقَةً

٣٣٩٤. آخُبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِلِم

الْقَاسِيمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْتِى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةً صامت بن قيس إليِّن كرحسرت حبيب ظيُّ بنت سهل بيان كرتى بي بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ آنَّهَا آخُبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ كَالِك دن آتخضرت مَالَيْدُ المَّح صادق كم شروع من نماز ك لي سَهُلِ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ قَايِتِ بِن قَيْسِ بِن فَكَ تُوآ بِ فَالْيَامُ مَن حضرت حبيب ولي كودروازه كزويك بإيا-شَمَّاسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِ مُنْ أَيْنَا مُ لِي مُ لَا يَم كون بو؟ تو حفرت حبيبه ويعن نے قرمايا ميں خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوْجَدَ حَبِيبَةً بِنْتَ سَهُلِ حَبِيب بِنْتَ كُلُ بُول - آب كُالْيَا لِمُن فرمايا كن وجه س كيابات فيش عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى آلُ اورتم س وجد (اندهر عن اندهر ع) آلَى بو؟ حضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طِذِهِ قَالَتْ آنَا حَيِيبَةً بِنْتُ حِيبِ إِيْنَا فِي قَرِمايا كرمير اورمير عثوبر كورميان فيعاونهي سَهُلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأَنُكِ قَالَتْ مَا آنَا وَلَا ربتار مير عشوبركانام ثابت بن قيل بهدآب كأنيَوَم فرمايانيه فَابِثُ بْنُ قَيْسِ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ قَابِتُ بْنُ قَيْسِ حبيب بنت سل كه بيان كررى بي جو يحد كدالله عز وجل في عاماس قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه كَارَبان عَنكار بين كرمعرت حبيب من فن في بيان كياك يارسول الله!اس في جو يحمد محمد كمدديا عوه مير سياس موجود ميآب نے فرمایا کہتم ثابت بن قیس کے لے لو لیعنی تم ان سے اپنی چیز واپس کے لو۔ چنانچہ ثابت بن قیسؓ نے آپ کے فرمانے کے مطابق وہ جیز ان ہے واپس لے لی اور اپنا چڑھایا ہوا مال واپس لے لیا اور حبیبہؓ ہے مروالوں میں بیٹے گئیں یعنی ثابت بن قیس کے گھرے چلی گئیں۔

٣٣٩٦ : حفرت ابن عماس بيج سے روايت ہے كه حضرت ابت بن قیس جزمینه کی اہلیہ خدمت نبوی مُنْ اللّٰهِ علی حاضر ہو تعیں اور و و کہنے لکیس كه مجه كوغصه اور ناراضكَ نبين حضرت ثابت بن قيس مِنْ فا كَي عادت اور دین کی طرف ہے لیکن اسلام میں کفر اور ناشکری کرنا برامجھتی ہوں۔ آپ تن تی ارشادفر مایا بتم ان کا باغ واپس کر دو۔ وہ سے الكُ تنكيل كه بال واپس كروول كى آپ مانينيلان عابت بن قيس مورود ے فرمایا کہتم اپناہاغ لے لواوراس کوایک طلاق دے دو۔

٢٩٨٩ : مصرت ابن عباس بيني سے روايت ہے كه ايك تخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی ایک البی عورت عَنْ عُمَارَةَ لِن آبِي خَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ البن بكاس كوجوفس بهي باته لكائة ووواس كومع نبيس كرتى -آب نے عَنَاسٍ فَالَ جَاءَ رَحُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَرِما مِائِم اس كودوراوروفع كردو (طلاق دےدو) اس مخص في عرض كيا آنِهِ وَسَنَّمَ فَغَالَ إِنَّ امْوَاتِينٌ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسِ ﴿ كَهِ مِحْكُواسَ بِاتَ كَالْمُديشِ بِكُواس كَي وجد عيري جان نه جل



نَفُسِى قَالَ اسْتَمْتِع.

فَقَالَ غَرِّبُهَا إِنْ شِنْتَ قَالَ إِنِي أَخَافُ أَنُ تَتَبِعَهَا جَائِ يَعِنى بِقَرارى كَى مِدِ مرادِل أس كى طرف دراكار بادر ایبانہ ہوکہ میں اس کوائے ہے الگ کرکے گناہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ آب فرمایا ایسانیس موسکتا کرتم اس کواینے استعمال میں رکھو۔

#### باحتيا طعورت كاحكم:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کونبیں روکتی اس جملہ سے مراد ہے کہ میری بیوی غیرمخاط اور ا یک لا پرواہ خاتون ہے اس سے مراد مینہیں کہ وہ عورت زانیہ ہے اگروہ خاتون زنا کارہوتی تو آنخصرت مَنْ ﷺ کا ان کا تھم فریا تے اورجیسا کہ کتب فقہ میں ہے کہ اگر کسی کی بیوی خدانخواستہ ناسقہ ہوجائے تو شوہر کے لیے اس کوطلاق وینا واجب نہیں ہے اگر طلاق دے دےگا تو گنهگارند بوگا۔ فقاوی شامی ش ہے: "لا يعب على الرجل بطليق الفاجرة" ببرمال مذكوره محض ایک بے قرار مزاج کا مخض تھا اور اس کے لئے اس عورت کوطلاق دے کرا لگ رہنا باعث زنا کاری ہوسکتا تھا اس وجہ سے 

٣٣٩٨: أَخْبُونَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرًاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٩٨: حفرت ابن عباسٌ بروايت بكر كسي مخص في عرض كيا النَّصْرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ﴿ كَه يارسول الله الرير الكاح مِن الكورت ب جوكس ك باتفول كو أَنْهَانَا المؤونُ ابْنُ رِمَّابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ تَبِيل روكرتي جبكوني اس كوباته لكاتا ب- آب فرماياتم اس كو عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ طَلَاقَ دِكَ رُواسَ نِهُ كَهَا كُر مِن اس كَعلاوه صبرتبيس كرسكتاني آپ إِنَّ تَحُتِى امْرَاتِي لَا تَرُّدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّفُهَا قَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ فَأَمْسِكُهَا.

#### باب: لعان شروع ہونے ہے متعلق

ے حفاظت اور محمرانی کرواوراس کواپیا کرنے ہے روک دو)۔

مَنْ الْيَعْمِ فِي مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ وَهِ وَ اللَّهِ عَلَى السَّعُورِت كَي تَم يوري طرح

٣٩٩٩: حضرت عاصم بن عدى ولاين المساروايت هي كرمجلا في فتبيله مين ے ایک مخص کہنے لگا کدا ہے عاصم تم کیا کہتے ہوتم اس مسئلہ میں کیا کبد رہے ہو کدایک مخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کود یکھا اگراس عورت کا شوہراس غیراوراجنبی شخص وقتل کردے تو کیاتم بھی اس کے شو ہر کوئل کر دو گے یا کیا کرو گے اے عاصم تم پیدمئلہ میرے واسطے رَاى مَعَ امْرَاتِهِ وَجُلًّا ايَفَتُلُهُ فَتَفْتَلُونَهُ أَمْ كَيْفَ رسول كريمٌ عدريافت كراوچنانج عاصم في رسول كريمٌ عديمنك يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ سَلْ لِمِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وريافت كياتوني كريمٌ في اس وال كودريافت كرنانا وارخيال فرمايا-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ يَمْرُو يَمِرٌ آئِ اوران سے كَنِ كَكُ كدا ، عاصم اتم في كيا كها؟

#### ٣٣٧ ١٤ باب بَدْءِ لِعَانُ

٣٣٩٩: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ آبِي سَلَمَةً وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٌّ قَالَ جَآءَ نِي عُوَيْمِرٌ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الْعَجُلَانَ فَقَالَ آىٌ عَاصِمُ آرَآيُتُمْ رَجُلًا



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلَ وَكَرِهَهَا فَجَآءَ ةُ عُوَيْمِرٌ ا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَاعَاصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ آنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآنِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا سْنَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيلُكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاثْتِ بِهَا قَالَ سَهُلٌّ وَآنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءً بِهَا فَتَلَاعَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ لِينُ آمْسَكُتُهَا لَقَدْ كَذَبُّتُ عَلَيْهَا فَقَارَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَّأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَصَارَتُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں تمہاری بات ہی خراب ہے کیونکہ اس سوال ہے رسول کریم نے نامواری ظاہر فرمائی اور مجھ پر نامواری ظاہر فرمائی يوير آنے كہا كەخداكى تىم بىل بىدستلەرسول كريم سے دريافت كرون گااوروه ني كے باس منج اور آپ سے دريافت كيا آپ نے فرمایا کداللہ نے تم سے متعلق تھم نازل فرمایا ہے اور تمہاری بیوی ہے متعلق بھی ارشا وفر مایا ہے تم اس کو بلا کرلاؤ۔ سہیل نقل فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم کی خدمت میں نتھے کہ جس وقت عویمرٌاس خاتون کو کے کرآنے اور دونوں نے آپس میں لعان کیا اور عویمر بڑاتن بیان فرمانے گے اور متم ہے بیان فرمانے لکے کہ بارسول اللہ! اگر میں اس کواب رکھوں گاتو میں اس کوتہمت اور الزام نگانے والا قرار دوں گاہیہ بات كهدكرانبول في بيوى كوطلاق دے دى اورائے سے الگ كرديا۔ ابھی رسول کریم نے تھم بھی نہیں فر مایا تھا ان کوعورت کے الگ کرنے کا۔راوی کہتا ہے کہ پھریمی عاوت اورطریقہ قراریا گیا لعان والوں کیلئے بعنی لعان کے بعد شو ہراور بیوی الگ الگ ہوجا تمیں۔

#### لعان كاشرى تقلم:

شو ہراور بیوی کے درمیان لعان اس طریقہ سے ہوتا ہے کہ شو ہر بیوی پرز نا کا الزام لگائے اورز ناکے گواہ موجود نہوں اوراللهٔ عزوجل ہے خوف کر کے دونوں میں ہے اپنے الزام کا کوئی قائل نہ ہوتو امیریا قاضی کے علم چار مرتبہ پہلے تو شوہراس بات کی شہادت وے اللہ عز وجل کا نام لے کرا بی سچائی پر۔ پانچویں مرتبدا ہے او پرلعنت کرے کیکن شرط یہ ہے کہ جھوٹ ہوئے کی صورت میں اور اسی طریقہ سے اللہ عز وجل کا نام لے کرچار مرتبہ شہادت دے شوہر کے جھوٹا ہونے پراور یا نچویں مرتبدا پنے او پرلعنت بھیجائیکن شرط ریہ ہے کہ جھوٹ ہونے کی صورت میں یعنی مرواس طرح سے کہے کہا گر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پرخدا کی لعنت ہاوراس طریقہ سے بیوی بھی اللہ عز وجل کا نام لے کر جار مرتبہ شہادت دے مرد کے جھوٹا ہونے پراور پانچویں مرتبہ اس طرح کیےاللہ عز وجل کاغضب اس عورت پر نازل ہوا گرعورت جھوٹی ہو۔ ( واضح رہے کہ لعان کےا حکام آج کل نافتہ نہیں ہیں۔اس کے لئے دارالسلام ہوناشرط ہے۔دارالحرب میں بیاحکام نافذ تہیں ہوتے )۔

یاب جمل کے وقت لعان کرنا

١٤٣٥: باب النّعان بالْحَبُل

٣٥٠٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٣٥٠٠: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے ك



مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَاتِهِ وَكَانَتْ خُبْلَى.

#### ١٤٣١: باب اللِّعَانِ فِي قَذُفِ الرَّجُلِ زُوْجَتُهُ بِرَجُل بِعَيْنِهِ

١٥٠١: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقَذِفُ امْرَآتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَٱلْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ ذَٰلِكَ وَأَنَا آرَاى آنَّ عِنْدَةً مِنْ ذَٰلِكَ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ مِلَالَ ابْنَ أُمَيَّةً قَذَت امْرَاتَةُ بِشَرِيْكِ بُنِ السَّحْمَآءِ وَكَانَ آخُو الْبَرَآءِ ابْنِ مَالِكِ لِأُمِّهِ وَكَانَ آوَّلَ مَنْ لَاعَنَ فَلَاعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمُصُرُّوَهُ قَالَ جَآءَ تُ بِهِ ٱلْبَيْضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَآءَ ثُ بِهِ ٱكْحَلَ جَعْدًا آخْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بُنِ السُّحُمَاءِ قَالَ فَٱنْبُنْتُ آنَّهَا جَآءَ تُ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا آحَمَشَ السَّاقَيْنِ.

#### ٢٢٤ : باب كَيْفَ اللَّعَانُ

٣٥٠٢: ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ابْنُ حُسَيْنِ الْآزُدِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ لِعَانِ

ابْنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا التُحضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت عويمر تجلاني رضى الله تعالى عند اِبْرَاهِیْمُ بْنُ عُفْبَةَ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اوران کی اہلیمخرّ مدے درمیان لعان کرایا تو اس وقت دوحمل سے

طلاق کی کتاب

#### باب: اگر کوئی شخص کوئی مقرره آدمی کا نام لے کرعورت پر تہمت لگائے ان کے درمیان لعان کی صورت

ا • ١٣٥: حضرت مشام سے مروى ہے كدان سے اس مخص كے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جوانی اہلیہ برزنا کی تہمت لگا تا ہوتو انہول نے محمد مینید کا قول بیان فرمایا که میں نے حضرت این مالک سے یہی مسئلہ دریا فت کیا تھا۔اس لیے کہ مجھ کو خیال تھا کہ ان کواس مسئلہ کاعلم ضرور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہلال بن امید جائف نے ا بی اہلیہ پر حضرت شریک بن حما کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی حضرت شريك ، براء بن ما لك ك بهائي تھے (مال شريك) اور وہ يمبلة مخص تنے کہ جنہوں نے لعان کیا چنانچے رسول کریم نے ان کے درمیان لعان کرایا اور فرمایا که اس کود میکهنا که اگراس نے اس طرح کا بچه پیدا کیا که اس کارنگ سفیداوراس کے بال سید ھےاوراس کی آنکھیں گری ہوئی ہوں تو وہ بچہ ہلال بن أمتيه كا ہے اور اگر كالے رنگ كى آئكھوں والا ہوگا اوراسکے بال مھنگریا لے ہوں سے اوراس کی پنڈلیاں تیلی ہوں گی تو وہ شریک بن حما کا ہوگا۔انس فر ماتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے كالماريك كي آنكھوں والا اور تپلي پنڈليوں والا بچه بيدا كيا۔

#### باب: لعان كاطريقه

۳۵۰۲:حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ہلال بن امیہ نے لعان کیا اور انہوں نے اپنی بیوی کوشریک بن محماء کے ساتھ تہمت ز دہ کیا۔ چنانچہ دہ ایک دن خدمت نبوئ میں حاضر ہو گئے اور آ پے کو بتلایا تو آپ نے جارگواہ پیش کرنے کے لئے قرمایا اور کہاور نہم برصد

كَانَ فِي الْإِسْلَامِ آنَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَتَ شَرِيْكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِالْمُرَاتِهِ فَٱتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ بِلَالِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرُبَعَةَ شُهَدَآءَ وَالَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ يُرَدِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ مِلَالٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَعْلَمُ ٱ يَبَىٰ صَادِقٌ وَلَيْنُولَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْجَلْدِ فَبَيْنَاهُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اَيَّةُ اللِّعَانِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزْوَاحَهُمُ ۚ إِلِّي اخِرِ الْآيَةِ فَدَعًا مِلَالًا فَشَهِدَ ٱرْبَعَ شَهَادًاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَغَنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ انْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْآةُ فَشَهِدَتُ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ آوِ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِفُوهَا فَانَّهَا مُوجِيَّةٌ فَتَلَكَّاتُ حَتَّى مَا شَكَّكُنَا آنَّهَا سَتَغْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا اَفْضَحُ قُوْمِيْ سَآئِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوْهَا قَانُ جَآءً ثُ بِهِ ٱبْيَضَ سَبِطًا قَضِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آعُلَمُ.

قائم کی جائے گی۔رسول کریم نے متعدد مرتبہ یہی جملے ارشاوفر مائے تو ہلال کہنے لگے خدا کی قتم القدعز وجل واقف میں کہ میں سچاانسان ہوں اس وجہ سے وہ بھینی طریقہ سے کوئی اس قسم کا تھم نازل فرمائیں گ جس کی وجدے میری پشت کوڑے مارے جانے سے نی جائے گی۔ ال دوران آيت لعال نازل مولى: وألَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمُ أُورجِو لوگ اپنی بیو یوں پرتہمت لگا تمیں اور انکے اپنے علاوہ کوئی کواہ موجود نہ ہوتوا تکی گوائی یہی ہے کہ جارمرتبہ خدا کی تئم کھا کرید کہددے کہ بلاشبہ میں تو سچا ہوں اور یا نبچویں مرتبہ ریہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر الله کی لعنت اوراس عورت کی سزااس طریقه سے ٹل عتی ہے کہ وہ حیار مرتبهتم کھا کر کیے کہ بے شک میخض جھوٹا ہے اور یانچویں مرتبہ کیے کواگر بہ جا ہوتو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہواس پر نی نے ہلال کو تھم فرمایا اور انہوں نے جارمرتبہ بیشہادت دی کہ خدا کی تتم میں سیا ہوں أَرْبَعَ شَهَادًاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْحَافِهِينَ فَلَمَّا أَنَّ أُور يانجوين مرتبه كها أكر من جهونا بول توجه برالله كالعنت يهراس عورت کو بلایا گیااوراس نے بھی جارمر جبہ گوابی دی کہاںٹدی شم میخف جھوٹا ہے۔راوی نقل فرماتے میں کہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ گواہی ویتے وفت رسول كريم مَنْ الْيَتَافِلُ فِي ارشاد فرمايا بتم اس كوروك دو - اس ليے كه باس كے لئے بلاكت كاذر بعد بوكى -اس براس مخص في قف كيا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب بیا قرار کر لے گی۔لیکن پھروہ کہنے گئی کہ میں ا بنی قوم کو ہمیشہ کے لئے ذلیل نہیں کروں گی اور پانچویں مرتبہ بھی قشم الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بُنِ أُمَيَّةً وَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ ادْمَ لِيرى كرلى يجررسول كريم الْمَاتِيَةُ فَارشاد قرمايا كريم الوّك اس خاتون كو جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِنَسْرِيْكِ ابْنِ ويكيت ربنا اكراس نے سفيد سيد ھے بالوں والا اور بكڑى بوئى آئكھوں السَّخْمَآةَ فَجَاءَتْ بِهِ ادَّمَ جَعُدًا رَبْعًا حَمْشَ والايج جناتووه بجه المال بن اميه كابوكا اوراكراس في كندى رنك والا السَّاقَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور كَفَتَكُرياك بالول والأورميان قد اور تلى يند ليول والا بجد جناتويه هَاْنُ قَالَ الشَّيْعُ وَالْفَصِيءُ طَوِيْلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ والااورورميانة قداور يَلَى بِندُل والا بجدي بيدا كياس بررسول كريمٌ ف لَيْسَ بِمَفْتُوح الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا وَاللَّهُ ارشاد فرمايا: الرسالقيظم نازل شهوا بوتا تو مي اس كم ساته دوسرا معامله كرتابه امام نسائى فرمات بين "قَضِيّ الْعَيْنَيْنِ " مراداً تمهول





کے بالوں کا دراز ہونا ہے نیز میاکہ آنکھیں برمی اور کھلی نہوں۔

یاب: امام کا وُعاکرنا کهاے اللہ تو میری رہبری فرما ٣٥٠٣:حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے لعان کا تذكره ہوا تو عاصم بن عدى نے كوئى بات كہددى اور روان ہو كئے بھر ا نے پاس انکی قوم کا ایک مخص آیا اور کہنے لگا کہ اس مخص نے اپنی اہلیہ كے ساتھ كى غير مروكود كھا ہے۔ عاصم كہنے لگے مجھے اس ميں اس وجہ سے بتلایا گیا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ پھروہ اسکولے کرنبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے رسول کریم سے عرض کیا کہ میں نے بیوی کوسی حالت میں ویکھا ہے۔ اسکا حلیداس ونت اس طرح ہے تھازر درنگ جھر پرابدن اور سیدھے بال اورجس مخض کے ساتھ تہمت نگائی تھی اس کا حلیداس طرت سے تھا گندی رنگ مجری ہوئی پنڈلیاں اور ہاتی جسم بھی گوشت سے بھرا ہوا۔اس پر رسول كريمٌ نے ارشاد فر مايا: اے خدا تھم واضح فر ما۔ چناني جس وقت اس عورت کے بچہ کی ولا دت ہوئی تو و داس انسان کی شکل کا تھا کہ جس کے بارے میں اس مخص نے بتلایا تھا کہ میں نے اس کواپی اہلیہ کے ساتھ دیکھا ہے پھرنی نے ان دونوں کولعان کرنے کا تھم فر مایا۔اس پر حاضرین مجلس میں ہے ایک محض نے ابن عباس سے دریا فت کیا کہ کیا یہ وہی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فر مایا کہ اگر میں کمسی کو بغیر گواہان کے سنگسار کرتا تو وہ بیرخاتون ہوتی ۔ ابن عباسً نے فر مایانہیں وہ وومری عورت تھی جو کہ اسلام میں شراتکیزی کرتی تھی اور بدکاری میں مبتلائقی کیکن اس کے لئے محواہ یا شبوت نہیں تھا۔

٣٥٠ ٣٥٠:حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنبما كابيان ہے كه نبي كريم صلی الله علیه وسلم کے سامنے لعان کا ذکر کیا عمیا تو عاصم بن عدی اس ذكريس كجھ بولے اورلوٹ گئے۔ پھران كوأ كلى قوم كا ايك تخص ملا اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا۔ بیسننا تھا ذُكِوَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَقَالَ عَاصِمُ ﴿ كَمَاصُم بن عدى اس كوني كريم صلى الله عليه كروبرولات اوروبى

١٢٣٨: باب قُول الْإِمَامِ اللَّهُمُّ بَيِّن

٣٥٠٣: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ خُمَيْدٍ قَالَ ٱلْبَالَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْطِنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ ذُكِرَ النَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيٌّ فِي ذَٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ مِينَ قَوْمِهِ يَشْكُوا اِلَّذِهِ آنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَيْهِ رَجُلًا قَالَ عَاصِمْ مَّا الْمُثَلِيْتُ بِهِلَا إِلَّا بِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ الْمُرَاتَةُ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْجِ سَبِطَ الشُّعُرِ وَكَانَ الَّذِى ادَّعَى عَلَيْهِ آنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ آهُلِهِ ادْمَ خَدْ لَا كَيْيُرْ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنُ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا آنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لَآبُنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ آهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ لَوْ رَجَمْتُ آحَدًا بِغَيْرِ بَيَّةٍ رَجَمْتُ هَٰذِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتُ تُظُهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرِّ.

٣٥٠٣: أَخُبَرُنَا يَحْيَى بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ السُّكُنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيِلَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْطِنِ ابْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ آلَهُ قَالَ



مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ آنَّةً وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَذَهَبَ امْرَأْتَهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبِطُ الشُّعُرِ وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ آنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ آهْلِهِ ادْمَ خَدُلًا كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُمَّ بَيْنُ فَوَضَعَتْ شَبِيْهَا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا آنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لَآبُنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُجُلِسِ آهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ رَجَمُتُ آحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ رَجَمْتُ طَذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرُّ فِي الْإِسْلَامِ.

#### ١٤٣٩: باب الكُمرُ بوَضْعِ الْهَدِ عَلَى فِي المُتلَاعِنين عِنْدُ الْخَامِسَةِ

٣٥٠٥: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلًا حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُتَلَاعَنَا أَنْ يَطَعَ يَدَهُ عِنْدُ الْحَامِسَةِ عَلَى لِيْهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوْجِبَّةً.

### ٣٠٤٠: باب مَوْعِظةِ الْإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَوْالَةُ عِنْدُ اللَّعَانِ

بُنُ عَدِي فِي ذَلِكَ فَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَةُ رَجْلٌ مَنْ *كَيْرُضُ كِيا جُو بِكِهِ مِنا تَهَا كُونُ* ا و بلا اورسیدھے ہالوں والاحخص اور جس پراس نے دعویٰ کیا تھا وہ گندم بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخُورَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ ﴿ مُحُورَتُكَ كَا أُورِيرٌ كُوشِت أور ماكل برمونا بالمخص تفا أورهنتم بإلول والانتها ۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''اے اللہ تو بیان کر اس حال کو' راوی کہتا ہے کہ اس عورت نے ایسے بیچے کو جنا جو کہ دوسرے متخص کے حال والا تھا۔ پھراس عورت کے خاوند نے لعان کرایا نبی كريم مَنَا لَيْنَا لَهُ عَلِي مُورِو - ابن عباس رضى الله تعالى عنهما جب بيه بات بیان کررے تھے تو ایک مخص پوچھے نگا کیا ہیو ہی عورت تھی جس کورسول النُّد صلَّى النَّه عليه وسلم في قرما يا تقا كه اس كو مين رجم كريّا الرَّرجم كريّا بغير م کواہوں کے رواہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے گئے نہیں! وہ تو کوئی اور عورت کے متعلق بیان تھا اور وہ تو بڑے شروالے کاموں میں مبتلائقی۔

### باب: یا نیجویں مرتبہ تھم کھانے کے وقت لعان کرنے والول کے چبرہ پر ہاتھ رکھنے کا تھم

۵۰۵-۱۳۵۰ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ تبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دی کوتھم فر ما یا کہ جس وقت بیانعان كرنے والے لعان كريں تو يانچويں مرتباتهم كھانے كے وقت تم ان کے مُنہ پر ہاتھ رکھ دینا اور فرمایا: اس سے اللّٰہ کا عذاب لا زم ہو جاتا ہے۔

#### باب: امام کالعان کے وفت مرد وعورت کو نفيحت كرنا

٣٥٠٦: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٣٥٠٦: حفرت معيد بن جبير اللَّهٰ الله عدوايت ب كه محص حفرت الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابن زبير مِالنَّفِ كَا الرت كدوران كي فض في العان كرف والول سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي عَصَعَلَق وريافت كيا كدكيا لعان ك بعدان وونوس ك ورميان إِمَارَةِ ابْنِ رِالزَّبَيِّرِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا حَرَيْتُ مَا عَلِيحِدَّ كَرَادِي جَاتِي ہے؟ مجھ كواس بات كاكوئي جواب نہيں بن يايا تو



فَقُلْتُ يَا ابَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ايَّفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمُ سُبُحَانَ اللَّهِ إِنَّ آوَّلَ مَنْ سَالَ عَنْ دْلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارَآيْتَ الْآمْرَ الَّذِي سَالْتُكَ ابْتُكِيْتُ بِم فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوُلَآءِ الْاَيَاتِ فِي سُوْرَةِ النَّوْرِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمُ حَتَّى بَلَغٌ وَالْخَامِسَةُ اَدُّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَبَكَّا بِالرَّجُلِ فَوَعَظَةً وَذَكَّرَهُ وَٱخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا ٱلْحُوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَظُكَ بِالْحَقِّ مَاكُذَبُتُ ثُمَّ تُنَّى بِالْمَرْآةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَآ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِيْنُنَ وَالْحَامِسَةَ انَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينُنَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْاةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَفَرَّقَ

#### ا ١٤٣٠: باب التَّفُريُق عَلَى دور. المتلاعنين

آفُولُ فَقُمْتُ مِنْ مُقَامِي إلى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَو مِن الله كليا اور حضرت ابن عمر ﷺ كمكان كي جانب ميں روانه هو كيا میں نے ان سے کہا''اے ابوعبدالرحمٰن! کیا لعان کرنے والے افراد ، کے درمیان علیحد گی کرا دی جاتی ہے؟" آپ منٹی تیام کے فرمایا جی ہاں سبحان الله بيمسئله سب سے بہلے فلال بن فلال نے ور يافت كيا تھا وَلَمْ يَقُلُ عَمْرٌ و آرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَرِى عَلَى اس فِي عَلَى إلى مِياكِ بارسول اللهُ فَاللَّهُ الركوني مخص إلى المهيك ساته امْوَاتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكُلُّمَ فَآمُو عَظِيمٌ وَقَالَ عَمْو و مسمى كوكناه كاارتكاب كرت موئ ويجع تواكر وعن كه يجه يجه توجب آتی اَمَرًا عَظِیْمًا وَإِنْ سَحَتَ سَکَتَ عَلَی مِعْلِ مَعْلِ مِنْ بِرِی بات ہے اور اگروہ خاموش رہے تو اس متم کی بات پر وللكَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وللكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ عَامُوش رَبِنَا بَعِي إِس طريقه ع بهت برى بات بـ رسول كريم مَثَلَ ثَيْثِهِمْ نِهِ مُسَى فَتُم كا جواب ارشادتهیں فرمایا پھروہ آ دمی ودسری مرتبہ حاضر ہوااور عرض کیا کہ جس شے کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں اس پر اللہ عز وجل نے سورہ نور کی آیت لعان نازل فرماني وه آيت كريمه بيه ٢٠ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ پھررسول کریم مُنَاتِیَّتُم نے شوہر سے شروعات فرما تمیں اوراس کو وعظ و نفیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وُنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں کچھنہیں۔وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قشم کہ جس نے کہ آ ب من الله المحتل كساته في بنا كر بهيجاب من في جموث نبيس بولا پھررسول کریم منگانٹیو کے اس طرح سے عورت کو بھی تھیجت فر مائی اس نے بھی بہی عرض کیا کہ اس ذات کی متم کہ جس نے آ ب مَا کُانْیَا مُوت کے ساتھ (نبی بناکر) بھیجاہے کہ پیخص جھوٹا ہے پھرمر دیے جا رمرتبہ الله عز وجل کی مشم کھا کر محواجی دی که وہ سچا ہے اور یا نبچویں مرتبہ کہا کہ ا گروه جھوٹا ہواور یا نچویں مرتبہ کہا کہ اگروہ سچاہے تو اس عورت پر خدا کا غضب نازل ہو۔ پھررسول کریم مُثَاثِیْزُم نے ان کوعلیحدہ فر ما دیا۔

#### یاب العان کرنے والوں کے درمیان عليحدكي

٧٠٥٠: أَخْبِوَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِي ٤٠٥٠: حفرت سعيد بن جبيرٌ سے روايت ہے كہ ميں نے ابن عمرٌ ہے وَاللَّفَظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّلِنِي عَرْضَ كِيا الرَّكُولَى صحف إِنِّي بيوى برزنا كي تبعث لَكَائِے تو كياتكم ہے؟





آبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرُورَةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّق الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَيْنَ آخَوَىٰ بَنِى الْعُجْلَان.

#### ١٢٢: باب استِتَابَةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللعان

٣٥٠٨: ٱخُبَرَنَا زِيَادٌ بْنُ ٱ يُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَجُلٌ قَذَفَ الْمُرَآتَةُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَ آخَوَىٰ بَنِى الْعَجُلَانَ رَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ آحَدَ كُمَّا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَّا تَآثِبٌ قَالَ لَهُمَا ثَلَاثًا فَآبِيَا فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوْبُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَامَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدُ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ ابْعَدُ منك

#### ٢٣٠ ١٤: باب اجْتِمَاعَ الْمُتَلَاعِنَين

٣٥٠٩: ٱلْحُبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

ارشاد فرمایا: نبی نے قبیلہ بنوعجلان کے درمیان علیحد کی فرما دی تھی۔ پھر نی نے ان سے قربایا: اللہ خوب واقف ہیں کہتم دونوں میں سے ایک تخص جھوٹا ہے کیاتم میں ہے کوئی ایک گناہ سے توبہ کرنے کا خواہش مندے؟ ای طریقہ سے بی نے تمین مرتبدار شاوفر مایالیکن وونول نے ا تکار کر دیا تو آ ہے نے اسکے بعد دونوں میں تفریق فرمادی۔

#### باب: لعان کرنے والے لوگوں سے لعان کے بعد تو ہے متعلق

١٠٥٠٨: حضرت سعيد بن جبير بالغيز فرمات بين كدمين في حضرت ابن عمر ينظف عصرض كيا أكركو في شخص الى بيوى برزنا كى تبهت لكائة كياتكم ٢٠٠٠ تو فرمايارسول كريم من تثيثم في تبيله بنومجلان كي شو براور بیوی کے درمیان تفریق اور علیحد کی فرما دی تھی۔ پھررسول کریم من النظام نے ان ہے ارشا دفر مایا: اللہ عز وجل کوعلم ہے کہتم دونوں میں ہے کون جھوٹا ہے؟ رسول كريم مؤلين كم نے اى طريقد سے تين مرتبدارشا وفر مايا سكن ان دونول نے انكاركيا۔ تو آپ مُنْ اَلْتُؤَمِّنِ اس كے بعد ان دونول ے درمیان علیحد کی فرما دی۔ چرشو ہرنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری دولت کا کیا انجام ہوگا؟ آپ مُنْ اَنْتِمْ نے فرمایا کرتمبارے واسطے کوئی دولت نہیں ہے اس لیے کدا گرتم اپنے قول میں سے ہوتو تم اس ے تقع حاصل کر چکے ہواور اگر جھوٹے ہوتو دولت واپس کرنا ایک مشکل کام ہے۔

#### باب:لعان کرنے والےافراد کا اجتماع

9 - 90: حضرت سعيد بن جبير جائفة فرمات بين ميس في حضرت ابن عمر ﷺ سے لعان کرنے والوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ فَي بِيانِ فرمايا كدرسول كريم مَنْ النَّهُ العان كرف والول مت متعلق يَقُولُ سَأَنْتُ ابْنَ عُمَرَ رَصِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن ارشاد قرمايا: ابتم دونون كاحساب وكتاب الله عز وجل ك ذمه بتم الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوول من سايك نمايك جمونا ب( پرشو برس فرمايا) ابتمهارا

وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ فَذَاكَ آلْعَدُ لُكَ.

٣٣ ١٤: باب نَفْي الْوَكَدِ بِاللِّعَانِ وَالْحَاقِهِ

٣٥١٠: ٱلْحُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلِ وَّامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ ٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْلَّمِّ.

١٢٥٥ باب إذا عَرَضَ بِأَمْرَأَتِهِ وَسَكَّتَ فِي وَكَدِهِ وَ أَرَادَ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ

٣٥١١: ٱخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَالَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيْ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبَىٰ هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ آتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِيمُ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هَلُ لَّكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ ٱوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَٱنِّي تَراى يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

٣٥١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ

اس برکسی مشم کا کوئی حق نہیں ہے۔اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! اَحَدُّكُمُ الكَاذِبُ وَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا مِيرِا مال دولت (جوكه من في اس كوديا ب) اس كاكيا موكا؟ آب رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَالِي قَالَ سَنَ عَيْنِهِ فِي ارشاد فرما يا كرتمهار الاعتواسط و كسي ما مال دولت نبيس ب لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَا السليك الرَّمَ الك عَيانان بوتوتم في وه مال دولت الي شرمكاه اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَوْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا حلال كرنے كے بدلدد ، ويا اورا كرتم ايك جموث انسان بهوتو تم اس کو ما تکلنے کاکسی شم کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔

باب: لعان کی وجہ ہے لڑ کے کا انکار کرنا اور اس کواس کی والدہ کے سیردکرنے سے متعلق حدیث

• ١٥٥٠: حصرت ابن عمر يُعْيَفُ فر مات ميں كه رسول كريم مَثَالِيَّةِ لِمِهِ فَالْمِيَّةِ لِمِهِ مرداور عورت کے درمیان لعان کرانے کے بعد ان دوتوں کے درمیان تفریق کردیا وراس بچهکواس کی والدہ کے ساتھ کرویا۔

باب: اگرکوئی آ دمی اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کر ہے کیکن اس کااراد واس کاا تکار کرتا ہو؟

اا ١٥٥: حصرت ابو مرسره والفيز فرمات مين كه قبيله فزاره كا ايك آدمي خدمت نبوی منگاتینی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری عورت نے ایک بالکل کا لے رنگ کے بچہ کوجنم ویا ہے اس کا ارادہ اپنے بچہ ے انکار کرنے کا تھا۔ آ بِ مَنْ الْتُؤْمِ نے ارشاد فرمایا کیا تمبارے پاس اونٹ موجود ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ اُل اُنظم نے قرمایا: کیا ان کے درمیان خاکی رنگ کے بھی ہیں۔عرض کیا جی ہاں۔ آ پ مَنْ الْمُنْفِرُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وه كهال سے آیا؟ اس نے كہا جمكن اتنی ﴿ لِكَ قَالَ عَسٰی أَنْ يَكُونَ نَوْعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ ﴿ بِكُسِيرًكُ نِ تَصِيحُ ويابو \_ آ بِ الْأَيْرَ فِلْم ايا: تو پيري بحي بوسكما رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِلَذَا عَسلى أنْ به كركس رك في اللهِ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِلذَا عَسلى أنْ بها كركس رك في اليابورراوي تقل فرمات بين كدرسول كريم مَنْ الْتَغَلِّمِ فِي السَّا تَكَارِكِي اجازت عطامبين قرما كي \_

۳۵۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ قبیلہ فزارہ كالكي يخف ني كريم صلى التدعليه وسلم كي خدمت اقدس من حاضر جوا 8 D.Y

ُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي فَزَارَةَ اِلِّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِينَ وَلَذَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَهُوَ يُرِيْدُ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هَلَا أَنْ يَّكُونَ نَزَعَهُ عِرِّقٌ قَالَ فَلَمْ يُرَجِّصُ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ

٣٥١٣: آخُبُونَا ٱحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَيْوَةَ حِمْصِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ آبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وُلِلَّا لِنِي غُلَامٌ ٱسْوَدُ كَانَ دَٰلِكَ قَالَ مَاآدُرِئُ قَالَ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِبِل قَالَ نَعَمْ قَالَ ٱلْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا وْلِكَ قَالَ مَا آدُرِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَّا آنُ يُكُونَ فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَاى فَاحِشَةً.

٢ ١٤٣٢: باب التَّفَلِيظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنَ

اور کہنے لگا: میری زوجہ نے ایک لڑکا جنا ہے لیکن وہ تو کا لے رنگ کا ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تیرے ہاں اونٹ ہیں؟اس نے کہا: ہیں۔آ ب صلی الله علیہ وسلم نے بوچھا: ان کے رنگ کیے جیں؟ کہنے لگا: سرخ رنگ کے ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: كياان مين كوئي خاكى رنگ كالجمي ہے؟ كہنے لگابان! آپ سلى الله عليه أَوْدَقَ قَالَ فِينَهَا ذَوْدُ وَرُقِ قَالَ فَمَا ذَاكَ تَرى فَالَ وَسَلَّم فَ فرمايا: وراسوج اورغوركروكديدكيا ب: كين لكاكس رك في وہ رنگ تھینے لیا ہوگا۔ نبی کریم ملائین کے نے فرمایا: پھر تیرے لاکے کے رنگ کوبھی کسی رنگ نے ہی تھینجا ہوگا۔راوی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم مَنْ الْتُنْفِيمِ فَي السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

طلاق کی کتاب

٣٥١٣: حضرت ابو هرميرةٌ فرمات ميں كه ايك دن جم لوگ رسول كريمٌ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک فخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ك يارسول الله! ميرے يهال أيك كافيرىگ كا يجد بيدا بواج؟ آپ نے فرمایا وہ بچہ کہاں ہے آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بیہ معلوم نہیں ہے کہوہ کس جگہ ہے آیا۔ آپ نے دریا فت فر مایا بد کہاں ے آیا بیسنگ رنگ اس کا۔ اس نے کہا مجھ کوعلم نہیں ہے کہ وہ کہاں فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَى عَآيا-آپُ نے وریافت فرمایا کیا تمہارے پاس اون بھی بیں؟ اس نے کہا ہاں! آپ مُنْ الْقِيْم نے فرمایا: اس کے کیارگ و کیمے بیں؟ اس نے عرض کیا کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خاک جَمَلٌ أَوْرَقُ قَالَ فِيْهَا إِبِلُ وُرْقٌ قَالَ فَآنَى كَانَ اللَّكَ كَاكِمُ النَّهِى النَّهِى إلى الله الدفاك ربَّك كيمي اونت بين اس میں۔ آپ نٹائٹیٹر نے فر مایا کہ وہ خاکی رنگ کس جگہ ہے آیا۔اس نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهِذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قِينَ فِي الدِجِهِ واس كابالكل علم نبيس بكهوه كس جكد الالكينك آجلِهِ قَطْی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَالله  وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه َاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ طلَّه لا يَجُوزُ لِرَجُلِ أَنْ يُنْتَفِي مِنْ وَلَدٍ وَلِدَ عَلَى رسول كريمٌ نِحَكم فرما ياكه بيه جائز تبيس بمردكواس كا الكاركر نالزك ہے جو پیدا ہواس کی اہلیہ ہے مگر اس وقت کیے کہ میں نے ویکھا ہے اور میں اس سے واقف ہوں کہ وہ عورت ایک فاحشہ عورت ہے۔

باب : بیجے کا آنکار کرنے پروعید شدید



٣٥١٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكْمِ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ رُّءٌ وْسِ الْآوَلِيْنَ وَالْاخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

۱۳۵۱۳: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت لعان کی آیات نازل ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ الله بن يُؤنُّسَ عَنْ سَعِيْدِ بن آبِي سَعِيْدِ إِلْمَقْبُرِيِّ عَنْ ﴿ وَسَلَّم نِي ارشا وفر ما يا: جوعورت كسى قوم ميں ان كے علا و وكسى مخض نَوَلَتْ اللَّهُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا الْمُرَّأَةِ آذُ حَلَتْ عَلَى فَوْمِ ﴿ ﴾ اور الله عزوجل اس كو جنت مِس واخل نبيس فرمائے كا اس رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَّلَا الريقة سے جو مخص جان بوجھ كرائي اولا دكوا جي جانب نسبت كا یُڈ خِلُهَا اللّٰہُ جَنَّتُهُ وَآیُمًا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ الْكَارِكِرِ عِلَّا لَوْ اللّٰهِ تَعَالَى اس كواس كى تَكَامُوں ہے دوركر ديس يَنظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنهُ وَلَصَحَهُ عَلَى ﴿ كَا اور قيامت كے دن اس كوتمام مخلوق كي موجودگي ميں ذكيل

تشریح ا خاونداور بیوی کاایک عظیم یا کیزه رشته باورالله ورسول فایدای رضامندی بر کویا کدوهمردانی عورت رجم کا ما لک ہے ٔ مرد کاجسم عورت کے لئے اور ابیامعا ملہ دنیا ہیں اور کسی مرد کا اس عورت سے اورعورت کا کسی بھی مرد ہے نہیں ہوسکتا تو جوبچہ پیدا ہوگا وہ ان دونوں کا ہوگا۔اگراس پرخاوندا نکار کرے کہ یہ بچہ میرانہیں ہے تو اس میں دونوں کے لئے نقصان ہےاور م مرکی بربادی علیحد و مفہری۔ کچھلوگ مجھ سے مسائل ہو چھنے آتے ہیں اور یقین جانے کدایے جانے والوں کے سامنے نفرت غصہ یاکسی اور عارضی نارانسکی کی وجہ سے ہیے کہہ بیٹھتے ہیں کہ مولا ناجی! یہ بچاتو میرا ہے ہی نبیس یا اور کوئی ایسی ہی بات جس سے مقصدصرف بیہوتا ہے کہسسرالی رشتہ داروں یا بیوی کوبھرے مجمع میں ذلیل کیا جائے اور بعد میں صلح ہو جاتی ہے اور رہنا بطور میاں بیوی کے پڑتا ہے۔اب وہ لوگ جواس مجمع میں ہوتے ہیں جاہے کتنے ہی قبر ہی ہوں بات تو کہتی ہے کہ تومنہ سے نکل میں شبرے نکلی کیکن اب بچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں میک تنئیں کھیت۔ (مَاِمَ)

باب: جبکه کسی عورت کا شو ہر بیجے کامنکر نہ ہوتو بچہ اس کو دے دینا جاہیے

اهما: أَخْبَرَنَا فَيَنْهُ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ١٥٥٥: حضرت ابو بريره النين عدوايت بكرسول كريم الناتين في الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَآبِي سَلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَةً فرمايا: لرُّكابسرْ والـإ (شو ہركا) بـاورز ناكرنے والے مخص كے لئے

٣٥١٦: أَخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٣٥١٦: حضرت ابوبرريه رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه الرِّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا: بجه بستر والے

٢٨ ١٤: باب الْحَاقِ الْوَكَدِ بِالْغِرَاشِ إِذَا لَمْ يتنغ صاحب الفراش

آنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. يَتِمْرَ بِينِ \_



وَآبِنَى سَلَمَةَ عَنْ آبِنَى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لِعَنى شُوہر) كا ہے اور زنا كرنے والے كے ليے تو (فقط) بيتمر الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

## نسب کے متعلق شرعی قانون:

مطلب سے کہ اگر شادی شدہ عورت خدانخو استدزنا کی مرتکب ہو جائے اور زانی سے بچہ پیدا ہوتو وہ بچہ عورت کے شوہر کا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے تو پھر ہے یعنی وہ ما لکے نہیں ہے اور حرام کارباتو اس کوسنگسار کرنا جاہیے۔

> الْحَبَرَانَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَلَى فِرَاشِ آبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَوَاى شَبَهًا بَيِّنًا ۗ بِعُنَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُالُولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنُتِ زَمْعَةَ فَلَمْ

٣٥١٨: أَخْبَرُنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بُنِ الزُّ بَيْرِ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَّطُوُعًا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِالْحَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَآءَ تُ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمُعَةُ وَهِيَ حُبُلَى فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ سَوْدَةُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخِ. تَمْهَارا بِمَا فَيُهُمِينَ هِــــ

ا ۱۳۵۱: حضرت عا تشه صدیقه بنایش سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ إِخْتَصَمَ سَعُدُ الى وقاصُّ نے اور عبد بن زمعہ نے ایک دوسرے سے جھڑا کیا ایک بُنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبُدُ بُنُ زَمْعَةً فِي غُلَامٍ فَقَالَ بِيهِ كَسلسله مِن وسعد في عرض كياكه يارسول الله! يه بيه ميرا بهيجا سَعْدٌ هذا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهم كهجن كانام عتبه بن الى وقاص بيان كالركاب اورمير ابُنُ آجِی عُنْبَةً بُنِ آبِی وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى آنَهُ ابْنُهُ بِهَائَى نے وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالڑ کامیرے نطفہ سے ہے۔ انظُرُ إلى شَبَهِم وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة آخِي وُلِدَ آبُ اس كى شابت ملاحظة ماليس ـ أيك نخيس ب كرعبد زمعه في کہا کہ بیمیرا بھائی ہے بیمیرے والد کی یا تدی سے پیدا ہوا ہے پھر آپ نے اس کی شاہت ملاحظہ فر مائی تو وہ شاہت بالکل صاف معلوم ہوئی اور عتبہ کی شکل وصورت اس سے ملتی تھی آ پ نے فر مایا: اے عبد بن زمعہ وہ ثمہارالز کا ہے اس لیے کہ بچہ تو بستر والے (لیعنی شوہر) کا ہے اور زنا کارکیلئے تو پھرہے اور آپ نے سور ہ سے فر مایا کہتم اس سے یرده کرلوتواس نے بھی حضرت سودہ ڈیجٹا کوئیس دیکھا۔

١٣٥١٨: حضرت عبدالله بن زبير بنائية الصدروايت هي كدر معدكي أيك ا با ندی تھی جس ہے زمعہ صحبت کیا کرتا تھا اور زمعہ کو بیجھی گمان تھا کہ اس باندی کے ساتھ کسی دوسر مے خص نے زنا کیا ہے۔ آخراس کولڑ کا پیدا ہوا اس محض کی صورت پر کہ جس کو اس کا گمان تھا اور زمعہ اس لڑکے کے پیدا ہونے سے قبل مر گئی تھی۔ یہ واقعہ بیوی حضرت سودہ ظاہد نے رسول کریم منافقی کے سامنے کیا آپ منافقی کم نے فر مایا: بچہ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَلَدُ بسرَ والے كا بِاورتواس سے يرده كر لے۔اب سوده!اس ليے كه ده

الماء: أَخْبَرُنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٥١٠ حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه عدروايت بكرسول



عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ.

#### ۱۲۴۸ باب فراش الكمة

٣٥٣٠: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ الْحُتَصَمَ سَعْدٌ بْنُ آبِي وِقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ سَعْدٌ آرُصَانِيْ آخِيْ عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمُعَةَ فَهُوَ ابْنِي فَقَالَ عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ آمَةِ آبِي وَلِلَّهَ عَلَى فِرَاشِ آبِي فَرَاى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُنْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاخْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةً.

٢٩ ١: باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَكِي إِذْ تَنَازَعُوا فِيْهِ وَ ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهُ فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بُن أَرْقَعَ

٣٥٢١: ﴿ أَخْبُرَنَا ٱبُوْعَاصِمِ خُشَيْشٌ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَأَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ صَالِح إِلْهَمْدَانِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَمَ قَالَ أَتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاقَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَاةٍ فِي طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَسَالَ اثُنَيْنِ اَتُقِرَّانِ لِهِلْذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا ثُمَّ سَالَ اثْنَيْنِ آتُقِرَّانِ لِهَٰذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَٱلْحَقَ

جَرِيْوٌ عَنْ مَعِيْرَةً عَنْ آبِي وَآيِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سَرَيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَ أرشاد فرماما: بجدتو بسرّ والے كا ب رَسُولِ اللّهِ عِلى قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ (لِعِنْ شوبركاب) اور حرام كارك لئے يقرب اور عبدالرحن فرمات الْحَجَرُ قَالَ أَبُوْعَبُدِ الرَّحُملِ وَلَا أَحْسَبُ هَلَا عَنْ ﴿ بِين كه مير كمان مِن بيعبُدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مين

# باب:باندی کے بستر ہونے (یعنی باندی سے صحبت) ہے

-۳۵۴۰: حضرت عا نشته طائف ہے روایت ہے کہ سعدین ابی وقاص اور عبدالله بن زمعه کے درمیان جھکڑا ہوا۔سعد کہتے ہے کہ میرے بھائی عنبے نے وصیت کی تھی کہ جس وقت کہ میں مکہ مکرمہ آیا اس وقت انہوں نے وصیت کی کہتم زمعہ کی باندی کے لڑ کے کودیکھووہ میرابیٹا ہے اور عبدالله بن زمعه نے نقل کیا کہ وہ میرے والد کی باندی کالڑ کا ہے کہ اس کومیرے والد کی ملکیت میں پیدا کیا پھررسول کریم نے ویکھا تو عنبه کی صاف شاہت تھی۔ پھرآ پ نے ارشاد فر مایا: بچاتواس کا ہے کہ جس کے لئے فراش (بسر) ہے ( یعنی شو ہر کہ جس نے کہ مورت ہے صحبت کی کھرآ ہے نے فرمایا:اے سودہ اہتم اس سے پردہ کرلو۔ باب: جس وفت لوگ سی بچہ ہے متعلق اختلاف

> كرين تواس وفت قرعه ڈالنا

ا ۳۵۲ : حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ علی کرم اللہ وجہد کے یاس تین مخص ملک یمن میں آئے تھے۔جنہوں نے کدایک بی عورت ے صحبت کی تھی ایک بی طہر میں ۔ (بدیات س کر) آپ نے ان میں ہے دواشخاص کوالگ کر کے فرمایا بتم تیسر ہے مخص ( بیعنی ایئے ایک ساتھی) کے حق میں اس بچہ کا اقر ار کر لوکیکن ان لوگوں نے اس کوتشلیم نبیں کیا۔ پھر آپ نے دوسرے دو محض سے دریافت فرمایا پھران لوگوں نے بھی اس بات کوشلیم ہیں کیا پھران تین مخص کے نام کا قرمہ



بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ آبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْقَمْ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيًّ بِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آتٰي عَلِيًّا ثَلَالَةٌ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَّقَعُوا عَلَى امْرَاَةٍ فِي طُهْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ.

٣٥٢٣: آخُبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِني عَنِ الْآجُلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي الْخَلِيْلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَاتَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدُتَ عَلِيًّا أَتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذَّعَوْا وَلَٰذَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ لِلْاحَدِيهِمْ تَدْعُهُ لِهَادًا فَآلِي وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَادًا فَآبِلَى وَقَالَ لِهِلْدًا تَدَعُهُ لِهِلْدًا فَآبِلَى قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنْتُمْ شُرَكَآءُ مُتَشَا كِسُوْنَ وَسَاقُرَعُ بَيْنَكُمُ فَآيُكُمُ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ فَهُو لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُنَا الدِّيَةِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَّاجِذُهُ.

٣٥٢٣: ٱلْحُبَرَلَا اِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ آرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ

الُوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَاللَّاكِيا اورجسكِ نام قرعه لكلا وه لركاس كوديديا كيا اورايك تهائى ديت ثُلُثَى الدِّيَةِ فَلُوكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيْنَ فَصَحِكَ حَتَّى الساان دونول كودلوا دى كن بهب خدمت نبوى مين اس مسئله كا فكر چيش مواتو آپ كونسى آئى يبال تك كدآپ ك دا زهى كل كن ــ

٣٥٢٢: أَخْبَرُنَا عَلِينًا بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِينٌ ٣٥٢٣: حضرت زيد بن ارقم طِينَن عيروايت بكرايك روز ميس ابُنُ مُسْهِدٍ عَنِ الْأَجْلَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ﴿ رَسُولَ كَرِيمُ مُنْ أَيُّتِكُمْ كَ بِإس مِيضًا مُوا تَهَا كَهَاسَ ووران أيك تخص آپ مَنْ الْبَيْنَمْ كَى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا جو كه ملك يمن سے آيا تھا۔ وہ تستخف عرض كرنے لگا كه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! تنين اشخاص ایک روز حصرت علی کرم الله وجهه کی خدمت میں جھکڑا کرتے ہوئے آئے کہ جنہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے صحبت کر لی تھی مجر بوری حدیث شریف بیان کی (معنی جو حدیث شریف اویر ندکور

٣٥٢٣: حضرت زيدين ارقم طِنْ في عددوايت هي كدايك دن ميس رسول کریم کے یاس تھا اوران دنوں حضرت علی کرم اللہ و جہد ملک یمن میں تھے کہ تین اشخاص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے وہ تینوں اشخاص فَالَ تُحنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِهِ بَيِدِيهِ مُتعلقٌ دعويٰ دار تنصه اس وقت على فراتيز نے فرما يا كيا ان میں سے ایک اس کیلئے چھوڑ رہے ہوتو ان میں سے ایک مخص نے یہ بات مانے ہے اٹکار کیا۔ پھردوسرے مخص ہے دریافت فرمایا کہ کیا تو ساتھی کیلئے اس بچہ کوچھوڑ تا ہے ( لعنی کیا تو اپنے ساتھی کے لئے اپنے حق سے وستبروار بوتا ہے؟ )لیکن اس مخص نے اس بات کوسلیم کرنے ے انکار کیا۔ یہ بات س کرعلی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:تم لوگ آپس میں مختلف ہواور جھکڑا کرتے ہواور میں اب قرید ڈالوں گا اورتم میں ے جس کسی کا قرید میں نام آئے گا تو اس کو وہ لڑکا ملے گا اور اس بروو تہائی دیت پڑے گی۔جس وفت رسول کریم نے بیدوا تعد سنا تو آ ب مَنْ الْيُؤْكِمُ وَالْمِي آلَى يَهال تك كرآب كي وانت مبارك نظرآن ليك ٣٥٢ه: حضرت زيد بن ارقم جينية سے روايت ب كدرسول كريم صلى النَّه عليه وسلَّم نے علی كرم اللَّه و جبه كوملك بيمن كى جانب روانه قرمايا اور ان کے یاس ایک لڑے ہے متعلق مقدمہ چیش ہوا کہ جس مقدمہ میں



سَلَمَهُ بُنُ كُهَيْلٍ.

٣٥٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ الْمِن كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْحَلِيْلِ آوِ فَذَكُو نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ ٱبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَذَا صَوَابٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

#### ١٤٥٠: باب أَلْقَافَة

٣٥٣١: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ فَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْهِن شِهَابٍ عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ إِنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِم فَقَالَ اللَّمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اللَّي زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً وَأُسَّامَةً فَقَالَ اِنَّ بَغُضَ طَذِهِ الْاَقْدَامِ لَمِنْ بَعُضٍ.

٢٥٢٤: أَخْبَرُنَا السَّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا سُفْيَانٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَآيَشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دُخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ شَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَآلِشَهُ ٱلَّمْ تَرَىٰ أَنَّ مُجَزِّزًا إِلْمُدْلَجِيِّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِىٰ ٱسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَوَاى ٱسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ بُعُضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأَتِيَ تَمِن آ دميوں نے جَمَّرُ اکيا تھا پھرتمام حديث بيان کی جو که گذر چکی بِهُلامِ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةً وَسَاق الْحَدِيْثَ خَالَفَهُمْ بِواضَح رب كمذكوره حديث مين راوى سلم بن كهيل في اختلاف

۳۵۲۵: حضرت سلمه بن تهبل ہےروایت ہے کہ میں نے حضرت معمی کو حدیث نقل کرتے ہوئے سا۔ انہوں نے ابی الخیل کی یا ابن ابی الخیل ہے روایت کرتے ہیں وہ حدیث شریف یہ ہے کہ تین اشخاص ابنِ آبِي الْعَلِيْلِ أَذَّ لَلاَثَةَ نَفَرِ إِشْنَرَكُوا فِي طُهْرِ شَريك موت (يعن صحبت كى) ايك بى طهر ميں پھرحديث كوقتل فرمايا اس طریقه سے اوراس روایت میں حضرت زیدین ارقم جائین کا تذکرہ منہیں کیا اور نہ ہی اس روایت کومرفوع کیا حضرت عبدالرحمٰن فر ماتے میں کہ میتی ہے اور اللہ عز وجل زیاد وعلم رکھتا ہے۔

#### باب علم قيافه ہے متعلق احاديث

٣٥٢١: حضرت عائشه طائف سے روایت ہے کدایک روز میرے یا س رسول كريم من الينظم تشريف لائ اورآب خوش سے چيك رہے تھے ( لعنی آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے ) آپ فرمانے گئے تم کوعلم ے کہ (ایک آ دمی کہ جس کا نام مجززے جو کہ قیافہ کاعلم رکھتاہے)اس نے زید بن حارثہ جلائن کو دیکھا چھر بیان کیا کہ ان دونوں مخص کی باؤں کی بناوٹ ایک دوسرے کے باؤں کی بناوٹ میں ملتی ہے۔

٢٥٢٧: حضرت عاكثه فالخفائ دوايت بكرمير، ياس أيك ون رسول كريم مَنْ الْمُنْفِرُ الشريف لائے آب من النيام اس وقت بہت خوش منتھ آبِ مَنْ الْتَعْلِمُ فِر مانے لیکے کہ اے عائشہ جھنا! کیاتم کوعلم نبیس (قیافہ جانے والا ایک شخص کہ جس کا نام ) مجزز مد نجی ہے وہ آیا تھا اور اس وقت میرے پاس اسامہ بن زید جی او موجود تھے۔ اس قیاف جانے والے نے اسامہ بن زید جائیز کودیکھااورزیدکودیکھااور دونوں کا چبرہ تَعَالَى عَنْهُمَا وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا فَطِيْفَةٌ وَقَدْ غَطَيًا حِإدرت وْحكابوا نَقااور إِوَل كطيبوت تنصاس قياف كعلم ركت رُوْسَهُمَا وَبَدَتْ اَفْدَامُهُمَا فَقَالَ هَلِهِ اَقْدَامٌ واللَّخْصَ فَهَاكه بدياوَل ايك دوسر على سے بيدا بوت بي (لعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں)۔



# یاب: شوہرو بیوی میں ہے سی ایک کے مسلمان ہونے اور لزكے كااختيار

SE 4.1

طلاق کی کتاب

۳۵۲۸: حضرت عبدالحميد انصاري اين والد ماجد سے اور ايکے والد ماجداني دادا بروايت بقل كرتے بيں و ومسلمان ہوئے يعنى عبدالحميد ے دادااور انکی اہلیمحترمہ نے اسکے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا (بعنی عبدالحمید کی دادی نے انکار کیا ) ان دونوں کا ایک لڑ کا تھا جو کہ ابھی بالغ نبیں ہوا تھا۔رسول کریمؓ نے اسکو بٹھلا یا اور اسکے والدین و باں پر موجود تھے آ یے نے پھراس لڑ کے کواختیار دیا اور دعا فرمائی کدا ہے خدا اسکو ہدایت عطافر ما۔ وہ کڑ کا اینے والد کے یاس چلا گیا۔

۳۵۲۹: حضرت ملال بن اسامهٔ میمونهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ خالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبْعِ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ مَيمونَهُ فَي بيان فرمايا كه بمماوك أيك دن ابو برمره بالنز ك ياس تنصر انہوں نے نقل فرمایا کہ ایک خانون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میرے والدین آپ پر فعدا ہوجا نمیں۔میرامعاملہ یہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي إِنَّ بِي كميراشوبرمير عن يح كوجها في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي إِنَّ بِي كميراشوبرمير عن يح كوجها في الله عَلَيْهِ كااراده كرتا باوراس رُوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَّذُهَبَ بِالْمِنِي وَقَدْ نَفَعَنِي بِي عِي مِهِ كُونُفع بِ اوروه مِهِ كُونَسِيل الى عبسه كَ كُنوعَ مِن كا يا في مجلى بلاتا وَسَفَانِي مِنْ بِنْرِ آبِي عِنبَةَ فَجَآءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ ﴿ إِلَى وران اس خانون كاشوبر بحى آثميا اوروه كين لكا كدمير \_ يْنَحَاصِمُنِيْ فِي الْبِنِي فَقَالَ يَا عُلَامُ هَلَا أَبُولَ لَرَ كَ كَسَلْسَلُهُ مِن وَضَحْصَ جَمَّلُور باب؟ آب فرماياات بينا بيه وَهَذِهِ أَمُّكَ فَخُذُ بِيَدِ أَيْهِمَا شِنْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ تَرَاوالدَ إِدرنية ترى والده سان دونول مِن جس كانترادل حاب اس کا ہاتھ تھام لے چنانچے لڑے نے اپنی مال کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اس كواييخ ساتھ كے كئى۔

#### ماب خلع کرنے والی خاتون کی عدت

٣٥٣٠: ٱلْحَبَرَ أَمَا أَبُولُ عَلِي مُتَحَمَّدُ إِنْ يَحْيَى ٣٥٣٠: حضرت عبدالرحمٰن مسعود بن عفراء كي لژكي ربيج ہے من كر الْمَرْوَزِيُّ قَالَ آخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُنْمَانَ آخُو ﴿ بِيانَ كُرْتِ مِينَ كُدْ مَصْرِتُ ثَابِتُ بن شَاسَ نِي الجِيهِ جميلُهُ عدانَ فَالَ حَدَّثَنَا آبِي فَالَ حَدَّثَنَا عَلِي مِن الْمُبَارَكِ عِيدالله بن الى كالرك ك مارا اور اس كا ماته توزوياس ك غل بَحْبَى ننِ أَبِي كَيْنِي قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن جمالَ نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے اس كى شكايت كى۔

### ا ١٤٥١: باب إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ تُخييرُ الْولَدِ

٣٥٣١: ٱلْحُبَرَانَا مَلْحُمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ غُنْمَانَ الْبَيِّيِّ عَنْ عَبُدِالْحَمِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ ٱسْلَمْ وَآبَتِ الْمُرَاتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَجَآءَ ابْنُ لَهُمَا صَغِيْرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَ هَهُنَا وَالْآمَّ هَهُنَا ثُمَّ ا خَيْرَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى آبِيهِ.

٢٥٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَا هِلَالِ بْنِ أَسَامَةً عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ آبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاةُ جَآءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

#### ١٤٥٢: باب عِنَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ



عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ الرَّبِيِّعَ بِنُتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَآءَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ ضَرَبَ الْمُرَآتَةُ فَكُسُرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَى فَاتَنَى آخُوْهَا يَشْتَكِبُهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَآرُسُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لِهُ خُدِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيْلَهَا قَالَ نَعَمُ فَامَرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَنْ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَّاحِدَةً فَتُلُحَقَ بِٱهْلِهَا.

٣٥٣١: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَغْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيِّمَى قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتِنِي عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رُبِّيعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّيثِينِي حَدِينَكَ قَالَتِ الْحُتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذًا عَلَى مِنَ الْمِدَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةَ عَلَيْكِ اللَّهِ آنْ تَكُونِيُ حَدِيْفَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيْضِيْ حَيْضَةً قَالَ وَآنَا مُتَبِعٌ فِي ذَٰلِكَ قَضَآءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدَ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتُ تَخْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ فَانْحَتَلَعَتْ مِنْهُ.

# ١٤٥٣: باب ما استَّفْنِي مِنْ عِنَّةِ المطلعات

٣٥٣٢: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ابْنُ يَخْيِي قَالَ حَلَّثَنَا بُنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَيْنَى آبِي قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيْدُ النَّحَوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا [البقرة : ١٠٦ ] وَقَالَ: وَإِذَا بَدُّلُنَا آيَةً مُّكَّانَ آيَةٍ

آ پ صلی الله علیه وسلم نے حضرت ۱ بت رضی الله تعالی عند کوطلب فرمایا جس وقت حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم اس خانون ہے اپنی چیز واپس لے لو اور تم اس کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت ابت رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے پھر رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے اس خاتون کوايک جيش کی عدت گذارنے کے لئے پھراس کو اس کے والدین کے گھر چلے جائے کے لیے تھم فر ما <u>ما</u>۔

اسه است المنظم المنظم المنظمة والمنظمة المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال شو ہرے ضلع حاصل کی پھر میں عثان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے در یافت کیا: کیا تھم ہے میری عدت کے واسطے یعنی میں کتنی عدت گذاروں؟ عنان رضی الله تعالی عند نے فرمایا جمہارے و مدعدت واجب نبیس ہے کیکن جس وقت تم ان ہی ونوں میں اینے شو ہر کے پاس رہی ہوتو تم تخسر جاتا بیبال تک کرتم کو ایک حیض آجائے اور بیان کیا کہ میں اس مسئلہ میں رسول کریم صلی اللہ عليدوسكم كے فيصله كا تابع مول جوكه مريم مغاليه كا فيصله تقا وه مريم ا ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه کی ابلی تھی کہ جنہوں نے شو ہر سے ضلع کیاتھا۔

# باب:مطلقہ خواتین کی عدت ہے متعلق جوآیت کریمہ ہے اس میں ہے کون کوئی خوا تین مشکیٰ ہیں

٣٥٣٢: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت: ما اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْوَاهِیْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَلِی بْنُ الْبِحُسَیْنِ ۚ نَفْسَخُ مِنْ ایّتِ ہے متعلق فرمایا لیعنی جوموتوف کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلاویتے ہیں تو ہم اس ہے بہتر پہنچاتے ہیں یا سکے برابر پہنچاتے میں اور ابن عباس فران نے فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَ اَذَا بَدَّلُنَا نَنْسَخُ مِنْ اللَّهِ أَوْ نُنْسِهَا نَانْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِنْلِهَا اللَّهُ مَكَانَ - حِس وفت بم بدلتے بین ایک آیت کی جگه دوسری آیت ۔ اوراللّٰدعز وجل خوب واقف ہے جو وہ نازل کرتا ہے تو ( اس بات پر )



وَّاللُّهُ آعُلُمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴿ وَقَالَ : يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَةً أَمْ الْكِتَابِ [الرعد: ٣٩] آشُهُم ِ [الطلاق: ٤] قَنُسِخَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَى : عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

# ١٤٥٣: بأب عِنَّةِ الْمُتُوفِي ردر ردور عنفازوجها

٣٥٣٣: ٱخُبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعِ عَنْ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِتَجِدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ﴿ كَالَمُ السَّاسِ ــــ أَرْبَعَةَ ٱشْهُرِ وَّعَشْرًا.

إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمُرَاقِ تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ خَرَجَتُ فَلَا آرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشُرًا.

وو ( كافر ) لوگ كہتے ہيں كرتو تو بنا كرلايا ہے اس طريقه سے تبيس ب لیکن ان میں ہے بہت ہے لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے اور فر مایا: یہ محو فَاوَّلُ مَانُسِخَ مِنَ الْقُرُّانِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ: اللَّهُ مَا يَشَاءُ \_ اورالله تعالى مثاتا بجوده جابتا باورثابت ركفتا ب وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَوَبَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ لَلاَتَةَ فُرُوع جودل جاجاورات ياس باصل كتاب برحضرت ابن عبال ف البفرة : ٢١٨ وقال : وَاللَّاتِي يَئِسُنَ مِنَ فرمايا كرسب سے يبلے قرآن ميں جو (عَلَم) منسوخ مواوه قيام ب-الْمَحِيْضِ مِنْ يُسَآنِكُمْ إِنِ ارْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً ﴿ كَامِر انهول نِي ارشاد باري تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ اللاوت فرمائي يعني مطلقه خواتمن تمين حيض تك عدت گذاري اوربيآيت: فُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ وَاللَّائِي يَئِسْنَ لِعِيْ جَوْورتين فيض عن الميدبون على بين تواكرتم كو شک ہوتو انکی عدت تین مہینہ ہے بھی اس آیت کر بمہ سے منسوخ [الأحزاب: ٤٩] موكس وأن طلقتموهن من قبل يعن الرتم الكوجمون سيبل ہی انکوطلاق دیدوتوان پرتمہارے واسطے عدت میں بیٹھنالا زم ہیں۔

### باب:جس کےشوہر کی وفات ہوگئی اس كىعدت

اسهس كدرسول كريم صلى الله شُعْبَةً قَالَ حَدَّقِينَى حُمَيْدٌ بن نَافِعِ عَنْ زَيْنَتِ بِنَتِ أَمِ عليه وسلم في ارشاد قرمايا : كس التداور قيامت كروز برايمان لاف شعبة قال حَدَّقِينَى حُمَيْدٌ بن نَافِعِ عَنْ زَيْنَتِ بِنَتِ أَمِ عليه وسلم في ارشاد قرمايا : كس التداور قيامت كروز برايمان لاف سَلَمَةَ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَمُّ حَيِيمةً سَمِعْتُ رَسُولَ والى خاتون كے لئے جائز نہيں كدوه كى كانقال برتين روز سے زیاده غم منائے البتہ شوہر کی وفات پر وہ جار ماہ دس روز تک عدت

٣٥٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ ٣٥٣٣: حضرت أُمّ سلمه فِيْهِمْا سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عليه وسلم عدريافت كيا كياكه ايك عورت كي شوهركا انقال موكيا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِ سَلَمَةَ قُلْتُ عَنْ أُمِهَا قَالَ نَعَمَّ بِإِدراس كَي أَنْكُوسِ خِراب موكن بين كياوه سرمه وال سكتي ب؟ آب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :تم میں سے ہرایک دورِ جاہلیت میں فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَعِلُ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ الكسال تككاوے كينچ والے جانے جي برتن كرے يهن اِخْدَاكُنَّ مَمْكُ فِي بَيْنِهَا فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا حَوْلًا كَرَعدت كذاراكرتى تقى اوراباس كے جار ماہ دس روز بھی مشكل ے گذررہے ہیں۔

٣٥٢٥: أَخْبَرَنِي السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِبُمْ قَالَ أَنْبَآنَا الْمَبَرِيْ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ بُنِ قَيْسِ بُنِ قَهْدِ الْاَنْسَى الْمَقَادِيِّ وَجَلَّهُ قَلْهُ آفُرَكَ النَّبِيَّ الْمَقَى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آمِ سَلَمَةً عَنْ آمِ سَلَمَةً وَآمِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آمِ سَلَمَةً عَنْ آمِ سَلَمَةً وَآمَ النَّبِي اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آمَ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَيْنَ الْمَاقَةُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ وَاللَّهُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْهَا وَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٥٣٨ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْطِعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا السَّهُمِيُّ يَغِنِي عَبْدَاللَّهِ بْنَ بَكُو قَالَا حَلَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ ابْغُضِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ ابْغُضِ لَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

۳۵۳۵: حضرت الم سلمدرض الله تعالی عنها اور حضرت الم جیبهرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبویصلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میرے وامادی وفات ہوگئی ہے اور مجھ کوا بنی بنی کی آتھوں سے متعلق خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کیا میں اس کے سرمہ وُال سکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہرایک عورت ایک سال تک عدت علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہرایک عورت ایک سال تک عدت میں بیشا کرتی تھی اور یہ تو صرف چار ماہ وس روز ہی ہیں پھر وہ ایک سال کمل کرنے تھی اور یہ تو صرف جا ر ماہ وس روز ہی ہیں پھر وہ ایک سال کمل کرنے کے بعد نکلتی اور وہ اپنے چھیے ایک میگئی ایک سال کمل کرنے کے بعد نکلتی اور وہ اپنے چھیے ایک میگئی

۳۹۲۱: حضرت حفصہ رضی اللہ نعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: اللہ عز وجل اور قیامت کے روز پرا بمان لانے والی خاتون کے لئے کسی مردہ پر تین ون سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔لیکن شو ہر کے انتقال پراس کو جار ماہ دس روز تک عدت گذارنا لا زم

۳۵۳۷: حضرت حصه فریخی فرماتی ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے لئے کسی مردہ پر تین ون سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیکن شوہر کے انتقال پر اس کو جار ماہ دس روز تک عدت گذارنا لازم ہے۔

ُ ۳۵۳۸: ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے بھی ایسی ہی روایت بیان کی گئی ہے۔



# ه ١٠٠١ باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا

٣٥٣٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِلِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوزَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعُدَ وَفَاةِ زُوْجِهَا بِلَيَالِ فَجَآءَ تُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَّتُ أَنْ تَنْكِحَ فَآذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ.

٣٥٣٠: آخَبُرَنَا نَصُرُّ بْنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابُنِ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواَةً عَنْ آبِيِّهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُوَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتُ مِنْ يَفَاسِهَا.

٣٥٣١: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ ٱخُبَرَنِي جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنْ آبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِفَلَاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ آوْخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلْلَازُوَاجِ فَعِيْبَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا قَدِ الْقَصَى آجَلُهَا.

٣٥٣٢: ٱخْبَرُنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ آخُبَرَنِي عَبْدُ رَبْهِ بْن سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ الْحَتَلَفَ آبُّوُ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا

# باب: حاملہ کی عدت کے بیان

ا ۱۵۳۹: حضرت مسور بن مخر مه رضی الله تعالی عنه فرمات بین که حضرت سبیعہ اسلمیہ بھٹھانے اپنے شوہر کی وفات کے چند ون کے بعدایک بچیکوجنم دیا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت ما تگی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کواجازت عطا فرمادی اور انہوں نے نکات

۴۵۰ من ۳۵۰ حضرت مسور بن مخر مه رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت سبیعه رضی الله تعالیٰ عنها کو عظم فر مایا کہ جس وقت وہ نفاس سے پاک ہوجا تیں تو نکاح کر

ا ۱۳۵۳: حضرت ابوسنابل فرماتے ہیں کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچہ کی ولا دت ہوئی تو ان کے شوہر کی وفات کو ۲۳ یا ۲۵ رات گذری تھیں چنانچہ جس وقت وہ نفاس سے پاک ہو گئیں تو نکاح ، كرنے كے لئے و وستكھار (وغيره) كرنے لكيں ـ لوگوں نے اس كوبرا سمجما اور رسول کریم مَثَاثِیَّتُم ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ مَثَاثِیُّم نے فرمایا:اس کے لئے اب کوئی رکاوٹ ہے اس کی عدمت تو گذر

٢٥١٢ حضرت ابوسلمه بالنفظ فرمات بي كه حضرت ابو برميره والنفظ اور حضرت ابن عباس وافز، کے درمیان اس خاتون کی عدت ہے متعلق اختلاف ہوگیا کہ جس کا شوہر وفات کر گیا ہواور وہ خاتون حمل سے ہو۔حضرت ابو ہریرہ مٹاٹیز فرمانے لگے کہ جس وفت وہ بچہ جنے گی تو إِذَا وَصَعَتُ حَمْلَهَا قَالَ آبُوهُويْرَةً تَوَوَّجُ وَقَالَ السِ كَ لِحَ نَكَاحَ كُرَنَا درست بوگا جَبَد حضرت ابن عباس يَنْهُ كا ابْنُ عَبَّاسِ ابْعَدَ الْاجَلَيْنِ فَبَعَثُوا إلى أَمْ سَلَمَةً فرماناتها كدوه زياده زمانه يوراكرك كي تواس يرانبول في حضرت الم فَقَالَتُ تُويِّقِي زَوْجُ سَبَيْعَةً فَوَلَدَتُ بَعْدَ وَفَاةِ سلمه وَ الله عَلَيْهِ عَدِيانِ اللهول في فرمايا كرسبيعة ك شومرى



زُوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصُفِ شَهْرٍ قَالَتُ فَخَطَبَهَا رَجُلَان فَحَطَّتُ بِنَفْسِهَا إِلَى آحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تُفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكَ لَا تَحِلِّمُنَ قَالَتُ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِيْ مَنْ شِئْتِ.

٣٥٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَّمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ وَآبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَلِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اخِرُ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُوْهُوَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتُ فَقَدُ حَلَّتُ فَدَخَلَ آبُوْسَلَمَةَ اِلَى أَمِّ سَلَمَةً فَسَالَهَا عَنْ دَٰلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ آحَدُهُمَا شَابٌ وَالْاحَرُ كُهُلٌ فَحَطَّتُ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكُهُلُ لَمْ تَحْلِلُ وَ كَانَ اَهْلُهَا غُيُّنَا فَرَجَا إِذَا جَاءَ آهُلُهَا أَنْ يُوْثِرُوهُ بِهَا فَجَآءَ تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ قَانُكِيعِي مَنْ شِئْتِ.

٣٥٣٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّلَنِي آبُوْ سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ قِيْلَ لِلابْنِ عَبَّاسٍ فِي

وفات ہوگئ تو وفات کے ۱۵ دن لیعنی آ رہے مہینہ کے بعد انہوں نے بجدكوجهم ديا كرانبيس دوآ دميول في تكاح كا بيغام بجيجاتو انهول في ایک کے ساتھ رغبت ظاہر کی۔اس پر دوسرے آ دمی کے رشتہ واروں کو انديشه موا ـ بيربات س كروه خدمت نبوي مَنْ الْتَخْرُمِين حاضر موكين آب نے فرمایا: تم حلال ہوگئ ہواورتم جس سے دل جا ہے تکاح کرلو۔

٣٥٣٣: حضرت ابوسلمه بالفؤ فرمات مين كدابو برمية اورابن عباس الله

ے دریافت کیا گیا کہ اگر کس عورت کے شوہر کی وفات ہوجائے اوروہ عورت حمل سے ہوتو ووعورت کتنے زمانہ تک عدت میں رہے۔ ابن عباس نے فرمایا دونوں میں ہے زیادہ عرصہ تک وہ عدت گذارے گی جبكدابو برمرة كافرمانا تهاكهجس وقت بجديدا موجائ كاتوعدت بمل ہو جائے گی۔ یہ بات س کر ابوسلمہ اتم سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران نے دریافت فرمایاسبیعداسلمیہ نے ایے شو ہرکی وفات کے نصف ماہ کے بعد بچہ کوجنم دیا تو دوآ دمیوں نے ان کو تکاح کا پیغام و یاان دونوں میں ہے ایک مخص جوان تھا اور ایک اوجیز عمر کا تھا انہوں نے جوال محف کے ساتھ رغبت طاہر کی۔اس پراد میرعمرے آومی نے کہا کہتم ابھی حلال ہی نہیں ہوئی۔ان دنوں سبیعہ ﷺ کے گھر کے لوگ (والدین) موجودتہیں تھے۔اس وجہ سے ادھیڑ عمر کے مخص نے سوجا کہ جس وقت وہ آئیں گے تو اسکو سمجھا بجھا کراس سے نکاح کرنے پر رضامند کرلیں سے کیکن وہ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں تو آپ نے فرمایا جم حلال ہو چکی ہواورجس سے تم جا ہونکاح کر سکتی ہو۔ ١٣٥٣: حضرت ابوسلمد طالقة فرمات بين كدابن عباس فياف في كريم مَنْ النَّيْزُ من بِهِ جِها: ايك خاتون نے اپنے شو ہر كی وفات كے ميں رات گذرنے کے بعد بچہ کوجنم ویا کیاوہ تکاح کرسکتی ہی؟ آپ سلی الله عليه وسلم نے فريايا كتبيس وه زياده زباند بوراكرے كى (بعني وه الْمُرَاوَةِ وَعَنَعَتْ بَعْدَ وَقَاةٍ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً عِارِمِيدُوسَ روزعدت كذارك كى) حضرت ابوسلمدرض الله تعالى اَيُصْلُحُ لَهَا أَنْ نَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلاَّ الحِوَ الْأَجَلَيْنِ عنه فرمات بين كه مِن في عرض كياليكن الله عز وجل كابيار شاد قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَأُولَاتُ ہے: وَ أَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ وَوَفَرَ لَ كُلُكُ كَد بيه طلقة عورت كا تَكُم



الْآحُمَالِ آحَلُهُنَّ أَلُ يُضَعُنَّ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ١] فَقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ ٱبْوُهُرَيْرَةَ آنَا مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ وَطَعَتْ بَعْدَ وَلَمَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَامَرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ آبُوالسَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا.

٣٥٣٥: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِي عَنْ سُلَيْمًانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ آبَاهُرَيْوَةَ وَابْنَ عَبَّاسِ وَّآبَا سَلَمَهَ بُنَّ عَبِّدِ الرَّحْمٰنِ لَذَاكُرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تَعْتَدُّ اخِرَ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُوْسَلَمَةَ بَلِّ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ فَقَالَ آبُوْهُرَيْرَةً آنَا مَعَ ابْنِ آخِيُ فَآرُسَلُوا إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ فَقَالَتُ وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَقَاةٍ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

٣٥٣١: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْإَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَّمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ آيِيْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةً بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَآمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ.

٣٥٣٤: أَخْبُرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ

ہے۔ یہ بات س کر حضرت ابو ہریرہ جانفیظ فرمانے کے کہ میں بھی حضرت ابوسلمہ بڑھؤ کے قول کی تا ئید کرتا ہوں چنانچے انہوں نے ایخ اُبنِ آخِی یَعْنِی آبا سَلَمَة فَارْسَلَ عُلامَهٔ کُریاً علام حضرت کریب کوبیجا که حضرت ام سلمه فراف سے وہ دریافت کر فقال اثبت أمَّ سَلَمَة فَسَلْهَا عَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِّنْ كَا آئين كركيا يجي رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك سنت بي إنا تجدوه آئے اور انہوں نے دریافت کیا تو حضرت الم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قر مایا جی ہاں اس لیے کہ حضرت سریعہ اسلمید جان نے اپنے شوہر کی وفات کے بیس دن کے بعد بچہ کوجنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونکاح کا تھم فر مایا۔ جن لوگوں نے ان کونکاح کا پیغام دیا توان میں مضرت ابوسنا بل بھی تھے۔

٣٥٨٥: حضرت سليمان بن بيارفرمات بيل كه حضرت ابو برميره بالتيز اور حضرت ابن عباس براتان اور حضرت ابوسلمد والتفؤ بن عبدالرحمن في ا بک دوسرے سے عورت کی عدت کے بارے میں گفتگو کی جو کہ شو ہر کے انتقال کے چندروز کے بعد بچہ کوجنم دے۔حضرت ابن عباس پھھیا فرمانے ملکے كنبيس بلكه بيركى ولادت كے وقت وه حلال موجائے كى اور معرت ابو ہر رو دائن فر ان ملک کہ میں بھی اے بھتے ابوسلمہ جاتا کی تا سُد کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے الم سلمہ سے مسئلہ در یافت کرایا تو انہوں نے فر مایا کے حضرت سبیعد اسلمیہ سے ایے شوہر کی وفات کے م محدروز کے بعد بچدکوجنم دیا تو رسول کریم سے اس سلسلہ میں فتوی حاصل کیا تو آ بِ مَنْ يَعْتِمْ نِهِ اس كونكاح كرف كا تعم فرمایا-

٣٥٣٧: حضرت المّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه مصرت سبيعه رضی اللہ تعالی عنہانے اینے شو ہرکی وفات کے سمجھون کے بعد بجہ کو جنم ویا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا تھکم

١٩٥٣٥ : حطرت سليمان بن بيار جي تؤفر مات جي كر عبدالله بن عماس أ اور ابوسلمہ کے درمیان اس عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف

الرَّحُمٰنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْاَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفِسَتُ فَقَدُ حَلَّتُ فَجَآءَ ٱبُوْهُرَيْرَةً فَقَالَ آنَا مَعَ ابْنِ آخِي يَعْنِي آبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَآءً هُمُ فَآخُبُرَهُمْ اتَّهَا قَالَتُ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زُوْجِهَا مِلْكَالِ فَلَاكُورَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ.

٣٥٣٨: ٱخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ فَالَ ٱخْبَرَيْنَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ ٱخْبَرَيْنَ ٱبُوْ سَلَمَةَ ابُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَّآبُورُ هُوِّيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْاَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِلَّاتُهَا اخِرُ الْاَجَلَيْنِ فَقَالَ آبُوْ سَلَّمَةَ فَيَعَثُنَا كُرِّيًّا إِلَى أُمِّ سَلَّمَةَ يَسْالُهَا عَنْ وَلِكَ فَجَآءَ نَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا **فَوَضَعَتُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِآيَّامٍ فَآمَرَهَا رَسُولُ** اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعَزَوَّجَ.

يَسَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد جوكيا جوكه واحترى وفات كي كي روزك بعد بي جندابن عباس كا فرماتا تھا کہ وہ زیادہ زمانہ تک عدت گذارے کی جبکہ ابوسلمہ کا کہنا تھا زُوْجِهَا بِلَيَالِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُّ عَبَّاسِ آخِر مل بحدى ولادت كه وقت اس كى عدت ممل بوجائ كى اس دوران ابو ہر روا تشریف لے آئے اور فرمانے کے کہ میں اینے سیتیج حصرت ابوسلمہ جائن کی تا تبد کرتا ہوں۔ چنا نجد حصرت ابن عباس کے غلام كريب كوحفرت الم سلمه والفناس بيمسكه دريافت كرف ك <u>لئے روانہ کیا وہ واپس آئے اور فر مایا حضرت اللے سلمہ میں منات سے میان</u> فرمایا کہ حضرت سبیعہ ڈی شائے شوہر کی وفات کے پچھے روز کے بعد جب بچہ کوجنم دیا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول کر مم الحاق فیا کے سامنے کیا تو آپ مُنْ الْمُنْ اللِّم نَفِر مایا کرتم طلال ہوگئ ہو۔

١٣٥٣٨: حضرت الوسلمة والفيظ فرمات بين كدايك مرتبه مين حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبمااور حضرت ابو ہرمیرہ رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ تھا كەحفرىت ابن عباس رضى الله تعالى عنبمانے فرمايا كدا كركوكى عورت ایے شو ہر کی وفات کے بعد بچے جنے تو اس کی عدت زیادہ زیانہ تک ہوگی۔حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ پھرہم نے کریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہاہے ریہ مسئلہ وریافت کرنے کے لئے بھیجا تو وہ پہنجر لے کر آئے کہ حفرت سبیعہ ظافن کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو چندروز کے بعدان کے بہاں بچہ کی پیدائش ہوئی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکاح كرنے كاتھم فر مايا۔

عـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَاسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْطِنِ تَذَاكُرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَقَاةِ زُوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ الْحِرَ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلَّ حِيْنَ تَضَعُ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ آنَا مَعَ ابْنِ آخِيَ فَارْسَلُوا اِلٰي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهَا آنُ تَزَوَّجَ.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَامَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَوَوَّجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَابَاسَلَمَةَ بْنِ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرَّاةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ اخِرُ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُوْسَلَمَةَ اِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَآءَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ فَقَالَ آنَا مَعَ ابْنِ آخِي يَغْنِي اَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْسْ فَبَعَثُوْا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ اِلْى اَمْ سَلَمَةَ يَسْالُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَجَاءَ هُمْ فَآخُبَرَهُمْ آنَّهَا قَالَتُ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ.

عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْطِنِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَّابُوهُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْآةُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِنْتُهَا اخِرُالَاجَلَيْنِ قَالَ ٱبُوْسَلَمَةَ فَبَعَثُنَا كُرَيًّا إِلَى أَمْ سَلَمَةً يَسْنَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ نَا مِنْ عِنْدِهَا ٱنَّ سُبَيْعَةَ تُوْقِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِآيَّامٍ فَآمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ تَزَوَّجَ.

ابْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ آخَبَرَتُهُ عَنْ أَيِّهَا أَمِّ سَلَمَةً زَوِّجِ النَّبِي ﴿ أَنَّ امْرَاهُ مِنْ اَسُلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوْقِي غَنْهَا وَهِيَ حُبُلِي فَخَطَبَهَا آبُو السَّاتِلِ بُنِ بَعْكُكِ فَآبَتُ آنُ تَنْكِحَهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِيْ حَتَى تَعْتَدِى اخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَمَكَنَتْ قَرِيْنًا مِّنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتُ فَجَآءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْكِحِي.

٢٥٥٠: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي دَاؤُدُ ابْنُ آبِي عَاصِعِ آنَ آبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آخُبُرَةُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا وَٱبُّوٰهُرَيْرَةً عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَآءَتِ الْمُرَآةٌ فَقَالَتْ تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتُ لِلاَدْنَى مِنْ ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرٍ ثِنْ يَوْمِ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آخِرُ الْآجَلَيْنِ فَقَالَ

٣٥٣٩: أَخْتِرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ ابْنِ ١٣٥٣٩: أمّ الهؤمنين حصرت المّ سلمدرضي اللّدتعالى عنها فرماتى بي سَعْدٍ قَالَ حَدَّنَيْنَي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ لَبِيله بنوسلمه كي أيك سبيعه نام كي خاتون كيشو بركي وفات بوَّني تووه ابنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ هُرُمُّزَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً اس وفتت حمل ہے تھی پھراس کو ابوسنابل نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن سبیعہ کے منع کرنے پر وہ کہنے لگا کہتم اس وقت نکاح نبیں کر تحتیں۔جس وقت تک زیادہ زمانہ تک عدت نہ کمل کر لو۔ ابھی جیں راتی ہی گذری تھیں کہاس کے ہاں بچہ بیدا ہو گیا چروہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے (نکاح کرنے کی اجازت مرحمت کرتے ہوئے ) فرمایا: نکاح کرلو۔

• ١٥٥٥: حعرت ابوسلمه جي توافر مات بين كه ايك مرتبه بين اور حصرت ابو ہرمرہ دی وی مصرت ابن عباس بی اس کے باس موجود منے کہ ان کے یاس ایک خانون مینچی کهجس کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی۔حضرت ابن عباس پڑھنا نے فرمایاتم زیادہ زمانہ تک عدت گذاروگ ( یعنی تم جار ماہ وس دن عدت کے بورے کروگی ) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عند كنے كے كرمى نے ايك صحافي فائن سے ساكد مفرت سبيع فاتفار سول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اورعرض اَبُوْسَلَمَةَ اَخْبَرَنِیْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْعَابِ النَّبِیِّ اَنَّ کیا که میراشو هرانقال کر گیا تو مین ممل ہے تھی۔ پھران کی وفات کو سُبُعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَآءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيْ جَارِماه بون سيل بي مير يبال بيكى ولادت بوكل الله فَقَالَتْ نُولِنِي عَنْهَا ذَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ان كونكاح كرف كانتكم فرمايا - بيتكم من



لِآدُنَى مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ تَتَوَوَّجَ قَالَ اللهِ ﷺ اَنْ تَتَوَوَّجَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ا٣٥٥: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّقْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَّدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْاَلُهَا حَدِيثُهَا وَ عَمًّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبٌ عُمَرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ إِلَى عَيْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً يُخْيِرُهُ آنَّ سُبَيْعَةَ آخْبَرَتُهُ آنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لْوَكَّى وَكَانَ مِثَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبُ آنٌ وَّضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ يِّفَاسِهَا تَجَمَّلَتُ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا آبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ آشْهُم رَّعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ جَمَّهُتُ عَلَى ثِيَابِي حِيْنَ آمْسَيْتُ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ هُ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَاقْتَانِيْ بِا يِّيْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَآمَرَنِي بِالتَّزُّويُجِ إِنْ بَدَالِيْ. ٣٥٥٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عَبْدِالرَّحِيْم قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ آبِي أَنْيُسَةً عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبِ عَنْ مُحَمِّدِ ابْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ اِلَّيْهِ يَذُكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ زُفَرَ

کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر مانے گئے ہیں اس بات کا گواہ معالمہ

ا ٣٥٥: حضرت سبيعه اسلميه رمني الله تعالى عنها بيان كرتي بين كه میں قبیلہ بنو عامر کے ایک آ دمی حضرت سعدین خولہ کے نکاح میں تھی۔حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عندان حضرات میں سے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوؤ بدر میں شریک ہوئے تنے۔ بہر حال میرے شو ہر کا انتقال حجتہ الوداع کے موقع پر ہو گیا اور میں اس وقت حمل ہے تھی کیکن اہمی زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کے میرے یہاں بچہ بیدا ہو گیا میں جس وقت نفاس سے فارغ ہو تحمّٰی تو پیغام نکاح دینے والوں کے لئے میں نے سکھار کرنا شروع کر دیا اس پر بنوعبدالدار کے ایک آ دمی حضرت ابوسنا بل كے باس محة اور كہنے لكے كيا بات ہے؟ بيس تم كو تكمار اور زینت کرتے ہوئے و کمیور ہا ہوں ممکن ہے کہتم جا و رہی ہوشاوی كرلوں -خداكى مم عار ماه وس دن مكمل كرنے سے بل شادى نہیں کرسکتی ہو۔حضرت سبیعہ رمنی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے بید یا ت س کر اپنالیاس پہن لیا اور میں شام کے وقت تحدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئی اور میں نے مسئلہ ور يافت كيا-آ پ صلى الله عليه وسلم في فقوى وياكه يس بيدا كرنے كے بعد حلال ہو چكى ( يعنى ميرى عدت تو گذر چكى ) اگر ميرا دل چاہے تو ميں شا دي كر عتى ہوں۔

۳۵۵۲: حفرت زفر بن اوس فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوسنا بل رضی اللہ تعالی عند بن بعلبک نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کرتم چار ما و دس دن سے قبل شادی نہیں کرسکتیں۔
عنہا سے فر مایا کرتم چار ما و دس دن سے قبل شادی نہیں کرسکتیں۔
عدت یعنی تم کو زیادہ مدت گذار نا ہوگی اس بات پر وہ رسول عدت گذار نا ہوگی اس بات پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو تمیں اور تکم

بْنَ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ حَدَّثَةً اَنَّ اَبَا السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةِ لَاتَحِلِّيْنَ حَتَّى تَمُرُّ عَلَيْكِ ٱرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ٱقْصَى الْاَجَلَيْنِ فَٱتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْعَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي يَسْعَةِ اَشْهُرٍ حِيْنَ تُولِقِي زَوْجُهَا وَكَانَتُ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُولِقِيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَنَكَحَتُ فَتَّى مِّنْ قُوْمِهَا حِيْنَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا.

٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّهُيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَيْدَاللَّهِ بْنَ عُنِّبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ آنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَرِثِ الْآسُلَمِيَّةِ فَاسُأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فَسَالَهَا فَأَخْبَرُتُهُ آنَهَا كَانَتُ تَحْتَ سَعْدِ بُّن خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ مِثْنُ شَهِدَ بَدُرًا فَتُوَلِّقِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَّاعِ فَوَلَدَتُ قَبْلُ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا آرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وُعَشُوا مِنْ رَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتَ مِنْ نَفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّابِلِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عَبْدِالدَّارِ فَرَاهَا مُتَجَمَّلَةٌ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُوِيْدِيْنَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُزَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا فَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِّنْ آبِي السَّنَابِلِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْ حَلَلُتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ. ﴿ مُوكُلُ لَ

شرعی معلوم کیا۔ چنانچہ و ونقل فر ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیتھم شرعی ارشا دفر مایا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شادی کرشتی ہیں ان کوان کے شو ہر کی و فات کے وقت حمل تھا اور و و تویں ما و میں تھیں بعنی ان کونو ما و کاحمل تھا کہ ان کے شو ہر کی و فات ہوگئی ان کے شو ہر کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خولہ ہے جو کہ جمت الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ان کی اس جگہ و فات ہوگئی چنانچہ بچہ کی ولا دت کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک جوان مخص سے نکاح کر لیا تقايه

٣٥٥٣: حضرت عبيدالله بن عبدالله يعمروي ب كه عتب في عمر بن عبدالله بن ارقم كولكها كرسبيعد كے ياس جاؤاوراس سے پوچھوكرسبيعد اسلميد بنت حارث كى بابت كيا فتوى تفااس مسئله بيس رسول الله صلى الله عليه وسلم كا (ليعن حمل كي بابت) - انهول نے كباميں سعد بن خوله رمنى الله تعالى عندكى كي بيوي تمنى اور سعد بن خوله رمنى الله تعالى عنه رسول الندسكى الندعليه وسلم كان اصحاب ميس عص تقاجو بدرى عقص انهول نے وفات یائی ججہ الوداع والے ماہ۔ پھر میں نے بچہ جنا اور ابھی میری عدت کومقررہ وقت نہیں گز را تھا۔راوی بیان کرتا ہے کہ جب سبیعہ نفاس سے یاک ہوئی تواس کے باس ابوسائل جوعبدالدار کے قبیلہ کا ایک شخص تھا انہیں زیب وزینت کئے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا شاید تمبارا ارادہ نکاح کا ہے اور اہمی تو حار ماہ دی دن بھی شیس محزرے(تمہارے شو ہر کی و فات کو ) میں بیہ بات بن کر نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى خدمت اقدس مين حاضر جو كى \_ جب آپ سلى الله علیہ وسلم کے روبرو میں نے بیہ بات گوش گزار کی تو آپ سلی اللہ علیہ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّنَتُهُ حَدِيثِنَى فَقَالَ وسَلَم نَے قرمايا تو نے تو جب بچہ جنا تو تيري عدت تو اي وقت عمل

٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّفَا ٣٥٥٣: حضرت محدفر مات بي كه من أيك مرتبه كوف من انصاركي خَالِدٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ ابرى مجلس مِن بينا بواتفا كه انبول في حضرت سبيعه بيهن كا تذكره



جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوْفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْاَنْصَارِ عَظِيْمٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْطِنِ بُنُ آبِي لَيْلَى فَذَكُرُوا شَانَ سُبَيْعَةَ فَذَكُرُتُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُنْبَةَ بُنِ مَسْعُوْدٍ فِي مَعْلَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنِ حَتَّى تَضَعَ قَالَ ابْنُ آبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّةً لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَرَقَعْتُ ابْنُ آبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّةً لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَرَقَعْتُ ابْنُ آبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّةً لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَرَقَعْتُ صَوْبِي وَقُلْتُ ابْنَ مَتَعُوْدٍ يَقُولُ عَلَي اللّهِ بْنِ عُنْبَةً وَهُو فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ قَالَ عَلَي اللّهِ بْنِ عُنْبَةً وَهُو فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ قَالَ عَلَي ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُنْبَةً وَالْ قَالَ آتَهُ عَلَوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ فَي شَانِ سُبَيْعَةً قَالَ قَالَ آلَا آتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ فَي شَانِ سُبَيْعَةً قَالَ قَالَ قَالَ آلَا آتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ فَي فَي شَانِ سُبُورَةُ النِّسَاءِ وَلَا تَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ وَلَا تَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ وَلَا قَالَ قَالَ آلَ آتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيطُ وَلَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٥٥٥: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مِسْكِيْنِ بَنِ نَمَيْلَةً يَمَامِنَّي قَالَ آلْبَانَا سَعِيْدُ بِنُ آبِي مَرْيُمَ قَالَ آلْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ح وَآخُبَرَنِي مَيْمُونُ بُنُ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ح وَآخُبَرَنِي مَيْمُونُ بُنُ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَكَيْمٍ بِنِ آبِي مَرْيَمَ قَالَ الْحَكِمِ بِنِ آبِي مَرْيَمَ قَالَ الْحَبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَكَيْمِ بِنِ آبِي مَرْيَمَ قَالَ الْحَبَرِي مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَكَيْنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَيْسٍ الْكُوفِي عَنْ عَلْقَمَة بُنِ قَلْسٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقِي اللَّهُ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِي الْمُوفِي الْمُعُولِ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

٣٥٥١: آخَبَرَنَا آبُودَاوُدَ سُلَيْمَانُ بَنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَوَ ابْنُ آخَيَنَ قَالَ حَلَّثَنَا وُهَيْرٌ حِ وَآخِبَرَنِي الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ آغَيْنَ قَالَ حَلَّثَنَا وُهَيْرٌ حِ وَآخِبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُو السَحَاقَ عَنِ حَدَثَنَا وُهُو السَحَاقَ عَنِ حَدَثَنَا وُهُو السَحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ وَ عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ آنَ سُورَةً النِّسَاءِ الْقُصُولَى نَوَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ.

کیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بھی موجود تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت ابن عون کے مطابق تھی کہ اس کی عدت بچہ کی ولا دت تک حضرت ابن عون کے مطابق تھی کہ اس کی عدت بچہ کی ولا دت تک ہے۔ ابن ابی لیلی کہنے لیکی کی ان کے بچیا اس بات کے قائل شہیں ہیں اس پر میں نے اپنی آ واز بلند کر کے کہا کیا میں اس کی جرات کرسکتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ کی جانب جھوٹ منسوب کروں اور وہ موں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ کی جانب جھوٹ منسوب کروں اور وہ کوفہ بی میں موجود ہوں پھرجس وقت میں نے مالک سے ملا قات کی اور میں نے وریافت کیا کہ ابن مسعود راتی ہیں ہے کہ اس پر سختی کرتے اور میں کے وریافت کیا کہ ابن مسعود راتی ہی کہم لوگ اس پر سختی کرتے فرمایا کرتے تھے؟ وہ بیان کرنے گئے کہم لوگ اس پر سختی کرتے فرمایا کرتے تھے؟ وہ بیان کرنے گئے کہم لوگ اس پر سختی کرتے موری سورت سورہ طلاق میں سورت سورہ بقرہ کے بعد تازل ہوئی ہے۔

۳۵۵۵: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جوشخص چاہے میں اس سے اس مسئلہ میں مباہلہ کرنے کے لئے آمادہ ہوں کہ وہ آیت: وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ لِیمَیْ حمل والی خوا تین کے لئے عدت یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کریں۔ اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں شوہر کے مرنے پرعدت کا بیان ہے چنا نچہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوجا نے تو بچہ کی ولا دت کے ساتھ ہی اس کی عدت کمل ہوجاتی وفات ہوجا ہے تو بچہ کی ولا دت کے ساتھ ہی اس کی عدت کمل ہوجاتی

۳۵۵۱: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که خواتین کی جیموثی سورت (سورة طلاق) سورة بقره کے بعد نازل ہوئی۔





# ١٤٥٧: باب عِنَّةِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَكُمُ لَلَ بِهَا

٣٥٥٠: ٱخُبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَّلَمْ يَفُرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَّلَمْ يَدُخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَآئِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ فَقَالَ مَعُقِلُ بْنُ سِنَانِ الْآشَجَعِيُّ فَقَالَ قَصَى فِيُنَا رَسُولُ الْ اللَّهِ ﷺ فِي بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ امْرَاقٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ ..

#### ١٤٥٤: باب الإحكاد

٣٥٥٨: ٱخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا سُفْيَانٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِلامْرَاقِ تَحِدُّ عَلَى مَيْتٍ ٱكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

٣٥٥٩: اَخْبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَلَّتُنَا سُلِّيمَانُ بُنُ كَلِيْرٍ قَالَ حَلَّتُنَا الزُّهْرِئُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ غَآلِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَايَحِلُّ لِلامْرَاةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاحِرِ أَنْ تَنْجِدُ فَوْقَ ثَلَثَةِ أَيَّامِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

# ١٤٥٨: باب سُقُوطِ اللهُ كَادِ عَن الْكِتَابِيَّةِ الْمُتُوفِّي عَنْهَا زُوجُها

٣٥٢٠: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

# باب: اگرکسی کاشو ہرہم بستری ہے بل ہی انتقال کر جائے تواس کی عدت؟

٣٥٥٧: حضرت ابن مسعود والتنو سے منقول ہے كدان سے در يافت کیا حمیا کدایک آ دمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اوراس کے لئے مہر مقرر کرنے سے قبل اور ہمبستری کیے بغیر ہی وفات کر گیا۔ ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر مایا: اس كومېرمشل ديا جائے گا نداس ميس سي متحم کی کوئی کمی کی جائے گی اور بیاضا فیاس کوعدت مکمل کرنا ہوگی اوراس کو میراث اور وراثت میں ہے بھی حصہ ملے گا۔ میہ بات س كرمعقل بن سنان المجعی کھڑے ہوئے اور فرمایا: ہمارے میں سے ایک بروع بنت واثق نامی خانون کے متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آب کے فیصلہ کی طرح ہی فیصلہ فرمایا تھا اس بات پر ابن مسعود جائز خوش ہو گئے۔

#### باب:سوگ ہے متعلق حدیث

٣٥٥٨: حضرت عائشہ فری ایسے روایت ہے کہ وہ فر ماتی ہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بمسى خاتون كے لئے اپنے شو بركى موت کے علاوہ وہ کسی کی موت پر تمین روز سے زیادہ ماتم کرنا جا زہیں

٣٥٥٩: حضرت عائشه في الشه عليه المائي من كرسول مریم صلی الشه علیه وسلم نے فرمایا بھی خاتون کے لئے جواللہ اور یوم آ خرت پرایمان رکھتی ہو جا ئزنبیں کہاہے شوہر کی موت کے علاوہ وو سی کی موت پرتین روز سے زیادہ ماتم کرے۔

باب:اگر بیوی اہل کتاب میں ہے ہوتو اُس پرعدت کا تھکم

#### ساقط ہوجا تاہے

۳۵۲۰: حضرت الله حبيبه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي بين كه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّبْتُ قَالَ حَدَّثَيني رسول كريم صلى الله عليه وسلم في الحامنبر برفر ما يا اور قيامت كرن تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنُ تَحِدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ مَلَمُ الرير)\_ لَيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ آرْبَعَةَ آشُهُرٍ وَّ عَشُرًا.

آیوب بن موسنی عن حُمَیْد بن ماهی عن زینب پرایمان لانے والی کسی خانون کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شو ہر بنتِ آبِی سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِیبَةَ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ ﴿ كَعَلَا وَهُكَى كَامُوتَ بِرَتَيْن ون سے زياوہ ماتم كرے كيكن شو ہر الله ﷺ يَقُولُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ لَا يَجِلُ لِامْرَاقِ ﴿ كَى وَفَاتَ بِرَجَارِمُهِينَهُ وَسَ روز تَك وهُمُ منائِ (يعني عدت

تعشر پھے کہ وہ خاتون کہ جس کا شوہروفات یا جائے اس وقت ہے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے اس کو کمرے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ صدافسوں کہ دورِ حاضر میں اکثریہ عادت بدد کھنے میں آتی ہے کہ خاوند کی وفات کے چند ہی دن بعد خاتون کھلے منهٔ بغیر جھیک محسوں کئے بازاروں میں آتا جاتا شروع کردیتی ہےاور جب ہم جبیسا کوئی'' سرپھرا' کہے کہ بی بی آپ کا بےمقصد بلا مجبوری با ہرنگلنا ان دونوں جائز نہیں ۔تو سنتایز تا ہے کے مولوی صاحب جھوڑ ہے اب ایسا کونساز ماندہے۔ بیتو مولو یوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ بی بی اگر مولوی ایسے بی مسئلے گھڑتے ہیں تو پھر آ ب ہارے پاس مسائل معلوم کرنے کو آئی بی کیوں ....؟ خیر! اس کا واحد حل بہی ہے کہ براوری کے لوگ اپنی ذ مدداری محسوں کریں اور جارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس بابت شعوروة كابى بداكرير - كماس سے كتف مفسدات كاازاله بوسكتا ب (مَرَى)

فِي بَيْرَتِهَا حَتَّى تَحِلُّ

٣٥٦١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمِنُ جُرَيْجِ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ رٌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ كَعْبٍ عَنِ الْفَارِعَةِ بِنُتِ مَالِلِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ لِمَى طُلَبِ آغُلَاجٍ فَقَتَلُوْهُ قَالَ شُعْبَةً وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتُ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَآءً تُ وَمَعَهَا آخُوْهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ فَرَخُّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ آجَلَهُ.

٣٥٢٣: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ

PAPI: باب مَعَامُ الْمِتُوفِي عَنْهَا زُوجُهَا باب: شوم كى وفات كى وجهت عدت كذار نے والى خاتون

کوچاہیے کہ وہ عدت تکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے ۳۵۶۱: حضرت فارعد بنت ما لک ہے روایت ہے کہ اس کا شو ہرا پنے علام کو تلاش کرنے کے لئے عمیا (وہ غلام مجمی تھا ) ان کا شوہرو ہاں قتل ہو میا ان غلاموں نے اس کو آل کر دیا یا کسی دوسرے نے اس کو آل کر دیا۔حضرت شعبہ اور حضرت ابن جریج تقل فر ماتے ہیں آبادی ہے اس خاتون کا مکان فاصلہ پر واقعہ تھا پھروہ خاتون اینے بھائی کے ہمراہ خدمت نبوی مَنْ الْمُنْتِمْ مِیں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا حال عرض کیا اور آ بِمُلَّاتِيْكُم كَى خدمت مِن ابِ حالات عرض كيهـ آب نے اس كو ووسرے مکان میں جلے جانے کی اجازت عطا فرمائی۔جس وقت وہ دَعَاهَا فَقَالَ اجْلِسِیْ فِی بَرْتِكِ حَتَى يَهُلُغَ الْكِتَابُ ﴿ خَاتُون النِّ مَكَان جَائِدٌ لَى تَوْ آبُ نَ اس كو بلايا اور فرمايا بتم النيخ مكان ميں بينے جاؤجب تك كه (تفزيركا) لكھا ہوا يورا ہوجائے۔

٣٥٦٢: حضرت فريع بنت مالك سے روايت ہے كہ مير ہے شوہرنے مجمی غلاموں کو ملازم رکھا یعنی کام کرنے کے لئے ملازم رکھالیکن ال

فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكُنِ لَهُ وَلَا يَجُرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ آفَآنْتَقِلُ إِلَى آهُلِي ا وَيَتَامَاىَ وَ ٱقُوْمُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمُعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَاعَادَتُ عَلَيْهِ قُولُهَا قَالَ اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ.

٣٥٦٣: أَخْبَرُنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبٌ عَنْ فُرَيْعَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ زُوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ آغُلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بطرَفِ الْقَدُومِ قَالَتْ فَآتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقُلَّةَ اللَّهِ الْحَلِّي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالًا مِنْ حَالِهَا قَالَتْ فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا ٱقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ امْكُينِي فِي آهُلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أخكة

# ٢٠ ١٤: باب الرَّخصَةِ لِلْمُتُوفِّي عَنهَا رد و مرد مرد کرد و سرو د زُوجها آن تعتل حیث شاء ت

نُسْخَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ عِلَّتَهَا فِي آهَٰلِهَا فَتَغْتَدُّ حَيْثُ شَانَتُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ . ﴿ كُذَارِ ــــــــ

اِسْحَاقَ عَنْ عَنَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ عَنِ الوكول في الكوكول في الكوكي عَنْ عَنَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْت الْفُرِيْعَةِ بِنْتِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهَا أَنَّ عَلَيْكُ وَالتَ بُومانِ كَ بارع مِن آبِ عَرض كيا زَوْجَهَا تَكَادِئى عُلُوْجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ اوركها فربيدنے كديرے شوہركي كمكيت بي ندتوكوئي مكان باورند کوئی کھانے کانظم ہے میرے واسطے میرے شوہر کی جانب سے میں حابتی ہوں کہ اپنے لوگوں میں میں جلی جاؤں اور میں اپنے بیٹیم بچوں میں جا کرر ہے لگ جاؤں اور میں ان کی خبر گیری کروں؟ آپ نے ارشا دفر مایا بتم چلی جاؤ۔ پھر بچھ دریے بعد فر مایا: اے فریعیتم نے کس طریقہ سے بیان کیا کہتم دوبارہ پورا داقعہ ندکورہ بیان کرو۔ آپ نے فرمایاتم ای جگه عدت ممل کرلویعن جس جگهم کواطلاع مل ہے۔

٣٥٦٣: حضرت فريعه بنت مالك بروايت بكران كاشو برايخ غلاموں کی تلاش میں نکلا اور وہ قدوم نامی جگہ میں قتل ہو گیا۔ فریعی نقل کرتی ہیں۔ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور میں نے اینے واقعہ کا تذكره كيا ميري خوابش ہے كه ميں شوہر كے مكان سے رخصت ہو جاؤں اور میں اپنے شو ہر کے قبیلہ میں جا کرر ہائش اختیار کرلوں اور میں نے اپنا حال عرض کیا اور آپ کے سامنے اپنے حالات عرض کر دیئے چنانچة پ نے محصواس كى اجازت عطافر مائى ميں جس وقت جلنے لكى تو آ ب نے فرمایاتم عدت گذرنے تک اینے شوہر کے کھریں رہو۔

## یاب: کہیں بھی عدت گذارنے کی

#### اجازت

١٣٥١٠ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ ١٣٥١٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عدروايت بك قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُفَّاءُ عَنِ ابْنِ آبِي ﴿ بِيرَا يَتِ عَيْرَ الْحُرَّاجِ جِس بس بيمفهوم بيان فرمايا كيا تما ك نُجِيْح قَالَ عَطَاءٌ وَخُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عورت ابي شوبر كمكان مِن عدت ممل كر عدي بيآيت كريمه منسوخ ہوگئی اب اس کو اختیار ہے کہ وہ جس جگہ دل جا ہے عدت

حظ صدة الباب المراضح رب كدور جالميت من خواتين كودرافت معروم ركهاجاتا تعاليكن ايكسال تك نان ونفقه كي و بمستحق ربتی لیعنی جس وقت خواتمن کووراشت میں حقدار قرار دیا گیا تو سابقہ تھے منسوخ ہو گیا۔اسکی عدت جار ماہ دس روز قراریا گیا۔



# يُوم يُنْأَتِيهَا الْخَبْرُ

٣٥٦٥: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَغْدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَفْبٍ قَالَتْ حَدَّثَنْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أَخْتُ آبِيْ سَعِيْدِ وِلْنُحُدُرِيِّ قَالَتْ تُولِقِي زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَٱلَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَآذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ امْكُثِنَىٰ فِي بَيْتِكِ آرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ.

# ٢٢ ١٤: باب تُرْكُ الزَّيْنَةِ لِلْحَاتَةِ الْمُسْلِمَةِ رد ورود ي وراية دون اليهورية والنصرانية

٣٥٦٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بُكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَّمَةَ آنَّهَا آخْبَرَتُهُ بِهِلْذَا الْآحَادِيْثِ النَّلَالَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَيْبَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ثُولِقِي آبُوهَا آبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَشَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَالِيْ بِالطِّهْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ ٱ يِّيْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ

# الا كا: باب عِدَّةِ الْمُتُونِي عَنْهَا زُوْجُهَا مِنْ اب بس بس كشوهر كي وفات موجائة واس كي عدت اي وقت ہے ہے کہ جس روز اطلاع ملے

٣٥٦٥: حطرت فريعه بنت مالك سے روايت ہے كد (بي فريعد جي ا حضرت ابوسعید خدری والفزاکی بہن ہیں) وانقل کرتی ہیں کہ میرے شو ہر کی قد وم نامی جگہ میں و فات ہو تنی میں پھر ضدمت نبوی منی تی میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ جمارا مکان ستی سے کافی فاصلہ پر واقع ہے آ ب تنابی من کے محمد کواجازت عطافر مائی چرآ ب مل اللہ من محمد كوركارااورارشادفرمايا بتم تضبرجاؤ لعني تم ايخ محر تضبر جاؤ يعني تم ايخ شو ہرکے گھر تھہر جاؤ جار ماہ دس روز تک۔ بیہاں تک لکھا ہواا ٹی عدت تک پہنچ جائے یعنی عدت بوری گذر جائے۔

# باب: مسلمان خاتون کے لیے سنگھار جھوڑ دینانہ کہ یہودی اورعیسائی خاتون کے کیے

٣٥٦٦: حضرت زينب بنت الي سلم والفؤ سے روايت ب كدانهوں نے ان تین احادیث شریفہ کو حضرت حمید بن نافع سے کہا۔حضرت نبنب في كما كديس الم حبيب المعن ك ياس حاضر موئى جوكه رسول كريم كى الميمحر محص اس وقت مي جبكدان كے والد ابوسفيان بن حرب کی وفات ہوگئی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا تو امّ حبیبہؓ نے خوشبو منگائی اور پہلے خوشبو باندی کے لگائی چمروہ خوشبوایے چمرہ پرملی اوراس طرح ہے فرمایا خدا کی شم مجھ کوخوشبو کی ضرورت نہ بھی مگراس قدر بات تسكيلية لكائى كه ميس نے نبي كويد فرماتے موے سنا جوعورت الله عزوجل اورآ خرت کے دن بریقین رکھتی ہواس کیلئے کسی کے لیے تین دن سے زیادہ غم منانا حلال تبیں ہے لیکن شو ہر کے لئے وہ جارمبینہ اوروس دن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُّ لِا مُوا أَوْ تُومِنُ الكسوك كراء اوردوسرى حديث بديب كد حضرت نينب فيهنابيان بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ تَحِدُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ ﴿ كُرْنَى بِينَ لَهُ مِنْ أَيْكُ وَنَ نَاسَبُ بَنْتَ بَحَثُّ كَ مِاسَ كُنَّ وَإِلَّ يَالَ لَيَالِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا مَالَتْ ونول النَّك بِعالَى كَى وفات بوكَى تقى انهول في خوشبو منكا كرخوشبو

منت نا أن شريف جلد دوم

قَالَتُ وَاللَّهِ مَالِيُ بِالطِيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ ٱ يِّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَبِحِلُّ لِلامْرَاةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَحِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ إِلاَّ عَلَى زَوْج آرْبَعَة آشُهُر وَعَشْرًا وَقَالَتُ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُقِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا آفَا كُحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشُرًا وَقَدُ كَانَتُ اِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرُمِيُّ بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَا تُوْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتُ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْآةُ إِذَا تُولِينَى عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَّلَا شَيْنًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوتَّى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفُتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا سَاتَ ثُمَّ تَخُورُجُ فَتُغُطَّى بَغْرَةً فَتَرْمِيْ بِهَا وَ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَآءَ تُ مِنْ طِيْبِ آوْغَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ الْجِفْشُ الْخُصُّ.

زَیْنَبُ ثُمَّ وَخَلْتُ عَلَی زَیْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ حِیْنَ لگائی اور کہا کہ خدا کی شم مجھ کوخوشبو کی ضرورت نہیں تھی کیکن میں نے تُويِّقِي آخُوهًا وَقَذْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمٌّ رسول كريمٌ سے سنا۔ آپ منبر برفرماتے تھے جوخاتون یقین لائی اللہ اوررسول پرتواس کے لئے درست نہیں کہ وہ غم منائے کس کے لئے تنین رات سے زیادہ علاوہ شو ہر کے۔اس لیے کہ شو ہر کاعم حیار مہینداور وس دن تک ہے تمیسری روایت کے بیان میں زینے فرماتی ہیں میں نے اہم سلمیر فرماتے ہوئے سنا ایک خانون ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ مارسول اللہ! میری لڑکی کے شوہر کی وفات ہوگئی ہے اور اس کی ہنگھیں و کھنے آگئیں۔ اگر آپ تھم فرمائیں تومیں استحمول میں سرمدوال لیا کرول۔ آپ نے فرمایا: سرمدندلگاؤ اور قرمایا: دور جابلیت میں ہرایک (عدت گذار نے والی)عورت سال گذرنے پر مینگنی چینگی تھی۔راوی حمید بن نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زینب سے دریافت کیا کہ پیکٹی بھینکنے سے کیا مراد ہے؟ زینب نے بیان فرمایا که دورِ جاہلیت میں جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تخفی تو وه عورت ایک جیمونی سی کوتھزی میں اور بہت زیادہ تنگ اور تاریک کمرہ میں داخل ہو جاتی تھی اور وہ عورت خراب سے خراب تر لباس پہن لیا کرتی تھی اور ایک سال بورا ہونے براس کے یاس کوئی محمدها یا بمری یا کوئی پرنده لائتے پھروه عورت اپنی کھال اورجسم کورگڑتی وہ جانورمر جاتا۔اسکے بعدوہ عورت کمرہ سے باہرتکلتی۔اس اندیشہ سے اس وفت اس کوایک اونٹ کی مینگنی ویتے اس کو پھینک ویئے کے بعد جس طرف اس كا دل جا ہتا وہ رجحان كرتى \_ يعنى اس كا دل جا ہے تو وہ خوشبولگائے یا کوئی دوسرا کام کرے اسکواختیار ہوتا۔ امام مالک نے تَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكُ فرمايا اس صديث شن جولفظ تَفْتَضُّ ها سَك يه عن مين كدوها ين جسم کو ملے اور محمد کی روایت میں مالک نے کہا کہ فض خص کو کہتے ہیں۔

ڪلا حديثه البياب 🦟 واضح رہے كەعر ني زبان مين تَفْتَض كے معنى ہيں مسلنے كے اور مذكورہ بالا حديث شريف ميں استعمال ہونے والے لفظ چفش ہے مرادلکڑی کا (حجوثا سا) کمرہ وغیرہ ہے جس کواُردو کے عام استعال میں ڈربہ یعنی بہت تنگ کمرہ یا حجره کہا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔





# ٢٢ ١٤ باب مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَةُ مِنَ

#### الثياب المصبغة

٣٥٦٧: ٱلْحَبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَحِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّا عَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ ٱزُّبَعَةً أَشْهُمْ وَ عَشْرًا وَلَا تَلْبُسُ نَوْبًا مُصْبُوْغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيًّا إِلَّا عِنْدَ طُهُرِهَا حِيْنَ تَطْهُرُ نُبُذًا مِنْ فُسُطٍ وَٱظْفَارٍ.

# باب: (شوہر کی موت کا )غم منانے والی خاتون کا رَبَّمین کباس ہے پرہیز

١٣٥٦٥: حضرت الم عطيه والفن فرماتي بين كه رسول كريم مَنَافِينِم في فرمایا؛ کوئی خاتون کسی کی وفات پرتین روز سے زیادہ عم ندمنائے لیکن شو ہر کی وفات بروہ جار ماہ دس روز تک عدت گذارے اوراس دوران ندرنگدار کپڑے پینے ندوھاری دار ندسرمدڈ الے ندلتانھی کرے اورندہی خوشبولگائے۔البتہ اگر وہ حیض سے پاک ہونے پرخون کی بدبوز اکل کرنے کے لیے پچھ قسط یا اظفار (نامی خوشبو) لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

خوشبوی قشم:

واصح رہے کہ عربی زبان میں قبط اور اظفار دونوں عرب میں استعال ہونے والی خوشبو کی اقسام ہیں۔ حدیث میں یہی

٣٥٦٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكِّيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهُمَانَ قَالَ حَلَّتُنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَهْةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ َ النَّبِيِّ قَالَ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَ مِنَ الْبِيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ.

٣٨ ٦٨: أمّ المؤمنين حضرت امّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرياتي بیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس عورت کے شو ہر کی و فات ہو عمیٰ ہوتو نہ و و سم ( لیعنی زعفران وغیرہ میں ) ریکتے ہوئے کپڑے پہنے نہ کیرو کے رنگ میں رنگین لباس ہینے اور نہ وہ خضاب لگائے اور نہ ہی وہ سرمہ لگائے۔

#### ٢٢ ١٤: باب النخضاب لِلْحَادَةِ

٢٥٦٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَآةٍ تُوْمِنُ وَلَا تَلْبَسُ ثُولًا مَّصْبُوعًا.

#### باب: دورانِ عدت مهندی لگانا

٣٥٦٩: حعرت امّ عطيه فِيْ فَعَارِسُولَ كَرِيمُ مَنْ الْمُعْتَلِمُ سِينَ عَلَى كُرَبِّي مِينَ كُه انہوں نے فرمایا:اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی سن خانون کے لئے جائز نہیں ہے کہسی کی وفات پر تین ون سے بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ أَنْ تَعِطَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَهِ إِيادَهُمْ مِنَائِ إِلَى البِنة خاوندكي وفات برجائز بـ اوراس دوران فَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْج وَلَا تَكْتَعِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ السك كي ليتسرمه والنا خضاب لكانا اور تَكْين لياس استعال كرنا جائز مہیں ہے۔



#### باب: دورانِ عدت بیری کے پتوں سے سر دھونے ہے متعلق

• ٣٥٧: حضرت الم تحكيم بنت اسيد بين الني والده ير نقل كرتي بين كەال كے شوہر كى جب و فات ہوگنى تو ان كى آئكھيں د كھنے لگ كئيں قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيْرَةَ بْنَ الصَّحَاكِ يَقُولُ حَدَّثَنِيلَ انهول في تُركامرمدلكايا اورايي باندي كوحفرت امّ سلم المنهاف اثر كا مرمه لكان كا تكم دريافت كرن كم لئ بيجار انبول في فرمايا که اس ونت تک سرمدنه لگاؤ جس وقت تک اس کے بغیر کوئی حیارہ باتی ندر ہے۔ اس کیے کہ جس وقت حضرت ابوسلمہ بڑھٹا کی و فات ہوگئی تو رسول كريم من النيخ ميرے ياس تشريف لائے اس وقت ميں في اپني آ تکھوں پر ایلوے کا لیپ کیا ہوا تھا۔ آپ مُنْ تَنْتِلِم نے دریافت فرمایا: ا اے ام سلمہ بڑھا! میرکیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بیا بلوہ ہے یارسول صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَة فُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ الله! اس مِن خوشبونبين بوتى \_آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اس یا رَسُولَ اللهِ لَیْسَ فِیهِ طِیْبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُ سے چرے پر چک آجاتی ہے اس وجے تم اس کو صرف رات کے الْوَجْمَة فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَلَا تَمْنَشِطِنَى وقت لكالياكرواورتم خوشبودار شے يامهندى سے سرنه دهوياكرو۔اس بِالعِلْبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَانَهُ خِضَابٌ قُلْتُ بِأَي لِي كَدِيهِ فَضَابِ ہے۔ مِن نے عرض كيا: مِن كِرَس چيز ہے س وهوؤل یا رسول الله؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جم بیری کے پنول سے سردھو یا کرو۔

# باب: دورانِ عدت سرمه

ا ٣٥٤: حفرت امّ سلمه ريخ فرماتي بين كدا يك مرتبدا يك قريش قبيله کی خاتون خدمت نبوی مُنْائِیْتُام میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول الله من الله من المرى لاكى كى آئىمس و كھنے آھىئى كيا بيس اس كے سَلَمَةً عَنْ أَيِّهَا أَمْ سَلَمَةً فَالَتْ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنْ سرمه (السَّقي بول؟ راوي كيتي بي كهوه خانون اييخ شو هركي وفات فُرَيْشِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتُ ﴿ كَ بِعدعدت مِن مَكْنِي السِّلَيْنَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتُ ﴿ كَ بِعدعدت مِن مَكْنَى آبَ إِنَّ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتُ ﴿ كَ بِعدعدت مِن مَكْنَى آبَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتُ ﴿ كَالِهِ وَلَ وَن مِن مِن الكَّكُ مُعَلِّهَا وَكَانَتُ مُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَفَالَ إِلاَ صَبِرْتِين كَرَسَتَى ووعرض كرنے لكى كه مجصاس كى آنكھ كے وردو تكليف

# ١٤٢٥: باب الرُّخْصَةِ لِلْعَاتَةِ أَنُ تَمْتَشِطَ

٣٥٤٠: ٱخْجَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْدِو بْنِ السَّرَّحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةً عَنْ آبِيْهِ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتُ اُسَيْدٍ عَنْ أَيِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُولِيِّى وَ كَانَتْ تَشْتَكِي عَنْهَا فَتَكُتَحِلُ الْجَلَاءَ فَٱرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَسَٱلَّتُهَا عَنْ كُحُلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ آمُو لَا بُدَّ مِنْهُ دَخَلَ عَلَىّٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوَلِّقِيَ آبُوْسَلَمَةً وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِيْ شَيْءٍ ٱمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّـدْرِ تُغَلِّفِيْنَ په زاسک.

# ٢٧ ١٤: باب ألَّنَّهُ عَنِ الْكُمُولِ

ا٣٥٤: أَخْبَرُنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلِّيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَدَّثْنَا ٱ يُوْبُ وَهُوَ ابْنُ مُؤْسِلِي قَالَ حُمَيْدٌ وَحَلَّاتُنِينِي زَيْنَبٌ بِنْتُ آبِي





اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي اَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَذْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِلُّهُ عَلَى زُوْجِهَا سَنَّةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ.

٣٥٧٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَمَّا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّهَا آنَّ الْمُرَاَّةُ آتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَمَالَتُهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زُوْجُهَا وَهِيَ نَشْتَكِي قَالَ قَدْ كَانَتْ اِحْلَاكُنَّ تَعِيدُ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبُعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِي آرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

مں متلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ مُلْ اِنْتَا کُم اِیا ان کو جارمہینہ وس ون سے قبل نبیں کیاتم کو یا دنہیں کہ دور جاہلیت میں ایک خاتون اینے شوہر کی وفات کے بعد ایک سال تک عدت میں رہنے کے بعد نکل کر میکنی پییکا کرتی تھی (اس کی تفصیل گذر چکی) کہ یہ بات تو پھینیں۔ ٣٥٧٢: حضرت المّ سلمه جيهن فرماتي بين كهايك خاتون خدمت نبوي میں حاضر ہوئی اور اس نے اچی لڑکی سے متعلق دریا فت کیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہوگئی ہے اور اس کی آئکھیں وُ کھنے آگئی ہیں۔ آ پ مَنْ الْفِيْرِ مِنْ اللهِ وور جالميت مِن تم مِن عدم برايك عورت ايك سال تک عدت میں رہتی اور پھروہ عدت ہے باہرآ کرمینگنی بیمینکا کرتی بیلو صرف حارمهیندوس دن میں۔

## عدت کا کم زمانه:

طویل زمانه گذارتی تھیں جس کوعدت کے دوران جانور کی میتھی کے پینئنے سے متعلق سابقہ صفحات میں عرض کیا جاچکا ہے۔ ا ٣٥٤٣: حفرت الم سلمة على روايت ہے كه قريش كى ايك خاتون ا کیک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور اپنی لڑکی ہے متعلق اس نے وریافت کیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے تو اس کی آتھموں سے متعلق اندیشہ ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون (دوران عدت) سرمدلگانے کی اجازت جائمتی ہے۔ آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں اگرتم میں ہے کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی تو وہ ایک سال عدت گذارنے کے بعد مینگنی مچینک کرعدت سے نکل جایا سرتی تھی۔ بیتو صرف حار ماہ دس دن ہیں ۔حمید نقل کرتے ہیں کہ میں ف نينب بنت الي سلمة في وريافت كيا: راس الحول سے كيا مراد ب؟ توانہوں نے فرمایا: دور جا ہلیت میں دستور تھا کداگر کسی کا شوہر مرب ت كَانَتِ الْمَوْاَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا لَووه الكي برترين مكان من ريخ لَكَي تمي اورايك سال تك وبيرري کے بعد نکلتی اور اپنے پیچھے و ومینگنی پھینگی تھی (پیددورِ جابلیت میں عدت م گذارنے *کے طر*یقہ کی طرف اشارہ ہے )۔

مطلب بيب كه جار ماه دس دن كا وقفه تو مجيم تميس ہے تم دورِ جاہليت كود يكھوكهاس ز مانه ميں خوا تنين عدت كاكس قيدر ٣٥٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آغَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعِ مُوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ آنَّ الْمُرَاَّةُ مِّنْ قُرَّيْشِ جَآءً تُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي نُوُلِّقِي عَنْهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُوِيْدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْكَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ ٱرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ قَالَتْ عَمَدَتُ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتُ بِهَا سَنَّةٌ خَرَجَتُ فَرَمَتُ وَرَآءَ هَا بِيَعْرَةٍ.





٣٥٧٣: أَخْبَرُنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَوَبِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَّا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ اَنَّ الْمُوَاَّةُ سَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً ٱتْكُتَحِلُ فِي عِنْتِهَا مِنْ وَفَاقِ زَوْجِهَا فَقَالَتُ ٱتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْكَانَتُ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا ٱقَامَتُ سِنَةً ثُمَّ قَلَنَفَتُ خَلْفَهَا بِبَعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ ٱرْبَعَةُ ٱشْهُرٍ وَعَشُوا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْآجَلُ.

# ٢٤٧٤: باب الْقُسطُ وَالْكُظْفَار

٣٥٧٥: آخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّورِيُّ لِلْمُتَوَقِّى عَنْهَا عِنْدَ طُهُرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْاَظُفَارِ.

١٤٦٨: باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ قَالَ آخْبَرَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ النَّحُوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْ قَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزُوَاجًا وَّصِيَّةً لِلاَزُوَاجِهِمْ مُّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ [البقرة: ٢٤٠] نُسِخَ ذَلِكَ با يَةِ الْمِيْرَاثِ مِمَّا فُرِطَى لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالنُّمُنِ وَنَسَخَ آجَلَ الْحَوْلِ آنْ جُعِلَ آجَلُهَا ٱرْبَعَةَ آشُهُرٍ وَّعَشْرًا.

الم ١٣٥٤: حضرت زينب والفيا فرماتي مين كرحضرت الم حبيبه والفياس وریافت کیا گیا کهشو ہر کی وفات کی عدت میںعورت سرمہ ڈال سکتی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون خدمت نبوی مَثَافِیَا مِمْ میں حاضر ہوئی اور اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ مُنَافِیْا مِ مُنافِیْا مِ مُنافِیْا مِ كتم ميں سے اگر زمانہ چاہليت ميں كسى عورت كے شوہر كا انتقال ہو جاتا تو وه عورت ایک سال تک عدت میں رہتی اور وہ پھرانے پیچھے مینگئی چینگتی۔ پھر (عدت) سے باہر آتی اور بیتو صرف جار ماہ وس دن ہیں وہ بیعدت تکمل ہونے تک سرمیٹییں ڈال عتی۔

## باب: دوران عدت (خوشبو) قسط اوراظفار کے استعال ييمتعلق

٥٥٥٥: حضرت الم عطيه ظافف فرماتي بين كهرسول كريم مَثَاثَيْنِ مِن قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ زَآئِدَةً عَنُ هِشَامِ شُومِرِ كَى وفات كے بعد عدت گذارنے والى خاتون كيلئے حيض سے عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَحُّصَ ﴿ يَاكَ بُونَ يُرفُّطُ اوراظفار (خوشبو) كاستعال كرنے كي اجازت

باب: شوہر کی وفات کے بعد عورت کوایک سال کاخر جداور ر ہائش دینے کے حکم کے مغسوخ ہونے کے بارے میں ٣٥٧١ أَخْبَرُنَا ذَكُوِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّجْزِيُّ خَيًّا هُ ٣٥٤١: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سنه روايت ب اور البُسُنَّةِ قَالَ حَذَٰئَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ﴿ وَهُ اللَّ آيت مِارَكُهُ ؛ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴿ كَانَتُكُوا بِإِل فرماتے ہیں کہ بیآیت کریمہ میراث کی آیت کریمہ سے منسوخ ہے جس میں بیوی کے چوتھے اور آٹھویں حصہ کا تذکرہ ہے نیز ایک سال تک عدت میں رہنے کا تھم بھی جار ماہ دس روز ہے منسوخ ہو گیا





٣٥٧٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالَاحُوَصِ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةً فِي قُوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَّصِيَّةً لِآرُوْ اجِهِمْ مُّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ قَالَ نَسَخَيْهَا وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا يُتَوَبَّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشْرًا [البقرة: ٢٣٤].

٢٩ ١٤: بأب الرَّحُصَةِ فِي خُرُوجِ الْمُبتُوتَةِ

مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكُناهَا

٢٥٨٨: أَخْبَرُنَا عَبْدُالْحَمِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْطِنِ بْنُ عَاصِمٍ آنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسِ آخُبَرَتُهُ وَكَانَتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي مُخْزُومٌ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى يَعْضِ الْمَغَاذِي وَامَرَ وَكِيْلَةُ آنُ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَتُهَا فَانْطَلَقَتُ إِلَى بَغْضِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ فَاطِمَةً فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ آنَّهُ شَيٌّ تَطَوَّلَ بِهِ قَالَ صَدْقَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَقِلِيَّ إِلَى أَمْ كُلْتُومٍ فَاعْتَدِّى عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ كُلْثُومِ امْرَأَةٌ يَكُثُرُ عُوَّادُهَا فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ آعُمٰى فَانْتَقَلَتُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ فَاغْتَدَّتْ عِنْدَةً حَتَّى

١٥٧٧ حفرت عكرمه والني فرمات بي كه آيت كريمه: والنيان يتوقون مِنكُم وَ يَكُرُونَ ال آيت كريمت منسوخ بوكل ب: وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُورً

# باب: تمین طلاقوں والی خاتون کے لئے عدت کے درمیان مكان ہے نكلنے كى اجازت كے متعلق

٣٥٤٨: حضرت عبدالرحمل بن عاصم والفيَّة حضرت فاطمه والفيَّة بنت قیس سے فقل کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنومخزوم کے ایک آ دمی کے تکاح بیں تھیں اس نے ان کو تین طلاقیں دے دیں اور کسی جہاد ہیں وہ چلا گیا اوراس نے جاتے ہوئے اسنے وکیل کو تھم دیا کہاس کو پچھٹر چہدے رینا۔اس نے خرچہ دیا تو حضرت فاطمہ ظافی نے اس کو کم سمجھ کروایس فرمایا دیا اور از واج مطهرات و کافین کے باس تشریف کے ممکنیں۔ چنانجدجس وقت رسول كريم مَنْ الله يَعْمِ الله الله الله الله وه و ميس برتميس -انبول نے رسول کریم مظافیا کو بتلایا۔ بید حضرت فاطمہ والف بنت قیس ہان کوان کے شوہرنے طلاق دے دی ہاور کھے خرچہ کی روانہ کیا بِنْتُ قَيْسِ طَلَقَهَا فُلانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ بِجِهِس كواس نے واپس كرديا ب(كه بيم ب) الشخص كاكهنا ب کہ بیکھی اس کا ایک احسان ہے کہ وہ پچھتو دے رہاہے۔ آپ مُلْ تَعْلَمْ نے فرمایا کہ وہ سے کہدر ہاہے تم اس طریقت سے کروکہ تم ام کلثوم واللہ کے گھر منتقل ہوجا وُاورتم اپنی عدت مکمل کرلو۔ پھرفر مایالیکن حضرت امّ کلثوم کے گھر نوگوں کی آ مدورفت زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے تم عبداللہ بن كمتومٌ كے گھرچلى جاؤاس ليے كه وہ ايك نابينا تخف ہيں چنانچہوہ انْفَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا آبُوالْجَهُم وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ عبدالله بن كمتومٌ كَكُم منتقل بوكني اوروبي عدت كذارى جس وقت آبِی سُفْیَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ عدت کمل بوگئ تو ایوجهیم " اورمعاویه بن الی سفیان ی نے ان کو تکاح وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ امَّا آبُو الْجَهْمِ فَوَجُلٌ كَ يِغِامات يَجِيجِ -اس يروه رسول كريم كى خدمت يس حاضر بوكي

٣٥٧٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُافِعِ قَالَ حَدَّثُنَا حُجَيْنُ ابُنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ آنَهَا آخُبَرَتُهُ آنَهَا كَانَتْ تَحْتَ آبِيْ عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيُقَاتٍ فَرَعَمَتُ فَاطِمَةُ آنَّهَا جَآءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَنَّهُ فِي خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَامَرَهَا آنٌ تُنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ إِلَّاعُمْنِي فَآبِنِي مَرْوَانُ أَنْ يُّصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرُوَّةُ ٱنَّكُرَتْ عَآيَشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

٣٥٨٠: ٱلْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِى طَلَّقَنِىٰ ثَلَاثًا وَاَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَى فَامَوَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

٣٥٨١: ٱخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ مَاهَانَ بَصْرِيٌّ عَنُ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَّحُصَيْنٌ وَّمُغِبْرَةُ وَدَاوُدُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ وَإِسْطِعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ الْحَرِيْنَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ فَسَأَلَتُهَا عَنْ فَضَآءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي السُّكُنلي وَامَرَنِيْ أَنْ آغَتَذَ فِي بَيْتِ أَمَّ مَكُتُومٍ.

آخَافُ عَلَيْكَ فِسْفَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَّةُ فَرَجُلٌ اور آپُ سے انہوں نے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جھے کوتمہارے أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ فَتَزَوَّجَتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ بارے بين لأخي كا نديشے كه ابومعا ويرا يك مفلس مخص بين بيه بات س كرفاطمة في اسامه بن زية سے نكاح كرليا۔

٣٥٧٩: حضرت ابوسلمه مِنْ فَيْهُ حضرت فاطمه بِنْ فَيْهُ بنت قيس \_\_ تقل کرتے ہیں کہ وہ ابوعمر وحفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں کہ انہوں نے ان کو تمیسری اور آخری طلاق دے دی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی الله علیه وسلم سے فتوی وریافت کیا کہ کیا میں مکان ے نکل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا: ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه نابینا کے گھرتم منتقل ہوجاؤ۔ بیس کر مروان نے فاطمه رضی الله تعالی عنها کی بات کی تصدیق نبیس کی که مطلقه عورت مكان سے باہر جاسكتى ہے وہ فر ماتے ہیں كدعا نشد زاہوں نے بھى اس بات كاا نكار فرمايا تقابه

• ١٣٥٨ : حضرت فاطمه والفي بنت قيس سيمنقول ب كدانهول ني كها: يارسول الله! ميرے شو ہرنے مجھے تين طلاقيں دے دي ہيں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھرچور وغیرہ آجائیں۔آپ مَثَالِيَّةُ إِنْ مِين كران كواس جكدس حطي جانے كا حكم ديا۔

ا ۱۳۵۸: حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ میں فاطمہ خانف بنت قیس کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے بوجھا کہ رسول کریم مَثَلَقْفِر نے آ ب کے بارے میں کیا تھم دیا تھا؟ و وفر مانے لگیں کہ جس وقت میرے شوہرنے مجھ کوتین طلاق دے دیں تو میں ایک دن خدمت نبوی آگا تی تا میں حاضر موئی اورر ہائش اورخر چہ کا میں نے ان سے مطالبہ کیا۔ لیکن آ ب مُفاقِلِم نے نہ تو مجھ کو کسی قتم کا کوئی خرچہ دلایا اور نہ ہی رہنے کے لئے مکان وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلُ لِنِّي سُكُنلي وَلَا نَفَقَةً ولا يا اور مجهور آبِ مَا اللَّهُ اللَّه ال عُلْدَارِنے کا تھم فر مایا۔

٣٥٨٢: أَخْبَرَنِي آبُوبَكُو بَنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ ٣٥٨٢: حضرت فاطمه ولي ابت فيس سے روايت ہے كہ جس وقت قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ هُوَ ابْنُ ميرے شوہر نے مجھ کوطلاق دے دی تو میں نے اس جگہ سے طلے



زُرِيْقِ عَنْ آيِيُ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي رَوْجِي فَارَدُتُ النَّفُلَةَ فَقَالَ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّقِلِيُ إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَقِلْ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومِ النَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَقِلْ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومِ النَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَقِلْ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومِ النَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَقِلْ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومِ الْمَقَلِي اللَّهِ مَكْتُومِ النَّهِ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومِ النَّهِ عَلَى وَلَلْكَ لِمَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ إِلَى جَنْتَ بِشَاهِدَيْنِ لَا مُولَةٍ لَمْ تَتُولُ عَمْرُ إِلَى جَنْتَ بِشَاهِدَيْنِ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْقَوْلِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُولِ اللَّهِ لِقَوْلِ الْمُواقِ اللَّهِ لِقَوْلِ الْمُواقِ اللَّهِ لِقَوْلِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُولِ اللَّهِ لِقَوْلِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُولِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِ الْمُواقِ اللَّهِ لِقُولِ الْمُواقِ الْمُواقِ اللَّهِ لِقُولِ الْمُواقِ اللَّهِ لِقُولِ الْمُواقِ الْمُواقِ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمُواقِقِيلَ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلَ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلَ الْمُواقِقِيلَ الْمُواقِقِيلَ الْمُواقِقِ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ اللَّهُ الْمُواقِقُ عَلَى الْمُواقِقِ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ الْمُواقِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِيلُ اللْمُولِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ

#### وود • ٤٠٤: ياب خروج المتوفى عنها سار

٣٥٨٣ أَخْبَرَنَا عَبُدُالْحَمِيْدِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا مَخْلَدُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِقَتْ خَالَتُهُ فَآرَادَتْ آنْ تَخُرُجَ إلى تَخْلُ لَهَا فَلَقِيتُ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَآءَ تَ رَسُولَ لَخُلُ فَهَاهَا فَجَآءً تَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اخْرُجِي فَجُدِّى نَخْلَكِ لَعَلَكِ انْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اخْرُجِي فَجُدِّى نَخْلَكِ لَعَلَكِ انْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُونًا.

#### اككا: باب نَعْقَةِ الْبَائِنَةِ

٣٥٨٣: آخَبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بَكْرِ الْمُ مَعْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بَكْرِ ابْنِ حَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو سَلَمَةً عَلَى قَاطِمَةً بِنْتِ خَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو سَلَمَةً عَلَى قَاطِمَةً بِنْتِ خَفْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلُ لِي اللّٰهِ يَنْ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ يَوْ عِنْدَ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَمُولَ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَمُولَ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَشْرَةً اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ لَهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ

جانے کا ارادہ کیا چنا نچہ میں آپ من النظام کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی۔ آپ من النظام نے بھازاد بھائی حضرت عمرہ بن مکتوم ہوئی ۔ آپ من النظام نے مرکان پر چلی جاؤادرتم ای جگہ پرعدت گذارہ۔ یہ بات مکتوم ہوئی نے مکان پر چلی جاؤادرتم ای جگہ پرعدت گذارہ۔ یہ بات من کراسوڈ نے ان کو کنگری ماریں کہ تمہاری ہلاکت ہوجائے تم اس تسم کافتوی کس وجہ سے دے رہی ہو۔ پھر عمر نے فرمایا کہ اگرتم رسول کریم کافتوی کس وجہ سے دے رہی ہو۔ پھر عمر نے فرمایا کہ اگرتم رسول کریم النہ کوایک خاتون کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے اور وہ آیت کریمہ یہ ہے الا تنظر جو ہوت من میں بھوتی تن یعنی تم ان کوان کے مکان سے نہ کا لواور نہ تنظر جو ہوت من میں بھوتی نے لیک البت اگر وہ واضح طور پر برے کام کا ارتکاب کریں تو ان کومکانوں سے نکالی دیا جائے۔

# باب: جسعورت کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کاعدت

#### کے درمیان مکان سے نکلنا

٣٥٨٣: حضرت جابر جن النو سے روایت ہے کہ ان کی خالہ کو طلاق دی
گئ تو انہوں نے اپنے مجبوروں کے باغ میں چلے جانے کا ارادہ
فرمایا۔ چنانچان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان کومنع کر
دیا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو آپ فرائی فی نے فرمایا: تم اپنے
باغ میں چلی جاؤاور تم اس کے پھل تو ژوتا کہ تم صدقہ دواور کوئی نیک
کام کرو۔

#### باب:ہائنہ کے خرچہ سے متعلق

۳۵۸۳ حضرت فاطمہ بڑا ہا بنت تیس فر ماتی ہیں کہ میر سے شوہر نے محصا وطلاق دے دی ندتواس نے مجھ کوخر چدد یا اور نہ بی رہنے کے لئے جگہ دی صرف دس تفیر انہوں نے اپنے چھازا دیمائی کے لیے رکھوائے ان میں سے یائج تفیر تو ہو کے تصاور پانچ کھیور کے۔اس بات پر میں رسول کر یم من افریق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ من فرمایا اس نے تھیک کام کیا پھر مجھ کو تھم فر مایا کہ تم





الله على فَقُلْتُ لَهُ دَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَامَرَنِي أَنْ أَعْتَدُ فِي يَيْتِ فَكَانِ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا.

٢٧١١: باب نَفْقَةِ الْحَامِلُ الْمُبتُوتَةِ

٣٥٨٥: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيُدِ بُنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَلَّثَنَّا آبِي عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِئُ آخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بُنُّ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةً آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ وَٱثُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسِ الْبَتَّةَ فَأَمَرَتُهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسٍ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ سَمِعَ بِلَالِكَ مَرُوَانُ فَآرْسَلَ اِلَّيْهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ اللَّى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْفَضِيَ عِدَّتُهَا فَٱرْسَلَتُ اللَّهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتُهَا فَاطِمَةَ ٱفْتَتُهَا بِذَٰلِكَ وَٱخۡبَرَتُهَا ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْتَاهَا بِالْتِقَالِ حِيْنَ طَلَّقَهَا آبُوْعَمُوو بْنُ حَفْصِ الْمَخْزُومِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ فَآرُسَلَ مَرُوَانُ قَبِيْصَةً بَنَ ذُويْبٍ إِلَى فَاطِمَةً فَسَأَلُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَزَعَمَتْ آنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ آبِي عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ آبِيْ طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَآرُسُلَ إِلَيْهَا بِتَطُلِيْقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةً طَلَاقِهَا فَامَرَلَهَا الْحَرِثُ بُنَ هِشَامٍ وَ عَيَّاشَ ابُنَ آبِي رَبِيْعَةً بِنَفَقَتِهَا فَآرُسَلَتُ اِلَى الْحُرِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي آمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالًا

فلاں آ دمی کے گھر عدت گذارو۔راوی کہتے ہیں کہان کے شوہرنے ان کوطلاق بائن دیدی تھی۔

#### باب: تتين طلاق والى حامله خاتون كانان ونفقه

٣٥٨٥: حضرت عبدالله بن عمرو بن عثان والفؤ على منقول ہے كه انہوں نے حضرت سعید بن زید رہائی اور حضرت حمنہ بنت قیس کی لڑ کی كوتين طلاقيس دے ديں تو ان كى خالەحصرت فاطميه بينيف بنت قيس نے ان کوحضرت عبداللہ بن عمرو بڑائٹو کے مکان سے جلے جانے کا حکم فرمایا۔جس وفت حضرت مروان نے بیہ بات سی تو ان کو حکم بھیجا کہ ا ہے مکان واپس چلی جائیں اور عدت مکمل ہونے تک وہ اس جگہ پر ر ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ ان کی خالد حضرت فاطمہ والفؤ بنت قیس نے ان کواس طریقتہ سے کرنے کا تھم فرمایا۔ان کا کہنا ہے کہ جس وقت حصرت ابوعمرو بن حفص نے ان کوطلاق دے دی تو رسول کریم مَلَّيْنَيْكُم نے بھی ان کونتقل ہونے کا تھم فرمایا تھا۔ یہ بات من کر حضرت مروان نے حضرت قبیصہ بن ذریب کو حضرت فاطمہ فی شاہتے یہی مسئلہ وریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابوعمرو بن حفص والني كاح ميس تحيس بدان ونول كى بات ہے كدجس وفت رسول كريم مَنَا عَيْنَا لِم حضرت على رضى الله عنه كو ملك بمن كاحاكم مقرر فرمایا تو حضرت ابوعمر دمجھی ان کے ساتھ ہی ساتھ روانہ ہو گئے اور ان کو انہوں نے ایک طلاق دے دی جو کہ آخری طلاق تھی اس لیے کہوہ در طلاق اس ہے قبل دیے بیجے تھے اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنداور حضرت عياش بن ربيد كوان كاخر چدد يخ كأحكم بوا-انبول نے حفرت حارث والنيز اور حضرت عباس والنؤو كوبيغام بهيجا كه جوخرجه میرے شوہرنے میرے واسطے دیا ہے وہ دے دیں۔ وہ دونوں کہنے وَاللَّهِ مَالَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَ مَالَهَا ﴿ لَكُ كَهِ ضِدا كَ تَتُم جمارے دُمداس كا خرچه لا رُم نہيں ہے البنة اگر بيه أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكِيناً إِلاَّ بِإِذْنِنا فَزَعَمَتْ فَاطِمَةً عورت حمل سے بوتی تواس كانان ونفقه بهارے ذمے لازم بوتا۔ اى آنَهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المريقة عليه وَسَلَّمَ المريقة عليه الله عليه وسَكَّمَ المريقة الله عليه وسَكَّمَ الله عليه وسَكَّمَ الله عليه وسَكَّمَ الله عليه وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله عليه وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَكَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله والله وسَلَّمُ الله مُ الله وسَلَّمُ الله وسَلَّمُ الله وسَلّ

فَذَكَرَتُ دَٰلِكَ لَهُ فَصَدَّفَهُمَا قَالَتُ فَقُلْتُ آيْنَ ٱنْتَقِلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهُوَ الْآعُمَى الَّذِي عَاتِبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ آنُكُحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْلٍ \_

#### ٣٧٤١: باب ٱلَّاِقُرَاء

٣٥٨٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّلَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكْيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْمُنْذَرِ بُنِ الْمُفِيْرَةِ عَنْ عُرُوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ اَبِي حُبَيْشٍ وَسَلَّمَ ۚ فَشَكَّتُ اِلَّذِهِ الدُّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِى فَلْتَطْهُرِى قَالَ ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ.

فاطمه بنظر ماتى بي كديس كمرخدمت نبوى مَكْ يَعْرُ مَا مُعَلِينًا مِن مَا السَّرِ مُولَى تَوْ آپ نے بھی ان دونوں کی تقیدین فرمائی چنانچہ میں نے عرض کیا میں انْتَفِلِي عِنْدَ ابْنِ أَمِ مَكْتُوم رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُسْمَ كُمُنْقُل بُوجاوَل؟ آبُ نِي نَوْم ايا ابن كموم على جاؤيه وہ بی نابینا آدمی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے رسول کریم کا عماب فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَصَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى فرمايا له فاطمه فرماتي مين كه كالرمين الحيم مكان مين نتقل مو كني اور مين اینے کیڑے (دوپٹہ جادروغیرہ) گری کی وجہے اتاردیا کرتی۔ مہاں سك كدرسول كريم في اسام بن زيد جي تن سعيري شادى كردى -

#### یاب: لفظ قرء ہے متعلق ارشاد نبوی مَالَّاتُیْمُ ا

٣٥٨٦: حضرت فاطمه بن بنت الي حيش سے روايت ب كه وه رسول کریم مُنَافِیْتَم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے (شدت ے) خون جاری ہونے کی شکایت کی۔آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا: یکسی ایک رگ کی وجہ سے ہے بعن کوئی رگ کھل گئی ہے اس رگ ہے خون آ رہاہے اس وجہ ہے تم اس کا خیال رکھو کہ جس وقت حَدَّفَتُهُ آتَهَا آتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَهارے قرو (حَيْس) كے دن آ جاكيں تم اس زمانہ ميں نماز (روزه) حچوژ دیا کرواورجس وقت وه (حیض) پورے ہوجا تمیں تو یاک ہو کرعنسل کرلو۔ را وی نقل کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ إِذَا أَتَاكِ فُرُوءً لِهُ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ فُرُوكِ وسَلَّم فَيْرِمايا: ايك حِضْ عنه دوسر عيض كه دوران تم نمازيزه ليا كروبه

واضح رہے کہ حضرت علامہ نسائی مینید اس موقعہ برلفظ قرو کے شرعی مغہوم کی وضاحت فرمارہے ہیں اور لفظ قراء کے معنی حیض کے ہیں اگر چہ حضرت امام شافعی میں یہ لفظ قراء کے معنی طہر کے مراد لیتے ہیں۔

> ٣ ١٤٤ باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعُلَ التطليقات الثلاث

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا زَكِرِيًّا بُنُ يَخْيِى قَالَ حَدَّثَنَا ٢٥٨٥: حضرت ابن عباس يَنْ ان تَبن آيات كريمه: مَا تَنْسَعُ مِنْ السَّحَاقُ أَنُ الْهِوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْ اليَّةِ أَوْ لُنْسِهَا يَعِيْ بَم كُي آيت كواس وقت تك منسوخ نيس كرتي يا

باب: تین طلاق کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے سے متعلق



الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِلِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِثْلِهَا [البقرة: ١٠٦] وَقَالَ: وَإِذَا بَدُّلُنَا آيَةً مُكَّانَ آيَةٍ وَّاللَّهُ آعُلُمُ بِمَا يُنَوِّلُ .... [النحل ١٠١٠ إِوَقَالَ: يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِبِتُ وَعِنْدَهُ إِصْلَاحًا [البقرة: ٢٢٨] وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلُّ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَآتَهُ فَهُوَ آحَتُّى بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا لَلَانًا فَنَسَخَ دَٰلِكَ وَقَالَ: الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تُسْرِيْحُ بِإِحْسَانِ [البقرة: ٢٢٩].

#### 2421: باب الرَّجْعَةِ

٣٥٨٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُؤْنُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقُتُ امْرَاتِيْ وَهِيَ حَآئِضٌ فَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا آرَآيْتَ إِنْ عَجَزَ وَ اسْتَخْمُقَ.

منہیں بھلاتے جس وقت تک کہ اس سے بہتر آیت کریمہ نازل نہیں يَزِيْدُ النَّحَوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُرْتُهِ ﴿ جِنَانِي ارْتَاهِ بارى بِءَوَ إِذَا بَكَلْنَا أَيَةٍ مَكَانَ …. اور : مَا نَنْسَخُ مِنُ الِيَةِ أَوْ نُنْسِهَا لَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا آوُ جب ہم ايك آيت كو دوسرى آيت سے تبديل كرتے ہيں پھر ارشاد فرمايا كميا: يتمعنو الله ما يتشاء لعني خداوند كريم جو حاسبة ہیں باقی رکھتے ہیں اور ان کے یاس أمّ الكتاب ہے كى تفسير ميں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں قبلہ کا تھم منسوخ ہوا پھر أُمَّ الْكِتَابِ [الرعد:٣٩] فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ آبِ عَلَى اللّه عليه وسلم نے به آیت: وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّعُسنَ وور الْقُرُانِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضْنَ جَالِمِيت مِن بِهِ وستورتها كه اكر يبلي كوني تخص ابني يوى كوطلاق بِٱنْفُيسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَعِحلُّ لَهُنَّ أَنُ يَّكُتُمْنَ مَا ﴿ وَهِ إِنْهَا تُو وَهِخْصَ اس سے رجوع كرنے كارْياد وحقد ارجوتا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أَرَادُوْآ تَهَا - جا ہے اس نے تین طلاقیں کیوں نہ وی ہوں لیکن پھر اللہ عزوجل نے اس آیت سے اس کومنسوخ فرما دیا وہ آیت ہے: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ لِعِن طلاق صرف دومرتبه ب بحريا تواس کودستور کے مطابق رکھ لیا جائے یا اسے طریقہ کے مطابق اس کو جھوڑ وباجائے۔

#### باب: طلاق سے رجوع کے یارے میں

٣٥٨٨: حضرت ابن عمر فالله فرمات بين كه ميس نے اپني اہليہ كوحيض كى حالت مين طلاق دى تو حصرت عمر طافظ الرسول كريم منافياتم كى خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ مُنْ الْفِيْزِ لمنے قرمایا كه اس كوتكم وے دوك اس طلاق ہے رجوع کرلے اور اگر طلاق ہی وینا جا ہتا ہوتو جس وقت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرٌ فَذَكُرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ووقيض سے ياك بوجائة تو طلاق دے دے راوى كتے بين مين نے حضرت ابن عروہ ہے دریافت کیا کیا پہلی والی طلاق بھی شار کی طَهُرَتْ يَعْنِي فَإِنْ شَآءَ فَلْيُعْلِقُهَا فُلْتُ لِابْن عُمَرً جائے گی؟ حضرت ابن عمر عُظِهُ نے فرمایا اس کے شار نہ کیے جانے کی کیا دجہ ہے؟ پھر دیکھو کہ اگر کوئی عاجز ہو جائے یا حماقت اور بے وتو نی كرية كياه وطلاق شارنبين موگى؟

٣٥٨٩: حَدَّقَنَا بِشُرُّ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ ٣٥٨٩: حضرت ناقع عضرت ابن عمر يَنْ عَالِدٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ ٣٥٨٩: حضرت ناقع وصفرت ابن عمر يَنْ عَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ ٢٥٨٩: ادَمَ عَنِ ابْنِ إِذْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ انهول نے اپن اہليہ کوچش کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت



وَيَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ وَ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَّرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ حِ وَٱخْبَرَنَا زُهَيْرٌ وَ مُوْسَى ابْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ الْمُرَآنَةُ وَهِيَ حَآيُضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا حَتَّى تَجِيْضَ حَيْضَةٌ أُخُواى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَآءَ آمُسَكُّهَا فَإِلَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي آمَرَ اللَّهُ عَزَّرَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى: فَطُلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . [الطلاق: ١]

٣٥٩٠: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا إِسْمَعِيْلُ عَنْ ٱ يُؤْبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَآيِضٌ فَيَقُولُ آمَا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً آوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَّى تَجِيْضَ حَيْضَةً أُخْراى لُمَّ تَطْهُرَ لُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُمُسُّهَا وَأَمَّا أَنْ طُلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهُ فِيْمَا اَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَاتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امُوَاتَكُ.

٣٥٩: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسَى مَرُوَزِيٌّ قَالَ حَبِرَانَنَا الْفُصْلُ بُنُّ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ طَلَّقَ امْرَآنَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعَهَا.

٣٥٩٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ

عمر النفظ ومسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کومطلع کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس کو تھم دو کہ وہ اس طلاق ہے رجعت کر لے اور دوسرے حیض ے یاک ہونے تک وہ اس کو نکاح میں رکھے بھر اگر ول جا ہے تو طلاق دے دے اور اگر رکھنا جا ہے تو رکھ لے کیونکہ اللہ عزوجل نے قرآن كريم ميں اى طرح سے طلاق دينے كا تھم فرمايا ہے چنانجدار شادِ بارى تعالى ب: فَطَلِّعُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِعِدِّ اللهُ وعدت كمطابق طلاق دو\_

٣٥٩٠:حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر الله سے در مافت کیا سمیا کہ جس محض نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہواس کا کیا تھم ہے؟ تو فرماتے اگراس نے ایک یا دوطلاقیں دی ہیں تو ایس صورت میں رسول کریم کا ارشاد گرامی میہ ہے کہ اس ہے رجعت کرلو اور دوسرے حیض ہے پاک ہونے تک اپنے یاس رکھ لے چراگر طلاق و بنا جا ہتا ہوتو اس ہے رجعت ہے قبل قبل طلاق و یدے لیکن ا گراس نے ایک ہی ساتھ تمن طلاقیر ، وے دی میں تو اس نے اللہ اور رسول کے تھم کی نافر مانی کی اوراس کی بیوی بھی بائند ہوگئی۔ (مطلب یہ ہے کہ اب حلالہ کے بغیر مہلے شو ہر کیلئے وہ عورت حلال نہیں رہی )۔ ۹۱ ۳۵۹: حضرت ابن عمر رمنی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق وے دی تو رسول کر یم صلی الله عليه وسلم نے ان کو حکم ارشاد فر مایا که وہ طلاق ہے رجوع کر

۳۵۹۲: حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ابن عمر ﷺ اس آ دمی کے عَاصِم قَالَ ابْنُ جُويْج آخْبَوَنِيْهِ ابْنُ طَاوُسِ عَنْ بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس نے اپنی ابلیہ کو حالت حیض میں آییه آنّهٔ سَمِعَ عَبْدَاللهِ ابْنَ عُمَرَ يَسْآلُ عَنْ رَّجُلِ طلاق دے دی جو وہ فرمانے کے کیاتم عبداللہ بن مر عواقف ہو؟ طَلَقَ امْرَاتَهُ حَآنِطًا فَقَالَ اتّغرف عَنْدَاللهِ بْنَ اس في عرض كيا بى بالدانبول في طَايا: اس في يوى كو عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ الْمُوآلَةُ حَآلِطُها فَآتِلَى ﴿ حَالَت حِيضَ شِي طَلَاقَ وَيَضَى - جِنانجي حضرت عمر إلى اللهُ أرسول كريمٌ كى عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْمُعَبَرَ مُ الْمُعَبَرَ مُ الْمُعَبَرَ مُ المنتجير صدمت من حاضر بوئ اوروا قعد بيان كيا آب سنه ان كوتهم ديا كدوه



عَلَى هٰذَا.

٣٩٩٣: ٱخْبَرَنَا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حِ وَٱنْبَانَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ آبُوْسَعِيْدٍ قَالَ نُبِيِّنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكُوِيًّا عَنْ صَالِح بُنِ صَالِح عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ \_\_\_رجوع كيا\_ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ طَلَقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَاللَّهُ ٱعْلَمُ.

فَامَرَهُ أَنْ يُراجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيْدُ الى إرجوع كرليس اوراسك ياك بون تك اين نكاح بس رك لے۔راوی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیاد و نقل نہیں کیا۔ ۳۵۹۳: حفرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اور حضرت عمر رضي الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت هضه بنت عمر رضي الله تعالى عنهما كوطلاق دي اور پھران



**(PA)** 

# کتاب الخیل والسبق والرمی پیچیپ

### تحمورٌ دورٌ اور تیراندازی ہے متعلقہ احادیث

#### ٢ ١٤٤: بأب كِتنَابُ الْخَيْل

٣٥٩٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ يَزِيْدَ بُنِ صَالِح بُنِ صَبِيعَ إِلْمُوِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْجُوَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُفَيْلِ إِلْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السَّلَاحَ وَقَالُوا لَا جَهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فَاقْبَلَ رُسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ وَقَالُوا كَذَبُوا الْآنَ الآنَ جَآءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِنَى اُمَّةٌ يُّقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَ يَزَيْغُ ا اللَّهُ لَهُمْ قُلُوْبَ اقْوَامٍ وَّ يَرْزُقُهُمْ مِّنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى تَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْمُخَيْرُ اللِّي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُوَ يُوْلِحِي اِلَيُّ اَ يِّيْ مَقْبُوضٌ غَيْرُ مُكْبَتِ وَٱنْتُمْ تَتَبِعُونِي ٱفْنَادًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ وَعُقُرُ دَارِ الْمُوْمِنِينَ الشَّامُ. ٣٥٩٥: آخَبَرُنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثْنَا

باب:گھوڑ دوڑ اور تیراندازی ہے متعلق احادیث

٣٥٩٣: حضرت سلمه بن تفيل كندى طالغية فرمات بين كه أيك ون کیا یا رسول اللهٔ مَنْ اللَّهُ الوُّکول کے نز دیک تھوڑ دل کی قدرو قیمت ختم ہوگئی ہےانہوں نے اسلحدر کھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا تو خاتمہ ہوگیا۔اس کیے کہ جہاوتو موتوف ہوگیا ہےاس پررسول کریم شکھیتی نے اپناچہرہ مبارک اس کی جانب کردیا اور فرمایا بیلوگ تو جھوٹے ہیں جہادتواب ختم ہوگیا ہےاور میری امت میں سے ایک جماعت توحق کے لئے ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی۔اللہ عزوجل لوگوں کے تلوب کوایمان ہے کفر کی جانب پھیردیں گےاوران کو قیامت تک (لوگوں) میں سے رزق عنایت فرمائیں کے بہاں تک کہ اللہ عز وجل کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گا نیز ان گھوڑ وں کی پییثانی میں اللہ عز وجل نے قیامت تک خیرلکھ دیا ہے پھر مجھ کو وحی کے ذریعہ بتلایا عمیا ہے کہ جلد میری روح قبض کر لی جائے گی اور تم متفرق جماعتوں میں تقسیم ہوکر میری تابعداری کرو گے نیز آپس میں ایک دوسرے کولل کرو گے (پھرفتنوں کے وَور میں) مئومنین شام میں جمع ہوں گے (اوروہ ان فتنوں سے یاک ہوگا)۔

۳۵۹۵: حضرت ابو ہرمرہ والفظ فر ماتے ہیں کدرسول کر يم مَثَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّالَةَ اللللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل



مُخْبُوْبُ بُنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْرِسْخَقَ يَعْنِى الْفُرَّارِيَّ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مَالَحُهُ مُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 

٣٥٩٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخَرِثُ ابْنُ مِسْكِيْسٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱلْـمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِيْ صَالِح السُّمَّانِ عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلِ آجُرٌ وَلِرَجُلٍ سَنْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ فَامَّاالَّذِي هِيَ لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَج ٱوْرَوْضَةٍ فَمَا آصَابَتْ فِي طِيَلِهَا وَلِكَ فِي الْمَرَج آوِالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرْفًا ٱوْشَرَقَيْنِ كَانَتْ آثَارُهُمَا وَفِي حَدِيْثِ الْحَرِثِ وَٱرُوَائُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْآنَهَا مُوَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُردُ أَنْ تُسْلَقَى كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ اَجُرُّ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَيِّيًّا وَتَعَقَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوٰرِهَا فَهِيَ لِلنَّالِكَ سَنْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيّآءً وَنِوَآءُ لِلَاهُلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌ وَسُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمْيَرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ

ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں خیر (اور برکت) تا قیامت لکھودی کی ہے اور گھوڑوں کی تین اقسام بیں ایک تو وہ بیں کہ جن کی وجہ سے انسان کواجر و ٹو اب ملتا ہے دوسرے وہ بیں جو کہ انسان کی وجہ سے انسان کواجر و ٹو اب ملتا ہے دوسرے وہ بیں جو کہ انسان کے لئے سرکا کام دیتے ہیں جہاں تک پہلی شم کا تعلق ہے وہ وہ گھوڑے ہیں جو کہ راہ خدا میں جباو کرنے کے لئے رکھ لیے جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو غذا بھی جاتی ہے اس کے عوض اس انسان کے لئے اجر و ٹو اب لکھ دیا جاتا ہے جا ہے وہ چائے کے انسان کے لئے اجر و ٹو اب لکھ دیا جاتا ہے جا ہے وہ چائے کے انسان کے لئے اجر و ٹو اب لکھ دیا جاتا ہے جا ہے وہ چائے کے حدراوی نے کمل میں ہی چھوڑے گئے ہیں اس کے بعدراوی نے کمل صدیمی نقل کی۔

٣٥٩١: حضرت ابو مبريرةٌ فرمائے ميں كه نبي في ارشاد فرمايا: محوز ے انسان کیلئے اجروثو اب کا ذریعی بنتے ہیں اور وہ انسان کیلئے ستر کا کام بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک اجروثواب کا تعلق ہے تو وہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن کوسی شخص نے جہاد کرنے کیلئے رکھا ہوا ہو اوران کوچے نے کیلئے رکھا ہواوران کے چے نے کیلئے کسی چرا گا ہایاغ لیں چھوڑتے ہوئے ایک لمبی رتبی سے باندھے چنانچہ وہ اس کمبی رتی کی وجدے جس قدر فاصلہ تک جا کر گھاس کھا کمی سے تو ای قدراس آ دمی کیلئے نیک اعمال لکھ دیئے جائیں سے پھرا گروہ رہی کو توژ کرایک یا دواو کی جگه پر چڑھے گا تواسکے ہرایک قدم دوسری روایت ہےاوراس پر نیک اعمال لکھ دیئے جائیں گے آگر و وکسی نہر ے گذریں مے اور وہاں ہے وہ یانی بی لیس مے حالا تکدائے ما لک كااراوه ان كوومال سے يانى بلانے كانبيس تھاجب بھى اس كيك تیک اعمال لکھ دیئے جائمی سے اس فتم کے تھوڑے رکھنا انسان کیلئے اجر و تواب کا باعث ہوتا ہے چھر اگر کوئی مخص تجارت اور کاروبار کرنے کیلئے اور سواری سے بیخے کیلئے گھوڑ ہے رکھتا ہے اوروہ ان کی زکوۃ نکالیا ہے تو ایسے مخص کیلئے گھوڑ وں کا رکھنا درست ہے اوروه اس كيليخ ستركاكام دينيج بين ليكن اگركوني مخص ريا كاري افخريا ابل اسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے گھوڑے رکھتا ہے ( یعنی یا آیا

يَرُهُ۔

[الزلزلة : ٧ ٨ ].

١٤٤٤: باب حُبّ الْخَيْل

٣٥٩٤: أَخْبَرَنِي آخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّلَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي عُرُوْبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ مُعِتْ بَيْنَ كُلُّ مَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَآءِ مِنَ الْخَيْلِ.

آ ي مَنْ اللَّهُ عَافِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مُناکِیْنِیْم خواتمین کےحقوق کی طرف خاص خیال فرماتے اوران کے ساتھ زیاوہ سے زیادہ مراعات اورحسن سلوك كاحكم فرمات\_آب مَنْ اللهُ فَيْمَ كَي زندگى اس كاعملى ثمونه ب\_

٨ ١٤٤: باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْل

آبُوْ أَحْمَدَ الْبَزَّارُ هِشَامُ بُنُ سَعِيْدِ وَلَطَّالِقَانِي قَالَ شَبِيْبٍ عَنْ آبِي وَهُبٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِٱسْمَاءِ الْآنْبِيّاءِ وَ اَحَبُّ الْآسُمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ بنَوَاصِيهَا وَ أَكُفَالِهَا وَ قَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا أغَرُّ مُحَجُّلِ أَوْ أَدُهُمِ أَغَرٌّ مُحَجُّلٍ.

9 ٧٤٠: باب اَلشِّكَالُ فِي

فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَلِهِ لَا يَهُ الْجَامِعَةُ الْفَازَّةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ ﴿ ﴾ تُو اس كواس بِر كناه موتا براوى كهتم ميس كه چمر نبي ع مِنْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَّرَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا ﴿ كُرْهُول كَ بارے مِن وريافت كيا كيا تو آ ب نے ارشاوفر مايا: ان کے بارے میں مجھ برکسی تشم کی کوئی وحی نہیں تازل ہوئی البت ا کیک البی منفر داور جامع آیت ضرور ہے کہ جس میں تمام خیراورشر داخل میں (اوروہ آیت فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ہے)۔

#### باب : گھوڑ وں سے محبت رکھنا

عه ۳۵۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کوعور تول کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی چیز سے

یاب: کو نسے رنگ کا گھوڑ اعمدہ ہوتا ہے؟

٣٥٩٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّقَنَا ٣٥٩٨: حضرت ابووبب باليَّزَ نَقَلَ مَرت بين كرسول مَريمَ ف ارشادفر مایا: تم لوگ (بچوں کے نام ) انبیا ، کے نام پر رکھواور اللہ کے حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ إِلْآنْصَادِيُّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ ﴿ زُولِكِ سِبِ ﴾ زياده يسديده نام عبدالله عبدالرض بين نيزتم لوگ گھوڑ ہے رکھا (یالا) کرواورانکی پیشانی اور رانوں پر ہاتھ پھیرا ت کرواگرتم ان پرسوار ہوتو خدا کے دین کی سربلندی کیلئے سوار ہوا کرو نه كه دور جامليت كيانقام لين كيليّ (جيبا كه عرب كي عادت تحمي) وَعَهُدُالرَّحْمُنِ وَارْتَبِطُوا الْمَعَيْلَ وَامْسَحُوا الرَّمْ جِس وتت گُوڑے لے لوتو کمیت (یعنی جس کارنگ سرٹ اور سیاہ کے درمیان ہو )اوراسکی پیشانی اور یا وَل سفید ہوں یالال رنگ اللاوْقارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ مُحَيِّتٍ أغَرُّ مُحَجَّلِ أوْأَشْقَرِ كَهِي بِيثَانِي اورجارون باؤل سفيد بول يا بجرساه ربك كالو كەجس كى پېيثانى اورجسكے جاروں ياؤں سفيد ہوں۔

باب:اس متم کے گھوڑوں کے بارے میں کہ جس کے





٣٥٩٩: اَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَٱنَّبَانَا اِسْمِعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَٱنْبَانَا اِسْطِعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي زُرْعَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِنْ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْنَحَيْلِ وَاللَّفُظُّ لِإِسْمَاعِيْلَ.

٣١٠٠: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِلَى قَالَ حَدَّثُنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَنْ آبِيْ زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُرّيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ آلَّهُ كُرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ الشِّيكَالُ مِنَ الْخَيْلِ آنُ تَكُونَ ثَلَاثُ قُوَآئِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً اَوْتَكُوْنَ الثَّلَائَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُوْنُ الشِّكَالُ إِلاَّ فِي رِجُلٍ وَلَا يَكُوْنُ فِي الْيَدِ.

## ٠٨٠ : باب شُوم الُخَيْل

ا٣٦٠ أَخْبُرُنَا فَتَنِينَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمَحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَجَّ قَالَ الشُّومُ فِي ثَارَاتُهُ الْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.

## تنين چيزول مين تحوست:

ندکورہ بالا تین چیزوں میں نحوست ہے مرادیہ ہے کہ گھوڑے کی نحوست تو بیہوئی کہ گھوڑا موجود ہے لیکن اس پر جہا دند کیا جائے اور بیوی کی نحوست ریہ ہے کہ وہ عورت بانجھ ہوا وراس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوا ورمکان کی نحوست سے مراویہ ہے کہ مکان تنگ اور تاریک ہو مااس کے پڑوی خراب اور برے ہول۔

عَنِ الْمِنِ الْفَاسِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الْمِن شِهَابِ عَنْ ﴿ هُونِي بِمَكَانِ مِينَ عُورت اور كُمور عِين \_

## تین یاؤل سفیداورایک یاوُل دوسرے رنگ کا ہو

99 سات عفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قتم کے گھوڑ ہے پہند تہیں فرماتے تھے کہ جس کے تبین یا وُں سفید اور ایک سمی و وسرے رنگ کا ہویا ایک سفید اور تین دوسرے رنگ کے

۳۲۰۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرماتے ہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم شكال تهور السندنبين فرمات تنهير امام نسائی فرماتے ہیں شکال اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس سے تین ياؤل سفيد موں اور چوتھا نہ ہو يا ايك ياؤں سفيد ہو اور باتي تنین سفید نہ ہوں نیز شکال ہمیشہ یاؤں میں ہوتا ہے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔

## باب بچھوڑ وں میں نحوست سے متعلق

١٠١ ٣٠ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمات بين كه رسول كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا بنحوست تمین چیزوں میں ہوتی بے عورت محمور ہے اور مکان میں۔

٣٦٠٣: أَخْبَرَنِيْ هَارُونُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكُ ٣٦٠٣: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما قرمات بين كه رسول وَالْحُوثُ بْلُ مِسْكِيْنِ قِرَائَةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ مَلْ يُمْصِلُ اللَّهُ عليه وسلم في ارشاد فرمايا بتحست تين چيزول مين





حَمْزَةً وَسَالِمَ ابْنَى عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اللّٰهِ وَالْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ. ١٣٠٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَيْقَ قَالَ إِنْ تَلَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرُآةِ وَالْفَرَسِ.

#### المكا: باب بَرْكَةِ الْخَيْل

٣١٠٣: آخْبَرَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَانَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِینِی آبُوالِتِیَاحِ قَالَ سَمِعْتُ آنسًا ح وَآنُبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیلی قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِینی آبُوالیّاحِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبُرْكَةُ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ.

## ١٤٨٢: بأب فَتْلِ نَاصِيةِ الْفُرَسَ

٣١٠٥: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عَنْ آبِي زُرْعَة بْنِ عُمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ وَالْفَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَفْيِلُ نَاصِيَة فَرَسٍ بَيْنَ أُصُبُعَيْهِ وَيَقُولُ النَّحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إلى يَوْمِ الْفِيلَةِ الْآجُرُ وَالْغَيْمَةُ.

٣١٠٧: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فَي اللهِ عَلَيْهِ الْحَيْلُ فَي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فِي الْحَيْلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣١٠٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ آبُوْكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارَقِيِّ ابُنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارَقِيِّ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارَقِيِّ قَالَ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوّةَ الْبَارَقِيِّ قَالَ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَيْلُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَيْلُ

۳۱۰۳: حضرت جابر جائتن سے روایت ہے کہ رسول کریم منالینینم نے ارشاد فرمایا: اگر نحوست (نام کی چیز) کسی شے میں ہے تو عورت مکان اور گھوڑے میں ہے۔

### باب:گھوڑوں کی برکت ہے متعلق

سام ۱۳۹۰ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمات میں که رسول کرمیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے۔

## باب: گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں کو (ہاتھوں سے) بیٹے سے متعلق

۳۱۰۵: حضرت جریر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اپنی دوانگیوں سے گھوڑ ہے کی پیشانی (کے ہالوں) کو بل دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گھوڑ وں کی پیشانی میں تاقیامت خیر و برکت لکھ دی گئی ہے اور وہ آجر اور غنیمت

٣٩٠٧: حضرت ابن عمر رفي آخ آنخضرت مَنَّ الْفَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٩٠٤ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما آنخضرت صلى الله عليه وسلم في عليه وسلم في عليه وسلم في عليه وسلم في الشاد فر مانا : محور ول كى بينيانى مين تا قيامت خير لكه دى من كن الشاد فر مانا : محور ول كى بينيانى مين تا قيامت خير لكه دى من كن





مَعْقُولًا فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣١٠٨ : الْحَبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنِّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِى عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عُرُوةَ بْنِ آبِى الْجَعْدِ انَّةُ سَمِعَ النَّبِي عِنْ يَعْوُلُ الْمَعْنُلُ الْمُعَنِّى عَنْ يَعْوُمُ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ. مَعْفُودٌ فِي نُواصِيْهَا الْمَحْدُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ. مَعْفُودٌ فِي نَواصِيْهَا الْمَحْدُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ. ١٣١٠٩ : آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ انْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفُو قَالَ انْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ الشَّغْبِي عَنْ عَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بْنِ آبِى السَّفَو عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُولَا فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ مَعْفُولًا فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ عَلْمُ وَالْمَعْنَمُ وَالْمَعْمَةِ الْاَجْوَرُ وَالْمَعْمَةُ وَالْمَعْمَةُ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُولَا فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ مَعْفُولًا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُولَا فَى نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ مَعْمَدُ وَالْمَعْمَةُ وَالْمَعْمَةِ الْالْمَعْمَةِ الْالْمُعْمَةِ الْمُحْرَدُ وَالْمَعْمَةُ الْمُعْمَةُ وَالْمَعْمَةُ وَالْمُ الْمُعْمَدِهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَةُ وَالْمُ الْمُعْمَةُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْمَةُ وَالْمَعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ وَالْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَعُولُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَةُ الْمُولِ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُو

٣١١٠ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرُنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ قَالَ اَخْبَرُنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ اَبِي السَّفَرِ اللهِ عَنْ عُرُوةَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ ابِي السَّفَرِ النَّهُ عَنْ عُرُوةً الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةً بَنِي السَّفِرِ النَّهِ عَنْ النَّبِي عِنْ النَّبِي عِنْ النَّبِي عِنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي المَّعْدُدُ فِي النَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

١٤٨٣: باب تَادِيْبُ الرَّجُل فَرَسَةُ

۳۱۰۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم نے ملی الله علیه وسلم نے

ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی

۱۰۹ تا تحضرت این عمر رضی الله تعالی عنبما آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم نے علیه وسلم نے الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کی پیشانی ہیں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔

۱۱۰ ۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم نے علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیرلکھ دی گئی ہے۔

## باب گھوڑے کو تربیت دینے سے متعلق

۱۳۱۱ : حفرت خالد بن بزید فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر جس وقت میرے پاس سے گذرتے تھے تو فرماتے اے خالد! آؤہم دونوں تیراندازی کریں۔ ہیں نے ایک ون آنے میں تاخیر کردی تو وہ فرمانے گئے کہ خالدتم آ جاؤ ہیں تم کونی کا فرمان سنا تا ہوں۔ چنانچہ میں انکے پاس آیا تو کہنے گئے نی نے فرمایا: اللہ عز وجل ایک تیرکی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرما کمیں گے۔ ایک تو اس کا بنانے والا جس کی نبیت تیر کے بنانے سے خیراور بھلائی کی اور دوسرااسکو چیننے والا ادر تیسرااس تیرکودسے والا۔ پستم لوگ تیر اندازی کرواور (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک اندازی کرواور (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کی وادر (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کی وادر (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کی وادر (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کی کورسواری سے بہتر ہے اور تین قسم کے کھیل کے علاوہ تیراندازی کی کورسواری سے بہتر ہے اور تین قسم کے کھیل کے علاوہ



ارْمُوْاوَ ارْكَبُوا وَآنُ تَرْمُوْا آخَبُ اِلَىَّ مِنْ آنُ تَوْكُبُوْا وَ لَيْسَ اللَّهُوُ اِلاَّ فِي ثَلَالَةٍ تَادِيْبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَ مُلاعَبَيهِ امْرَاتَهُ وَرَمْيهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْقَالَ كَفَرِبِهَا.

## ١٤٨٣: باب دُعُوقَ الْخَيْل

٣١١٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ آنْبَانَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمَيْدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّلَيْنِي يَزِيْدُ ابْنُ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ سُويُدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَعْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ خُولَتَيْنِ اللّهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## ١٥٨٥: باب التَّشْدِيْدِ فِي حَمْلِ الْجَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ

٣١١٣: آخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَّلْنَا اللَّيْثُ عَنُ يَوِيْدُ بُنِ آبِي الْمَحْيْرِ عَنِ الْبِنِ ذُرَيْرٍ عَنْ عَلِي الْمَحْيْرِ عَنِ الْبِنِ ذُرَيْرٍ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ أَهْدِيَتْ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْحَيْلِ عَلَى الْحَيْلِ عَلَى الْحَيْلِ عَلَى الْحَيْلِ لَكُانَتُ لَنَا مِثْلَ هَلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى النّحَيْلِ لَكُونَتُ لَذَا مِثْلَ هَلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى النَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُم

٣١١٣: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِى جَهْضَم عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَةُ رَجُلُ اكَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَةُ رَجُلُ اكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرّا فِي الظَّهْرِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرّا فِي الظّهْرِ

کوئی کھیل کھینا درست نہیں ہے ایک تو کسی شخص کا اپنے گھوڑ ہے و تربیت دینا (بعنی تفریح کرنا) اور تیسر ہے تیر کمان کے ساتھ تیر اندازی کرنا اور اسکے علادہ جس کسی شخص نے تیرا ندازی سکھنے کے بعداس کوچھوڑ دیا تو دراصل اس نے نعمت خداوندی کی ناشکری کی بشرطیکہ اس نے اس کوناشکری کی وجہ سے چھوڑ اہو۔

#### یاب:گھوڑے کی وعا

۱۳۹۱۲: حفرت ابوذر بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کوئی اعلی قشم کا گھوڑا جو کہ جہاد کے لیے رکھا گیا ہواس قشم کا نہیں اس کو حری کے وقت دو دعا نمیں کرنے کی اجازت نددی جاتی ہوایک ہی کہ ایک خدا مجھ کو انسانوں میں سے اجازت نددی جاتی ہوایک ہی کوتو مجھ کو عنایت کرے اس کے برکس کی تے ہیرد کرے اور جس کوتو مجھ کو عنایت کرے اس کے برد کرے ال میں سے سب سے زیادہ عزیز کر

## باب: گھوڑیوں کو خچر پیدا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ سے متعلق

٣١١٣: حفرت على جائظ بن الى طالب سے روایت ہے کہ رسول کر يم صلى الله عليه وسلم کوایک نجر بطور بديد پيش کيا گيا۔ آ ب سلى الله عليه وسلم اس پرسوار ہوئة ميں نے عرض کيا که اگر ہم گدھوں کو گھوڑيوں پر جھوڑ ويں سے تو بيدا ہوں گے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ايها و ولوگ کرتے ہيں جو کہ گھوڑوں کے فائدوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔

٣١١٣ : حضرت ابن عباس على سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کیا رسول کریم مماز ظهر اور نماز عصر میں قراء ت ان سے سوال کیا کیا رسول کریم نماز ظهر اور نماز عصر میں قراء ت فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس مخص نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ دل دل میں وہ پڑھتے ہوں۔ انہوں نے فرمایا تنہارا

وَالْعَصْرِ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ قَالَ خَمْثُ هَذِهِ شَرُّ مِنَ الْأُولُي إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدٌ آمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِآمُوهِ فَبَلّمَة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدٌ آمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِآمُوهِ فَبَلّمَة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَا الْحَتَصَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَا الْحَتَصَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْعَ وَاللّهِ مَا الْحَتَصَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْعَ وَاللّهُ مَا الْحَتَصَانَ وَسُولُ اللهِ مِنْكَانَة وَلا نُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَمِّرَ وَسَلّمَ الْمُعْمَلِ وَاللّهُ مَا الْحَدْقَ وَلا نُنْوِى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ المُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ السّمَالِي اللّهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

#### ١٤٨٦: باب عَلَفُ الْخَيْل

ك ١٤٨٠: باب غَاية السّبق لِلّتِى لَهُ تَضْهُو السّبق لِلّتِى لَهُ تَضْهُو ١٤٢٠ أَخْبَوَنَا السّمْعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْتٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ سَابَق بَيْنَ الْحَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيّاءَ وَكَانَ اللّهِ عَنْ سَابَق بَيْنَ الْحَيْلِ يُرْسِلُها مِنَ الْحَفْيّاءَ وَكَانَ اللّهِ عَنْ الْمَا لَيْ اللّهِ عَنْ الْمَا لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْحَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ

## وومضمر'' گھوڑے:

شریعت کی اصطلاح میں 'دمضم' ان نتم کے گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اچھی طرح خوب کھلا کرمونے تازے کردیئے جا کمیں پھران گھوڑوں کو کپڑ ااوڑھا کرکسی جگہ بند کردیا جائے تاکہ پسیند آکروہ دیلے پتلے ہوجا نیس اور گوشت کم ہوجائے پھروہ کھوڑے اچھی طرح سے دوڑ سکیں اور ندکورہ بالا حدیث شریف میں فدکورہ لفظ حیفا سے مرادا یک جگہ ہو کہ مدینہ منورہ سے پچومیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور شدیۃ الوداع مدینہ منورہ کے پچومیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور شدیۃ الوداع مدینہ منورہ کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں سے کہ مسافروں کورخصت کیا جاتا تھا۔

جسم اور چبرہ چپل جائے بیتو تم نے پہلے ہے بھی بری (اور غلط)
بات کہددی ہے۔ اس لیے کدرسول کریم ایک بندے (اور ایک
انسان تھے) اللہ عز وجل نے آپ کوجس بات کا تھم فر مایا آپ نے
اس کو پہنچا دیا اور خدا کی متم رسول کریم نے ہم اہل بیت کیلئے تین
چیز کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں فر مائی۔ آپ نے ان کو تھم فر مایا
کرتم اچھی طرح سے وضو کرواور تم صدقہ خیرات کی شے نہ کھایا کرو
اور گدھوں کو گھوڑ یوں برنہ چھوڑ اکرو۔

یاب: گھوڑوں کو جارہ کھلانے کے تواب سے متعلق ۱۱۵ ۳: حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈ نقل فر ماتے ہیں کہ رسول کریم سُلُمیّنَا ہُم کے ارشاد فر مایا: جوشخص ایمان کی حالت میں وعووں کی تقیدیق کرتے ہوئے جہاد کے لئے گھوڑار کھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا ' پیٹا بیٹا بیٹا اور لید کرنا تمام کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کھوڈ ہے جا کمیں گے۔

## باب:غیرمضمر گھوڑوں کی گھڑ دوڑ

۱۱۲ ۳: حضرت ابن عمر پی از سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دوڑ میں گھوڑ دل کو (مقام) حیفاء سے روانہ فرمایا اور آپ من گھڑ دوڑ میں گھوڑ دل کو (مقام) حیفاء سے روانہ فرمایا اور آپ من گئی ان کی (دوڑ نے کی حد) تنیہ الوواع (نامی جگہ کہ مقرر فرمائی پھرای طریقہ سے غیر مضمر گھوڑ ول کو روانہ فرمایا تو تندیہ الوداع سے معجد بنوز ریق تک دوڑ ایا۔





## ١٤٨٨: بأب إضَمَار الْحَيْل

١٣٦١٤ خُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْهِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَلْدُ أُضْمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ آمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وُسَابَقَ بَيْنَ الْمَعَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُصْمَرُ مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ مِمَنَّ سَابَقَ بِهَا.

## ٨٩ ١٤ بأب السَّبَق

٣٧١٨: آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثْنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِیْ ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ آبِیْ نَافِعِ عَنْ آبِیْ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ ٱوْحَافِرٍ ٱوْخُفٍّ. ٣١١٩: آخُبَرُنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ آبُوْعُبَيْدِاللَّهِ الْمَخُورُ وُمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ آبِي نَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَاسَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْخُفُ أَوْحَافِرٍ.

٣٦٣٠: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَهْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ . آبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ آبِيْ جَعْفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدِاللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَبَقُ إِلَّا عَلَى خُفِّ أَوْحَالِمٍ.

٣٦٢١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسِ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

باب محور وں کودور نے کے لیے تیار کرنے سے متعلق ١٤٧٠: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنبما فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في محور دور كرائي تو آب صلى الله عليه وسلم نے مضم محوزے کو حیفا سے لے کر ثنیة الوداع تک دوز نے کا تھم فرمایا پھر غیرمضم محوروں کے درمیان مقابلہ کرایا تو مینیة الوداع ہے لے کرمسجد بنی زریق تک دوڑانے کا تھم فرمایا اور حصرت عبدالله بنعمر رضي التدتغاني عنهما بيمي ككوز دوزبيس شامل

## باب:شرط کے مال لینے سے متعلق

١١٨ ٣ : حضرت ابو برريره جائة عدروايت بيكرسول كريم مُؤاتِينًا نے ارشاد فرمایا: شرط کا مال لیمنا صرف تین چیزوں میں جائز ہے تیراندازی میں یااونٹ اور محوڑ وں کی دوڑ میں \_

١١٩ ٣: حضرت ابو ہررہ وضى الله تعالى عند سے روايت ہے ك رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: شرط كامال لينا مرف تین چیزوں میں جائز ہے تیراندازی میں یا اونٹ اور کھوڑوں کی دوڑ میں۔

۳۷۲۰ : حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که رسول کریم صلی انتدعلیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بازی اور شرط کا مال لینا صرف محمور دور یا اونت کی دور میں جائز

١٩٢١: حصرت الس والالا عدوايت هي كدرسول كريم مَنْ الْفِيَّا كمي یاس ایک عضبا نامی او نمنی تقی ۔ وو (شدید محبت کے باوجود ) ہارتی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَةٌ نُسَمَّى الْعَصْبَاءَ لا تُسْبَقُ فَجَآءَ تهين تقى - چنانچ ايك مرتبه ايك ديهاتي مخض ايك تعود (اونث) ير أَعْرَابِي عَلَى فَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَنَقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حاضر موااور ووض اس اذمنى سي آك كل كياريه بات مسلمانول فَلَمَّا رَاى مَافِي وَجُوْمِهِمْ فَالُوْايَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ ﴿ يَا كُوارُكُدُرِي لَوْ نِي فَ لُوكُول كَ جَبِرول كَ تاثرات ويجير



الْعَضْبَآءَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ لَا يَرُنَفِعَ مِنَ الْقُوْمَ أَنُ لَا يَرُنَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءً إِلاَّ وَضَعَهُ.

٣١٢٣ آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسِلَى قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي الْحَكْمِ مَوْلَى لِيْنِي لَيْشٍ عَنْ آبِي مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي الْحَكْمِ مَوْلَى لِيْنِي لَيْشٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفِّ آوْ حَافِرٍ.

#### ١٤٩٠: ياب الْجَلَبُ

٣٩٢٣: آخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَوِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَمَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنِ النَّهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَا.

### 14 11: بأب الْجُنَبُ

٣٩٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِشْلَامِ.

٣١٢٥: آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عُفْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ لَالْ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ لِللَّوِيْلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِلِ قَالَ صَدَّتَنِى شُعْبَةُ لَالْ حَدَّثِينِى حُمَيْدُ والطَّوِيْلُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِلِ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللّهِ عَبِي آعْرَائِي قَسَبَقَةً فَكَانَ آصُحَابَ سَابَقَ رَسُولُ اللّهِ عَبِي آغُرَائِي فَسَبَقَةً فَكَانَ آصُحَابَ رَسُولُ اللّهِ عَبِي آغُرُائِي فَسَبَقَةً فَكَانَ آصُحَابَ رَسُولُ اللّهِ عَبِي وَجَدُوا فِنَى آنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلً لَنَهُ فِي اللّهِ عَبْ وَجَدُوا فِنَى آنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلً لَهُ فِي ذَلِكَ فَقِيلً لَهُ فِي ذَلِكَ فَقِلْلَ حَقَى عَلَى اللّهِ آنُ لاَ يَرُفَعَ شَيْءً نَقَ لَا يَعْ يَرُفَعَ شَيْءً نَفَى اللّهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقَى عَلَى اللّهِ آنُ لاَ يَرُفَعَ شَيْءً نَفَى اللّهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقَى عَلَى اللّهِ آنُ لاَ يَرُفَعَ شَيْءً نَفَى اللّهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقَى عَلَى اللّهِ آنُ لاَ يَرُفَعَ شَيْءً نَفَى اللّهُ فِي الدُّنُهَ إِلاَ وَصَعَهُ اللّهُ.

## جَلَب اورجَنب كياب؟

صحابہ یف عرض کیا: یارسول اللہ اعضباء (اونٹی تو) ہار گئے۔ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل دنیا کی ہرا یک بلندی والی چیز کورسوا کرتے ہیں۔
۱۳۲۲ عضرت ابو ہریرہ جائی سے روایت ہے آپ سٹا تی آئے نے فرمایا: شرط اور بازی لگانا صرف دو چیز وں میں جائز ہے کھوڑے اور اور فر میں۔

#### باب: جلب کے بارے میں

۳۱۲۳: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو جلب ہے اور نہ بی جب ہے اور نہ شغار ہے پھرجس مخص نے لوٹ ماری تواس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### باب: جنب سيمتعلق حديث

۳۱۲۳؛ حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو جلب ہے اور نہ بی جنب ہے اور نہ شغار

۳۱۲۵ تا حضرت انس بن مالک و این فرماتے ہیں که رسول کریم مظافیۃ آیک دن ایک و یہاتی فخص سے مقابلہ فرمایا تو وہ فخص جیت گیا۔ گویا کہ بیہ بات حضرات صحابہ کرام جمائی کونا کوارگذری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاللہ عزوجل کے ذمہ حق ہے کہ جس وقت کوئی چیز ازخود سربلند ہونے لگ جاتی ہے تو اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عن اللہ عن میں اللہ علیہ واللہ عزوجل اللہ عن اللہ عن میں اللہ علیہ وہل کے فرمایا بیاللہ عن اللہ علیہ وہل کے فرمایا ہے اللہ عن واللہ عزوجل اللہ عن واللہ عن وہل کے فرمایا ہے اللہ عن وہلے اللہ عن وہل کے فرمایا ہے اللہ عن وہلے کے فرمایا ہے اللہ عن وہلے کے فرمایا ہے اللہ عن وہلے کی کے فرمایا ہے اللہ عن وہلے کی میانہ میں وہلے کی اللہ عن وہلے کے اس کے فرمایا ہے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کی کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کی کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ عن وہلے کے کہ



جنب سے مرادیہ ہے کہ گھوڑے سوارا پنے گھوڑ اکے ساتھ ایک دوسرا گھوڑ ابھی رکھے تا کہ جس وقت سواری والا گھوڑ ا( دوڑ انے کی وجہ سے ) تھک جائے تو دوسرے گھوڑ ہے پر سوار ہو جائے شرعا رہ تھی ناجا نز ہے اور اصطلاح شریعت میں شغار اس کو کہتے ہیں کو کی شخص اپنی لڑکی یا بہن کی اس شخص سے شادی کرد ہے اور مہر کوئی مقرر نہ ہو بلکہ مذکورہ ایک دوسرے کا نکاح ہی مہر کے عوض ہو۔ الگ سے پچھ مال وغیرہ مہر نہ مقرر ہو۔

## ٩٢ كأ: باب سُهْمَّانِ

#### درو الخيل

٣٦٢٦؛ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ الْحَبَرَنِيُ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ آنَةٌ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَوَّامِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ آنَةٌ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ عَامَ خَيْبَرَ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ارْبَعَةً رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ارْبَعَة الشَّهُمِ سَهُمًا لِلزَّبَيْرِ وَسَهُمًا لِذِي الْقُوبِي لِصَفِيّةً الشَّهُمِ سَهُمًا لِلزَّبَيْرِ وَسَهُمًا لِذِي الْقُوبِي لِصَفِيّةً بِنْ النَّهُمِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

## باب: مال غنیمت میں سے گھوڑوں کے حصہ کے بارے میں

۳۹۲۷ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقعہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالی غنیمت میں سے حصہ دیا تو چار جصے دے دیئے۔ ایک تو ان کے لئے اور ایک رشتہ داروں کے لئے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے لئے اور دو جھے گھوڑوں کے واسطے۔



(P9)

## ﴿ كَتَابُ الْإِمْبَاسِ ﴿ الْكِهِ الْإِمْبَاسِ ﴿ الْكِهِ الْإِمْبَاسِ ﴿ الْكِهِ الْكِلَّا الْمُدَالِينَ الْكِلْ

## راهِ اللِّي مِين وقف يعيم تعلُّقه احاديث

٣١٢/٤ أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اِسْلَحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعُونِ قَالَ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا مَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلَا مَوْ إِلّا بَعْلَتَهُ الشّهْبَاءَ وَلَا مِنْ كَانَ يَوْكُهُمَا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً إِلّا بَعْلَتَهُ الشّهْبَاءَ النّي وَلَا عَبْدًا وَلِا اللّهِ وَارْضًا جَعَلَهَا فِي اللّهِ مَا لَيْهِ وَقَالَ قُتَيْبَةً مَرَّةً أُخُواى صَدَقَةً.

٣٩٣٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُوْ السُّحْقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْحُرِثِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنِي إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَسِلَاحَهُ وَأَنْ ضَاتَهَ كُفَا صَدَقَةً.

٣٩٢٩: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ آبِي اِسْحَقَ عَنْ آبِيْهِ فَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَرَكَ إِلاَّ بَعْلَتَهُ الشَّهُ بَآءَ وَسِلَاحَةُ وَآرُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

٩٢ ١٤: باب الرِحْبَاسِ كَيْفَ مِكْتَبُ

۳۱۲۹ خفرت عمرو بن حارث سے روایت ہے دیکھا میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا خچر ' جتھیا راور زمین کے مجھیس چھوڑا تھا (ترکہ میں ) اور باتی متمام کچھمد قد کر مجے۔

باب: وقف كرف كطريق اورز يرنظر صديث مين





## ورو و و دو و الاِحْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ الْعَبْسُ وَ ذِكْرُ الْلِحْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ

فِي خَبْرِ ابْنِ عُمْرَ فِيهِ

٣٩٢٠: آخَبَرُنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَاآنَا ٱبُوْ وَالْحَفْرِيُّ عُمْرُ بْنُ سَعُلِ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ مَالًا هُولِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ آصَبْتُ ارْضًا لَمُ اصِبْ مَالًا آخَبُ إِلَىٰ وَلَا ٱنْفَسَ عِنْدِىٰ مِنْهَا قَالَ السّبِيلُ لَا جُنَاحً عَلَى انْ لَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ الْفُورَاءِ وَذِى الْقُرْبِى السّبِيلُ لَا جُنَاحً عَلَى انْ لَا وَالسّبِيلُ لَا جُنَاحً عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا ال

٣٩٣١: آخْبَرَنِي هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍ عَنْ آبِي اِسْلَحْقَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِي اِسْلَحْقَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِي اِسْلَحْقَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٣١٣٢: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُونِ عَنْ نَافِعِ يَرِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُونٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اصَابَ عُمَرُ ارْضًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اصَبْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّقابِ وَلِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ 
## راوبول کے اختلاف

#### كابيان

۳۹۳۰ : حضرت ابن عمران والد ماجد حضرت عمران سفق فرمات على كر بحده و خير ميل سے بحد زمين ملى تو ميں ايك روز خدمت نبوى ميں حاضر بوااور ميں نے عرض كيا كہ يارسول اللہ! محده واراعلى بال آج ہے ہوائی بال آج ہے ہوائی الی بین الی زمین ملی ہے کہ محده وال اللہ! محده واراعلى بال آج تك حاصل نہ ہوا۔ آپ نے فر ما يا اگر چا بوتو صدقہ كروو۔ اس بر ميں نے اس كواس طرح سے خيرات كرديا كرنے تو يہ فروخت ہوكتى ہاور نہ ہدى جا عتى ہے بلكہ اسكو نقيروں رشته داروں غلاموں اور باند يوں كوآ زاد كرانے اور كمزورا فرادكى المداد كرنے اور مسافروں كی باند يوں كوآ زاد كرانے اور كمزورا فرادكى المداد كرنے اور مسافروں كی ضرور يات كيلئے فرچہ كيا جائے اسكے علاوہ اسكے متولى كو بھى اس بيں ضرور يات كيلئے فرچہ كيا جائے اسكے علاوہ اسكے متولى كو بھى اس بيل سے كھانے (استعالى) كرنے ميں كى تتم كاكوئى حرج نہيں ليكن شرط شد كہ مال دولت اكتما كرنے كيلئے بلكہ اس بيں سے لوگوں كو كھلا ہے۔ سے كہ مال دولت اكتما كرنے كيلئے بلكہ اس بيل سے لوگوں كو كھلا ہے۔ سے خدورہ حدیث نقل كرتے ہیں جس كامضمون سابقہ حدیث كے مطابق ہے۔

۳۹۳۳: حفرت ابن عمر پڑھ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا اسول اللہ! مجھ کواس تنم کی زمین ملی ہے کہ آج تک اس قدر پندیدہ مال مجھ کو حاصل نبیں ہوا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تھم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل جا ہے تو وہ زمین اپنے باس کے منافع کوتم صدقہ خیرات کر دواس بات پر حضرت عمر نے اس زمین کے منافع کو تم صدقہ خیرات کر دواس بات پر حضرت عمر نے اس زمین کے منافع کواس طریقہ سے صدقہ فرمادیے کہ دو زمین نہ تو فروخت کی جاسمی تھی اور نہ بی وہ بہہ کی جاسمی تھی

وَالطَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَغُرُونِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ

اور نه وه وراثت میں کسی کونفشیم کی جاسکتی تھی بلکہ اس کوغر با' فقرا ، رشتہ داروں اور غلاموں وغیرہ کوآ زاد کرائے مہمان کا عز از کرنے اور راہ خدامیں دینے اور مسافر کی مدد کرنے میں خرج کیا جائے۔اس

طریقہ ہے اگراس وقف کا ناظم بھی عرف کے مطابق مقدار میں اس میں سے پہنے کھائے ہے یا ہے کسی دوست وغیر و کو کھلا دے گا تواس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط ہے ہے کہ وہ اس میں سے دولت اکٹھانہ کرنے لگ جائے۔

> ٣١٣٣: أَخْبَرُنَا السَّمْعِيلُ بِنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثْنَا بِشُرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثُنَا بِشُوُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آصَابَ عُمَرُ آرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى الَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيْهَا فَقَالَ إِنِّي آصَبُتُ ٱرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصِبُ مَالًا قَطُّ ٱنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّلْتَ اصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا لْمَصَدَّقَ بِهَا عَلَى آنَّهُ لَاتُكَاعُ رَلَا تُوْمَبُ فَمَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَآءِ وَ الْقُرْبِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ يَعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنَّ يَأْكُلَ أَوْيُطُعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ اللَّفُظُ لِإسْمُعِيْلَ.

> ٣٦٣٣: أَخْبَرَنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا أَزُهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ عُمَّرَ آصَابَ آرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ حَبُّسُتَ آصُلُهَا وَتَصَدُّفُتَ بِهَا فَحَبَّسَ آصُلُهَا آنُ لَّا تُبَاعَ وَلَا تُوْهَبَ وَلَا تُوْرَثَ فَتَصَدُّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَآءِ وَالْقُرْبِي وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالطُّيْفِ لَاجُنَّاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا آنْ

٣٩٣٣ : حضرت ابن عمر پي تن سے بي روايت ہے كه أيك زمين ملي حضرت عمر قاوق رضی الله تعالی عند کو۔ آپ نبی کریم سُلَا تَیْمِ کے باس مشورہ کی غرض ہے آئے (اس زمین کی بابت) اور کہنے گئے کہ نبی ت كريم مَنْ الْفِيْزُ مِير ، حصر مين أيك السي زمين آئي كداس ، بهتر اور عمدہ مال مجھے بھی میسر نہیں آیا۔ آپ آٹا ٹیٹا اب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ ٹائٹیٹا کے فرمایا اگر وقف کرنا میا ہتا ہے توروک ركه اور صدقه كياكرآ مدنى كواور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے بعینہ میں عمل کیا۔ بعنی نہ تو ریز مین بیچی گئی اور نہ بخشش کی گئی اور اس کی آیدن کوفقیروں اور رشتہ داروں اور بردوں کو آزاد کروانے میں اور اللہ عز وجل کی راہ میں اور مسافروں ومبمانوں کے قریج میں استعال کیا حمیااورمتولی اس میں ہے عزیز واقرباء کو کھلاسکتا ہے لیکن اس کے استعال میں متمول ہی نہ ہوجائے۔

٣٣٣ تصرت ابن عمر بي في عن روايت بكرايك زين ملى عمر فاوق آو-آب ني كے ياس مشوره كى غرض سے آئے (اس زمين كى بابت)اور كنے لكے كدنى كريم ميرے حصيص ايك اليي زين آئى كداس سے بہتر اور عمدہ مال مجھے بھی میسرنہیں آیا۔ آپ اب كيا فرماتے ہیں اسکے بارے میں؟ آپ نے فرمایا اگر وقف کرنا جا ہتا ب توروك ركه اور صدقه كياكر آمدني كواور عمر فاروق وينتي في بعينه یمی عمل کیا۔ یعنی نہ تو بیز مین بیچی گئی اور نہ بخشش کی گئی اور اسکی آید ن کو تقیروں اور رشتہ واروں اور بردوں کو آزاد کروانے میں اور اللہ يَّاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيفَةً غَيْرَ عزوجل كى راه من ادرسافرون ومهمانون ك خريج من اورسكينون





مُتَمَوَّلٍ فِيهِ.

٣٦٢٥: آخُبَرَنَا ٱبُوْبَكُرِ ابْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ : لَنْ تَنَالُوا الَّهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ [آل عمران : ٩٢] قَالَ ٱبُوٰطُلُحَةَ إِنَّ رَبُّنَا لَيَسُالُنَا عَنْ آمُوَ الِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْجَعَلْتُ اَرْضِيْ لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ا اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ وَ أَبُنَّ بُنِ كَعْبٍ.

94 21: باب حَبْس الْمَشَاعِ

٣١٣١: آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلََّكُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِآتَةَ سَهُمِ الَّتِي لِي مِخْيَبَرَ لَمْ أُصِبُ مَالًا قَطُّ اعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهَا قَدُ ارَدُتُ اَنُ اتَّصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْحِيسُ ٱصْلَهَا وَسَيِّلُ ثَمَرَتَهَا. ٣١٣٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بَيْتِ الْمَقْدَسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ جَآءً عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمُ أُصِبُ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَاسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهُم مِّنْ خَيْبَرَ مِنْ اَهْلِهَا وَ اِنَّى قَدْ اَرَدُتُ اَنْ اَتَقَرَّبَ بِهَا اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَاخْيِسُ أَصْلَهَا وُسَبِّلِ الثَّمَرَّةَ.

٣٦٣٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنَ بَهْلُولِ قَالَ

کی اعانت میں استعمال کیا گیا اور متولی اس میں ہے عزیز واقر ہا وکو کھلاسکتا ہے لیکن اس سے استعال میں متمول ہی نہ ہوجائے۔

٣١٣٥: حضرت الس طائف سے روایت ہے کہ جس وقت بدآ یت تازل مولى: أَنْ تَنَالُوا البُّرُّ حَقَّى ..... "توابوطلحه بِالنَّهُ قرمات ككه: یا رسول الله! الله عز وجل ہمارے مال و دولت میں ہے کچھ خیرات حابتا ہے اس وجہ سے میں آپ فائٹی کو گواہ بنا کرعرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین راہ خدامی وقف کردی۔ آپ مَنْ عَیْدُم نے فرمایا: اس زمین کوایئے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو یعنی حسان بن ثابت اورأنی بن کعب بھنو کے واسطے۔

#### باب:مشترك جائيداد كاوقف

٣١٣٦: حضرت ابن عمر يُفافن بيان كرتے ميں كه حضرت عمر والله ان عرض کیایا رسول الله منافظ فی محمد کوخیبر میں جوا یک سوجھے ملے ہیں اس فتم كا مال و دولت آج تك مجه كونصيب نه بموسكا اوروه مال و دولت مجه كوبهت بينديده بحى بالبذاجل جابتا مول كداس كوصدقد خيرات كردوں - آپ مُنْ اللِّيَّةُ مِنْ فَر مايا كه اس كى اصل اينے ياس ركھواور مجل راه خدا من دے دو۔

٣١٣٤ تعرت ابن عمر ين في فرمات بين كه عمر طالفة ارسول كريم صلى التُدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض كيا: يارسول الله! مجھ کواس قسم کی دولت مل می ہے کہ آج کل اس قسم کا مال و دولت مجھی حاصل نہیں ہوا۔میرے یاس سوأونث وغیرہ تنے جن کو وے کرمیں نے اہلِ خیبرے مجھے زمین خریدی۔اب میں جا ہتا ہوں کہ اس سے الله كا تقرب حاصل كرول. آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: پھراصل زمین کواہیے یاس رکھواوراس کے مناقع کوراہ خدامیں وقف

٣١٣٨:حضرت عمر بنائيز يروايت ہے كه واقل كرتے ہيں كه ميں حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمِ إِلْمَكِي عَنْ عُبَيْدِ فَرسول كريم صلى الله عليه وسلم سے است ثمغ (نامی جکه) ير پجھ



اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ هُ عَنْ أَرْضِ لِى بِنَمْغِ قَالَ الحَيْثُ أَرْضٍ لِى بِنَمْغِ قَالَ الحَيْثُ آصُلُهَا وَسَبِّلُ نَمَرَتَهَا.

## ٩٧ كا: ياب وَقْفِ الْمُسَاجِدِ

٣٩٣٩: آخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ حُصِّينِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عُمَّرَ بَنِ جَاوَانَ رَجُل مِّنْ بَيْنِي تَمِيْمٍ وَذَاكَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ اَرَائِتَ اغْتِزَالَ الْآخْنَفِ الْهِن قَيْسِ مَا كَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْآخُنَفَ يَقُوْلُ آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَآنَا حَاجٌج فَيَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَصْعُ رِحَالَنَا اِذْ آتَلَى اتِ فَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا يَعْنِي النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ اَظُهْرِهِمْ نَفَرٌ فُعُودٌ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ قِيلَ هَلَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَآءَ قَالَ فَجَآءً وْ عَلَيْهِ مُلِيَّةٌ صَفْرَآءُ ِ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كُمَا ٱنْتَ حَتَّى ٱنْظُرَ مَا جَآءَ بِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ آهَهُنَا عَلِيٌّ اهْهُنَا الزُّبَيْرُ اهْهُنَا طَلْحَةُ آطَهُنَا سَمُدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَآنَشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَآ اِلَّهُ إِلَّا هُوَ آتَعُلَمُوْنَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَكَ نِنِي فُلَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابُتَعْنُهُ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانِ قَالَ فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَآجُرُهُ لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَآنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلْ تَعُلُّمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَتَّنَاعُ بِنُو رُوْمَةَ

مال کے بارے میں سوال کیا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاس کی اصل اینے پاس رکھواور اس کا نفع راہ خدا میں وقف کردو۔

#### باب:مسجد کے لئے وقف ہے متعلق

٣١٣٩: حضرت حصين بن عبدالرحمن فرمات بين كه مين في حضرت عمرو بن جاوان ہے دریافت کیا کہ حضرت احنف بن قیس ہاپیز کے . حضرت علی دہنٹن اور حضرت معاویہ بڑائٹن دونوں کا ساتھ حجھوڑ دینے کی كياوجه ٢٠ ووفرمانے ككے كه ميں نے حضرت احف كونقل كرت موے سنا کہ جس وقت میں جج کے لئے جانے کے وقت مدید منورہ حاضر ہوا تو ابھی ہم لوگ اپنی قیام کرنے کی جگہ سامان اتارتے تھے كهايك آدى آيا اوروه كينے لگا كه لوگ مسجد ميں اكتھا ہور ہے ہيں ميں وہاں پہنچا تو میں نے ویکھا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہور ہے ہیں اور پچھ لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب اور حصرت زبير حضرت طلحه اور حصرت سعد بن ابي وقاص جهاية منته\_ الله عزوجل ان پررهم فرمائے چنانجہ جس وقت میں وہاں پر پہنچا تو كينے كلے كد حضرت عثان بالله تشريف كے آئے انہوں نے زرد رنگ کی جاوراوڑ در رکھی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کے تھمر جاؤ میں دیکھ لول کہ حضرت عثان بڑائن کیا بات فرمارے ہیں؟ انہوں نے آگر دریافت کیا کہ کیا اس جگہ حضرت طلحہ حضرت علی اور حضرت سعد جھ اللہ میں۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تم کواس خدا کی متم وے کرور بافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی بروردگارنیس ہے۔ کہ کیاتم واقف ہوک رسول کریم ما النظام نے ارشاد فرمایا تھا جو کوئی فلاس مربد خریدے گا تو اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرمائے گا۔ چنانچہ میں نے وہ مربدخرید لیا اور میں خدمت نبوی فاقید میں ماضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کوخریدلیا ے۔ آپ مُنَا تُنْظِمنے ارشاد فرمایا جم اس کو ہماری مسجد میں شامل کر

سنن نسائی شریف جلد دوم

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَٱتَّبِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدِ الْتَعْتُ بِئُرَ رُوْمَةَ قَالَ فَاجْعَلُهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَآجُرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اللهُ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُجَهِّز الْعُسْرَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَجَهَّزُتُهُمْ حَتَّى مَا يَغْقِدُوْنَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ

دویتم کواس کا ثواب مل جائے گا۔لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ پھر فرمانے ملے کہ میں تم کواس خدا کا قتم دے کر دریا فت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ کیاتم لوگوں کواس بات كاعلم ہے كدرسول كريم مُلَاثِيَّا سنة ارشاد فرمايا جو محض رومه كا کنواں خریدے گا تو اللہ عز وجل اس کی بخشش فرما دیں ہے۔ میں رسول كريم مَن يَعْظِم كى خدمت من حاضر بوا اورعرض كيا كه من نے کے یانی پینے کے لئے وقف کردوتم کواس کا اجروثواب ال جائے گا۔

چر ہو چھا: میں نے ایسا کیا یانہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر فرمانے کے کہ میں تم کوای اللہ کوشم دے کر دریا فت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نبیں ہے کہ کیاتم لوگ اس سے واقف ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا جو خص غزور و تبوک کیلئے فشکر کوسامان مبیا کرے گا توانڈ عزوجل اس کی بخشش فرمادے گا۔ میں نے ان کی ہرایک چیز کا انتظام کردیا یہاں تک کہان کوکسی رتبی یا نکیل تک کی ضرورت نه ربی \_ وه فر مانے لگےا ہے خدا' تو گواه رہنا اے خدا تو گواه رہنا اے خدا تو گواه رہنا ( تنین مرتبه فرمایا)۔

## مربد کیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں مربداس جگہ کوکہا جاتا ہے کہ جس جگہ مجوریں خٹک کرنے کے لئے رکھ دی جاتی ہیں اور ندکورہ جگہ مجد کی توسیع کرنے کے لئے مسجد سے ساتھ لیعنی مسجد ہے گھی اور مسجد کی توسیع کرنے کے لئے اس جگہ کو مسجد میں شامل کرنا ضروری تھا چنانچہ آپ منگافیظ نے اس کوخرید نے کے لئے ترغیب دی اور سیدنا عثانِ عنی رضی اللہ تعالی عند نے جیسے اور بھلائی اور فلاحی کامول میں بوج چڑھ کرحصہ لیااس میں بھی سب سے سبقت لے گئے۔

الْآخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حَجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَنَا نَحْنُ فِي مَتَازِلِنَا

٣١٣: أَخْبَرُنَا السَّلَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ١٣٠٠: حفرت احف بن قيس في فرمات بي كربم لوك جي ك عَبُدُاللَّهِ بَنُ إِذْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ خُصَيْنَ بُنَ ﴿ لَكَ نَظَى تُو بَمُ مُدِينَهُ مُورَهُ حَاضَر بُوتَ وَبَالِ بِرَبُمُ لُوكَ البّ عَبْدِ الرَّحْمَيٰ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ عَنِ عَضِم في حَامَان اتار في كَلَوْ كُونَى آ دى آيا اوروه عرض کرنے لگا کہ لوگ گھبرائے ہوئے مسجد میں اکٹھا ہورہے ہیں ہم لوگ بھی پہنچ مکئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ پچھ حضرات کے جاروں تَصَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا أَتِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ ﴿ طَرَفَ أَنْهَا مِورَ بِينِ جَوَكَمُ مَجِد كرم مِإِن مِن مِين وه حضرت على أ الْجَتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَرِعُوا فَانْطَلَفْنَا فَإِذَا حضرت زبيرُ حضرت طلحه اورحضرت سعد بن الي وقاص الله الله عقد النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسُطِ الْمَسْجِدِ السودوران عثان بن عفان فِي وَلَيْ بَعِي الك زروريك ي وادر سي مر



وَإِذَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بُنَّ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّا لَكُذَٰ لِكَ اِذْ جَآءَ عُثْمَانُ بُنْ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ مُلَاثَةٌ صَفْرَآهُ قَدْ قَلَعَ بِهَا رَأْسَةً فَقَالَ الطَّهُنَا عَلِيٌّ الطَّهُنَا طَلْحَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آهَهُنَا الزُّبَيْرُ آهَهُنَا سَغَدٌ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ قَانِينُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ اللَّهِ مُوَّ ﴿ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِيْ فَكَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بعِشْرِيْنَ ٱلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ ٱلْفًا فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَآجُرُهُ لَكَ قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱتَّعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَّتَنَاعُ بِنْرِ رُوْمَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَالْبَعْمَةُ بِكُذَا وَكُذَا فَٱتَيْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدِ ابْنَعْتُهَا بِكُذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ آجُرُهَا لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ فَٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱتَّعْلَمُوْنَ آنَّ ا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هُوْلَآءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَغْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَايَفْقِدُونَ عِقَالًا وَّخِطَامًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ ٱللَّهُمَّ اشْهَدُ ٱللَّهُمَّ

ڈ حکے ہوئے تشریف لائے اور دریافت کیا کیا حضرت علی حضرت ز بیراور حضرت سعد جهانیم اس جگه موجود بیں؟ لوگوں نے عرض کیا تی بال ..وه فرمائے تکے کہ میں تم کواس اللہ کی قشم دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی بھی لائق عیاوت نہیں ہے کہ کیاتم کوعلم ہے کہ رسول کریم ؓ نے ارشاد فر مایا جو کوئی فلاں لوگوں کا مر بدخر بدے گا تو التدعز وجل اس كى بخشش فرمادے گا۔ يس نے اس كو ۲۰ يا ۲۵ بزار ميں خریدااوررسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتلایا تو آب نے فرمایا اس کوتم لوگوں کی مسجد میں شامل کر دوتم کواس کا تواب ملے گا۔وہ سكنے كئے كہ جى بال اے خدا تو كواہ ہے۔ فر مانے كئے كه ميں تم كوخدا کی قتم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی پرور د گارنہیں ے کہ کیاتم کواس کاعلم ہے کہ رسول کریم نے ارشاد قرمایا: جو کوئی رومه کا کنواں خریدے گا تو اللہ عز وجل اس کی سخشش فر ما دے گا اور میں نے اس کواس قدررقم اوا کر کے خریدا اور رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میں نے اس کوخر بدلیا ہے۔ آ یے نے فر مایا: تم اس کومسلمانوں کے بانی بینے کے لئے وقف کر دوتم کواس کا ثواب مطے گا۔ وہ فرمانے لکے جی ہاں۔اے خدا تو مکواہ ہے۔ فرمانے لگے میں تم کواس خدا کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی یروروگار نبیس ہے کیاتم کوعلم ہے کہرسول کریم مذاتی کے لوگوں کے چېروں کی جانب ملاحظ فريا کرارشاوفر مايا تھا کہ جوکوئی ان کو ( جہاد کرنے کے واسطے ) سامان مبیا کرے گاتو اللہ عز وجل اسکی بخشش فرما ویں گے (مرادغزوۂ تبوک) چنانچہ میں نے ان کو ہرا یک چیز مبیا کی يبال تك كدوه تميل يارتى (يعنى معمولى معمولى شے ) تك كيلي محتاج ندر ہے۔ وہ کہنے لگ گئے کہ اے خدا تو محواہ ہے اس برعثان البيين نے قرمایا: اے اللہ! تو حمواہ رہنا' اے اللہ! تو حمواہ رہنا۔

١٣٦٣: أَخْبُونِيْ إِمَادُ بِنُ أَيُّوْتَ قَالَ حَدَّثَا سَعِيدُ ١٣٦٣: حضرت ثمامه بن حزن قشيرى بيان فرمات بين كهجس وقت

سنن نسائی شریف جلدد دم

عثان حصت پر چڑھ مے تو میں اس جکہ موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا ا علوكوا ميستم كوالقداور مدجب اسلام كاواسطو عدكرور يافت كرتا ہوں کہ کیاتم کوعلم ہے کہ جس وقت نبی مدینة تشریف لائے تو اس جگہ بئر رومه کے علاوہ میٹھا یانی کسی جگه پر موجود نبیس تھا۔ چنانجہ رسول كريم في ارشاد فرمايا: جو محض يئر رومه خريد كرمسلمانون كے لئے وقف كرد \_\_ كا تواس كو جنت ميں بہترين بدله عطا كيا جائے گا۔اس برمیں نے اس کوخالص اپنے مال سے خرید ااور اس کومسلمانوں کیلئے وقف کردیا اورتم لوگ آج مجھ کو بی پانی ہے سے روک رے ہو؟ سمندر کا یانی پینے پرمقرر کررہے ہو۔ یہ بات س کرلوگ کہنے گئے کہ بی بال اے خدا تو گواہ ہے۔ قرمانے کے میں تم لوگوں کو اللہ اور اسلام كاواسطه دے كريد بات معلوم كرنا جا ہتا ہوں كه كياتم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے غزوہ تبوک کے كے نظر سجايا تھااس پروہ كہنے ككے كدجي بال-اے خداتو كواہ بـ فرمائے کے کہ بی تم کوالنداوراسلام کا واسط و ے کرمعلوم کرتا ہول کہ کیاتم لوگ اس بات ہے واقف ہو کہ جس وقت مسجد تنگ پڑگئی تو رسول کریم نے ارشاد فر مایا: جو مخص فلاں لوگوں کی زمین خرید کراس کو مسجد میں شامل اور واخل کر دے گاتو اس کو جنت میں زیادہ عمدہ صل عطا کیا جائے گا۔ میں نے اس کو ذاتی مال و دولت سے خرید کرمسجد میں شامل کر دیا اور آج تم لوگ مجھ کو اسی مسجد میں وورکعت تماز اوا کرنے ہے منع کررہے ہو۔وہ کہنے لگے کہ جی ہاں خدا تو اس کا گواہ ہے۔اس پر دہ کہنے گئے کہ لوگو! میں تم کوانندادراسلام کاواسطہ دے کر معلوم كرتا ہوں كدكياتم كوعلم باكي مرتبدرسول كريم مكمرمدك وَّعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ أَنَا فَتَحَوَّكَ الْمَجَبَلُ عَمِيرِنا في بِها زُيرِكُمْرِ الشِيرَصديقِ جَيْزُ عمر جَاتُهُ اور مِن بَي فَرَ كَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِهِ ٣ كَ كَالِمَ الْمُعَادِ اللهِ عَلَى بِها رُمِن حركت مولَى تورسول كريمٌ في وَقَالَ اسْكُنْ لَبِيْرٌ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ لَبِينَ وَصِيدِيْقُ ال كُونُوكر ماركر فرمايا الدريماز) شير مم تفهر جاوتم برايك بي أيك

بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيْدِ إِلْجُرَيْرِي عَنْ نُمَامَةَ ابْنِ حَزْنِ الْفُشَيْرِي قَالَ شَهِدُتُ الدَّارَ حِيْنَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُفْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ ٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْإِمْلَامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً يُسْتَغُذَبُ غَيْرَ بِنُرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىٰ بِنُرَ رُوْمَةَ لَيَجْعَلُ فِيْهَا دَنُوَةُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِحَيْرِلَةُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِى فِيْهَا مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرِلَةُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وَٱنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي مِنَ الشُّوبِ مِنْهَا حَتَّى ٱشْرَبَ مِنْ مَّآءِ الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ فَٱنْشُدَّكُمْ بِاللَّهِ وَ الْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ آنِي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ فَآنُشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلُ تَعْلَمُونَ آنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِٱهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّشْتَرِيْ بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ فَزِ ذُتُّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَٱنْتُمْ تَمْنَعُوْنِي ٱنَّ أُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْن قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اَنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ وَالْدِسُلَامِ عَلْ تَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى نَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ آبُوٰبَكْرٍ





لِيُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَعْنِي آيِّي شَهِيَّدٌ.

٣٢٣٣: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُّ يُونُسَ حَدَّثِينِي آبِي عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ حِيْنَ حَصَرُوهُ فَقَالَ آنُشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِيْنَ اهْتَزَّ فَرَكَلَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ فَاِلَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِيدِيْقٌ أَوْ شَهِيْدَانِ وَآنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ يَقُولُ طَدِم يَدُ اللَّهُ وَطَدِم يَدُ عُثْمَانَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّرْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَّالِي فَانْتَشَدَ لَذُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُّ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزُتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُّلًا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَّشْهِيْدَان قَالُوُ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ الْحُبَرُ شَهِدُوا صديق اور دوشهيد بين ـ به بات س كر كهن كل كه جي بال الله عز وجل اس سے واقف ہے۔اس بات برعثان سے فرمایا: اللہ اکبر ان لوگوں نے کوائی دیدی ان لوگوں نے گوائی دیدی ان لوگوں نے گوائی دے دی اور خانہ کعبے پروردگاری میں شہید ہوں۔ سام الماد حفرت سلمه بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ جس وقت لوگول نے عثمان طافن کوقید خانہ میں ڈال دیا تو وہ اوپر چڑھ کئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے لوگو! میں تم سے اللہ عز وجل كا واسطه دے كرمعلوم كرنا جا بتا ہوں كه كياتم لوگوں بيس سے کوئی ایسا مخض ہے جس نے کہ بہاڑ کے حرکت میں آنے پر رسول كريم كوهوكر مارت ہوئے اور بيفرماتے ہوئے سنا ہوكداے پہاڑ! تواسی جگہ تھمر جا۔ تیرے اوپرایک نبی صدیق اور دوشہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔اس پر پہھ لوگوں نے ان آیات کی تصدیق کی۔ انہوں نے پھرفر مایا: میں اللہ عز وجل كاواسطه دے كرمعلوم كرنا جا ہتا ہوں كه كيا كوئى اس تسم كالمخص آج ہے جس نے کہ بیعت رضوان پر رسول کریم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہوکہ بیالٹد کا ہاتھ ہے اور میعثان طابق کا ہاتھ ہے اس پر سیجه لوگوں نے عثمان ڈاٹٹز کے فرمان کی تائید کی اوراس کی تصدیق کی پھرانہوں نے فر مایا: ہیں اللّٰہ عز وجل کا واسطہ دے کرمعلوم کرنا حیابتا ہوں کہ کیا کوئی ایسامخص موجود ہے کہ جس نے غروہ تبوک کے موقعہ مررسول کریم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہو کہکون ہے جو کہ قبول ہونے والا مال صدقه میں ویتا ہے؟ اس بات پر میں نے اپنے ذاتی مال سے آ دھے کشکر کو آراستہ کیا اس پر بھی لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ انہوں نے محرفر مایا میں خدا کا واسطہ دے کرمعلوم کرتا ہوں کہ کیا کو ئی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَزِيْدُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ السَّالْحُصْ بَهِي بِكَهجواس مَجديس جنت كه مكان كي بدليتوسيع بِهُيْتٍ فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ ﴿ كُرْتَابِ إِسْ بِرَشِ فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ ﴿ كُرْتَابِ إِسْ بِرَشِ فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ ﴿ كُرْتَابِ إِسْ بِالسَّارِ مِنْ الْمِينَ وَيَدِي.



رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رُوْمَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَابَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَابَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ فَانْتَشَدَلَةً رِجَالٌ.

٣٩٣٣ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عَبُدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ آبِي النَّهُ عَنْ آبِي عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنُ آبِي النَّهُ عَنْ آبِي عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنُ آبِي النَّهُ عَنْ آبِي عَبُدِالرَّحْمٰنِ السَّلَمِي قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ حُولَ دَارِهِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ لَمَّا خُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ لَمَا خُصِرَ عَلَيْهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

اس بات پرلوگوں نے ان کی تقدیق کی۔ انہوں نے پھرفر مایا بیس اللہ عزوجل کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کیا کوئی اس شم کا شخص موجود ہے جس نے کہ بئر رومہ کے کنویں کی فروخت کا مشاہدہ کیا ہو جس کو بیس نے اپنے ذاتی مال سے خرید کرمسافروں کے لئے وقف کردیا تھا اس بات پر بھی پچھلوگوں نے ان کی بات کی تقدیق کی۔ کردیا تھا اس بات پر بھی پچھلوگوں نے ان کی بات کی تقدیق کی۔ ۱۳۲۳ حضرت ابوعبد الرجمٰن اسلمی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محصور کئے گئے اپنے گھر میں تو گھر کے اردگر دمجمع ہوگیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھا تک کر دیکھا اور اس کے بعد بیان کیا ابوعبد الرحمٰن نے وہی حدیث جو کہ ابھی اور برگزری۔



(3

## ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### وصيتول يعيم تعلقه احاديث

## 44 كا: باب الكَرَاهِيَةِ فِي تَأْخِيْر ور الوضية

لِفُلَانِ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانِ.

٣١٣٥: آخُبَوَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً ٣١٣٥: حضرت عبدالله قرمات بين كدرسول كريم في قرماياتم مِنْ مَالِ وَارِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### باب: وصیت کرنے میں دمر کرنا

#### کروہ ہے

٣١٣٣: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٣٦٣٣: حفرت ابوبريةٌ فرمات بي كدا يك شخص خدمت بوى بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً مِين حاضر بوااوراس نے دریافت کیا:یارسول الله اکو نے صدقہ کا قَالَ جَآءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْوَابِزياده ٢٠ أَبِّ نے فرمایا: اس حالت میں خیرات وینا کہ تم يًا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الطَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَدرست بواور مال دولت كالالح تمهار بدل مي بواورتم غربت تَصَدُّقَ وَأَنْتَ صَحِيعٌ شَحِيعٌ تَخْصَى الْفَقْرَ وَتَأَمُّلُ اورفاقه عدرت بواورتم زندگي كي توقع ركت بوينيس كه جان الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهِلُ حَنَّى إِذَا بَلَغَتِ الْمُحُلِّفُومَ قُلْتَ كَاتِكَا مِن آنْ كَاانظار كرت رجواوراس وقت تم كَيْخَلُّو: إس قدرفلان كاحصه باور إس قدرفلان كا (ووتو وراثناً بوگابي)\_

عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ عَن الْحُوثِ بن لوكول من سے كون مخص ايبا ہے كه جس كواين وارث كى دولت مُويَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اليّه مال دولت سے زيادہ پينديدہ ہے؟ لوگول نے عرض كيايا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِيْهِ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ رسول التدَّاسُ فتم كانو كونى تخص نبيس برآ وى كزر يك اس كا قَالُوْا بَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَامِنًا مِنْ أَحَدِ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ النَّامال اس كے دارث كے مال دولت سے زيادہ محبوب ہے۔ اس بات بررسول کریمؓ نے ارشاد فرمایا تو پھرتم بیہ بات جان او کہتم میں وَسَلَّمَ إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسٌ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا مَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالُ عَلَوْ وَارِيْهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَمْتَ وَمَالُ ﴿ كَي دُولت اس كَي ابْنِي دُولت عن ما دومجوب شبوراس وجه عند

وَارِيْكَ مَا آخُرْتَ.

تمباری دولت وہی ہے جو کہتم نے خیرات کر دیا اور جوتم نے جھوڑ دیا دہ تو تمہارے ورثہ کی مکیت ہے۔

وسيتوں کی کتاب

٣٧٣٧:حضرت مطرف اپنے والد ماجد ہے فقل فریاتے ہیں رسول حريم في بيآيت الاوت فرمانى: الْهَاكُعُ التَّكَاثُرُ لِعِن يه فَخرتم لوگوں کوغفلت میں ڈرائے رکھتا ہے بیبال تک کے تم اوک قبرستان میں پہنچ جاتے ہواورارشادفر مایا انسان کہتا ہے کہ میری دولت ہے مَالُكَ مَا أَكُلْتَ فَأَفْتُنِتَ أَوْ لَبِسْتَ فَآبُلَيْتَ أَوْ ميرى دولت بحالانكه درحقيقت تمهارى دولت تووى بجوكهم نے کھا کر (یا استعال کر کے )ختم اور فنا کر دیا ہین کر برانا کر دیا اورصدقدادا كركة خرت كيلئے بھيج ديا۔

٣٦٢٧٤:حضرت ابوحبيبه طائي فرمات بين كدايك آ دمي نے مرنے کے وقت مجھے دولت راہ خدا میں صدقہ کرنے کی وصیت کی تو حضرت ابودرواء بالغززے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم منگالی کے ارشاد فرمایا: جو محف مرنے کے وقت غلام آزاد کرتا ہے یا صدقہ ادا کرتا ہے تو اس مختل کی مثال اس مخص جیسی ہے جو کہ خوب اچھی طرح پین بھرنے کے بعد ہررید تاہے۔

١٣١٨ : حصرت ابن عمر برافظ فرمات بين كدرسول كريم مل فيزم ف ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا ہواور وہ رات اس حالت میں گزر جائے کے وصیت اس کے یاس تکھی ہوئی ندہو۔

٣١٣٩: حضرت ابن عمر يبين فرمات بين كدرسول كريم من يَوْمُ في ارشاد فرمایا بمی مسلمان کے لئے یہ جائز نبیں ہے کہ اہنے سی چیز کے بارے میں وصیت کرنا ہو اور وہ رات اس حالت میں گزر جائے کہ وصیت اس کے یاس ملھی ہوئی نہو۔

العام الله عديث كالمضمون بهي سابق حديث مباركه ك

٣٦٣٧: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَخَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْهَكُمُ التَّكَائُر حَتَّى زُرْنُمُ الْمَقَابِرَ والتكاثر: ١ ' ٢ إِ قَالَ يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِي مَالِي وَإِنَّمَا تَصَدَّفُتَ فَآمُضَيْتَ.

٣١٣٤: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحٰقَ سَمِعَ اَبَا حَبِيْبَةَ الطَّائِيُّ قَالَ آوْصٰي رَّجُلُّ بِدَنَائِيْرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَسُئِلَ آبُو اللَّارْدَآءِ فَحَدَّثَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَلُ الَّذِي يُعْتِقُ آوُ يَنْصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا

٣١٣٨: أَخُبَرَنَا فَحَيْثُهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضُبُلُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا حَقُّ امْرِئُ مُسْلِمٍ لَهُ شَيُّءٌ يُوْصَى فِيهِ أَنْ يِّينَتَ لَيْلَتَمْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَةً.

٣١٣٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُمْ قَالَ مَا حَقُّ الْمُرِئُ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِلَى فِيهِ يَبِينُتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاًّ وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَةً.

٣١٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ مَطَالِقَ بِـــ ابْنِ عُمَّرَ قُوْلَةً.

١٣١٥: آخُبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ مِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمًا آخُبَرَنِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ مَاحَقُ الْمَدِي مُسَلِم تَمُرُّ عَلَيْهِ فَلَاثُ لَيَالٍ إِلاَّ وَعِنْدَهُ مَا حَقَّ اللهِ عَنْ فَاللهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتُ عَلَى مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتُهُ فَالَ عَبْدُ اللهِ عَنْ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتُيْ.

٣١٥٢: آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى بَنِ الْوَزِيْرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ وَعَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَهْدِاللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ مَامِنْ مُسلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْطَى فِيهِ فَيَبِيْتُ قَلَاثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَ وَصِيَّةً لَمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٩٨ ١٤: باب مَلُ أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ

٣١٥٣: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى الْمُ الْمُ مَنْ وَالْبَانَا الْمُ مُصَلِّلُ عَنِ الْاعْمَشِ وَٱلْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْضَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَفِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُومُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَفِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُومُ وَلَا يَعْمَلُولُ اللّهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرَولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرَولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرَولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ مَسْرُولًا وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ مَا تَوَلِقًا وَلَا مَاللّهُ عَلَا مُعَمِّلًا وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللله

٣١٥٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُضْعَبٌ حَدَّثَنَا مُضْعَبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ

۱۳۱۵: حضرت عبدالله بن عمر الله فرمات بي كه جس وقت سے ميں سنے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا وصيت كے بايرے ميں الله عليه وسلم كا وصيت كے بايرے ميں ارشاد كراى سنا ہے تو اس وقت سے ميرى وصيت ميرے باس موجودر بتى ہے۔

۳۱۵۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز میں وصیت کرنی ہواور تین رات اس حالت میں گذر جا کمیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس موجود میں مانت میں گذر جا کمیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس موجود میں۔

باب: كيارسول كريم مَلَا يُعْيَرُ مِلْ فَيَعْمِ فَعَالَ عُنْدَةً مِلْ فَي تَعْمَى؟

۳۱۵۳ : حضرت طلحه براتین فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اونی برائین سے دریا فت کیا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کہ کیارسول کریم مُلَّافِینَا کے وصیت کس فرمایا جہر مسلمانوں پر بیہ وصیت کس طریقہ سے فرض ہوئی؟ ارشاد فرمایا: آپ مُلَّافِینَا کے کتاب اللہ کی وصیت فرما ہی کا درشاد فرمایا: آپ مُلَّافِینَا کے کتاب اللہ کی وصیت فرما ہی کا درشاد فرمایا: آپ مُلَّافِینَا کے کتاب اللہ کی وصیت فرما ہی تھی۔

۳۱۵۳: حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑانہ درہم نہ کہری اور نہ اونٹ نیز آپ صلی الله علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔

۳۱۵۵: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی بین رسول کر میں ملکی اللہ علیہ وسلم نے نہاتو کوئی دینار جھوڑانہ درہم نہ

قَالَتُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاهُ وَلَا بَعِيْرًا وَمَا أَوْصَلَى.

عَيَّاشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَآنِشَةَ ﴿ وَمَرْ اسْتَاوَ فَ كُرْبَيْسَ كَيا ـ قَالَتُ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَّلَاشَاةً وَّلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى لَمْ يَذُكُرْ جَعْفَرٌ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا.

> ٣١٥٤: آخُبَوَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا آزُهَرُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَلَى إِلَى عَلِيٌّ لَقَدْ دَعَا بِالطُّسْتِ لِيَبُولَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشُعُو ۚ فَإِلَى مَنْ أَوْصَلَى.

> ٣٦٥٨: أَخْبَرَنِي آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُورِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ تُولِقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِى قَالَتْ وَ دَعَا بِالطَّسْتِ.

> > ٩٩ ١٤: باب الُوَصِيَّةِ بِالتَّلُثِ

٣١٥٩: آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوتِي عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا ٱشْفَيْتُ مِنْهُ فَآتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ لِيْ مَالًا كَلِيْرًا وَّ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا الْهَبِيِّي يَتَكُفُّونَ النَّاسَ.

تستجری اور نہاونٹ نیز آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔

٣١٥٦: أَخْبَرَنَا جَعُفَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ وَ أَخْمَدُ بْنُ ١٣٦٥٦: ال حديث مباركه بش مضمون توبين وبي ب جواجهي او پر يُوسُفَ قَالًا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ﴿ كُرْرا فقط السِّ كَهُ ا يك استاد نے دينار اور درجم كالفظ ذكر كيا اور

٣١٥٤ عنرت عائشه ويؤه فرماتي بين كه لوگ كت بين كه رسول كريم منافيلياً في خصرت على حريبية كوابنا وصى بنايا حالا نكه آب سنافيلاً کی اس وقت بیرحالت تھی کہ آ یا نے بیٹا ب کرنے کے لیے ایک طباق منگایا کچرآ ب منگفیّه کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔اس وجہ ہے میں اس سے واقف نہیں کہ آ ہے انٹیز کمٹ کس ووسیت کی۔ ٣٦٥٨ عضرت عائشه بإيين فرماتي بين كه رسول كريم بسلى الله عليه وسلم کی و فات ہوگئی تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے علاوہ کوئی موجود مبیل تفا۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک طشت منگایا تھا۔

#### باب: ایک تنهائی مال کی وصیت

٣١٥٩: حضرت عامر بن معدًّا ہے والد ماجد سے عَلَى كرتے ميں انہوں نے بیان فر مایا جس وقت ایک مرتبہ میں سخت بیار ہو گیا اور میں مرنے کے قریب پہنچ گیا تو نی میری مزاح بری کیلئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے یاس بہت زیادہ دولت ہے اور میری وارث صرف ایک لڑکی ہے۔ کیا میں اپنی اَفَاتَصَدَّقُ بِعُلْتُنَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطُرُ : قَالَ لَا ﴿ وَلَتَ كَ وَتَهَالَ حَمد كُونِي ات كروون \_ آب ن فرما يا بنيس \_ فَلْتُ فَالنَّلُتَ قَالَ النَّلُتَ وَالنَّلُتُ كَيْبِر وَنَّكَ أَنْ نَتُوكَ على في عرض كيا: كيا آدهي دوات ؟ آب في فرمايا: نبيل عيل وَرَثَنَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَنُوكُهُمْ عَالَةً فِي عِرْضَ كِياتِهِا فَي مال - آبَ فِي الإاليب تها فَي ال تم (صدق كر دو) يېمى زيادە باس وجەس كەتمبارااينە درشۇغنى (فقروفاق

٣٩٦٠: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفُظُ لِلاَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوٰنُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ جَآءَ نِي النَّبِيُّ ﴿ يَعُوْدُنِي وَآنَا بِمَحَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوْصِي يَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثَ وَالنُّلُثَ كَيْنِيرٌ إِنَّكَ اَنْ تُدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ آنْ تَدَعَيُّمُ عَالَةً يَنَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي

٣١٦١ أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ آمِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوٰدُهُ وَهُوَ مِمَكَّةً وَهُوَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّذِيْ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَآءَ أَوْ يَرْحُمُ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَآءً وَلَهُمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ قُلْتُ فَالثَّلْثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَئَتُكَ اَغْبِيآءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَّتَكُفُّهُونَ ۗ النَّاسَ مَا فِي آيْدِيهِم.

أَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ آلِ سَغْدٍ قَالَ مَرضَ سَغْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أُوْصِىٰ بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ لَا وَسَاقَ

سے برواہ خوش حال) چھوڑ نا ان كو تنكدست اور محاج جھوڑ نے ے بہتر ہے بینہ ہوکہ و ولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ١٣٦٧٠: حضرت سعد بناتية فرمات مين كه رسول كريم مناتينين مكه معظم میں میری عمادت كرنے كے لئے تشريف لائے تو میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا میں اپنی تمام کی تمام دولت خیرات کر وول؟ آب مَن المُنظِم في مايانبيل مين في عرض كيا آوهي دوات؟ آ پ مال فیز الم نے فر مایا جہیں۔ میں نے عرض کیا تبائی دولت؟ آ پ نے فرمایا جم ایک تہائی مال دولت ( کی وصیت ) کر دولیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہتم اینے وارثول کو دوات مند ( خوشحال ) حچبوڑ دواس ہے کہیں بہتر ہے کہتم ان کومتاج حجبوڑ دو و ولوگوں کے ہاتھ در سکھتے رہیں ( معنی متاج اور دست مگررہیں )۔ ١٦١٦: حضرت سعد بالنيز فرمات إن كدرسول كريم من فيلم ميري

عیادت کے لئے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ میں یہبیں جا ہتا کہ میں اس جگہ انتقال کروں کہ جہاں ہے میں نے بھرت کی تھی۔ آپ مُنْ يَنِيْنِ فِي مِن اللَّهُ عِن وجِل حضرت سعد بن عفراء بن ير رحم في مات ان کی صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مَنْ يَعِينَمُ إِمِينَ اليَّهِ تَمَام كَتِمَام مال كي وسيت كرتا مون - آب التيمُ انے فر مایا بنبیں۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا مال؟ آپ نے فر مایا اللهِ أُوْصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ لَا تَهِين مِن فِي مِن الكِتهائي مال كي-آب فرمايا تهائي مال کی وصیت کروو حالانکہ بیجی زیادہ ہے اس وجہ سے کہتم اپنے وارثوں کوغنی چھوڑ دویہاس ہے بہتر ہے کہتم ان کوئتائ حجبوڑ دواور و ہلوگوں کے دست مگر (بعنی ان کے متاج ) ہے رہیں۔

٣١٦٦. أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٦٦: حضرت معد بن ابراتيم بيان كرتے بير، كر مجھ سے معد كى اولاد میں سے سی نے بیر صدیث بیان کی کہ سعد بھار ہونے تو تبی كريم صلى الله عليه وسلم ان كے ياس تشريف لائے - سعد نبي كريم صلی انتدبلیه وسلم کی آیدیه کہنے تکے میں اپنا سارا مال راوالہی میں خیرات کرتا ہوں۔ آ ب خالی خمان سے ممانعت فرمائی۔ آ گ





الْحَدِيْثَ.

قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْكَبِيْرِ بُنَّ عَبْدِ الْمُجِيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاهُ سَغُدٌ بَكَى وَقَالَ يَا الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا قَالَ لَا إِنَّ شَآءَ اللَّهُ وَقَالَ يَا كُلِّهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ يَعْنِي بِثُلُثَيْهِ قَالَ لَا النَّاسَ.

٣٦٦٣: أَخْبَرَنَا إِسْلِحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّآئِبِ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي

سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي تَمْ نَـ وصيت كَى بِ؟ مِسْ نِـ كَباجِي بال! آ بِ فَـ دريافت فرمايا

راوی نے باتی صدیث بیان کی۔

٣٦٦٣: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ٣٦٦٣: حضرت معد على دايت بي كه جس وقت وه مكه مكرمه میں بیار پڑ گئے تو رسول کریم ان کے پاس تشریف لائے جس وقت بُكُيْرُ بْنُ مِسْمَادٍ قَالَ سَمِغْتُ عَامِرَ بْنَ سَغْدٍ عَنْ سعد جَيْنِ فَي رسول كريم كود يكها تؤوه روفي كياورع ض كياكه يا آبيه أنَّهُ اسْتَكَى مِمَكَّةً فَجَاءَ هُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى نے ہجرت کی تھی آ ہے نے ارشاد فر مایا نہیں ان شاءاللہ ایسانہیں ہو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُونَتُ بِالْأَرْضِ لَا المرانبول في عرض كيايار سول الله! مين ابناتمام كاتمام مال دولت الله کے راستہ میں صدق کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْصِي بِمَالِي فَرَمَا إِنْهِينِ (يَعِيْ اليَاقَدُم نَهَ أَعُاوَ) اس يرانهون في عرض كيا پجروو تہائی دولت کی وصیت کر دول؟ آپ نے فرمایا نبیس نبیس۔ پھر قَالَ فَيضَفَهُ قَالَ لَا قَالَ فَنُلُنَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَرض كيا آدها مال دولت كي وصيت كردينا مول؟ اس برآ بي في اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّلُثُ وَالنُّلُثُ كَنِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتُوكَ فَرِما يانبين مِن فِع ض كياكه ايك تها فَي - آب في ماياكم م بَنِيلُكَ أَغُنِيآءً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنُو كُهُمْ عَالُةً يَتَكَفَّفُونَ وصيت كردوليكن أيك تهالَى بهى بهت زياده بالطئ كهتم اين وارتول كودولت والالعني خوش حال جيوز دويداس ين بهتر سے ك ان کومختاج حچھوڑ واور و واوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بھریں۔ ١٩٢٣ : حضرت سعد بن الي وقاص عدروايت ہے كه ميري علالت کے دوران نبی میری عیادت کیلئے تشریف لانے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیاتم نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا جی بال! آب في دريافت فرمايا كس فقدره والت كى الميس في عرض كيا بوري فَقَالَ أَوْصَيْتَ فُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِكُمْ فُلْتُ بِمَالِي وولت راو خدا من دين كيد آب فرمايا كرتم في افي اوااد تُحَلِّهِ فِنْ سَبِيلُ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكُتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ كَواسِطَ كَيا جَهُورُ ا؟ مِن فِعض كياوه دولت مندجين - آپّ هُمْ آغْنِيّاء قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَازَالَ يَقُولُ فَراياتم دسوي حسرى وصيت كردو يجرآب اى طريقد ع وَاقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالنُّكُبُ وَالنُّكُتُ تَحِيْرٌ فرمات رب اور مين بهي اى طريقه سے كہتار ما يبال تك كه آپّ نے فر مایا پھر تہائی دولت کی وصیت کروحالا نکہ بیابھی زیادہ ہے۔ ٣١٧٥: أَخْبَرُنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٧٥: حضرت سعد عدروايت بكرميرى علالت كروران وَ كِنْ عُلَلَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُومَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَبِي مِيرى عيادت كيلخ تشريف لائ توانبول في دريافت كيا كدكيا

أَوْ كَبِيرٌ .

مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةً قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ آتَى سَعْدًا يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أُوْصِيْ بِثُلَّقَىٰ مَالِيْ قَالَ لَا قَالَ فَأُوْصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَأُوْصِي بِالنَّلُثِ قَالَ نَعَمْ النُّلُّتَ وَالنُّلُثُ كَيْبِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَئَتَكَ أَغْنِيآ ءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ فُقُرْ آءَ يَتَكَفَّفُونَ.

٣١٧٤ أَخْبَرُنَا قُتَبَبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لِآنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّلُثَ وَالثَّلْثُ كَيْرٌ أَوْ كَبيْرٌ.

٣١٦٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاحُ ابْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُؤنِّسَ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ آبِيْهِ سَفْدٍ بْنِ مَالِكِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَاءَ ةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اِنَّةً لَيْسَ لِنِي وَلَدٌ إِلَّا الْمَنَّةُ وَّاحِدَةٌ فَأُوْصِيٰ بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبَىٰ ﷺ لَا قَالَ فَأُوْصِىٰ بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ قَالَ فَأُوْصِي بِثُلَيْهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

٣٦٦٩: آخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُينِدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّغْبِيّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ أَنَّ آبَاهُ اسْتُنْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَوَكَّ

مَوْضِهِ فَفَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَس قدر دولت كى؟ مِن فَهَالِورى دولت كى - آ بَ فرمايا كه وَسَلَّمَ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَالشَّطُرُ ايْن اولاد كواسط كيا جهورُ ا؟ من في كباده دولت مندين - آبَ فَالَ لَا قَالَ فَالنَّكُتُ قَالَ النَّلُتُ وَالنَّلُتُ كَيْنِر فَيْ مِن صَدَى وسيت كردو فيم آب اى طريق ي فرات رے اور میں بھی یونہی کہتا رہا یہاں تک کدآ پ نے فرمایا چھر تبائی دولت کی وصیت کروحالا نکه بیجهی زیادہ ہے۔

٣٦٦٦: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْفَحَامُ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٦٦٦: اس حديث مباركه بين بهي مضمون توبعينه وبي بيان كيا كيا جواو پر دواحادیث میں ہے۔فقط فرق سے سے کہ بی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے تمام تقیحتوں (جو کہ او پڑگزریں ) ان کے آخر میں ارشاد ۔ فر مایا کهالندعز وجل اس بات کو بے حدیبند کرتا ہے کہتم اپنی اولا دکو الی حالت میں چھوڑ جاؤ کہ و وغنی ہوں اور کسی غیر ک آ گے ہاتھ نہ ا پھیلائے ہیٹھے ہوں۔

١٣١٦٤ حضرت ابن عباس ويفخ سے روايت سے انہول نے فرمایا: اگرلوگ ایک تهانی مال کی وصیت کے بجائے ایک چوتھائی مال کی وصیت کریں تو بیازیادہ مناسب ہے اس کیے که رسول کریم منا تیو کر مایا: ایک تبائی بھی زیاوہ ہے۔

٣٦٦٨: حضرت سعد بن ما لک قر ماتے ہیں ان کی بیماری کے دنوں میں رسول کریم اسکے یاس تشریف لے گئے تو انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میری صرف ایک بی اڑکی ہے میں تمام مال دولت کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ منافیز کم نے فر مایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا: آوجے مال کی؟ آتے نے فر مایا بنیس ۔ پھر انہوں نے عرض کیا: پھر ایک تبائی مال کی وصیت کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایک تہائی ٔ حالانکہ وہ بھی زیادہ ہے۔

١٦٩٩ صورت جاير بن عبدالله ولائن قرمات بين غزوه احد ك موقعہ برمبرے والدشہید ہو گئے اور انہوں نے جھاز کیاں چھوڑی ان ير كيحة قرض بهي تعارچناني جس وقت تعجور كے كائے كا وقت آيا تو میں رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور میں نے عرض

سِتَّ بَنَاتٍ وَتَوَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جُدَادُ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ آنَ وَالِدِى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَوَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَّآءُ قَالَ اذْهَبُ فَبَيْدَرُ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ رَاى مَا يَصْنَعُونَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظُمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاتَ مَوَّاتِ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ وَ اجِدَةً.

١٨٠٠: باب قَضَاءِ الدَّيْنِ قُبُلَ الْمِيْرَاثِ وَ ذِكُر اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنِ لِخَبْرِ جَابِرِ فِيْهِ ٣١٧٠: آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُّ وَهُوَ الْآزُرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكُوبًا عَنِ الشُّغْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ آبَاهُ تُولِّقِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَٱتَبْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي تُولِّقِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكُ إِلَّا مَا يُخْوِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْوِجُ نَخْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُوْنَ سِنِيْنَ فَانْطَلِقُ مَعِي يَا رَسُوْلَ اللهِ لِكُنَّ لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُرَّامُ فَآتُنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُوْرُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ

کیا کہ جیسا کہ آ پ گوتلم ہے کہ میرے والدغز وہ احد میں شہید ہو النَّخُلِ آتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُنَّ شَصِّهِ انْهُولِ نَے بہت قرضه ليا بموا تھا اس وجہ سے ميں جا بتنا ہوں قرض خواہ آ ہے کومیرے مکان میں دیکھے لیں۔اس لیے کہ ہو اسكتاب كدوه آب كى وجد ع محمول كهدر عايت كريراس برآب نے فر مایا: جاؤاورتم ہرایک قشم کی تھجوروں کا الگ الگ ڈھیر انگادو۔ فَلَمَّا نَظَرُوْا إِلَيْهِ كَانَّمَا أُغُرُوا بِي يَلْكَ السَّاعَة فَلَمَّا إِيانِي مِن فِي الرَّاع الراء بس وقت قرض خواہوں نے رسول کریم کو دیکھا تو وہ مجھ ہے اور زیادہ بخی ہے مطالبه کرنے لگ گئے۔ چنانجہ جس وفت رسول کریم نے ان کواس فَمَازَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى آذًى اللَّهُ آمَانَةَ وَالِدِى وَآنَا · طريق سے كرتے ہوئے ديكھا تو آ پّ نے سب سے بڑے وہر رَاضِ أَنْ يُؤَدِّى اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِى لَهُ تَنْقُصْ تَمْرَةً ﴿ كَ جَارُول طرف تَمِن چَكُرلاً السَّاوَ فرمایاتم لوگ اینے قرض خواہوں کو بلا لو اور پھررسول کریم برابر وزن فرماتے بعنی تولتے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے میرے والد ماجد کی تمام کی تمام امانت اوا فر مادی اورمیری بھی یہی خوابش تھی کہ کسی طریقہ سے میرے والد کا قرضہ اوا ہو جائے اللہ عزوجل كاختم بهى اى طريقه سے ہواكدايك تحجور بهى كم نديزى .. باب: وراثت ہے بل قرض اوا کرنا اوراس ہے متعلق

#### اختلاف كابيان

١٠٧٥ : حضرت جابر قرمات ميں كەمىر ، والدى وفات موكنى تو ا کے ذمہ قرضہ باقی تھا میں نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والد ماجد کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ اسکے ذمہ قرضہ تفااور ترکہ میں تھجوروں کے یاغ کے علاوہ انہوں نے کیچھنہیں جھوڑ اادر وہ قرضہ کئی سال ہے قبل نہیں ادا ہوسکتا اس وجہ سے آپ میرے ساتھ چلیں تا کہ وہ قرض خواہ مجھ ہے بدر بانی نہ کر سکیس اس پر نی تشریف لائے اور آ یے ذھیر کے چکر لگانے لگے۔اسکے بعد آپ نے دعا مانگی اور وہاں پر بیٹھ کرآ یے نے قرض خواہوں کو بلایا اور آ یے نے ہرا یک



حَوْلَةُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَٱوْقَاهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا آخَذُوا.

ا٣١٤: أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تُولِّقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَاتِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْنًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَابَوْا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَصَيَّفٌ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَٱصْنَافَهُ ثُمَّ ابْعَثُ إِلَىَّ فَقَالَ فَفَعَلْتُ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِي آعُلَاهُ آوُ فِي آوْسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ قَالَ فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى اَوْفَيْتُهُمْ ثُمَّ بَقِيَ تَمْرِي كَانَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شيء

٣١٢٢: آخْبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُؤْنُسَ بْنِ مُحَشَّدٍ حَرَمِيٌ فَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمَّارٍ ابْنِ آبِي عَمَّادٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ لِيَهُوْدِيِّ عَلَى آبِي تَمُوْ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيْقَتَيْنِ وَ تَمْرُ الْيَهُوْدِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَافِي الْحَدِيْقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لُّكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَةً وَتُؤَجِّوَ نِصْفَةً فَابَى

آ دمی کواس کا قر نسدادا فرما دیا اور ہرا کیکشخص کے قر ضدادا کرنے کے بعد بھی اس قدر ہاتی رہ گیا کہ جس قدروہ لے گئے تھے۔

ا ۱۳۴۵: حضرت جابر بناتين فرماتے میں كه حضرت عبدالله بن عمرو ہن حرام لوگوں کا قرضہ چھوڑ کرنوت ہو گئے <u>تھے</u> تو میں نے رسول كريم فَالْيَعِيْمُ مِنْ ورخواست كى كدآب مَنْ لِيَعْلِمُ ان كَ قَرَعْس خوابول ے میری سفارش کر کے قرض میں کی کراویں۔ آب سائٹی اُن ان سے گفتگوفر مائی تو انہوں نے انکار فر مادیا۔ چنانچدرسول کریم من تیام نے مجھ کو تھم فرمایا کہتم جاؤاورتم اپنی مرایک تشم کی تھجوروں بعنی جوہ عذق بن زیداور ای طریقه سے ہرایک تتم کی تھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیرلگا کرتم مجھ کو بلالینا۔ جابر ڈائٹن فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقہ سے کیا تو رسول کریمؓ تشریف لائے اور ان میں ہے سب سے اونچے و جیریا درمیان والے و جیری بینھ گئے پھر مجھ کو حکم فرمایا که تم لوگوں کو ناپ کر دینا شروع کر دو۔ میں ناپ ناپ کر ویے لگا۔ بیہاں تک کہ تمام کا قرض ادا کر دیا اور اب بھی میرے ياس ميري محوري باتى روكتيس كويا كدان مين بالكل كي نبيس مونى \_ ١٣١٧٢ : حضرت جابر بن عبدالله ظافؤ فرمات بيل ميرے والد نے ایک بہودی شخص سے تھجوریں بطور قرض لےرکھی تھیں۔غزوہ أحد كے موقع يروه شهيد بو كئے اوراس نے ترك ميں و و تھجوروں ك باغ حچوڑ ہے۔اس بہودی کی تھجوریں اس قدرتھیں کہ دونوں باغ ے نکلنے والی تھجوریں ای کے لئے کافی ہو گئیں۔ چنانچےرسول کریم مَنْ تَقِيمُ فِي الله مِبودي عند ارشاد فرمايا كياتم السطريقة عند كريكة ہوکہ آ دھی اس سال لے لوا درتم آ دھی آئندہ سال لے لینا لیکن الْيَهُوْدِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اس فَ اتكاركرديا-اس يرآب اللَّهُ عَليه وسَلَّمَ هَلْ اس فاتكاركرديا-اس يرآب اللَّهُ عَليه بحص ارشاد فرماياتم لُّكَ أَنْ تَأْخُذَ الْمُحْدَادَ فَآذِنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَآءَ هُوَ وَ اسْ طريقه الله كروكة تم تحجوري كات والوتوتم مجه كو بالوريس نے آبُوْبَكُو فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ اَسْفَلِ النَّخْلِ آ بَ كُوبَلايا تُوٓ آ بِ ابوبَرُّ كُوساتِه ـــ كَرَتشريف لائے ــ بم نے وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكَةِ ﴿ يَجِ ﴾ نكال كرناب ناب كرقرض دينا شروع كرديا اورآ ب حَتَى وَفَيْنَاهُ جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيْفَتَيْنِ بركت كى دعاما تَكَتْ رب يبال تك كه بوراقرض جهون وال

٣١٢٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى عَنْ حَدِيثِ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تُوُقِي آبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَآنِهِ أَنْ يَّأْخُذُوا التَّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَابَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيْهِ وَفَاءً" فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَٰلِكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدُتُّهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ فَاذِيِّي فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ ٱتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ وَمَعَهُ آبُوْبَكُو وَّعُمَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَآءَ كَ فَأَوْفِهِمْ قَالَ فَمَا تَرَكُّتُ آحَدًا لَهُ عَلَى آبِي دَيْنٌ اِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ اثْتِ ابَابَكُرٍ وَعُمَرَ فَٱخْبِرُهُمَا ﴿ لِكَ فَاتَيْتُ آبَا بَكُم وَعُمَرَ فَاخْبَرْتُهُمَا فَقَالَ قَدْ مَا صَنَعَ آنَّهُ سَيَكُونُ ذَٰلِكَ.

فِيمًا يَحْسِبُ عَمَّادٌ ثُمَّ أَتَيْنُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَآءِ بِاغْتِ بَالْاحِرِيَا وَابُوكِيا وَابُر اللَّهُ فَرَاتَ مِن يَعْرِينَ آبُ كَ لِي فَاكُلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ مَحْجُوري اور ياني لے كرحاضر بوا اور وہ تمام كے تمام لوكوں نے کھا تیں اور یانی بیا۔ پھررسول کریم منگانٹینم نے ارشا دفر مایا: یہ تعت ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن کے متعلق تم لوگوں سے سوال ہوگا۔ ۳۷۷۳ خفرت جابر بن عبدالنَّدُّ ہے روایت ہے کہ میرے والد ماجد کی و فات ہوگئی تو ان پر نوگوں کا قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں کو چیشکش کی کہ اینے قرض کے عوض ہماری تمام کی تمام تھجوریں لے لیں الین انہوں نے وہ تھجوریں لینے سے اٹکار کر د یا۔اس لیے کہ یہ بات دکھلائی دے رہی تھی کہ وہ تھجور میں کم مقدار میں ہیں۔اس پر میں نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے واقعہ عرض کیا تو آ ب نے ارشاد فرمایا: تم اس طریقہ ہے کرو کہ جس وقت ان کوا کٹھا کر کے مربد میں رکھوتو تم مجھ کو بتلا دینا۔ چنانچہ جس وقت میں رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور میں نے آ ب سے عرض کیا کہ میں نے آ ب کے حکم کی تعمیل کر دی ہے تو آ ہے اینے ساتھ ابو بمراور عمر پیجف کو لے کرتشریف لائے اور الے نزد کے بیٹھ کرآپ نے برکت کی دعا ما تکی پھر مجھ کو تحکم فر مایا کهایئے قرض خواہوں کو بلالواورتم ان کوادا کرنا شروع کر دو۔ میں نے اس متم کا کوئی شخص نہیں چھوڑ اکہ جس کا میرے والد عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صاحب كذمة رض باتى بواور من في ووقر ضداواند كيابواور اسکے بعد بھی میرے یاس تیرہ وس تھجور باتی رہ گئی ہو پھرجس وقت

میں نے رسول کر یم منافقی اس بات کا تذکرہ کیا تو آ ب منافی کا کو اور آ ب منافی کے اور ایس کا تیکنے نے فرمایا کہ تم ابو بحر منافی اور عمر جھنز کی خدمت میں بھی جاؤاورتم ان کو ہتلاؤ۔ میں دونو ںحضرات بڑھنا کے یاس گیا تو فر مانے لگے ہم لوگ واقف تنھے کہ جو بچھرسول کریم سُن تین کہا ہے اس کا انجام یہی ہوگا۔

باب: وارث کے حق میں وصیت باطل ہے ١٨٠١: باب إِبْطَال الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ٣١٧٣: حفرت ممروبن خارجه بالثيّة ہے روایت ہے کہ ایک مرتبه ٣١٧٣: آخْبَوَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَّثْنَا ٱبُوْعَوَانَةَ عَنُ رسول کریم منافیقیم نے قوم سے خطاب میں ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ غَنَمٍ

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَلْدُ ٱغْطَى كُلُّ ذِي حَقَّ حَفَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. ٣١٧٥: آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبِ أَنَّ ابْنَ غَنَمِ ذَكُرَ آنَّ ابْنَ خَارِجَةَ ذَلِكَ لَهُ آنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلِهَا لْتَفْصَعُ بِجَرَّلِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدُ قَسَّمَ لِكُلِّ اِنْسَانِ فِسْمَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

٣١٤١ آخْبَرَنَا عُنْيَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ أَبْاَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا السَّمَاعِيلُ ابْنُ أَبِنَى خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ إِسْمُهُ قَدْ آغُطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

# ١٨٠٢٠: باب إذا أوضى لِعَشِيرَتِهِ

٣٦٧٤: أَخُبَرَنَا إِسْخَقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلُحَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَكُتُ ؛ وَالْفِرُ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينِ إَشْعِرَاءَ : ٢١٤ | دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَالْجِعَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِيٰ كَغْبِ بُنِ لُؤَكِّ يَا بَنِيٰ مُرَّةً بْنِ كَفْبِ يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسِ وَيَا بَنِيْ عَبْدِمَنَافٍ وَيَا بَنِي هَاشِمٍ وَ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ ٱنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ وَ يَا قَاطِمَةُ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ إِنِّي لَا ببَلَالِهَا.

نے ہرایک حقدار کے لئے اس کاحق مقرر فرمایا ہے اس وج سے اب دارث کے لئے وصیت کرنا جا ترخبیں ۔

۱۳۷۵۵ معزمت این خارجه دلاین سه روایت ب که وه رسول کریم مَنَا تَعْيَدُ كَا خَدَمت مِن حاضر بوئة وآب مَنْ تَعْيَظُما بِنْ سواري برخطبه دے رہے تھے وہ سواری (اونمنی ) جگالی کر رہی تھی اور اس کے منہ ے لعاب نکل رہا تھا۔ چنانچہ آپ منافیظم نے دوران خطبہ فرمایا کہ اللّه عز وجل نے ہرایک انسان کے لئے وراثت میں سے ایک حصر مقرر فرما دیا ہے اس وجہ سے اب وارث کے لئے وصیت کرنا جائز مہیں ہے۔

٣١٧١ حفرت عمرو بن خارجه طائن سے روایت سے کدا يک مرتب رسول کریم مُنَافِیّتُم نے قوم ہے خطاب میں ارشاد فر مایا: القدعز وجل نے ہرایک حقدار کے لئے اس کاحق مقرر فرمایا ہے اس وجہ ت اب وارث کے لئے وصیت کرنا جا ترتبیں۔

## باب:اینے رشتہ داروں کو وصیت کرنے ييمتعلق

٣١٧٤ : حضرت ابو ہر ہر ہ اللہ: ہے روایت ہے کہ جس وقت ہے آيت كريمه منازل مولَى: وَ أَنْدِيدُ عَشِيْرَتَكَ الْلاَقْرَبِينَ لِعِينَ السَ محمر! اینے قریب کے خاندان کوڈرائیں' تورسول کریم نے قریش و بلایا وہ لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے اپنے عام طور سے سب ک سب کو بلایا اور پھرخاص طریقہ سے اپنے رشتہ داروں کو ڈرات ہوئے فرمایا: اے بنوکعب بن مولی! (پیمرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے)اوراے بنوعمرو بن کعب (بیھی ایک قنبیلہ کا نام ہے)اے بنو عبر حمس اے بنوعبد مناف! اے بنو ہاشم! اور اے بنوعبدالمطلب! ا ہے نفوں کو دوز خ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ! تم این نفس کو دوز ن الملكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّه بچانے میں کسی کام نہیں آسکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے اور

تمہارے درمیان رحم کاتعلق ہےجس کاحق میں ادا کرونگا۔

١٤٨٨: حضرت موى بن طلحه جيئيز فرمات بين كهرسول كريم مسلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: اے ہوعبد مناف اہم لوگ اپنی جانوں کو نیک اعمال کر کے اللہ ہے خرید لواس کیے کہ میں تم کو قیامت میرے اورتم لوگوں کے درمیان صلہ حی کا واسطہ ہے جس کا حق میں و نیا بی میں ادا کروں گا۔

٣١٧٩: حفرت الوہررہ مِنْ الذي عددايت ہے كہ جس وقت به آيت كريمه: وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهِ مَاللَّهِ مُولَ تُورسُول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: المعقريش كيلو كواتم لوگ ا ہے نفوس کوالندعز وجل سے خریداو۔ اس لیے کہ میں تم اوگوں کے بالكل تسي كامنبيس آسكتا مول بدائه فاطمه الأبينا بنت محمسكي القدعلية وسلمتم جو حابتی لیمنی جس چیز کی خوابش رکھتی ہوتم وہ ما تگ لولیکن میں قیامت کے ون القدعز وجل کی گرفت سے بیجائے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔

م ۲۸۰ شارت ابو مرمره والفيز سے روايت ہے كه جس وقت ميد آيت كريمه: وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نَازَلَ مُولَى تَو رسول كريم صلى القد عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اے قريش كے لوگو! تم لوگ ا بے نفوس کواللہ عز وجل ہے خریدلو۔ اس لیے کہ میں تم لوگول کے بالكل سى كامنہيں آسكنا ہوں۔اے فاطمہ پہونا پنت محمد سلی التدعلیہ مِّنَ اللَّهِ لَا أَغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِنْ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَلْمَمْ جوحاتِى يعنى جس چيز كى خوابش ركھتى ہوتم وہ ما نگ لوليكن لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْنًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِن قيامت كون الدّعز وجل كي مُرفت سي بحائي من كونَ كام

٣٧٧٨ : ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسِنِي قَالَ ٱنْبَانَا اِسْرَ آئِيْلُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ إِسْلِحَقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَّ يَكُمْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَلٰكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ أَنَا بَالُّهَا بِبَلَالِهَا.

٣٦८٩: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَٰدَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ وْآنْدِزْ عَشِيْرْتَكَ الْأَقْرْبِيْنَ [شعراء : ٢١٤] قَالَ بَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ اشْتَرُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَيْنَى عَبْدِالْمُطَّلِب لَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسَ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا يَا صَفِيَّةً عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عِنْ سَلِيْنِي مَا شِنْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

٣١٨٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَٱبُوْسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ ٱنَّ ٱبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَٱنْذِرُ [شعراء: ٢١٤ | فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اشْتَرُوْا ٱنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا يَا صَفِيَّةً عَمَّةَ رَسُول اللهِ تَبِين آسَكَّا -

٣١٨١: آخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَالَا آبُومُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُو الْبَنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِيشَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُو الْبَنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِيشَةً قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتُ هَلِيهِ الْاَيَّةُ وَآلَالِ عَشَيْرِنَتُ الْاَفْرَئِينِ قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتُ هَلِيهِ الْاَيْةُ وَآلَالِ عَشَيْرِنَتُ الْاَفْرِئِينِ قَالَتُ لَمَّا اللّهِ يَافَاطِمَةَ ابِنَةً مُحَمَّدٍ السّعرا : ٢١٤] قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَافَاطِمَةَ ابِنَةً مُحَمَّدٍ السّعرا : ٢١٤ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَافَاطِمَةَ ابِنَةً مُحَمَّدٍ يَا صَفِينَةً بِنْتَ عَبْدِالْمُطّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطّلِبِ لَا اللهِ شَيْنَا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ. اللهِ شَيْنًا سَلُولِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ.

## لِاَهْلِهِ اَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنهُ

٣١٨٢: آخبَرَنَا مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالَمُ اللّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِمَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ إِنَّ أَمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَإِنَّهَا لَوْتَكُلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ آفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا.

٣١٨٣: أَنْبَانَا الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلْ مَالِكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبَادَةً عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيْلِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً مَعْ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْم قَالَ حَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْم قَالَ حَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي يَعْضِ مَعَازِيْهِ وَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي يَعْضِ مَعَازِيْهِ وَ حَصَرَتُ أُمّةُ الْوَقَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ لَهَا أُوصِى الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُولِيْنَ قَبْلَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ يَتُعْفَقالَ يَا وَشَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا انْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَنْفَعُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ يَغَلِيهُ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَلْمُ لَكُمْ وَكَمَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَالِطِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْحَالِطِ فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهَا لِحَالِطِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْحَالِطُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَالِمُ لَعَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ الْعُلْمُ الْمُل

۱۹۸۱ تعظرت عائشہ بڑتا ہے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کر بھر او آئید عیشہ و تک الاقربین نازل ہوئی تو رسول کریم فی ارشادفر مایا اے فاطمہ بنت محمد الے صفیہ مرتفا بنت عبد المطلب اور اے فاطمہ بنت محمد الے صفیہ مرتفا بنت عبد المطلب اور اے بنوعبد المطلب ایمن قیامت کے روزتم لوگوں کو القدع وجل کی کیڑے ہے بچانے میں کام نہیں آسکتا اس وجہ سے و نیا میں میری دولت میں سے تم جودل جا ہے وہ ما تک لو۔

باب: اگرکونی شخص ا جا تک مرجائے تو کیاا سکے وارثوں

کیلئے اسکی جانب ہے صدقہ کرنامستحب ہے ماہیں؟

۳۱۸۲: حضرت عائشہ صدیقہ بی فافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی
آدی نے عرض کیایارسول اللّہ! میری والدہ کی ا جا تک و فات ہو تی مدقہ کرسکتیں تو لازی طریقہ ہے وہ مدقہ کر تیں ہے اگر وہ گفتگو کرسکتیں تو لازی طریقہ ہے وہ مدقہ کرشک ہا جا ہے صدقہ کرسکتی

۳۱۸۳ : حضرت سعد بن عبادہ بن شن کے روایت ہے کہ وہ رسول کریم کا گیا تھا کے ساتھ کی جنگ کے لئے نکلے تو ان کی والدہ ماجدہ جو کہ مدینہ منورہ میں تھیں ان کی وفات ہوگی وفات کے وقت ان کے حوالت ہوگی وفات کے وقت ان کے حوالت ہوگی وفات کے وقت ان کے دون ان کی ووالت کروں مال دولت تو حضرت سعد بناتی کا ہے میں کس طراقہ ہے وصیت کروں ال دولت تو حضرت سعد بناتی کا ہے میں کس طراقہ ہے وصیت کروں ؟ چنانچہ وہ حضرت سعد بناتی کے مدینہ منورہ والیس آنے ہوان بی وفات یا گئیں جس وقت وہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا نیا رسول اللہ ! اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا فع جنجے گا؟ آ ہے سن قلال فلال باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ فرمایا : تی ہاں۔ حضرت سعد حوالت فرمانے گئے میں فلال فلال باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ فرمانے گئے میں فلال فلال باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ



١٨٠٣: باب فَضُلُ الصَّدَقَةِ عَن الْمَيِّتِ ٣٢٨٣: آخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّلْنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمِ يُّنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَّدُعُولَهُ.

٣١٨٥: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْمَعِيْلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكُفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَنْصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. ٣٦٨٦: ٱخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ الشَّرِيْدِ بُنِ سُوَيْدِ إِلنَّقَفِي قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي آوْصَتُ آنُ تُعْنَقُ عَنْهَا أُغْتِقَهَا عَنْهَا قَالَ انْتِنِي بِهَا فَٱتَنَّتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَّبُّكِ قَالَتِ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتْ آنُتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَاعْتِفْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً.

مَاتَتْ رَلَمْ تُوْصِ اَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ.

باب: مرنے والے کی جانب سے صدقہ کے فضائل ٣١٨٣: حضرت ابو جريرة عندروايت ب كدرسول كريم في فرمايا جس وفت کوئی انسان مرجاتا ہے ان تین اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال موقوف ہوجاتے ہیں ایک تو صدقہ جاریۂ دوسرے وہملم کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوا در تبسر ہے نیک اولا د جو کہ اس کے لئے دعا مانگتی رہے (مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا تواب جاری رہتاہے ہاتی تمام اعمال کا ثواب بند ہوجا تاہے۔ )

١٨٥ ٣٠ : حضرت ابو بريره برين فرمات بين كدايك آدي نے كها: يا رسول الند! مير \_ والد دولت حجوز كرمر كيكن انہوں نے كوئی وصیت نہیں کی اگر میں انکی جانب ہے خیرات کروں تو کیا أنکی وصيت نه كرنے كا كفاره موسكتا بي؟ آب الله في فرمايا: مال .. ٣١٨٦:حضرت شريد بن سويد تقفي قرمات بين كه مين رسول كريم کی خدمت میں حاضر ; وااور میں نے عرض کیا کہ میری والدہ ما جدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جانب سے ایک باندی آ زاو کر دول۔میرے یاس ایک کالے رنگ کی باندی ہے اگر میں اس کو آ زاد کر دوں تو کیا میرے والد کی وصیت مکمل ہو جائے گی۔ آپ فدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آ ب کے اس سے دریافت فرمایا: تمہارا پروردگارکون ہے؟اس نے جواب دیا کہ اللہ عز وجل۔ آپ نے فر مایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آ ب اللہ کے رسول ہیں۔اس پر نبی نے فر مایا بتم اس کوآ زاد کر دویہ خاتون مئومنہ ہے۔ ٣٦٨٥: آخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسلى قَالَ آنْبَانَا ١٨٧: حضرت ابن عباس بالله فرمات بين كرسعد والله في أي سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مَنْ الْمُنْفِعَ اللهِ عَلَى الله والده وصيت كي بغير وفات كركن سَعْدًا سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَيْنَى إِن كِياشِ أَن كَى جانب سے صدقد كردوں؟ آب تَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَيْنِي إِن كِياشِ أَن كَى جانب سے صدقد كردوں؟ آب تَن اللَّهُ عَلَيْهِ قرمایا:بان! کردو\_

٣١٨٨: ٱلْحُبْرَلَا ٱلْحُمَدُ بْنُ الْآزُهَرِ فَالَ حَدْثَنَا رُوْحُ بْنُ غُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّةً تُوْقِيَتُ أَقَيْنُفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأَشْهِدُكَ إِنِّي قَدْ تَصَدُّفْتُ بِهِ عَنْهَا.

٣١٨٩: آخُبَرُنِي هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَّادَةَ آنَّةَ آتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَيْمَىٰ مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ ۗ أَفَيُخِزِي عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا قَالَ أَعْتِقَ عَنْ أَمِّكَ. ٣١٩٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ مُحَمَّدٍ ٱبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ عِيْسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَلَى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْآوُزَاعِي عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ آنَهُ اسْتَفُتَى النَّبِيُّ عِنْ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوْقِيَتُ قَبْلُ أَنْ تَقُضِيَهُ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ ١٤ أَفْضِهِ عَنْهَا

٣١٩١: ٱلْحَيْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحَصْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَهْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً آنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَانَتُ قَبْلَ أَنْ تَفْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا. ٣٢٩٣: ٱخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ آخْبَوَيْنِي آبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِتُي قَالَ آخْبَوَنِي الزُّهْرِيُّ آنَّ عُبَيْدَاللَهِ بْنَ عَبْدِاللَهِ آخِبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمِّهِ فَنُورُ فِيَتْ

١٣٦٨٨: حضرت ابن عباس وبيعه فرمات جين كر أيك تحض ف عرض کیا: با رسول الله! میری والده صاحبه کی وفات ہوگئ ہے آلر عَمْرُ و بْنُ دِينَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِي عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا للمِن إِن كَي جانب عنه وصيت كردول توكيا ان كواس كااجر سطري " كركبتا بول كه ميس في اپنا باغ أن كى جانب سے صدقه كرويا

١٣٩٨٩ حفرت معد بن عباده هاتنهٔ سے روایت ہے کہ وہ رمول تحریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول التدمن تيزميري والدون أيك نذرمان في حس ويوراكي بغيران کی وفات ہوگئی اب اگر میں ان کی جانب ہے کوئی غلام یا باندن آ زاد کردوں تو کیا ہے کافی ہوگا؟ آپ منگ ٹیکٹرنے فرمایا: جی ہاں۔ • ۲۹ تا: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنبما بیان کرتے ہیں که حضرت سعدین عباوه رضی الله تعالی عند نے تبی کریم سکی الله مليه وسلم سے دريافت كيا كه ان كى والد و نے ايك نذر مانی تھی جس کے پورا کرنے ہے قبل ہی اُن کی و فات ہو ً ہی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم اپنی والدہ کی نذر پوری

۳۹۹ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی حنهما بیان کرتے ہیں ك حضرت سعد بن عباوه رضى الله تعالى عند في تي كريم سلى الله عليه وسلم ہے دريافت کيا كه ان كى والدہ نے ايك نذر مانی تھی جس کے بورا کرنے ہے تبل ہی اُن کی و فات ہو گئی۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے قر مایا جتم اپنی والدہ کی نذر بوری

٣٩٩٣: حضرت ابن عماس بنافه بيان كرتے بيں كه حضرت معد بن عباده رضى الله تعالى عنه نے تى كريم صلى الله عليه وسلم سے دريافت کیا کہان کی والدہ نے ایک نذر مانی تھی جس کے بورا کرنے ہے تعبل ہی ان کی وفات ہوگئے۔آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قر مایا بتم اپنی قَيْلَ أَنْ تَقْطِيبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ اقْضِهِ عَنْهَا. والده كَي تذريوري كرو

تنشیج جہر بغیر وصیت کے کئی شخص و فات پا گیا تو اس کے لئے صدقہ کریا بہت بی عمد و ممل ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف صدقہ اس کی طرف سے کیا جائے جو کہ بغیر وصیت کے فوت ہو گیا بلکہ صدقہ تو اس کے لئے بھی کرنا چاہیے جو کہ وصیت کے فوت ہو گیا بلکہ صدقہ کرنا اچھا ہے اور صدقہ ایسا وصیت کر گیا جو مرنے والے نے کہا وہ تو کرنا ہی ہے مگر اپنی طرف ہے بھی اس کے لئے صدقہ کرنا اچھا ہے اور صدقہ ایسا کہ وجسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہند کیا کہ وہ صدقہ کرنا چاہیے جو کہ صدقہ جاریہ ہوا ورخلق خدا اس سے تا دیر فائدہ اٹھا تی رہیں گے اور جتنے عرصہ دراز تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا 'تو اب ملتارہ ہے گا۔ یعنی قبر میں بھی اور بوم حشر میں بھی ۔ (جاتم)

## ۱۸۰۵: باب ذِكْرِ الْاِنْحَتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ

٣٦٩٥: أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَمِهِ فَتُولِيْنَ قَبْلَ اَنْ تَقُضِيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِهِ عَنْهَا.

٣١٩٦: آخُبَرَنَا هَرُوْنُ بُنُ اِسْحُقَ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ عَلْمَ الْسَحُقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلْمَدَةً عَنْ مِكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ عَلْمَدَةً عَنْ مِكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الزَّهُ هُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الزَّهُ هُرِيِّ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءً سَعْدُ بْنَ عُبَادَةً إِلَى النَّبِي عَلَيْدُ فَقَالَ إِنَّ أَمِنَى

## باب: حضرت سفیان ہے متعلق زینظر صدیث میں راوی کے اختلاف ہے متعلق

٣٦٩٣ حضرت سعد بھاتھ فرماتے ہیں میری والدہ کی وفات ہوگئ اور انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی۔ میں نے رسول کریم مُلَاثِیّام سے دریافت کیا تو آپ مُلَاثِیَّام نے مجھ کو تھم دیا کہ میں ان کی جانب سے نذریوری کروں۔

۳۱۹۵ خطرت سعد رسنی الله تعالی عند فرمات بین میری والده کی وفات بوگی اور انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی۔ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے میں ان کی جانب سے نذر بوری وسلم نے محصر کو تھم ارشاد فرمایا کہ میں ان کی جانب سے نذر بوری کروں۔

۳۹۹۳: حضرت ابن عباس بڑھ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ بڑھ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ بڑھ فرمات میری خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نیا رسول القد! میری والدہ کی وفات ہوگئی ہے ان کے فرمہ ایک نذر تھی جس کووہ پوری نہ کر سکیں۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھم ان کی جانب ہے

وصيتوں کی کتاب

یوری کرو\_

مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ افْضِهِ عَنْهَا. ٣ ١٩٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّي مَاتَتُ آفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاتُّى الصَّدَقَةِ ٱلْمُصَلُّ قَالَ سَقْى الْمَآءِ.

> ٣٦٩٨: ٱلْحَبَّرُنَا ٱبُوْعَمَّارِ لِلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ عَنْ وَكِيْعِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَغُدِ بُنِ عُبَادَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آتُّ الصَّدَقَةِ ٱفْصَلُ قَالَ سَفْى الْمَآءِ.

> ٣ ٢٩٩: أَخُبُرَنِي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَلْ حَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ أُمَّةُ مَاتَتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمِنْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ آفَا تَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَآتُى الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ سَفَّى الْمَاءِ فَتِلْكَ سِفَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.

١٨٠٢: باب النَّهِي عَنِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ

٣٤٠٠: آخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنَّ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ آ يُوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفُو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ إِلْجَيْشَانِيَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا آبَا ذَرٌّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِثُ لِنَفْسِيْ لَا تَأَمُّونَ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تُوَلِّينَ عَلَى مَالِ يَنِيْمٍ

١٨٠٤: باب مَا لِلْوَصِيّ مِنْ مَّالِ الْيَتِيْمِ إِذَا

١٩٤٨: حضرت سعد بن عباده بناتذ المناه المالية الماروايت المحاكد ميل في عرض کیا یا رسول الله! میری والدہ صاحبہ کی و فات ہوگئ ہے۔ کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ شکائی ایک فرمایا کہ جى بال- بيس في عرض كياكه پركونسا صدقه انصل ٢٠٠ ما يا يَيْنَ أَ نے فرمایا کہ یانی پلانے والا۔

٣٦٩٨: حضرت سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه بروايت ي میں نے کہایا رسول اللہ! کونسا صدقہ افضل ہے؟ آ بے صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشادفر ملیا: پانی ( یعنی پیاسوں کو پانی پلا نایا ایسی جنگہوں پر یانی کا بندوبست کرناجهان اس کی اشد ضرورت ہو )۔

۳۱۹۹: حضرت سعد بن عباد وسے مروی ہے کدانہوں نے بی مریم ے کہا کہ میرن والدہ کی وفات ہوگئی اور میں ان کی طرف ہے کجھ خبرات كرتا جابتا مول اس بابت آپ صلى الله عليه وسلم كاكيا حكم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (ضرور) کر۔حضرت سعد ً نے یو چھا کونسا صدقہ ثواب میں سب ہے بڑھ کر ہے؟ آپ ٹائیٹیٹم نے فرمایا: یانی پلا ناتو ابھی تک سعد ہی کی سبیل ہے مدینے میں۔

# باب: ينتيم كے مال كاوالى ہونے كى ممانعت

• • ٢٧٤: حضرت ابوذر والعنيُّ فرمات تيب كه رسول كريم من تليُّم في مجمَّد ۔ ہے فرمایا:اب ابوذرا میں تم کو کمز ورمحسوں کر رہا ہوںاور میں تمبارے واسطے وہ ہی بہند کرتا ہوں جو کدایے واسطے بہند کرتا ہوں کے مال کی ولایت قبول نہ کرنا۔ ( یعنی امیر بنتا اور پیتیم کے مال کا ولی بن جانا فرمه داری کا اورمشکل کام ہے)۔

باب: اگر کوئی آ دی يتيم كے مال كامتولی موتو كيااس



## سنن نسائی شریف جلد دوم

#### قَامَ عَلَيْه

٣٤٠١: ٱلْحُبَّوْنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدََّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَجُلًا آنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيْرٌ لَيْسَ لِي شَيٌّ وَلِي يَتِيُّمْ قَالَ كُلُّ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرٌ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَاذِرٍ وَلَا

٣٥٠٢: أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُكُدَيْنَةَ عَنْ عَطَآءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّآتِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتْ هَذِهِ الْايَةُ: وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيْجِ الَّهِ بِالَّتِيْ هِيَ أَخْسَنُ الْأَنْعَامِ: ١٥٦] وَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامِي ظُلُمًا إالنساء : ١٠ إِقَالَ اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ طَعَامَهُ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَانْزَلَ اللَّهُ : يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ إِلَى قَوْلِهِ لَاعْنَتُكُمْ \_ [ البقرة : ٢٢٠].

٣٤٠٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ فَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيِّنَةَ قَالَ حَدَّثْنَا عَطَآءٌ بْنُ السَّآئِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبُّرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا قَالَ كَانَ يَكُونَ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَثِيمُ فَيَغْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَانِيَتَهُ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَٱتْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ تُحَالِطُوْهُمُ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّيْنِ [البقرة: ٢٠ ] فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلُطَّتُهُمْ.

١٨٠٨: باب إجْتِناب أكُل مَال الْيَتِيْم

## میں ہے کچھ وصول کرسکتا ہے؟

ا • ٣٤: حضرت عمر وبن شعيب سے روايت ہے كه وہ اپنے والد ے اور ( پھر ) وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کدا یک مخص ہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھموجودنبیں اورایک بیٹیم بیچے کامیں ولی بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم اپنے بتیم کے مال میں سے پچھے کھا لیا کرولیکن فضول خرجی نه کرنااور صدیزیاده نه کھانااور نه دولت انتھی کرنا۔ ۳۰ عسرت ابن عباس رضى القد تعالى عنبما سے روایت ہے ك جس وقت بيآيات كريمه نازل جوئين ؛ وكَا تَقُرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْعِ ... اور إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ .... ( تعني تم لوگ يتيم ك مال دولت ك یاس سرف اس کی خیرخوای کے لئے جاؤ اور جولوگ بتائ کا مال ناحق اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں وہ دراصل اینے پیٹ میں آ گ مجرتے ہیں) تو لو گوں نے بتای کے مال دولت سے یہ بیز کرناشروع کردیایهان تک کهجس وقت به بات تا گوارمحسوس بونی تورسول كريم صلى الله عليه وسلم عند شكايت كي من اس يرالله عز وجل نے بیآیات کریمہ نازل فرمائی۔

٣٥٠١٠ حضرت ابن عباس الفن سے روایت ہے وہ آیت کریمہ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ كَي أَسْير مِين فرمات مِين كرجس وقت بدآيت كريمه نازل موئى توجن لوگوں كے پاس (يعنى جن كى سرير تى میں ) میتم بچے تھے نوانہوں نے ان کا کھانا بینا اور برتن سب کے سب الگ کردیئے )جس وقت میہ بات مسلمانوں پرنا گوارگذری تو اللهُ مَرْ وَجَلَ فِي بِهِ آيت نازل قرماني وَ إِنَّ تُعَالِطُوهُمْ فَالْحُوانُكُمْ اوراس طریقه سے ان کے ساتھ شامل ہونا حلال کر دیا۔

باب: مال ينتيم كھانے سے ير ہيز كرنا م ١٧٥٠ أَخْبَوْنَا الوَّبِيْعُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٢٥٠ احضرت الوجرية الرام الريم النَيْنَاكِ فَ

وَهُمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَوِيْدَ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَبُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ فِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَى مَاهِى اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ فِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِي مَاهِى قَالَ الشِّيرُكُ بِاللهِ وَالشَّيْعُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ قَالَ الشِيرِي وَالتَّولِي يَوْمَ اللهِ بِاللهِ وَالشَّيْعِ وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّ بِاللهِ وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّ بِالْحَقِي وَ التَّولِي يَوْمَ الزَّ بِالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمِؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمِؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهِ الْمِؤْمِنَاتِ الْمِؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنَاتِ اللْمِؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ اللْمِؤْمِنَاتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِيْمِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ الْمِؤْمِنَاتِ اللّه

فرمایا: سات ہلاک کرنے والی اشیاء سے تم لوگ پر ہیز کرو۔ عرض
کیا گیا ایا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ مخابِی ہے فرمایا:) اللہ
عزوجل کے ساتھ کسی کوشریک قرار دینا '۴) جادو کرتا '۳) کسی کو
ناحی قبل کرنا جس کواللہ عزوجل نے حرام فرما دیا ہو '۳) سود کھانا '
۵) یتیم کا مال کھانا '۲) جہاد کے میدان سے بھاگ جانا ' ے) پاک
دامن خواتین برزنا کی تہمت لگانا۔

خلاصدة العاب كم تمام مسلمانول كواس حديث مباركه بربار بارغوركرنا جائي كماسلام كى كتنى زياده احيها ئيول كوكتني آساني سے سمیت کرنی کریم من فیز کا مت محدید کی تضیم کے لیے سمجھادیا ہے۔غور کریں کہ چندالفاظ میں ڈنیااور آخرت کی کامیا بیوں کی تنجیاں انسان کوتھا دی گئی ہیں کہ ان باتوں بڑھل کریں تو آخرے تو سنورے ہی گی ؤنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی۔ہم اپنے اردگرد جنتے بھی گناہ دیکھتے ہیں اگر بنظر غائر مشاہرہ کیا جائے توبیہ بات روزِ روثن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ اکثر گنا ہوں کا مرکز انہی بُرائیوں سے ہوکر نکلتا ہے۔ آج اللہ عزوجل کے ساتھ غیراللہ کی شراکت غیروں میں تو کیا ہی کہنے اپنوں نے اس میں جو جوخرا بیال پیدا کردی ہیں اُسی کوسیٹنا مشکل ہوتا جار ہا ہے۔ جادوکرنا 'اب اس سلسلہ میں کیا تفصیل بیان کی جائے ذراا پنے اردگرد ہی دیکھے کیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر جاد ونونے کی کون کوٹس میں عاملوں نجومیوں اور دیگرا ہے۔ ہی ہتھیا روں نے نکال رکھی ہیں اور جگہ جینسیاس با ہے بھولے بھالے مسلمان بھانیوں اور بالخصوص مسلمان بہنوں کی عزتوں ے کھیلتے ہیں اللہ ہم سب کومحفوظ رکھے۔ رہی سود کی قباحت تو کمزور کیے کمزور تر اور امیر کیے امیر تر ہوتے جارہ ہیں بیآ پ کے سامنے بی ہےاوراس کی وجہ ہے معاشرے میں امیراورغریب کے درمیان جودوریاں پیدا ہور بی ہیں وہ انتہائی ؤوررس اور بھیا تک نتائج سامنے لائیں گی۔ بیٹیم کا مال کھانا' اے تو اپنوں نے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا اور دِن دیباڑے بیپموں کے ساتھ '' حسن سلوک'' کے نام پر اُن ہے' مال مفت دِل بے رحم' والاسلوک روا رکھا جاتا ہے اور سب ہے آخر میں یاک دامن عورتول پرتہمت لگانا۔ اِس کی وجہ ہے ہم پر جو ہلا َت آ رہی ہے وہ بھی سب پرعیاں ہے۔ بے مقصد گھروں ہے ہا ہر جانے اور شوبرتی زینت بنے والی خواتین کوتو جیسوزیئے اخباروں میں سرطرح شریف گھرانوں کے نام لے لے کراُن کی خواتین کے چندمن گھڑت بیان جھاپ کران جیاری خواتین اور اُن کی نسلوں کی عز تول ہے کھیلا جاتا ہے۔اب تو اچھے بھلے سلجھے ہوئے اوگوں میں بھی ذرا ذراسی ہاتوں پریا آپس کی گفتگو میں اچھی بھلی نیک بردہ داراور پڑھی کھی خواتین کواُن کی غیرموجود گی میں مزاق اور برے الفاظ ہے بیکارے جانے کا چلن عام ہوتا جار ہاہے۔خدارا! ان باتوں کومعمولی سمجھ کرنظر انداز کرنے کی روش چھوڑ ہے اور تھنڈے دِل ود ماغ سے غور کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بیارے نبی ٹائٹیٹا کی اس ایک ہی حدیث برخمل کر کے ہم وُنياوة خرت كي كُتني بهلائيول كوسميث سكتے ہيں۔اللہ بم سب كو بجھنے اور ممل كرنے كي تو فيق عطافر مائے۔ آمين القدع وجل كاشكروا حسان ہے كے اسنون نسانی شریف " جيدووم كاتر جميكمل جوا